مَا شَاءُ الله لا قُوَّة إلا بالله

مبوت بطرن برید

حصرت مولانا شاه عبرالعزيز محرت وملوي



باحقام حًاجی محدر کی عفی عنه خانین نانین

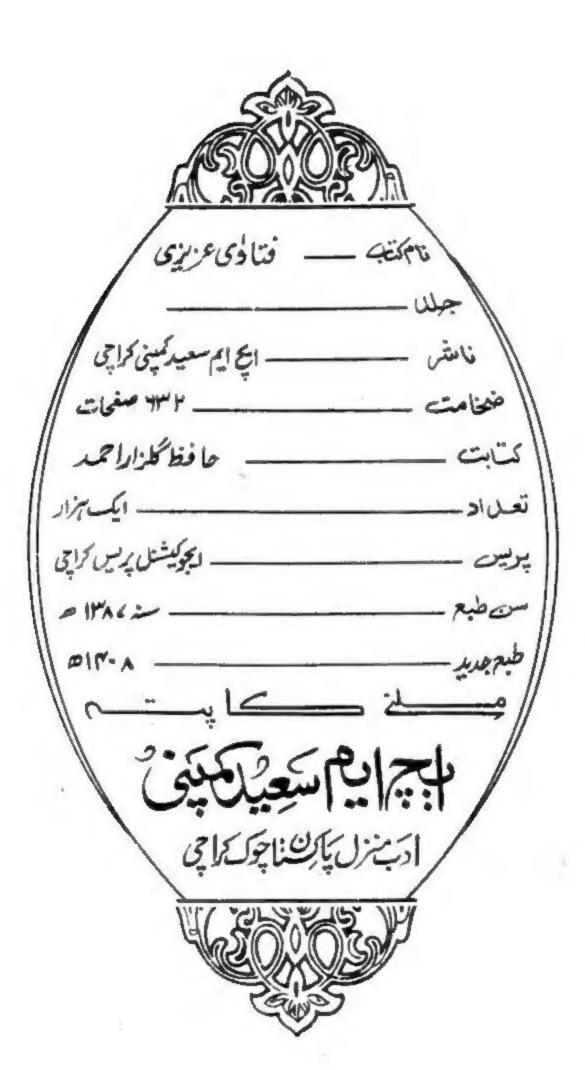

## عَرضِ مُرتب

الحيل لله رب العالين والصَّلوَّة والسَّلامعلى مسول الكريم والعاقبة للسَّقين. اما بعد - نتا دى عزيزى مولانا شاه عبرالعزيز محدث دلوى كم مختلف مفيايين اورفتاوى كابيش بهاعلى مجوعه جو مرز ما مذہب مکیسال معنیر ہے۔ اہلِ سنت والجماعت کے مرطبقہ کے علماً اس کی اہمیت سے ایجی طرح واقعت ہیں اوراس بالصيحى واقفت بي كعلى ومذبهي دنياس حصرت شاه صاحب كامقام كياب اورآب كى دبئ وعلى غدمات نے مسلمانان مندکوکیا فائدہ پہنچایا ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پرعالیجناب حاجی محدسمیدصاحت مالک مطبع مجیدی کانپورنے تالیف فتا دی عزیزی فارس کا آردو ترجه کروایا تقار ترجه کرنے کی خدمت جناب مولوی عبرالوا عبرصاحب نولوی زیور مؤلَّف تخفته الالقنياء في فيفائل للنبياء في الخام دى ٢١ ر ذيقعده الماسانة مين بلي جلد كا ترجمه مكسل موا-الديم محريط الم كوهلددوم كے ترجے كى تكيل ہوئى - ان ہر دو ترجوں كوسسرورع يزى المودن ترجه فتادى عزيزى كے نام سے تحتم جناب حاجی محدثفنع صاحبابن عالیماب حاجی محدث مالک مطبع مجیری کانپودنے دو عبلد دں میں شالع کیا تھا۔ تالیف فتاوی عزیزی جود وجلدوں پر شمل می ایک مخلوط جو عمر سے جس میں نقرعقائد انصوف اور کلام کے مصابین شامل ہیں۔حصرت شاہ صاحب کی بیعلی اور دین خدمت طالبان علم ودین ومثلاشیا ن حق کیلئے افارسے کا بهترین سرچننمه و ما خذہ - آب اسے از سرانو الواب وعنوانات کے تخت تقشیم کرنے کے علاوہ آسان اور عام فہر مبنا نے ى بينى كوسشىش كى كئى بديختلف مصنا بين كومعنوى اعتبارسے حسب صرورت بيرا كرات بين تسيم كيا كيا ہے اور وضمون ورودن كي وجهد يواصف والدكوافسل مفهوم مصنمون حاصل كرين مين ورشوارى والحبن بريدا بوجال بساس دود كرف كي سى ك كنى بدينا نجمسلسل اورطويل مصنامين كوبيرا كرات كى صورت دے كرسهل الحصول بناياكيا ہے۔ مرورعزيزى المعرون اردوترجه نتاوي عسستزيزى كى دولؤل جلدول كمعناس كوا يك جاكريك انكوابواف عنوانات کے بخت لاگیا ہے مغلق عبار لوں کو آسان کردیا گیاہے۔ اور ترجہ کو دورِ حاحزہ کے مطابق بنانے کی کوشش ك كئ ہے۔ ترجہ كے اكثر الفاظ وحملوں كو اكثر مقامات بواس طرح تبديل كر ديا كيا ہے كہ مترجم اور صورت شاه صاحب كے اظهار مقصد مين تيم كافرق مذات بائ اورزبان ليس اورعام فيم بوجائ - ابواب حب ذيل قائم ك كئ مين -بام التفسيروالتشريح- باب العقائد- بإب التصوّف بإب الخلانت - باب الفقس--

ہریاب یہ معنا بین کی ترتیب استارہ کھی گئے ہے کہ ناظر کو فہرست معنا بین پرنظر ڈاسلتے ہی کتاب کی اہمیت کا اندازہ موجائے اور مطالعہ کی خواہش میں اعتافہ ہو۔ عنوا نات نفس معنمون اس طرح سلے گئے ہیں کہ گویا کہ وہ نفس معنموں کا اب اب بہ اصل ترجہ ہیں جہاں معنون سے پہلے سوال موجود مذکا۔ ہما ظامرا دمعنمون سوال مرتب کر دیا گیا ہے۔ امس ترجہ ہیں بعدن حکمہ مختلف ابواب کے مسلسل سوالات ہیں جن کے جوابات ہمی سلسل ہیں۔ اس ترتیب حد پدسی ان سوالات کو ابواب متعلقہ ہیں دکھ کر قاعدہ کے مطابق سوال کے نیے جواب لایا گیا ہے۔

اصل ترجبہ میں کئی دما ہے شائل ہیں ان دمیا ہوں کے معنامین کی فہرست بنیں ہے۔ اب اس ترتیب عبدید میں ان دما لول کے معنا بین کی فہرست بھی دیدی گئی ہے تاکہ اس سے ناظر معتمون دما ارسے ایک حد تک بہرہ اندوز موا دراصل معنمون کے بڑھنے کا متوق بڑسے۔ اصل ترجہ میں آیا ہے قرآئی کے تھند تھنسے کے عنوانات کی فہرس ست

ہنیں ہے۔ اس حدید ترتیب میں ان آیات قرآن کے عنوانات کی فہرست کھی دیدی گئی ہے۔
حصرت شاہ صاحبے نے مولوی عبدالر حن تکھنوی کے رسالہ اور صفرت مجدد الف ٹائی کے لعبف اقوال پر
اعراصات کی تردید کھی ہے۔ اور معین استفتاء کے جوابات کا دوکیا ہے۔ مترجم سنے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ
ان مقامات کوجن کا ردکیا گیا ہے، واضح کیا جاتا۔ اس ترتیب جدید میں ان رسالوں کے ان مقامات کوخط کشید کرکے
واضح کر دیا گیا ہے تاکہ اعراض اور اس کے جواب کے سمجنے میں ناظر کو دقت ندم و۔ غرصنیکہ مجموعی حیثیت سے اس
موعہ کو زیا وہ سے ڈیا وہ آسان ، عام فہم اور معنید بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس طرح اس حدید ترتیب کے بعد
فتادی عزیزی کے ترجہ کو ایک جلد میں بیٹ کرنے کی بوسی حاجی محدز کی صاحب مالک ایج کیشنل پر میں وائی ۔ ایم سعید کمپنی کا پی

احقرالعاد محدحب لما تی - کا مل نظامیہ مکرمٹری المجلس کراچی پاکستان

## فهرست مضامين فتا وى عزيزى كامل

| منوكمنه | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صغريم | عنوانات                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41      | الخ میں وہم تعارض کی طبیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ما ثالتفسير والتشايح                                                                                      |
| mm.     | بعض ادمية قرآنيه من رُبَّنَا اوربعض من اللهمة<br>كيضيص كي وجر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10    | باب مسيروالمسكو<br>مدانية برشتل آيات قرآنيه .                                                             |
|         | نفظانشاء الشرسے بنی اسرائیل کی کامیا بی اور اوجود<br>مندوں والے کوئی مرسل میں اللہ میں کا در اور کو کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | نزر مهمة الانعام مي داخل سے يانبي اسس كى<br>نفتة                                                          |
|         | انشاء التركيف كيموسى عليا لسلام كى ناكا ى كيوم.<br>اختنام آيت وَإِنْ تَبُسُسُكُ عَرِيحَسَنَهُ أَيْ الْحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14    | يت عُحَمَّنُ رُّسُولُ اللهِ الح كاتفسيراور                                                                |
| 40      | يَعُلَّمُونَ عَيَّمُ لِي إِنَّمَالُونَ عَيْمُ لِلْمُ الْمُعَلَّوْنَ عَجَيْمُ لِإِلْهِ الْمَعْلُونَ عَجَيْمُ لِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19    | یات وَمَا عِنْکَ اللَّه سِعَوْمُ مِ الْاُمُوْرِیَکِ<br>ارمصارات کی تعیین ر                                |
| 42      | تخير کے ایسے میں ایلاوکی بابت ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | غان الشراعلان نصرت كے إدجودا مرسي كست                                                                     |
| 4       | آيت َ حَوُ اللَّهِ مَى حَكَنَّ السَّمَا وَتِهَ الْحَرِيرَةَ مِينَ مِينَ<br>مرادايام كي تشريح-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44    | عائے کی وجور<br>رت دُلِانُ تَصِبُهُم حَسَنَةٌ الْحِرِينَامِ<br>رت دُلِانُ تَصِبُهُم حَسَنَةٌ الْحِرِينَام |
|         | آيت وَنَحُمْتُ وَيُومُ الْقِيامَةِ أَعُمَى مِن وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | مدت خراللرساد رسبت خرمبرے سے بور کا آوا                                                                   |
| 44      | اندها إن مرادسه ؟<br>آيت وَجَعَلْنَا ذُرِّ يَثَّتُهُ حَمْمُ الْبَاقِينَ سِعُومِيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77    | يت ثم اَنْشَانَا الْحُ مِنْ مِنْ مُوادِّرُن كُلِّعَينَ<br>يَتِ وُمَا لَيْسُفَط مِنْ وَدَقَةٍ الْحَ اوررطب |
| Y4      | نبوت اورح ع مستفاد موتى ب-مالانكه يخصوسيت<br>خاتم الانبياد علي السلام سعب اس اشكال كاحل -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H     | ىس كى على تقيق -<br>مرضي النفائر في مراه و هو المال كان ال                                                |
| Y0      | الفلائية أفت من كي مرن تفيق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49    | یت عداب برشتل تفسیر-<br>عیت عذاب برشتل تفسیر-                                                             |
| 14      | ذِى الْعَرِّ فِي اور بِيدِى الْعَرِّ فِي مِنْ مِنْ لِي الْعَرِّ فِي مِنْ مِنْ لِي الْعَرْدِ فِي مِنْ مِنْ لِي الْعَرْدِ فِي الْعَرْدُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعَرْدُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعِيْرُ فِي الْعِرْدُ فِي الْعِنْدِ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِيْرِ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِيْرِ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ وَالْعِيْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِيْدِ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِيْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِنْدُ فِي الْعِي |       | بزيميت احداودايت وَلِقَكُ سَسَبَقَتُ كَلِمَتُنَّا                                                         |

| سفرنم | عنوانات                                           | مفخر | عنوانات                                                        |
|-------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 911   | ترکوں کی بعض نزانی رسومات۔                        |      | يت فَا مُسَدِّ وَ الرَّجُو هِ لَمْ وَ أَيْلِ يُكُمْ كَ آخِ     |
| "     | باره برج کی وجه تسمیه                             | M    | ين لفظرم في الال اورية لا في كانكت                             |
| 90    | آسمان كى حقيقت                                    | 4    | أبت وُمَنْ يُشْرُوكَ بالله الخ كاتفيرى لكة                     |
| 90    | زلزله كى حقيقت                                    | M    | أيت فينه هم من احن الح كالفسيري نكته-                          |
| 1     | ابراوربر ت كى حقيقت _                             |      | يت وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِعَلَةِ الْحَ مِن          |
| y .   | دلواد قهقهرى حقيقت                                | 99   | نة سے مرادكيات ؟                                               |
| 1     | •                                                 | "    | يت عرض الامان مين معنى الانت كيام ،                            |
|       | بإثبالتفوق                                        | ۵.   | تدبير لففا وحي بالي وعله ي حكمت                                |
| 96    | تفتون سے متعلق بھیرت افروز تجث ۔                  | 01   | رسالة بولوى عبرالرحن صاحب يحسنوى                               |
| 1-1   | آداب زیارت مزارات _                               | 11   | إله إلا الله مين لفظ الله كي تقيق - الله                       |
| "     | بیعت کا ثبوت قرآن سے۔                             |      | باله مولانا عبدالعزیز <sup>رج</sup> دُر رُدٌ رسالهٔ مولوی عبرا |
|       | رَجَعُنَامِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغِرَ الْخَكَامِلِ | 09   | رحقيق لفظ البر-                                                |
| 1.4   | طراية مبرورديدادداسك أذكارداسفال في لوسيع.        | 44   | دراداحادیث صحیح بخاری وبیان موارد                              |
| 1-4   | طريقية قادرية چشتيا ورنقشبنديدي بنيادي تحقق-      | 40   | مار رادیان به ترتیب حروت می                                    |
|       | ميرقدى مينظرى طريقة حبذب اورطريقة ملوك وغيره      |      | ريث وَمِنْ حَسُنِ إِسْلَامِ النَّهُوْءِ الْح بِي ضمير          |
| 4     | کی تشریح ۔                                        | 44   | فَيْنَاكُم مِن اختلاف.                                         |
| 1.4   | شرح رديار حضرت مولانا عبرالعزيزا                  |      | ناعشراميرما اثناعشرطليفه كي توصيح                              |
| IIA   | د نع اعر المنات برتعب عبارات مرت مرّد والف ثالي ً |      | نظ سیرازی کے ایک شعر کاهل                                      |
| 44    | حصرت الميزمر ايك بهتان ادراسكا جواب               |      | مخضرت كااصحاب كيف كومعراج ميس عرص اسلام                        |
| 40    | وحدة الوج دني متعلق ايك استفتاء -                 |      | درانکے قبول کی بابت مجت                                        |
| 49    | تصيره بانت سعادى تاديل                            |      | غ ندك كابيان -                                                 |
| M     | توصير وجودى اور توحيه شهودى كى تشريح              |      | غِ ندرک مصنعلق ایک افترا دکی تردید -                           |
| 144   | توصيروجودى اورشهودى بساختلات آراء                 |      | بص حكيب نازروزه كالمحفوص حكم -                                 |
| الملم | دونوں نوحیدوں کی مزید وصناحت۔                     | 94   | نگ لؤر درز کے معنیٰ ۔                                          |

| صفحتبر | هنوانات                                                                                                         | صفحربر | عزا نأت                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141    | اموات سے استمداد مبرعت ہے۔                                                                                      |        | خط شاه غلام على صُاحب                                                                            |
|        | ایک صاحب کشف کا دومرے صاحب کشف یاالی                                                                            |        | بنام حصرت مولانا عبدالعسن يزدحة الشطيه                                                           |
| 174    | قیہ سے استفاعنہ ممکن ہے ۔                                                                                       | 1812   | كتاب معارى القدس كانتساب اور اوعيت                                                               |
| "      | زمارت تبور ياعرس كے لئے تعيين تاريخ كى قباحت                                                                    | 5      | دصرة الوجردس اختلات فيمابين الصوفيا والتكلين                                                     |
| 144    | قروق برمانى تيم كناا در يول وغره د كمناكيسام،                                                                   | *      | ين كن كا اتباع كيا جلية                                                                          |
|        | میت کی نذر ما نذا در چا درسے قربوشی کاحکم۔                                                                      |        | مرشے کے کمال کی معرفت کسطرے ہوتی ہے۔                                                             |
| 144    | استدادادا داب قبورا دربت يرتى مين قدر عفرق ي                                                                    |        | لفظ شريعيت كى تقسيم جس كاايكسيم حقيقت معرفت                                                      |
| 144    | كسى ميت صالح برولى وغيره مونيكا تطنى حكم لكانا-                                                                 | 1      | وغيروب-                                                                                          |
| "      | سال كريس دن كوزيارت كركي مقرد كرنيكا حكم-                                                                       | 10.    | كيا نزول كتب بعثث النبيا وحدت سنبودى كاللوين                                                     |
| 14A    | برد كون اور فواجون كى فلامى كا قرار كى توفيع -                                                                  |        | كشفت وحدت الشهود كے منكر كا حكم -                                                                |
|        | کسی ولی یا شہید کے نام ہر ذری جا اور یا کسی چیز کے                                                              |        | معرفت کے طرق مروّع جن میں ان کے اصحاب میعت                                                       |
|        | لکانے کا فلم۔<br>ایک جات کو ماہ دیا ہے جو دیا دیاں                                                              | IOY    | لینے کے بعد برختنگ نامائز۔<br>میں معمل میں آئی تا میں میں میں اور اس                             |
|        | إِذَا تَعَايِّرْتُمُ فِي الْأُمُودِ الْخِصامة لال                                                               |        | كيا اين عمل بروتوق مونے مصرتمنا ئے موست جاز                                                      |
| 129    | استعانت کی تشریح۔<br>مار در قریم کی                                                                             | 100    | الان مياه الله الله الله الله الله الله الله ا                                                   |
| 4      | طوا پ قبرکا تکم ۔۔<br>معرف میں کیاری سیار شاہ                                                                   | 104    | مروسے پر بعد موت کیا کیا گذر تاہے ؟<br>اولیائے اللہ کے اتقال پر صرت جبرائیل علیات الام           |
| 14.    | ارداح بزرگان سے استداد ۔                                                                                        | 144    |                                                                                                  |
| 1/1    | کسی کے منت مالے ہوئے مالور کا تھی۔<br>استدارت اللہ مارج کا تھا                                                  |        | ک بغرص عسل و د من تشریعت آوری کاعقید بلادلیل که<br>بعد د من مرده اسس کی روح کا حال -             |
| 11     | استعانت بالارواح كأتفكم<br>نقل اموات كى حقيقت                                                                   |        | عبدر کی طرور است کی روح کا کان منیں کھر تضیص<br>حکما دعالم کا اتفاق ہے کہ روح فانی بنیں کھر تضیص |
| 14     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         |        | عمادهام ۱۵ ها ی ای کروره ای این چرسین<br>شدا بحیات ابدی کی کیا دجه یه ،                          |
| 1/hpt  | المارية المراجع | 14-    | مبدر بها کا البری ما ایا وجریج ؟<br>معاد جسمان می حقیقت_                                         |
| 144    | مجلس تعزیمیں بہنیتِ زیارت شرکت ۔<br>انعقاد مجلس عزا۔                                                            | 141    | بعد موت ادراك انساني باتى دست اسيد                                                               |
| 1/1    | عشرة محرم مين ترك زينت -                                                                                        | 144    | ادراكة بل الموت اور بعد الموت من فرق ب النين                                                     |
| "      | ا بلي نغزيه كي المراد                                                                                           | 144    | کیا انسان کبی بعد موت جنات کے مانندا وی کے بد ن ایر                                              |
| IAA    | مرطنيه اور يو هم خواني وغيره                                                                                    | 144    | نيا مان بي بيرون بي مان                                      |

| مغخر | عنوانات                                                        | صفحتمبر | عنوانات                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.0  | زيادت تبويكى تركيب -                                           |         | ر یا زدیم کی تنویر مهندی ا درجناب میدالقا در                                                           |
| "    | ابل تبورسے استفاصنہ کاطراقیہ۔                                  | IAA     | جيلائن تعسے اس كى نسبت -                                                                               |
| 4.4  | مالات آیندہ کے دریافت کرکے کااستخارہ۔                          |         | ان امور اور ان کے مرتکبین کا حکم ۔                                                                     |
| "    | حفاظتِ عرّت وآبروکی حرکیب _                                    | 119     | طعام منذور برائے تغزیہ۔                                                                                |
| H.Z  | فراغت رزق کی ترکیب-                                            |         | قرادرتعزيم روطهائ مون جيزي -                                                                           |
| "    | ادائے ترمن کی ترکیب -                                          | 19.     | وس کے معنی                                                                                             |
| 11   | آفات وبلایات سے محفوظ ریپنے کی ترکیب ۔<br>تاریخ مینون مینون    | 11      | قبرون برسنري يالحيول دغيره كاركهنا                                                                     |
| 4-4  | تمام آفات سے معفوظ رہے کے لئے آیاتِ قرآئیہ۔<br>تریمان کی ج     | 190     | تا بوت تغزیه کی زیارت مرفیه اور فا تخرخوا نی وغیره<br>مصارت قبورا و لیا دیمه سط تعیین ا داحتی ا درانکے |
| *    | شخر حکام کی ترکیب به<br>دنده خواند کی وی                       |         | معارف جوراون وعدع عين اراسي اوراع                                                                      |
| 4    | دفع بدنوا ہی کی ترکیب ۔<br>سف کی ترکیب                         | 194     | مواضع دا دا منى متعلقہ مزارات كے ابل تعرف                                                              |
| 4.9  | د فعرجهٔ معذان وشمورد ندادی ب                                  |         | كون ين ؟                                                                                               |
| 41-  | د مع حرمعرات و من دنیا دی -<br>آسیب دها دو دور کرنے می ترکیب - | "       | دبيع الاقل بس كهانا ليكاكر بردوح أتخفزت صلعه                                                           |
| "    | دون کے سابھ سرودو غنا۔                                         | . A.    | الصال تواب كاحكم -                                                                                     |
| 411  | بلا مزامیرداگرشنتا<br>کار شفارتی                               | 194     | ميلاد أورعشرة محرم كى مبلس-                                                                            |
| 414  | راگ كاشفل قرميد                                                | D       | دربار ادلیاری سرنگونی اور اسخنا۔                                                                       |
| ואוץ | رشالهٔ غِنا                                                    | 4.1     | ظَعَامُ الْنَبِيِّ يَكِينُتُ الْقَلْبُ كَلَا مُ الْنَبِيِّ يَكِينُتُ الْقَلْبُ كَلَا مُ الْنَبِيِّ     |
| YIP! | غناكى حلت وحرمت كى تشريح -                                     | 9       | ايك عديث سے جواز تقريد وغيره براستدلال                                                                 |
|      | 2 . 110/1 0 1                                                  | "       | تبوت سوال وجواب قرر                                                                                    |
|      | باماعلانت                                                      | y.w     | سجره بيروم رشد کاجحاز -                                                                                |
| 44.  | بارة خلفاركي متعلق تحقيق _                                     | 11      | البرمين متجره بدكهمنا به                                                                               |
| 10   | ا ثنا عشریه خلیفه یا امیر کی تشریح به                          | 4.4     | مولانا کی حفرت علی کی رویت اور ان سے بیعت ۔                                                            |
| 146  | اخلافت كالفس سے ثابت ہونے كامطلب ـ                             | "       | ابیان مواجب نفرت بمعاصی ورغبت باعال مالی۔<br>ایران کردن الماسی میں منسل میں انسان آ                    |
| 49   | الخرم صديقي سينقيص شان عمري كا دېم-                            |         | مریفن کو مرمن الموت میں مرنے کے چندر وز قبل<br>ایک نامار میں م                                         |
| Ψ-   | " اَلْفُ مِنْهُ إِيمُلِكُهُ الْمُو الْمُتَّاةِ " كَي تَشْرِع - |         | كياكرنا چاہيخ ۽                                                                                        |

| فنخر       | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منفخر | عنوانات                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAC        | درالهٔ دسیلة النجاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | مريث لفظ لا أركم فاعلين عدامالات                                                          |
|            | CI = A 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141   | ی تشریح -<br>مسئله تفضیل ملی رمز                                                          |
|            | باث العقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 744   | مسئلة معليل عي رمو                                                                        |
| المائيا    | بدا دیمتعلق سیرحامیل بحث -<br>تراه مناه میراد در میراد در میراد در میراد در میراد در میراد در از میراد در میراد د | 444   | حق دالرًا در حق منعيتن كى تشريح _<br>ى تفضله مالشين ختند مريكا الدجه مير م                |
| 4.4        | قیامت میں دیداً دخداوندی کی اوعیت۔<br>اوج وظیرکٹ کائنا کی کانا و حترکار مال مرواد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445   | كي تفضيل الشيخين برختنين مِن كل الوجود به ؟<br>سب صفرت على أبر معاديد روزى كى تخريص -     |
|            | باوچود فلبود کرزت کائزات کی کا بر مالت واحد<br>استقال کی محدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۳۸   | كما تحريف معاوية اسعدكوسب مفرت عارما بر                                                   |
| W.9        | مديث أين كان رَبُّنا قَبْلُ أَنْ يَغْلُقُ فَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | פעע   | تو تران ماريا مدر مب ترات بد                                                              |
|            | ك تشريح _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,,,   | وا تعبه اورمديث كى پيشين گونى مين ظاہرى                                                   |
| ω).        | المبين سے سوال وجاب کی نوعیت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HAI   | تخالف کاجواب ۔                                                                            |
| 414        | مشيت اللي كے بارىيىں شہات مشركين كى توج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | بعف صحابه کی ماحزی میں مروان کی حصرت علی کی                                               |
| 410        | تبل بعشت فالتم الانبياء كازمانه جابليت كالحقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 444   | شان میں گے تاقی                                                                           |
|            | فترت کا۔<br>سر مرک نام مرک ان اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4hy   | افشائے ماز پرحصزت عائشہ پُرعتاب رہائی                                                     |
| المط       | آنخصرت کی نبوت عامم اور نزول قرآن بلغت <b>خاصه</b><br>میں قدار من کا دیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 449   | آیت" ما نکشنے "سے تبوت متو کے وہم کی تردید<br>مروان وغیرہ کو بڑا کہنے میں تباحت بنیں۔     |
| his ind    | و يكل قوم هاد "كي تفريح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40.   | بروان ديرو و براجه ين ما محسين دون كي شرعي عيشيت.                                         |
| mry<br>Mrk | افظ مصطف الخفرت الدررتظلى حفرت على مكيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 401   | قول حسين لمعاوية أمنت السَّابُ لِعَلِيٍّ م ك                                              |
| 11-        | كسي اوكيولف وص بوسائه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 404   | تشريح ـ                                                                                   |
| wyy        | ممن وَأَنِي فِي الْمُنَامِ نَقَلُ دَانِ مِن وَالْمِن مِن وَالْمِ الْمُنامِ وَقَلُ دَانِ مِن مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | مديث الخلافة بعدى ثلاثوب سنة                                                              |
| MHV        | ميزان دمليماطى حقيقت -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | ك تشريح -                                                                                 |
| 444        | شفاعت انبيادوشېداد وعلماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | طاہر تمی کی حکایت اور بربان شاہ کے خواہ ب                                                 |
| ه ساس      | امت کی شفاعت صرف آنففرت فرمامیں کے یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404   | الما المد الاستقلاليين وكافتها                                                            |
| , mark     | صحابة كرام يحي؟<br>كذا أيخين مرحق معر كهي لعين مامن واحي كقيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | باره امام بربالاستقلال درود کا دیصلہ<br>کی تحفہ اثنا عشریہ کتاب صواعتی مولقہ کا ترجہ ہے ؟ |
| اسما       | كيا أتخفرت كاحق بين على لعمن امور داجب عقيه ؟<br>فسق وفجور من مبتلا بوكركله كفركينه والاسير-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | مي عد بال معربي ماب و مي وجد و ربيم عيه؟<br>تمه دلائل شيعه و بيان عدريث نقلين             |
| ۳۳۲        | 3: 12 4) 223,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 174   | 00 -22-0 -22-0                                                                            |

| معقمبر | عنوانات                                        | صفحمير | عنوانات                                          |
|--------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| الم    | تذب معبرت عائشة من إست محاب كم ارتكاب كا وبأل- | بإسوس  | حسب نسب منزانت اور مخابت -                       |
| 11.11  |                                                | 1      | تفضيل اولاداعام أتخضرت كي تشريح-                 |
| 414    | تفضیل شخین برطلی کرهنی کے بیان کی نوعیت        | 4      | مواجهة امد كامال دار ماكي بضيعه                  |
| 11     | فرقد تفضيليه كى امامت كالمسئله                 | 440    | معراج شریفت کاحال روایات کی روشنی میں۔           |
| MIM    | مروان وغيره كوبراكمنا -                        |        | ستجره بيعة الرصنوان-                             |
| 414    | لاعكى سے كلئة كفركاكهذا -                      | 444    | فرقد ناجير-                                      |
| 1.11.  | ا بانت علم ا ورعلماء ۔                         | MO.    | كراه فرقول كابيان -                              |
| 1      | 10 11 10 10                                    | 4 /    | رئيس جنوبي كى رحلت -                             |
| 11     | كفّارسة سوالات -                               | 1 00;  | مديث افتراق مت براعرامن إدراس كاجاب              |
| MID    | کفاد کی مشاہرے کس میں منع ہے۔                  | 107    | عشرة مبشره كي عظاره دو مرول برتطعي بينتي ما      |
| 417    | , , ,                                          | m4.    | المراجي المراجي المراجي المراجي المراجي الم      |
| 4      | ماں باپ نے جس کو عاق کر دیا ہو                 | 1      | دورن و عم ۔                                      |
| 4      | تلادتِ قرآن بركلهام-                           |        | د فات رسول ( انالتر د انااليه راجعون) _          |
| MIA    | استحلال الحرام واستحرام الحلال                 | myp    | " الصَّعَابَة كُلَّهُ مُ عَدُّ ذَلِ مُن تَرْبِي- |
|        |                                                | עונעו  | و السِّسُ الْبُولِيلُ " يعنى فضيلت شيخين _       |
|        | احادیث کی رکبکتا و بلات۔                       | MAA    | د فع سبّ صحابريرايك بحث -                        |
| 11     |                                                | 449    | اقتداد بالشيعه كامسئله-                          |
|        | بائبالفقه                                      |        | اختلاف احكام درماره ناكثين قاسطين اورمارتين      |
|        | فالم المساطر المساطر المساطر                   | 77     | كى حكرت_                                         |
| Mr.    | نوا بدهم الند                                  |        |                                                  |
| 147    | خواص حمدله                                     | 491    | مسكلة عصمت سيمتغلق امك بحث -                     |
| 444    | امام اعظم رحمة الشرعلي كجيندجامع تواعد         |        | ایمان و کفر کے مسائل میں کا فرکا اطلاق س برجوا   |
| 449    | بيان مآ خذمذام باربعه -                        | N-4    | موجب کفر کیا ہے ؟                                |
| m-     | اختلان علما و کاسب                             | ~      | لزوم كفراورا لكاركفريس فرق -                     |
| الهم   | اصول دين كيد مسائل مختلفه كي تقدار             | 100    | فضائلِ ایکان ایل کتاب۔                           |
| MMM    | مقلد كاكيسى خاص سلمين دوسرے امام كى بروى -     |        | خلود نار كاعذاب مطلقاً كفر كا خاصة ہے۔           |
| NWA    | احناف بعض مسائل میں صاحبین کی اقتراد کرتے      |        | فرقهُ أماميهم كمتعلق بنيسله -                    |
| la L   |                                                |        |                                                  |
|        | میں شا فعی کی تہیں۔<br>میں شا فعی کی تہیں۔     | 11     | خوارج اور شيعيس مساوات كاومم اوراسكا ازاله       |

| صفختبر               | عنوانات                                                                                                                           | فسفختر            | عوانات                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۷۹                  | عام كيد موا-                                                                                                                      | 441               | حفیٰ کا بعض مسئلہ میں مذمہبِ ٹیافعی پیمل درآمد۔<br>کیا محدثین فقہ برعمل کرتے ہیں ؟                                       |
| 4 1478               | بعد خارضی سلام علیک کہنا۔<br>تعبین وقت ہتج بر<br>استقبال کوبر برقیاس فاسداوراس کا جواب۔<br>قبرستان میں نماز۔                      | 444               | منگر مدین کاحکم -<br>منگر نقه کاحکم -<br>امام زمانه مصعراد کمیایید و اسکی تشریح -<br>مش مصحف کا مستند -                  |
| 1/A-                 | صلاة وسطے برنجٹ<br>عور تول كيلئے كارسكا حكام<br>كياعور تول كيلئے كارس كجر خصوصى احكام بي ؟<br>مشند مات دونان مقدم كر ملاسك دورہ   | 404<br>404<br>404 | مسئله متعلّقه تجوید.<br>آداب طاوت قرآن باک -<br>دارالاسلام منقلب بدارا لحرب مجوسکتا ہے ؟                                 |
| MY                   | مسنن رواتب و نوا نلِ مقررہ کے علادہ کی ٹازیں۔<br>ٹماز تراوی کی تفصیل ۔<br>تماوی اور رمضان کی نفسیلت<br>اعمال کے نواب میں میں بننی | 104<br>102        | مسائل نماز<br>عدم تنجس مؤمن کی تشریح۔<br>تنجیس کا فرکی تشریح۔<br>شرعی نجاست کے طبقات۔                                    |
| 1/49<br>1/49<br>1/49 | کیااعال کے تواب میں کی بیٹی ہوتی ہے ؟<br>کیا تواب اعمال کا بندہ مالک ہوجا آہے؟<br>عبادات واعمال کو اُجرت پر دینے کاحکم۔           | Men               | استبرادعن البول رئینی بیشاب سے باکی حاصل کا<br>بردہ عورت کے مثوم کی امامت ۔<br>حفیٰ کی دومرے مذہبی امام کے پیچیے اقتداد۔ |
| 794<br>794           | 1                                                                                                                                 | 444               | امامت تفضیلیہ ۔<br>تعرب وقت بازنا                                                                                        |
| M917                 | و منورتما زجناره سے نماز پینجه کا مذیر طیعنا۔<br>مسح لحیہ کی تخدید۔<br>کمبل اور نمارہ وغیرہ پر نماز رسحبرۂ تلاوت وغیرہ            | 45 th             | ئیا نشتیرس انگلی انظانامسنون سے ؟<br>تشهرس انگلی انظامے کا مسئلہ ۔<br>جد کے لئے سلطان یانا رئیب سلطان کی مشرط۔           |
| 798                  | مرس الغلات الرِّرِي يَدِي رَوا بَطِيف في بيارى كامكم<br>مسائل دُعا عد<br>دعائد البيادكي ما تر-                                    | MED               | نائب سلطان بوسنه کی صورت کاحکم۔<br>نما زکے لئے کھڑا ہو کرآ بیت دکا تیجٹ کوڈا الح<br>وغرہ پڑھنے کا جگم۔                   |

| ٠ |   |   |
|---|---|---|
| ı | 6 | d |
| 1 | т | • |

|                     |                                                                | 1       |                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| صفحتر               | عنوانات                                                        | صفحتمبر | عزانات                                                  |
| ۵۰۸                 | طوات کعبہ ۔                                                    |         | كاركى تحقيق اورا نكا خلاصه -                            |
|                     | مقام ابراميم برخانه -                                          | 1794    | بگار کے بعد اورا دکابیان۔                               |
| "                   | وادی محصب میں ورود۔                                            | 7       | نامات مستونه وما توره _                                 |
| الاها               | - 0,8                                                          |         | مؤكناه اورغائمه بالخيركي تدبيريه                        |
| 11                  | احكام جنايات.                                                  | 2       | مناب ترسم بجين كي تدبير                                 |
| #                   | ديوب براء-                                                     | , ,     | س اماره اوراً ملبس سے تیجیز کی ترکیب۔                   |
| 211                 | مسائل قربانی ـ                                                 | 1       | فع عذاب موت كى تركيب.                                   |
| ١١١٥                | مسأل ذبيحه -                                                   |         | صولِ مُفْلِبِ ويوَى كَى تَرْكِيبِ.                      |
| 218                 | نذركاذبيمه                                                     | 1       | نع دنیوی مشکلات وسختی کی تدبیری                         |
| שיים                | منى آيت ويمّا أحِلَّ لِغَيْرِ اللهِ -                          | -       | مسائل جنانه                                             |
| ۵۴۵                 | كافرى شكادكرده عجلى _                                          | MAN     |                                                         |
| ara                 | درياكي څود مرده مجيلي -                                        | 094     | لب أوب مستعلم مولانا حيرا لعزيز رع                      |
| "                   | متمائل بكاح _                                                  | 1. 14   | تعدد جنادے مجتمع موسكة لوكياكرنا جائے۔                  |
| 249                 | ناکے سنی اور منکوصہ ا مامیہ کا نکاح۔                           | "       | مرائل دوره                                              |
| ד וש                | فاج من اور موسراه ميره ما مات                                  |         | ينائل شهر دسته متعلق بحث اور تحقسيص احكام شرعيه         |
| کم- · میری<br>کم- ا | ں ہے۔<br>ارکی کا بنا لکاح باختیار خود غیر کھنومیں کرنے کا م    | "       | المقرى كى حكرت -                                        |
| 1 1 -               | ری دا ماد کا گھر دا ما دی منظور کرکے خلافت ورز                 |         | بعنان کے علاوہ دوسرے مینوں کے روزے۔                     |
| DM1 0.              | دا ماد فاظر فراه دن مسور برسے معالف مارد<br>کا در کامکا        | 10.P    | مرائل ع                                                 |
|                     | البرقة من الأكارج مان من كاللقاب بيثر الأنور كريفك             |         | هوان لاينقصان كي تشريع-                                 |
| ت- ۲۱۵              | بوقت نکاخ عاقدین کوتلقین شہا دسین کی مکہ<br>ملاحہ منگ میر کلام | 8-4     |                                                         |
| 11                  | ھالت برمنگی میں کلام ۔<br>مراکب نیزین                          | سو. ت   | تلف ج کے احرام کے طریقے کی تشریح۔<br>الکُ ج             |
| 1                   | مساس تعقبہ                                                     | a.a     | الفن رنج -<br>احاد مرجح                                 |
| مرمو                | منان فریم<br>حرمیت متعہ                                        | 11      | اجبات گئے۔<br>منصور مستر میں مح                         |
| DMY                 |                                                                | 0.4     | بنت ومستقب وآ داب گئے۔<br>"مونا" مدر این مرب            |
| 11                  | متوملال ہے یا حرام ۔<br>ترب ازن مرداد ہے ۔                     |         | ر معظم میں داخلہ کا وقت ۔<br>مناب کریا اخلیا ہے اور میں |
| <i>مهم</i> - د      | آيت ما نسلخ الخ سه تبوت متدبر استدلاا                          | 11      | ىدى شرىيدى داخله ادد جراسود كابوسه                      |

| صفخربر           | عنوانات                                                                                  | لمفحربر | عنوانات                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&amp;</b> < A | مسَائل اجاره                                                                             |         | فوش دا من دطی بالسبه تم کاحکم                                                                        |
| 049              | مسائل شفغه                                                                               |         | مشارتل طلاق                                                                                          |
|                  | مسائل رمتوت                                                                              | 224     | نامشنره عورت كوطلاق دينے كاحكم ـ                                                                     |
| ۵۸۰              | مال رسوت سے تقمیر کردہ مکان کا حکم۔                                                      | NA/     | أبك طلا ف كاحكم -                                                                                    |
| "                | فر من سے مسی کی تعمیر کی تعمیر کی تجمیر رستورت سے فرقت ا دا                              | ,       | حسائل وداشت اربع                                                                                     |
|                  | كبارانسى مسجد كاحكم-                                                                     | 4       | مسائل بھیج                                                                                           |
|                  | مسائل موو<br>سال عد مدیمادی                                                              | 1       | آ د می بین بن سکتا ہے یا بہنیں ہ<br>ان می در میں اسکتا ہے یا بہنیں ہ                                 |
| DAS              | دادا لحرب میں مود کا مسئلہ<br>میں دائی مائیا کی دارا اس مصر                              | 224     | غلام وکنیزک حلال کی مشرعی تسمیں ۔<br>کی مدیر میں میں اور کی مشرعی تشمیل کی میں میں اور میں میں ایس م |
| ٩٨٢              | كيا ممالك كفياري دارا محرب بين و<br>كرور اه مراحب كارار الريس معرب معرب والموافرة في ازا | 229     | کی امرِمباح حرام سے وسیلہ بننے سے حرام ہوجا تا ہی ہ<br>حک سورار زاک ہے ۔                             |
| DAM              | كيا امام صاحب كا دارا لحرب ميس سود كا جائز فرمانا<br>خاده در منه ع د اكرت مير ع          | ۵4.     | عم بیع الوفاکیا ہے ؟<br>بیع با مہال مشتری کا حکم _                                                   |
|                  | خلات منرع وانمرج ؟<br>انگریزون ا درگفار حربی سے مود لینے کامسئلہ۔                        | 941     | یے باہد استراق کا م-<br>سیع کنیز دغلام کے احتکام -                                                   |
| 210              | بندی کانیکا مکم۔                                                                         | AUA     | بیت سیروسلام کے اسام ہے۔<br>بیع سلم کی ایک صورت ۔                                                    |
| DA4              | مسائل متفرقه                                                                             | ۵۲۵     | سائل دان ـ                                                                                           |
| 3/9              | الله يا يا كامر تخذ سے ينج بوسف كاحكم -                                                  | A4 4    | رہن زمین کی ایک صورت۔                                                                                |
| 2                | - 40 20 20 -                                                                             | AYA     | رسن باغ کی ایک صورت۔                                                                                 |
| 1                | كركدن كالمكم _                                                                           | 249     | رہن ذمینداری کی ایک صورت ۔                                                                           |
| 291              | مرخ يامعصفركيرك بين كاحكم-                                                               | 11      | ارمن مربوبه كى بريداوارسد استفاع كاحكم -                                                             |
| "                | ا فيون كاحكم به                                                                          | 24.     | عكم ارامني مدومعاش -                                                                                 |
| 294              | حکمائے لکھنوکے ایک قانونی عبارت میں اختلات                                               |         | مسائل ہے                                                                                             |
|                  | کافیصلہ۔                                                                                 | 261     | البهركن الفاظ مصدمنعقد موتاسع ؟                                                                      |
| 398              | التمركی تعرفین                                                                           | 344     | مِب کی ایک مخصوص صورت ۔                                                                              |
| 294              | حقرا در دو <i>مديتو</i> ل كى صحت د بطلان كے معلق تيصل<br>انتقاب القلمان كارى منطق        | ۵۷۵     | م شدوستان کی زمین اور زمینداری کے حکم<br>کی تفصیا                                                    |
| 291              | تختیق تقلیم انگریزی دمنطق<br>انگریزی رکی اذکری                                           |         | الى سى -                                                                                             |
| 4                | انگریزوں کی اوکری ۔                                                                      | 244     | مسائل ہمبہ۔                                                                                          |

| فلفكم | عنوانات                                                                   | مفخر | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-4   | سعدونخس كااعتقاد -                                                        |      | حصرت مولانا عبرالعزيز كم نام ايك خط-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| "     | شاگر دبیمای اورا شاذ آنے دالا ہے پہلے کون                                 | 4-4  | عنی کے نان وقت کھانے کا حکم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4-9   | سلام کرے ؟<br>نذریس مشرط کی تکمیل تہوئی توکیا حکم ہے ؟                    | 4-17 | لېو ولعب پرستىل محبس شا دى اور دعوت ـ<br>ملال روزى ميسترېوپىنے كى تدبېر-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4     | نصاری اور مشرکین کے ساتھ خور و لوش ۔<br>کیاغلہ کی برکت جنات کیجا سکتاہے ہ |      | حیاۂ مشرعی کیاہے ؟<br>د نیوی غرمن کی دعوت اور اس کا قبول ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 411   | تطع پرکے عوض اور کوئی سزا۔                                                | _    | ر برن طرف ورون الدور المعالق معالق |
| 414   | رئيس جونى كى رحلت كمتعلق تحريب                                            |      | كيا حبب رائيل عليه استلام كوديكف ساندها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 410   | العِصْ بمِندوستانی رسومات کاحکم -                                         |      | بوجاتا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## باب التقبيروالتشريح

سوال ، وه آیات تخربر فرمایش کران میں الله تعالیٰ کی وحدا بنیت کا بیان ہے۔
جواب ، الله تعالیٰ کی وحدا نیت کے دومعنے ہیں۔ علیا دظا ہر کے نزدیب وحدا نیت کے معنی یہ ہیں کہ
یہ جا نما ہا ہے کے معبود حرف ایک ہے دومسرا کوئی معبود نہیں اور حضرات صوفیہ کے نزدیب وحدا نیت کے یہ معنیٰ
ہیں کر یہ جا نما چا ہیئے کہ موجود حرف ایک ہے اور دور را کوئی موجود نہیں اور معلوم نہیں کہ جناب کس وحدا بنت کی تحقیق
منظور ہے ، نعیین فراکر تحریر فر ایم ترکاس کے موافق جواب لکھا جائے۔ آیات قرانی میں دونوں وحدا نیت کے ذکر
ہیں۔ بطور نموند دونوں طرح کی چندا یات لکھی جاتی ہیں۔ آیات وحدا نیت جن میں ارشاد مواجہ کرایک معبود جانا چا

ايك أيت إلاهسيقول بيسه إ

وَإِلَهُ كُذُ اللهُ كَالِيهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْوَحُدِنُ النَّحِيثُ مَا إِنَّ فِي خَلُقِ السَّمَاءَ وَالْكَرُضِ وَالْمَاسُونِ وَالنَّهَا إِنَّ وَالنَّهَا إِنَّ اللهُ وَالنَّهَا إِنَّ اللهُ وَمِنَ السَّمَا وَالنَّهَا إِنَّ اللهُ مِنَ السَّمَا وَالنَّهَا إِنْ وَالنَّهَا إِنْ اللهُ مِنَ السَّمَا وَالنَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالنَّا النَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالنَّا وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُ اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّ

یعنی گواہی دی اللہ نے یہ کرنہ میں ہے کوئی معبود مسوااس کے اور گواہی دی فرشتوں نے اور مساجبانِ علم فی الحالیکہ اللہ قائم ہے ساتھ انصاف کے بہبس کوئی معبود مسوااس کے اور وہ غالب ہے اور حکمت والا۔

الله تيسري آيت بإر المحلن تنالوا البرس بي بيد :-

ین پختین کرپدا کئے جانے میں اسمان اور زمین کے اور یکے بعد دیگرے آنے میں رات اور دن کے البتہ نشا نہاں میں واسطے عقلم ندوں کے وہ اور کی استرک کے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے کہ پنے پہلوپر اور فکرا ورعنو ر کرتے میں میں استرک کے استرک کے دیا ہے بہلوپر اور فکرا ورعنو ر کرتے میں پیدا کیا تو سفے یہ باطل و کرتے میں پیدا کیا تو سفے یہ باطل و میں جہ یہ اور پہتھی آبیت با اور پہتھی آبیت با اور پہتھی آبیت با اور پہتھی آبیت با اور میں ہے یہ ا

تُلُكُوكانَ مَعَهُ الِهَ يُحَكَّمَا يِعُدُلُونَ إِذَّ الَّا الْبَيْخَدَا إِلَىٰ ذِي الْعَدُشِ سَبِيْلًاه

یعنی اگر بہوتے ساتھ انٹر کے دوسرے معبود جبیا کہ کفار کھتے ہیں تو البتہ تلاش کہتے وہ عرسش سے ماسک کی راہ بعنی انٹرست وہ نزاع کرنے ۔

اورانجوي آيت بادة اقراب الناسيس به: كُوْ كَانَ مِنْهِمَا الْهِمَةُ اللَّا اللهُ لمنسَدَة تا

یعنی اگر مہوتے آسان اور رہیں میں معبو دسوا النتر کے تو اُسمان اور زمین میں فاسد مہوجاتے بینی خراب مہوجاتے ۔ ۲ ؛ اور میٹی آبیت پاڑہ قدا فلح المؤمنون میں ہے :-

مَا اعْنَدَ اللهُ مِنْ دَّلَهِ مَمَا حَانَ مَعَهُ مِنْ إِلهِ إِذَّ الْذَهَبُ كُلُّ اللهِ عِمَا خَلَقَ دَلَعَلَا بَعِمُهُمُ مُ

یسی بین بین ساختیار کیا الله نے ولد کینی لاکا یا لوگی اینے و اسطے اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود، اوراس وقت البتہ لے جاتا ہی معبود جوچے وہ پیا گئے ہوتا ، اور حزور حملہ کرتے بعض معبود لعجن معبود پر، یاک ہے الله اس سے کو کفار اس کا مشرکی گرولنے ہیں کو کفار اس کا مشرکی گرولنے ہیں اور ایات وحدا نیت جی سے اس سے کہ کفار اس کا مشرکی گرولنے ہیں اور ایات وحدا نیت جی سے اس میں ہوتا ہے کہ جاننا چاہیے کہ مون ایک موجود ہے ان آیات ہم جملے ایک آیت بی ایک آیت بی سے د

نَاسِنَمَاتُولُوْا فَكُمَّ وَجُهُ الله و إِنَّ الله وَاسِعُ حَلِيتُ مُ

یبی پس حس طرون کنخ کرو و بس الله کامنه سے بینی اس کی ذات ہے ہتھیت کو الله صاحب وسعت اور صاحب علم ہے۔

دومرى آيت إله قال الملامي سع:

تَمَارِمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَلَى

يعنى اورتيريه ملايا آب في سفحب تير حلايا مكن الله تعالي في عنير حلايا -

تليسري أميت المن خلق الشمون ميس ب

كُلُّ شَى مِعَالِكَ إِلاَّ دَجُهَـ هُ

بینی ہرجیز ملاک مونے والی ہے اللہ کی ذات کے سوا۔

بديقى آبت بارة قدافلح المؤمنون مي به.

آ اللهُ نُورُ السَّهٰ وَتِ وَالْاَرْمِنِ طَمَنْ لُورُ مِن طَمَنْ لُورُ مِ كَمِشْكُونِ فِينْهَا مِصْبَاحٌ وَ الْمُعْبَاحُ فِي رُحِياجَةٍ الرُّجَاجَةُ كَانَّهَاكُوكُ وُرِيُّ يُدُّتَ مِن شَجَدَةٍ مُبَازَكَةٍ وَمُيتُونَةٍ لاَّسَّدُونِيَةٍ وَلاَعْرُسِبَةٍ بِكَاوُرُنَهُا،

يُضِي وَوَلَوْلُمُ مِنْهُ سُسُهُ مَادُكُل

یعنی اللہ نور بے آسانوں کا اور زمین کا مثال اس کے نور کی ما ندطاق سے ہے کرگویا اس میں چراغ ہے اوروہ چراغ فی شیشکی قندیل میں ہے اوروہ چراغ ہے اوروہ چراغ نے اللہ شیشکی قندیل میں ہے اوروہ چرائ وہ ستارہ ہے چرکتا ہواروشن کیا جا آہے اوروہ چراغ نورین کے مبارک ورخدت سے کہ ندمشرق کی طرف ہے اور ندمغرب کی طرف سے ۔ قریب ہے اس کا تیل روشن ہو جائے اور اُری کا میں اُگ نہ مہنے ۔

پانچوں آمیت پارا قال فاخطبکمی ہے:-

كُلُّ مِنْ عَلِيْهَا فَانِ ﴿ وَسَيْعَىٰ تَجُهُ بَيْنِكَ ذُوالْجَكَلَالُ وَالْإِكْوَامِ -

یعنی جوزمین برسمے سنب فانی ہے اور باقی سے گی آب سے برورد کاری دات که صاحب عظمت ہے اور صاحب

الأكرام سبع -وي الكرام سبع -جيشي آبيت إروالَيه بُرِيَّةُ مِين سبع :-

سَنُونِهِ فَ ایْنَامِنَا فَی اَلْافانِ وَفِی اَنْفَیْسِهِ مُحَیِّی یَتَبَیّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ ط اَدکَ فَیکُمِ بِوَسِیكَ اَنَّهُ عَلَیٰ کُلِّ شَنَی مِ شَیهِ مِیْدُ طالاً اِنَّهُ مُنِی مِوْیَ فِی مِوْیَ فِی اِنْکَ اَلاَ اِنَّهُ مِنْ بعنی مبلد دکھا دیں ہے ہم کفار کو ابنی نشا نیال ملکوں میں اور ان کی واتوں میں حتی کہ نظا ہم مجوجا ہے گا ان میکہ بہحق ہے۔ کہا کافی نہیں آپ سے بروردگا رکو بہ کو وہ ہم جیزے پاکسس حاصر سبے۔ آگا ہ رہیئے کہ وہ شک میں ہیں اب سے بروردگارسے ملنے میں ۔ آگاہ موجائے کے کتی میں الترسم جیز برمحیط ہے۔

سالون آبت بأرة قال فما خطبكم من بعد :- ما وي أرة قال فعا خطبكم من بعد :- من الأخد والأخد والطّاعِد والبّاطِنُ

بعنی وسی الله اقل م اور آخر مے اور فا سر م اور المن م

" عُمُوسِ آمنِ إِره مُركورسورهُ وا قعد بي<u> ہے</u>:-وعَنُ أَقَرِبُ إِلَيْءِ مِنْكُمْ وَلِكِنَ لِأَسْبُمِومُونَ نویں آبیت نعی پارہ مذکورمیں ہے:-فقومَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ يعنى اورالترتمها سيمسا تقسيع جهال تمرمو وسوي آبيت إرام مسورة فانسب وَيَعُنُ أَفْدُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْدِلِ الْحَدِيدِهِ یعنی اور ہم انسان سے بہست نزد کیس بی جان کی رگ سسے ۔ گیار صوی آبیت مجی یاره مذکورس مے:-إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُهُ نَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُ مُن اللَّهُ ج يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيُدِ يُهِمَ یعنی تعین وہ لوگ کرمبعیت کریتے ہیں آب سے سوااس سے دوسرا امر نہیں کرمبعیت کرتے ہیں الترسے الشركا كالمحدان كے فائقول برسب بارتصوي أبيت إره و كالى لا أعُبدُ الذي من إ -- :-اَجَعَلَ الْأَلِهَةَ اللَّهَادُّاحِدَّاإِنَّ لَهُ ذَالَتْكُورُ عُجَابُهُ يعنى كفار ف كهاكدكيا بيغم رضي المتدولم في منسب معبودون كواكي كردياتي يتي كبراك عجيب چيز ب ترهوس أيت ياراه فدسمع الترمي سم الم مَا يَكُونُ مِنْ بَجُوٰى شَكَرِئَةٍ اِلْآمُدَ رَابِعُهُ مُ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّامُ وَسَادِسُهُ هُ وَلَا أَدُنَى مِنْ ذَالِكَ وَلَا ٱلْكُو الْأَهُو مَعَهُ مِرْ آيِنَ مَا كَانُوا ح ويعني إورنهبين بموتك يم مشوره نين تنخنسور مين مگرجو تحاالشرنعالي رمبناسب اور بذم شوره مؤلب ياشج تنخصون ب منابع احضواه کم لوگ موں یاز یا دو لوگ موں النتران کے سا عقصر ورد متاہیے جہاں وہ رہیں۔ سوال: الشرتعاف كاكلام باكسيد: قَللًا آجِهُ فِي مَآ الْحُبِيَ إِنَّ مُحَدَّمًا عَلَىٰ طُمَاعِيمِ يَبَطُعَهُ وَالْاَنُ مَبَيْحُونَ مَهِيَنَةُ اَوْ دَمَتَا مَسْفُوحًا أَوْلُحْمَ خِنْزِيْرِ فَإِنَّهُ رِجْسَ أَقْفِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ مِهِ -يعني كه ديجيئه السي محد مكلى الشرعليدكم كرنهي يا تاجول اس ميرك وحى ازل كي كني بهاري طروت كه

حرام کیاگیا ہوسی کھانے والے برک کھائے اس کو گرالبتہ بہ حرام ہے کمردا رہویا جاری خون ہو، یاسٹور کا گوشت

مواس واستطے کہ یہ نا پاک ہے ۔ یا از روسے فنس کے ،کسی جانور میدالتر کے سوادومرے کا نام لیکا را گیا موسیعے

ایساجا فربھی حرام ہے۔ اس آیت کی تفسیریں لکھا ہے کہ مراد حصرا ضافی ہے بدنسبت نا نگی جارہا ہوں سے کہ ان کی آئے ف آکھ قسم مذکورہ ہیں اور کتا اور شیر وغیرہ بھی اگر جہ حرام ہے مگر خانگی جارہا ہوں سے نہیں اور لوگوں کو اسس سے بحث دیمی ۔ تو اکسس سے مغموم موتا ہے کہ خرز بر بھی بہیمة الا نعام بعنی خانگی چارہا ہوں میں واضل ہے ورمذ استثناد معجع ندم دکا

جواب ؛ خنز برے بارے میں اس امرمی اختلات ہے کہ ہیمة الانعام بعنی خاتمی چار إيون ميں فال ہے یانہیں۔ توبعض مفسرین کے نزدیب خانمی جار پایوں میں داخل سبعد اسس واستظے بہیمة لفست میں اسس کو كبتين كوه مبهم مو - يدامر مرحيوان مي إلها أسم وسكن عرف مي صرف جار إيكو كبت بي وانعام إ اخوذ ب نعمت سے کرما تھے کسرہ نون کے ہے۔ اورا نعام خانگی چار پایہ کو کہتے ہیں کہ اس کو اس عرص سے پالتے ہیں کہ اس كا دوده مصرف من أست اورامس كالبحير مواور اس كا بال كام من آئة اور مسس كالوشت كها ياجائي اوراس كے حرف سے خائدہ ہو۔ اس وجہ سے ان جانوروں كوانعام كہنتے ہيں كران كے ذريعے سے إدہ بعمد ن حاصل موتی ہے اور انعام با ماخودسه نعمست سيد كرسانف فتحة (زبر) نون كهسيم - نعومة كمعنى ميسم كراس كم معنى نمى بدن کے بی تواس معنی کے لعاظ سے اس وجہ سے ان چار پایوں کو انعام کہتے ہیں کران کے بدن میں نرمی موتی ہے بخلاف دَصَّى چاريا بوں كے كران كے برن ميں خانگي جاريا بوں كا ما ندر مى نہيں ہوتی ہے۔ بہر حال يه دولوں وجوہ خاتمي خمنز پرمیں پائی جاتی میں ۔ اور بعضے علیا دے نز ديك خاتمی چار پالوں ميں خمنز بر داخل نهيں ، اس كے كرعر صف مين اس كوفائلي جاريا بنهين كمنظم يكن بيهبيمة الانعام يعنى فائلي جاريايون مين تغليبًا داخل م اس ك كانصارى وعفره بعض قوم فانتى چار بايوں كى طرح خنزريكي بلكة بي اور اس كركوشت اور جرا سيسا وراس كے بال اور دوروس فائده الفاسته بن \_ يه إن بهارسه ديارك ديهانول من ديكي جاتى بد مبياك البيس طائكه من سه نقا بلدامع قول برسير كرجن سي تما ميكن ملائكرس تغليبًا شماركياكيا - اسس واستطى الكركوجوخطاب مواكرحضرت أدم عليالت كمام کوسجد وکریں ۔ تو اس خطاب میں یہ بھی داخل تھا اور بطرات استثنا مِتصل کے ملائکہ سے ستشنی کیا گیا۔ اس واسطے کہ وہ مجى الأنكر مين شامل تقا - اور سبيح اور عبادست اور تقاليس مين ان كے سائقه شركيب تفا - والله والله الله الله علم مسوال ؛ يه جو آميت سبع منه منه تأثر وَسُولُ اللهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ اللّٰحِ لَا إعتبار اعراب ك وَاللَّذِينَ مَعَهُ جنداء سبے اور اسس کے بعد جنداء کی خبری میں اور یہ آبیت صحابہ کرام کی مدح میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین نے لکھامے كروَالَّذِ نِنَ مَعَهُ حصرت الوكررصى الشرعة كے حق ميں سب اور أَسِندًا وُ حَدَلَى ٱلكُفَّا دِحضرت عمرصى الله عن كے حق مين م اور دُحَهَا وَبُرَيْنَهُ وَمُعضرت عَمَّان رم محت مي ب اور مَدَوَاهُ وَدُركَ عَالَمَتِهَا الْبَعْدَ الله الله وجهد كعن بس ہے اور باعث بارعلم اعراب کے بیمعنی مخدوس بی ۔ جنا نجد بعض مخالفین نے اس تعنیر مرطبعت کی ہے۔ يه جو آبات قرآن سرنيت يس جي ا

وَمَاعِنْدَ اللَّهِ حَيْرًا وَأَبِعَى لِلَّهِ بِنَ أَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِ مُسَيَّدًا كُونَ ج وَالَّذِينَ يَجُنَذِنُونَ كَهَارُوا لَا بَعْمِ

وَالْفَوَاحِسِّ وَاذَا مَا حَصِبُوا هُ وَيَغُورُونَ فَى وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوالِوَيِّهِ عَوَا قَامُواال صَلَا وَالْمَعُ وَالْفَيْ الْسَنَجَابُوالِوَيِّهِ عَوَا قَامُواال صَلَا وَالْمَعُ الْمَعْدُ الْبَعْمِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ الْمَعْدُ الْبَعْمِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

بعنی اور بوکھ اللہ تعالیٰ کے نزد کی ہے بہت بہترہے۔ اور زیادہ باتی رہنے والا ہے ان لوگوں کے واسطے کہ ایمان لا کے اور لمہنے پرور دکار پر توکل کرتے ہیں اور وہ بجتے ہیں براسے گنا ہوں سے اور بے جائیوں سے اور جب عصتہ ہوتے ہیں تو بخش وہ بتے ہیں اور انہوں نے تبول کیا حکم لم پنے رب کا اور نماز قائم کی ۔ اور ان کا کام با ہم مشورہ کرنا ہے اور اس کے چرز سے کہ دی ہے ہم نے ان کو خوت کرتے ہیں اور اُن پرجب کفار سے کوئی حمل کرتا ہے تواس کا بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ برائی کا برائی سے بہت ہوا ہے تواس کا بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ برائی کا برائی سے بہت بوا بتحقیق کہ است کہ است کہ نام کا بدلہ ایسے میں دوست رکھتا ہے نا الموں کو ۔ اور البتہ جن لوگوں نے بدلہ لیا اپنے مظلوم ہونے کے بعد نوان لوگوں پر ملامت کرنے نہیں دوست رکھتا ہے کہ دوسرا امر نہیں کہ طامت کرنے کی سبیل صرف ان لوگوں سے حت ہیں ہے کہ لوگوں پر ظامرت کرنے ہیں اور ناحی زبین پر برکشی کرنے ہیں ۔ ان کے واسطے درد دسینے والا عذاب ہے اور البتہ جس نے صبر کیا اور بجش دیا ۔ بھینتی کہ یہ بہت سے کا موں سے ہے۔

بہترجہ آیات فدکورہ کامیے۔ان آیات کے باسے میں مہدی نے فواتح بیں اور عبدالقا در بدایونی نے نبات الرشید میں کھا ہے کہ یہ آیات حصرت ابو بجرصد بن رصنی اللہ حمد سے حق میں باحضرت ا کام زین العا برین من سے حق میں الل موئی میں اور یہ آیات ان دونوں حضرات سے مراکیہ کے حق میں زیادہ موافق میں اور نہا میت مناسب میں اوراعرہ

كے اعذبارست مجی شیعنمون درسست موالسمے ۔

جاجي

وَمِنْ قَرْحُمَةِ جَعَكَ كَكُو اللَّيْ لَ وَالنَّهَ ارْ الْمِنْ اللَّهِ وَالنَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّالِمُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَالنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّلَّا لَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّالِمُ اللللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّالِ

روزی اور اکشکر کرو .

الیی بی جرید آیت سبے دَقَالُوُاکُنْ یَتَدُخُلَ الْجَنَّةَ کُواس آیت میں دلیل لفظی کیا ہے کہ اس سے مفہوم ہوتا ہو مَنْ کَانَ هُنُودًا يهود کا قول سبے اور مَنْ کَانَ مُسَانَی نصاری کا قول ہے۔ اورالیسی ہی یہ آیت ہی ہے دَقَالُواکُونُوا هُنْا اَدُ مُسَانَی

فردوسی کے شعری مجی بیضمون ہے اور فردوسی شعرارِ زمانہ میں کمالِ بلا غنت کے ساتھ موصوف ہے اور فردوسی کا پیشعر کمال جسن میں شہور ومعروف ہے ۔ بہت بروز نبرد آل بل زورمسن یہ بشمشیروخنجر سکر زد کمٹ د بريدودريدوك كست وبربست يلال دامروسينه و إو دست!

یعی اوائی کے دن اس پہلوان زورمند نے توارا ورضیخرا ورگرز و کمندسے کافا اور چاک کیا اور تورا اور با ندھا،
پہلوانوں کا مرا ورسیدنا ور پاؤں اور باقے کس طرح تعیین ہمتا ہے کہ تلوارسے مرکا کا اور خوسے سینہ چاک کیا اور گرزسے
پاؤں تورا اور کمندسے باتھ با ندھا۔ تو جب بک عقل کو دخل ندویوں یہ معنے کس طرح کمدسکتے ہیں۔ وہ عالم متح ہوا۔ اور
سکوست کے سوا کھے جواب نہ ہوا۔ مالانک اس مثال میں سرحبزی خصوصیت اپنے مناسب کے سا تفر حقیقاً خصوصیت
سے بینی اس معنی کے اعتبار سے وہ خصوصیت اس چیزی خصوصیت ہونا تا بت سے کہ جس میں وہ خصوصیت پائی جاتی
سے داس واسطے کو اس کے سوا وہ سے میں وہ خصوصیت پائی نہیں جاتی ہے اور آبات فرکورہ میں کس طرح کی سوت
کاکوئی دعوای نہیں کرتا ہے بلکہ مم سب صفات کو سسب حضوات میں بالا شتراک جانتے ہیں ۔ البت ہو سے اور نا مرسے کہ صرف
بزرگوں میں غالب ہیں۔ کس وجہ سے بھی جو مصفت ان بزرگوں کی طرف اشارہ ہے اور نا مرسے کہ صرف

موال: إنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِيثَ الْحَ السُّرْتَعَالَ لَي مردك اعلان ك إوجود أُحد مِن ٱنخفرت صلّى

السُّرْعلِيهِ وسلم كوشكست كيول موتى -

جواب ؛ تفسيرآيت الالنصرالاية مي الترتعاسك إرشاد فرما إسب :-إمثّالكنت ووسكنا والدين امنوا في الحيادة الدينا ويدم يعدم الاشتهادم

منهوني والانكرة محصرت معلى المترفليدوسل سنب رسولول بيس مردار بب ورافضل بي -

فَامَّانَدُ مَعَ بَنَّ بِلَكَ مُ إِنَّامِنُهُ مُ مُنْتَقِمُ ثَنَ اَوْنُونِيَّاكَ الَّذِيُ وَعَدُنَاهُ مُ كَالِّ يعنى الله تعلى الله تعلى الله وما آست كوس إسے جائیں گے ہم آپ كوتوم ان سے انتقام لینے ولم لے ہیں یا وكال شركے ہم آپ كوجوان لوگوں سے ہم نے وعدہ كياسے بہت تين كرم ان لوگوں پر قادر ہیں ۔

یه آیت فدکوره کا ترجم سه اورابعض مقام میں بیدا شکال اس طرح دفع کیا ہے کہ کہا ہے کہ اس آیت میں جو فرکورہ کہ لینے بینی بیراد مراد فرکورہ کہ کہ کہ اس آیت میں جو فرکورہ کہ کہ بینی بینی اور بدمراد فرکورہ کہ کہ بینی بینی اور بدمراد نہیں کہ اس امریس مددکرتے ہیں کہ تلوارا ورنیز و بیں وہ غالب رہیں۔ اس و اسطے ظاہرہ کے کہ بیعنی قیاس سے بعید ہے۔ فہیں کہ اس امریس مددکرتے ہیں کہ توارا ورنیز و بین وہ خالے اور الله بینی الله بینی الله بینی کے ایک اس آیت سے جرکی تنہیت

الشهد ادرشرى سيست بنده مع بوف كامفهوم نكلياب اورطاء اعلى من خير كسوا سر إيانهين جايا -

جواب، و وان تعبیه محصنه کی افراه به من عندالله و الایت الله الترتعالی سے محفوظ دیا ہے الایت الله الترتعالی کا اللہ تعلی کی مقدر فر ما ہے۔ موت اور صیب سے وہ سب مزور مونے والاہ تواس سے محفوظ دینے کی تدبیر کرسنے میں کچے فائدہ نہیں اور اللہ تعالی نے ارشاد فر ایا ہے کہ اصل علاج ان امرامن لفنیا نیہ کا ہے کہ تقدیر پرکال یعین سکھ تاکہ نیکوشن کم موجائے کہ دنیا وی اسباب کے ذریعہ سے نفع ماصل کیا جائے اور تدبیر کے ذریعہ سے نفع ماصل کیا جائے اور تدبیر کے ذریعہ سے نفع ماصل کیا جائے اور تدبیر کے ذریعہ سے نفع ماصل کیا جائے اور تاکہ دل میں مرحن اللہ تعالی کا خوف ہوتی یہ خیال کہ نے سے بددل کو شجاحت حاصل ہوگی اور مخیل کو جوانم دی کی توزید و تو می کی اور میں مرحن اللہ تعالی کو است میں ہوگی اور میں اور دنیا وی اسباب بنظر مرحکی اور خیرو من جو تو و تو می میں آئے گا اس کے باسے میں تمیقن موگا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جس کے دل میں ذر

یقبن خالب ہمیں تواس کا دل شک و کشبہ کے وارد ہونے کی جگہ ہے اور خلق سے شکا بیت کرنے کا وروازہ اس کے ایکے ملاہے۔ تو حب اس کی بہتری ہوگی، شلا فتح حاصل ہوگی اور غذیمت کا مال ملے گاتو کہے گا۔ بہ صوف اللہ تعالی جمت سے ہے جیسا کہ عزوہ برد ہیں و قوع میں آیا اور جب اسس کی شکست ہوگی تو کہے گا کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ امیر کی تدبیر مناسب نہ ہوئی کراس و اقد ہیں جوامر بہتر تھا وہ نرکیا۔ جیسا کرغزوہ اُصداور عزوہ احراب میں طہور میں آیا۔

کرمنافقین کہتے تھے کہ ہرعزوہ میں معاذاللہ اُ کففرت صلے اللہ علیہ وسلم کی تدبیر پیں خطا ہوتی ہے۔ چنانچہ بدر میں کہتے تھے کہ نامناسب تدبیر میوٹی ہے کہ اس طرف کے لوگ کم میں اور اس حالت میں قالم کہ کیا جا آسے اور حب فتح حاصل ہوئی تو کہنے گئے کہ بدفتح نا در طور پڑشن اتفاق سے ہوگئی ہے ہیں حال جنگ اصد کیا جا آسے کہ اُحد میں بھی منافقین کی دلیے نہ تھی کہ مدیمیہ منور ہسنے نکلیں ۔ بلکہ ان کی رائے تھی کہ مدینہ منورہ میں دہیں تاکہ

وشمنوں سے محفوظ دہیں توجب مث کست ہوئی تو کہنے لگے کہم لوگوں کے نزدیک جورائے بہتر تقی اس کے خلاف

الخضرت مُعلى الله عليه وسلم في إا ورمعا ذالنداس وجرست شكست موتى -

منافقین عزوه احزاب می کمینی کینی کا و اور اور قرایش اور بنی اسدا و رخطفان کے قبیلے کے ساتھ ایک ہی مرتبکس طرح مقابل کریں گے اسس و استطے کہ وہ لوگ بعض سع مدد لینتے ہیں اور وہ لوگ مجتنع ہو کرہم لوگوں سے ساتھ لوائی کریں گے اسس و استطے کہ وہ لوگ بعض سع مدد لینتے ہیں اور وہ لوگ مجتنع ہو کرہم لوگوں سے ساتھ لوائی کریں گے تو ہم لوگوں کو دقت ہو گی ۔ بھراس میں مجی آخریں وہ لوگ ایسا ہی کھنے کہ شکست نامناسب تدبیر کی وجہ سعے ہوئی ہے اورالیا خیال صرف اس وجہ سے موتا ہے کہ کامل یقین نہیں ہوتا ہے کہ کامل یقین نہیں ہوتا ہے کہ کامل یقین نہیں ہوتا ہے کہ قاور طلق الشرقال و الشرقال و الشرقال و الشرقال و الشرقال و میں ہوتا ہے وہ کرتا ہے جھیقت یہ ہے کہ خیرا ور شراور فتح اور سٹ کست یہ سب الشرقال کی طوف سے وہ کہ ایس ہوتا ہت ہے کہ خیر کی نہت الشرقال کی طوف سے اور میز کی نہت ہدہ کی طرف سے تو اور میں کہ خیر کی نہت ہدہ کی طرف سے اور انسان کی طرف سے اور انسان کی طرف سے اور انسان کی میں کہ خیر کی نہت ہوتا ہے جو جا ہم کہ خیر کی نہت ہوتا ہے کہ ایسان تھا کی کام سے ہوتا ہوتا ہوتا ہے جو ایسان تھا کی کام سے ہوتا ہوتا ہوتا ہے جو گئے اور انسان کی طرف سے اور انسان کی طرف سے اس احت بارسے کہ بندہ سے کہ خیر کی نہ میں کوئی امر ہوتا ہے جنا گئے دائٹر تعلی نے فرایا ہے ہو ۔ اس احت بارسے کہ بندہ سے کہ کوئی امر ہوتا ہے جنا گئے دائٹر تعلی نے فرایا ہے ہو اور انسان کی میں کوئی امر ہوتا ہے جنا گئے دائٹر تعلی نے فرایا ہے ہو۔

قَالُوا طَلَيْ كَامِكَ وْمِيمَنَ مَعَكَ ط قَالَ طَلَا يُوكِدُهُ عِنْدَ اللهِ

یعنی توم ٹمود نے حصریت صالح علبہ الستام سے کہاکہ منوس یا یا ہم نے تم کوا وران لوگوں کوکہ کہا ہے سبا تہ ہیں تو حضریت صالح علبہ الستام نے کہاکہ تمہاری نحوست اللہ تعاسلے کے نزد کیسسے اور اللہ تعاسلے نے قرایا ہے ہ۔

الااِنتَمَا طَائِدُهُ وَعِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكُنَّوُهُ مَ لَا مَعِدُ كُونَ ه

بین آگاه رہیئے کہ قوم فرعون کی نوست المتر تعلیا کے زدیک جد بکین ان ہیں سے اکثر نہیں جانتے ہیں ، جفیقت بہتے کہ قوم فرعون کی نوست المتر تعلیا کے زدیک جد بکین ان ہیں سے اکثر نہیں جانتے ہیں ، جفیقت بہتے اس واسطے کہ اگر جہسی قدر زیادہ طاعت کی جائے تنب بھی وہ صرف وجود کی نعمت کے صلے کے لئے کافی نہیں ہوسکتی ہے ۔ تو بچراور ہاتی زیاد ہی تو

کے صلے کے سلے کے ان میں طرح کا فی سمجی جائے ۔ اور جومصیب ست نامور میں آئی وہ سعب عوام بندوں کی شامعتِ اعمال کی وجہ سے ہوئی ۔ معا ذائلہ اسخفرست صلی الٹرعلیہ کی تربیرِ نامنا سعب نہتی ۔

علادہ اس کے یامر بھی ہے کہ رسول کوئی باد فا گاامیر نہیں کہ وہ ذمتہ دار تدبیر کا ہو بلکہ رسول کے ذمرہ ون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تبلیغ کرے کہ رواقع میں بھی النہی پنجائے تو معا ذائٹہ اگر رسول کی خطانا بت ہوتہ اللہ کی خطانا بت ہوتہ اللہ کی خطانا بت ہو تو اللہ کی خطانا بت ہے اور مددکرتا ہے اور جب کی خطانا بت ہے اور مددکرتا ہے اور جب اور جب اور مددکرتا ہے اور جب اور خطانا بہ مسلوب رسول کی امرا داور طوک کی اطاعت کی طرح نہیں اس واسطے کہ طوک اور امراد کی اطاعت کی طرح نہیں اس واسطے کہ طوک اور امراد کی اطاعت مرف با متبار مصلحت کے ضرور سے اور اللہ اور رسول کی اطاعت بہ رحال واجب بے اور اس میں عقل کو دخل نہیں ۔ چنا بخی اللہ تعالیٰ دائے اللہ اس میں عقل کو دخل نہیں ۔ چنا بخی اللہ تعالیٰ دائے اللہ عالی اللہ اس میں عقل کو دخل نہیں ۔ چنا بخی اللہ تعالیٰ دائے ا

مَا اصَابِكَ مِن حسنته فين الله

حفرت عائث منه كم حديث من سف كم ٱنخفرت مسلح الشرع ليه ولم في فرايب :-مَا مِنْ هُ شِها يُعِيدَ بُهُ وَصَرَبُ وَلَانصَبُ حَتَى الشَّوْكَةَ مِثَاكُهَا وَحَتَى الشِّسُعَ الَّهُ عَيْنَعُطِعُ إِلَّيْ ذَنْهِ وَمِّنَا يَغُفِرُ اللَّهُ كَتِبُول -

ین جب کسی ال کورسی بہنچ اسے اکوئی سختی بہنچ سے حتی کہ کا نا جو اسس کے بدن میں جہتا ہے اورحتی کرتھ بات ہے اورحس تارکتاہ اللہ اللہ الاحتی کے کاکوف میں آئے ہے۔ برسب صرف اس کے گنا ہ کے باعث موال المرحت کی اور میں قدر کتاہ اللہ تعالیٰ معامن فرما دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اللہ تعلیٰ فرما آہے۔
وکا اَمْسَا بَکُومِ مِنْ مُعِینَ مُعِینَ بَدَة فِهَا كَسَبَتُ اَمِنْ فِيكُمُ وَيَعَنْ فُوا عَنْ كَثَرَةً بَدِيْ

عاد اساب وی موسید و موسید به به مسبت ایک میسید و میسید است موتی میسید کرنمها رساع ترکسب کرتے مینی جومعید بست تم لوگوں کو مینیجتی ہے وہ صرف اس سبب سسے موتی ہے کرنمها رساع ترکسب کرتے می اوربہت گناہ الشرنعائے معامت فرما دیتا ہے اور اسس کے علاوہ اس مضمون کی اور بھی آیات اور اعادیث میں اوربہ ب کہ ایم علی اور سبب فاعلی اور دوسری آیت آیت میں لفظ عند کا احسنت یار فرما لیب کہ جوموضوع ہے واسطے حضور حسی اور معنوی کے ، اور دوسری آیت میں اشکال نہیں ۔ یہ میں لفظ من کا ارشا دفر مالی ہے کہ اس سے منشاد اور مبدار مفہوم موتا ہے توان دونوں آیات میں اشکال نہیں ۔ یہ بحث نفیس ہے اور قابل یا در کھنے کے ہے ۔

سوال ؛ نعُمَّا مَنْ أَمَّا مِنْ بَعَدِ هِدَ قَدَدُنَّا الْحَرِبْنَ ه قرن سے کون قرن مرادسے اس میں منسرین کاکیا اختلات ہے۔ جواب : نشع اَمنَشَا مُنَا مِنْ لَبُدِ عِدْتَ وَثَا الْحَدِيْنَ ه اللهِ

یعنی بھر پیداگیا ہم نے بعد قوم اور کے دو مراقرن - بہ تعنیر کتاب فتح العزیز سے نقل کی گئی ہے اور وہ تعنیری بھر پیداگیا ہم نے باہم اختلات ہے کہ مراد اس قرن سے کون لوگ ہیں . بعض منسری سے کہ اور وہ تعنیری ہے کہ اس قرن سے مراد حصرت ہود علیہ اسٹلام کی قوم ہے ، اس واسطے کرانٹر تعالے کا معمول فرآن تین میں ہے کہ حضرت اور حضرت ہود علیہ السلام کا قصتہ بیان فرا آ ہے - جنا کی ایسا ہی میں ہے کہ حضرت اور یہ قول رد کیا گیا ہے اس طور پر کہ جو غذاب اس قصتہ میں فرکور سے ، وہ عذاب ہے دہ عذاب میں قدر میں فرا آ ہے ، وہ عذاب میں مقام میں گذرا ہے اور یہ قول رد کیا گیا ہے اس طور پر کہ جو غذاب اس قصتہ میں فرکور سے ، وہ عذاب صود علیا لیسلام کی قوم پر رند ہوا تھا ، جنا کی اسٹر تعلی اللہ نے فرایا ہے ، ۔

فَأَخَذَ ثُهُ هُ الطَّيْحَةُ إِلَّحَقَّ

لین پہنچی ان لوگوں کوسحنت آ واز کہ وہ آ واز حق طور پرپہنچائی گئی تھی ۔ اس کا بہجواب دیا گیاہہے کہ ادیخت آ وازسے مطلق عذا ب سے اس واسطے کہسی طریح کا عذا ب مو وہ شوروفر لی دسے خالی نہیں مہدتا ۔ چنا بچہ اللہ تعا نے ایسا ہی سور ہ مجرم بہمی قوم لوط کے ذکر سے بعدا رشا وفر کا یاسہے :۔

فَاخَذَنَهُ عُوالمَ الْمَسَدُّ عَدَهُ مُسَنُّونِيْنَ وَجَعَلُنَا عَالِيَهَا اللَّهَا وَامُطَلِيْنَا عَلَيْهِ عُرجِانَةً مِنْ مِعِيْنِهِ بِي بِهِ بِي السورج نظلنے کے ساتھ قوم لوط کوسخت آواز نے ۔ بس کیا ہم نے اوپر اس کا نیچے اس کے اور برایا ہم نے بچھر اُن پر کر کنگر سے تھا واور بھی مسرین نے کہا ہے کواس قرن سے مرا دحفزت صالح علیالے الله کو توہ ہو اس و اسطے کرسخت آواز کے عذاب میں وہی لوگ عبدلا کئے گئے تھے ۔ اور قوم عاد پریہ عذاب نہ ہوا تھا اور یہ نا کہ سخت آواز سے مطلق عذاب مراد ہے اس وقت صحح موسکہ ہے کہ اس سخت آواز کی تفسیر اس کے بعد کسی دوئو کی طرح کے عذاب کے ساتھ ہو ۔ جیسے ایسی تعنیر حضرت لوط علیالٹلام کے قصتہ میں سورہ ہج میں واقع ہے اور جب مطلق اور نہ ہوئی ہے مطلق اور نہ سی ما ور نہ ہوئی اس سے ما ور نہ ہوئی ہے مطلق اور نہ نہ ہوا ہوں وا سطے کو عذاب نازل کرنے کی وعید حضرت صالح علیالے ام کے قصد میں وارد ہوئی ہے عذاب مرا و نہ ہی اور اس وا سطے کو عذاب نازل کرنے کی وعید حضرت صالح علیالے ام کے قصد میں وارد ہوئی ہے عذاب مرا و نہ ہی اور اس وا سطے کو عذاب نازل کرنے کی وعید حضرت صالح علیالے ام کے قصد میں وارد ہوئی ہے جنائی سورہ مود میں بیکلام پاک گذرا ہے :۔

تَمَتَّعُوا فِي وَارِكُ وَ كَلَائِنَةَ اَيَّامٍ ذَٰ لِكَ وَعُنَّعَ يُرُمَ كُذُ ذَبٍ -

یعنی حضرت صامح علیالتالم نے توم منودسے کہاکہ فائدہ اٹھالوائیے گھرمی ہمین دن سے وعدہ مجموف نہیں اور بہاں فرمایا سے کہ ا۔

عَدَّا اسْكِلِ لِيَعْمَدِ حُنَّ مَادِمِينَ العنى التُرتعاسف فرا إكريوك ففولى ويرك بعدابينيان موجا في كم اور قوم عاد پرتند مؤا د فعد مجيم لني اوران كا كمان تفاكريه رحمت مصحتى كران توكول سف كها هذا عادِمن مُنعطِرت ا يعني يه بادل هي مهاسم لين برساست كا .

یرسب مفسرین کے اقوال میں اور اس فقر کے نزدیک آخر قول ترجیح کے قابل ہے اس واسطے کرزیادہ بہتر اور مجھے یہ ہے کہ صفت افراز سے اس کے معنی تفقیقی سمجھے جائیں البتہ مجد کو اس امرکی تحقیق میں تشویش تھی کہ الشرکا معمول ہے کہ حضرت نوح علبالسلام کے قصتہ کے بعد حصرت مہود تبلیالسلام کا فقد ارشاد قربال ہے تو بہاں خلاف معمول کیوں مواہمے تو اللہ تعالیٰ نے اس امریں ایک سرعظیم سے مجد کو آگاہ فرایا۔ اس سرکا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرسب قصتہ میرورع فرملے سے قبل اپنا احسان ارشاد فرایا اور اس کلام میں کہ ا

وَإِنَّ لَكُونُ فِي الْاَنْعَامِ سے دَعَلَيْهُا اَعَالَ الْمَلْكِ عَلَيْكُانَ وَ كَسِبِ مِهِ مِعْرِت فَرح عليالله كات الله وَالله والله و

سَوال ؛ مَمَا مَسَفَظ مِنْ قَرَدَة إلاَّيتُ لَكَا الإس آيت كي تعنير مِنْ تَعِينَ على كياسِ بيزاس مِن رطب ديابس مح جوالفاظ آست مِن - اسس كي تشريح كياسے ؛

جواب، تنسير قول تعالى ، دَمَا تَسْفَعُ مِنْ وَرَنَهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ فَاللَّابِ الْاَرْضِ وَلاَ مَلْب وَلا عَابِسِ إِلَّا فِيْ كَتَابِ مُنْبِينِهِ

يعنى اور نهيس كرتاب كوفى ميته كرانتر نعلا اس كوجا ناب اور نهيس كرتاب كوفى دان زيين كى تار كى مي اور

کوئی ترچیزے اور انکوئی خشک چیزے گروہ کتاب مبین میں بعنی کتاب واضح میں ہے اور قراع متواترہ میں کئی ہے اور دَطِب اور فی الواقعہ اس توجیہ کے موافی تسقط کے معنی سیمعطوفات میں بخربی نہیں بنتے ہیں اور اِلَّا فِن کِتَاب شِبین میں بھی تکلفت کی طور رست ہوتی ہے ۔ مثلاً کہا جائے کہ الا بعلم اسے بدل الکل ہے ۔ کتاب الدر المصنون فی اعراب الکتاب الکنون اس بارسے میں جمیب کتاب ہے ۔ کسس وقت فقرے پاس موجود نہیں ۔ اگر دستیاب ہوئی اور کی دومری توجہ کی محمی ہوگ تواس سے مطلع کرسے گا اور تسقط کے معنی مجھ تو کھے ہیں ،۔

که نزگرتی ہے کوئی ترجیز مثلاً قطراتِ آب اورمیوهٔ فی نے تازه اور برگ درختاں ۔اور نزگرتی ہے کوئی خشک چیزِ مثلاً قطعاتِ اَنش اورسنگها سے کو ه اورخشک محوکر بار درختاں وعیرہ النز مگریہ سب چیزی کتا ہے بین

يسلمي پي -

اوراس آست کی ایک خاص توجیدی نے اللہ تعالیٰ کی درواور توفیق سے کی ہے اور وہ توجیہ ہے کہ اور سے کا کرام ہے ۔ اور یع طعن جملہ کا جمع کے معنی پرحمل نہیں اور پر سب جو بند تقام فورع ہے اس بناد پر کا پر الاست تبہ بلیس کا اسم ہے تو اس صورت میں اس سے معنی پرحمل نہیں اور پر سب جو قرار تا خورم تو از میں جبة اور دو بر حبة اور دو بر جبة کی بناد پر تکلفت کی خود در سب میں اعتبار کیا جا ہے کہ الا نی کہتا ہے میں جبت اور اس توجیل معلم فات میں اعتبار کیا جا ہے کہ الا نی کہتا ہے کہ اسس سنے توجیہ دریا ونت کر سنے کی مجھر کو توفیق بناد پر سباق نظم نہا بیت بحدہ می تا ہے اور اللہ تو تعالیٰ کا شکر ہے کہ اسس سنے توجیہ دریا ونت کر سنے کی مجھر کو توفیق مرحمت فرما تی ۔

البنداس نوجیدی ایک کنتہ وہ کمتریہ ہے کا اس کا باعث کیا ہے کہ اس مقام میں جارت ہیں افاقی ہے کہ اس مقام میں جارت ہیں افاقی اسے کہ بعد دیا است کہ بعد دیا است کہ بعد دیا است کا بعد دیا ہے کہ بعد دیا ہے کہ بین ارشاد فرایا ہے کہ بعد دیر اس کے بعد اس کے بعد اسا ہے کہ گویا عدم بعد وجود کے ہے اور دانہ کہ زمین کی تاریخ میں گرتا ہے اور دانہ کر زمین کی تاریخ میں گرتا ہے اور دانہ کر زمین کی تاریخ میں گرتا ہے اور دانہ کر زمین کی تاریخ میں موتا ہے یہ سعب اُمور موجودہ سے میں اور علم کا لفظ موجود اور معدوم دونوں کوشا می ہے مجالات کی میں موتا ہے یہ سعب اُمور موجودہ سے ساتھ مختص ہے اور انشر تعلی لیا لین بندول کو توفیق دیتا ہے اور اس باد پر رطب ویالب کا ذکر نہا یت مناسب ہے ۔ بعد ذکر بینی کے کر زمین پر گرتی ہے۔ باوجود اس کے کروہ بی بی رطب ویالب میں داخل ہے ، اس واسطے کہ وہ بی یا رطب موٹ کے وہ میں کے دور طب موٹ کے درکے بعد رطب ویالب کا ذکر اس واسطے مواکر مراد رطب ویالب سے وہ ہے کہور طب موٹ کے درکے بعد رطب اور یالب کا ذکر اس واسطے مواکر مراد رطب ویالب سے وہ ہے کہور طب

اور پابس موجود سبے اور جو پتی زمین پرگرتی سبے وہ معدوم کے مانند سے تو وہ رطسب اور پابس میں داخل نہیں۔ اس واسطے صروری مواکد وہ علیٰی رہ ذکر کی جائے۔

مسوال ٤ كلَّمَا نَضِعَتْ جُلُوهُ مُمُمَّبَةً لَنَّهُ مُجُدُدًا عَيْرَمَا لِيَكُ وُقُواالْمَذَابَ - كيا عذاب سي بدن كودبيع موكا يانفس كى تاثير بدل دى جاست گى۔

مواب، الفسندات و المحالة المنظمة المحالة المنظمة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحتلة المح

ماسل کلام یہ ہے کہ جب الترتعا الے کو منظور ہواکہ کفا رہر آخرت ہیں ہمیشہ عداب کیا جائے اور برہمی منظور ہواکر ان کو وفی ن کلیفٹ زیادہ محسوس ہو۔ تو ہداس صورت میں ممکن نہیں کہ طبیعیت کی ہیں تا ٹیر کہ بہاں ہے وفی کھی باتی سہے۔ ملکہ مزور ہواکہ وفی طبیعت نہا میت توی کر دی جاسئے۔ تاکہ وفی انسان ہے تا مل زقوم کھائے اور جب دونہ میں چیرا گل جاسئے توجس قدر جلد ممکن ہو اسی زنوم کی غذاسے دو مسراح پرطوا ہو جائے تاکہ جلنے کا اثر گوست اور اعصاب برایسان بینی رحسم باقی ندید به بکه خرورسید کدا صلحبم باقی سرم اور بهیشد عذاب بس مبتلا بهناور تکلیفت زیاده محسوس بوراس واسط که ننی جلد مین حس کی قوست زیاده موتی ہے۔

اس امرکواکسس طرح سمجعه ناچا جیئے کرمثلاً کسی چورنے اس وقت چوری کی کہ وہ لاعز تھا اور بچرجب وہ فرہ مواتو اس امرکواکسس طرح سمجعه ناچا جیئے کرمثلاً کسی چور کھے کرمیر سے ان اجزار کوکیوں مزادی گئی کہ برجوی کرسنے کے بعد مہوسے ۔ جا ناہیے کرانسان سے مرا دصرون جسم ہے کرسنے کے بعد مہوسے ۔ جا ناہیے کرانسان سے مرا دصرون جسم ہے اور اس سے نوازہ بھی یہ بھاں ایک دومرا مربعی ہے کہ نہایت پاکیزہ ہے ۔ اجمالی طور براس کی طرون بھی اشارہ کرنا صرور ہے نووزہ مربیان کرتا ہوں ۔

انسان کے اعضاء سے جلدوہ چیز ہے کہ ظام رہے اور مسب بدن پیشتمل ہے اور اس کا حال ایسا ہے کہ جس طرح سب مخلوقات میں انسان ہے کہ وہ مظہر ہے اور جامع ہے سب اسلارا ورصفات کے لئے۔ اور یہ اس طرح نا بہت ہے کہ ہرعت و ملی ہی جہت کا ہے جہات روح سے کہ روح کی وہ جہت اس عضو میں سہتے۔ جیسے آنکو اور مرجع نوج بہن منظور ہو کہ روح پرجہانی حذاب کیا جائے تو اس کی کوئی دو مری سیال میں سہتے۔ جیسے آنکو اور مرجع نوج بہن کہ اس حضور پرجہانی حذاب کیا جائے کہ وہ اخیر قائمقام روح کا ہے اور آل ال کے جہوں کا ہمتے اور آل ال سے خبوص کا ہے۔ اور وہ عضو جامع روح کے جہات کا ہمے نواس صوریت میں جبوص کا ہے اور می تاریخ اور میں اور جہوں کا جے۔ اور وہ عضو جامع روح کے جہات کا ہمے نواس صوریت میں گویا آگ دور ج پر بلا واسط مسلکط ہوگ اور جارکہ سے سواا ورج و و مر اعضو سے تو وہ بامنت کا ہم خیر کا ہم ہے ہے۔

ردر حیوانی اور خون ہے۔ اور یا وہ عضوظ مرعیر مشتل ہے جیسے اکثر اعضاء ہیں اور جلد ہیں بہنبت اور اعضاء کے بیخصوصیت ہے کہ اس ہیں یہ دونوں جہت یائی جاتی ہے اور یہ بی ظاہر ہے کہ تعذیب کی بنا اوراک اوران ساس پر ہے کہ کیفیت متضا دہ محسوس ہواور یہ قوت جلد ہیں زیادہ ہے ۔ بلکہ علم طب میں ثابت کیاگیا ہے کہ فی الواقع اصل میرحس کی قوت مرون جلد میں ہے اور باتی اعطاء کا حس جلد کے ذریعے سے ہے اس وا سطے کرجلد اعصاب کے لئے مائل ہے اور اعصاب کے ذریعے سے والمتراعلم معلوم اس میں جاتے ہے ۔ والمتراعلم معلوم این کے تحت جنگ احد میں جاتا المدر اس معلوم این کے تحت جنگ احد میں جاتا المدر اس معلی اللہ والم کوشک سے نہونا متی ، بھر تطبیق کیا ہے ۔

بحواب؛ تفسير قولم تعالى ؛ وَلَعَدُ سَبَعَتَ كَلِمَ ثُنَالِدِ بَسَاءِ نَا الْمُرْسَلِينَ ه إِنَّهُ مُولَعُهُ وَلَكُونُ وَلَكُونَ الْمُعُونُ وَلَكُونَ الْمُعُونُ وَلَكُونَ الْمُعُونُ وَلَكُونَ الْمُعُونُ وَلَكُونَ الْمُعَلِينَ مَعَ الْمُعْمَى مِعْلَمُ عِيلَ مِن مَا وَرَجُوا مِنْ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ مَا وَرَجُوا مِنْ مَا مَا مَا مُعْمَدِ يَعِينَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ مَا مَا كُلُونُ مُنْ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَلَهُ اللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا لِللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

كى مددكى جاستے كى -

یه ترجمه آبیت الکوره کامید - اس کی تغییرسورهٔ والطنظ منت کی تغییرس، تفشیری الفرزیز میں یہ الکوریہ بے کہ اگریہ فدر شرک کا تو اند طور کیا ہوں سے نا بت ہے کہ جنگ احدیم الخضرت صلے اللہ علیہ وسکم کی شکست ہوئی ۔ حتی کہ المخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے چیا حضرت حمزه را شہید ہو سے اور اکثر و و مرے معاب میں شہید ہوئے اور اکثر و و مرے معاب میں شہید ہوئے اور اکثر و و مرے معاب میں شہید ہوئے ۔ اور سر میں اللہ علیہ وسلم کا چہر و مبارک زخی ہوا اور دندان مبارک شہید ہوئے ۔ اور سر مبارک برخود تھا وہ توڑا گیا اور چہر ہ مبارک ایسا مجروح ہوا کہ اس سے خون عاری ہوا ۔

اوراسی طرح خندق آنے واقع ہیں بھی انخفرت صلی الله علیہ وسلم پریخی ہنجی جتی کہ اہل اسلام مراب قت نہایت تردد ایا اور نین بھی مجتلا ہوئے۔ یہ واقعات متوا تر طور پر نابت ہیں۔ اور اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے فرایعے سے مجھ کو مدد وی گئی ہے اور بہمی فرایا کہ خذو عب کے فرایعے سے مجھ کو مدد وی گئی ہے اور بہمی فرایا کہ خذو عب نے گئی تو فا قائد کا خذو عب میں اور این اوادیت میں اور این اوادیث میں تطبیق کی کیا میٹورت ہے۔ جواب میں اس سے کہتا ہوں کہ منجم مولے اللہ علیہ وسکم میں اس سے کہتا ہوں کہ بنجم مولے اللہ علیہ وسکم میں بعض آثار ظاہر سننے اور ملک اور علی اسٹر علیہ وسکم میں بعض آثار نوا ہر سننے اور ملک اور علی اس کے دائل میں دنیا کی محبت زیادہ مقے کہ وہ آثار ظاہر و آن مخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی فوم سے ان لوگوں میں متھے اور ماک دل میں دنیا کی محبت زیادہ تھی اور ریا سست کی خوا میں مہمت تھی۔

اور دنیای مجیت اور ریاست کی خواج ش کے لوازم سے ہے کررسالت کا انکارم واور رسول کے ساتھ فراع کیا جاتھ میں ایسانتی ہیں ہے۔ ان انکارم واور رسول کے ساتھ فراع کیا جائے ہوئے گروہ لوگ بخروات میں ایسانتی ہیں ہوتا ہے گراہ کی خواج ہیں ایسانتی ہیں ہوتا ہے گراہ کی خواج ہیں ایسانتی ہیں ہوتا ہے گاہ کہ دریاست اور ملک ورسلطنت کا حامل ہوتا ہے گاس اور کا کوئی شخص باتی ندر بتا، ایسے لوگوں سے ابوسطیاں ور معجن مشرکین بنے کہ وہ لوگ جمین میں مورو کے ایسے لوگوں سے بنی عبد مناون سے انحفرت کے بدیمی تھے ۔ توان لوگوں کا غلبہ کو یا بمنز سے جمین میں مورو کے ایسے لوگوں سے بنی عبد مناون سے انحفرت کے بدیمی تھے ۔ توان لوگوں کا غلبہ کو یا بمنز سے

المنظرت صلّے اللہ علیہ وسلم مے غلیے کے ہوا۔

یداس قبیل سے جے کسی تفس کا کوئی وصعن اس کے سی وصعن بی غالب موا اور یہ برزائمالف کے فلید کے نہیں۔ چنا پخرجولوگ جنگ احدا ورغزوہ خندق میں تقے۔ ان کو آنخفزت صلی اللہ علیہ وسلم کی فلات اور ملک اور سلمان کے متعلق امور میں نہا بیت وخل تھا۔ ابوسفیان کی اور ان کا طلب فیج کیا۔ اور عکر مرمن ان کی کا در اس کے بلاد میں داخل موسئے و بحثی کہ معا و میر نے روم سے لوائی کی اور ان کا طلب فیج کیا۔ اور عکر مرمن ان بی جہل نے روم اور فارس کے جہا دمیں نہا بیت کو سنس اور جا نفشانی کی اور فالد بن ولید تو آنخفرت صلع کی گویا فوج کے امیر الامراد تھے۔ اور یہ امر اس سے نہا بہت ہے کہ انحفرت علی استی سے دائوں سے نہا بہت ہے کہ تحفرت صلی استی علیہ وسلم کے ساتھ عنا در کیا ۔ اور اسلام سے شاخت نے موالوں جہا دمیں اور اسلام کی فتح میں اس سے کوئی تکدہ کا م نہ ہوا تو وہ مہیشہ ذلیل اور مغلوب راج اور اسی حال میں مرکیا جہا دمیں اور اسی حالت بی وارت میں مارک جو واقع آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاوت اس قبیل سے ہے کہ جو واقع آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاوت سے بی کا بست کیا ہے اور کا ور با وجو داس کے جائے اللہ علیہ وسلم کی دفاوت سے بی گا بست کیا ہے اور کا حق میں آبا اور با وجو داس کے بیا اللہ احکام میں دینی جزا کے فلا ون ہے اور اس کا میان بیہ ہے کہ ہو الکہ احکام میں دینی جزا کے فلا ون ہے اور اس کا میان بیہ ہے کہ ہو۔

تحفرات حمزه رو ناخ جب مغراب حرام منهوئی تنی - اسس وقت شراب پی اور دو ناخ حفرت علی کم الله وجههٔ کو انخفرت صلعمی صاحبزادی سے جهیز بیس ملے نفے کہ طعام ولیر کے مصرف بیں آئیں - توحفرت جمزہ فی اسٹر کے مالت میں ان دونوں نا قول کا دِل اور کلیج نکال لیا اور اس کے بارسے میں جو کرنا چا گاہ و کیا - توگویا اس کی دنیا دی جزا میں جنگ اُحد میں یہ واقعہ مواکد آئپ شہید موسے میں چونکہ آئپ شہادت فعالے الله میں جو نکہ آئپ شہادت فعالے کی شہادت فعالے کی شہادت فعالے کی جب کہ جب کی حب وہ جو افعالی میں اللہ تو الله میں ہے ۔ کہ اسٹر تعالی کی رضا مندی اور جمت موقع ہے اور در تیا کی ترقی موقی ہے اور در تیا کی ترقی موقی ہے ۔ کو وہ ان سب امور میں دنیا وی جزا کے کہ وہ ان سب امور میں دنیا وی جزا کے فعال من ہے ۔ تو بیضمون مجنا چاہیئے ۔ اور یہ اسرار کا اہل سے فا ہر نہ کئے جا بی اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی سرتھا کہ بوت کی فعال نت کے بعد ملک اور سلطنت بر بنی آئیتہ کا غلبہ موا اور با وجود ان کے فعال اور ان کی برعت کے ان میں سلطنت باتی رہی اور انشاد اللہ تعالی اسٹری مناسب تفصیل سور کی رخوت کی تعنہ میں ذکر کروں میں سلطنت باتی رہی اور انشاد اللہ تعالی اس کی مناسب تفصیل سور کی رخوت کی تعنہ میں ذکر کروں میں سلطنت باتی رہی اور انشاد اللہ تعالی اللہ اس کی مناسب تفصیل سور کی رخوت کی تعنہ میں ذکر کروں میں میں سلطنت باتی رہی اور انشاد اللہ تعالی اس کی مناسب تفصیل سور کی رخوت کی تعنہ میں ذکر کروں میں سلطنت باتی رہی اور انشاد اللہ تعالی میں مناسب تفصیل سور کی رخوت کی تعنہ برجی ذکر کروں میں دور انسان کی اور انشاد اللہ تعالی میں مناسب تفصیل سور کی رہوں کی تعنہ برجی و کی کو مور کی کو مور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی تعنہ میں کی کو کی کو کی کو کی کو کو کر کی کو کو کی کو کی کو کور کی کو کی کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو

مامسل کلام بیکرجن لوگول کا غلبه آنخفرت صلعم بران واقعات بین مهوا - ودسب لوگ آنخفرت صَلَّے التّرعلیه وسلم کلام بیکرجن لوگول کا غلبه آنخفرت صلح اللّه علیه وسَلَم کے ملک اورسلطنت کے حامل خلے اللّه علیه وسَلَم کے ملک اورسلطنت کے حامل خلے لیکن وہ لوگ اس وقت تک اصلام سے مشرون مذہو ہے تھے ۔ اورایجی نبوت اورسالت کا اقرار مذکیا تھا جتی کہ

جب اسلام کے کمال کا زماند آیا اور نبوت کے ساتھ ماک اور رسلطنت کاشمول ہوا۔ اور برصلی حدیث ہدیے بعد مجا تو اس وقت وہ لوگ اسلام میں واخل ہوئے اور دوسرے لوگوں کے نزدیک بجی ٹابت ہوا کہ یہ لوگ تخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے دین کورواج دینے صلے اللہ علیہ وسلم کے ناصرا ورمحب ہیں اور ان لوگوں نے اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے مملکت اور سلطنت بڑھانے میں قصدًا کوشش میں ضمنا کوشش اور جا لفشانی کی اور اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے مملکت اور سلطنت بڑھائے میں قصدًا کوشش اور جا لوگ سابق میں آئے خور سے اللہ علیہ وسلم کے ناصرا ور مان شار تھے۔ اور جولوگ آخر مرائے خور سلم می طور پڑھلوم صلے اللہ وسلم کے ناصر جو سے۔ دونوں طرح سے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ کو سابق سے ایک ہی طور پڑھلوم تھا۔ چنا پنج اللہ وسلم کے ناصر جو سے۔ دونوں طرح سے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ کو سابق سے ایک ہی طور پڑھلوم تھا۔ چنا پنج اللہ وسلم کے ناصر جو سے۔

مَلَعَهُ عَلِلنَا الْمُسْتَعَدِّ مِينَ مِنْ كُمُ وَلَعَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ

یعی ہم سف ان لوگوں کو تعبی جا نا جوتم لوگوں سے سابق میں ہوسے اور ان لوگوں کو تعبی جا البو آخری ہو گئے یہ ترجمہ آبیت مذکورہ کا ہے تو ان لوگوں نے سابق میں آنخطرت صلے الشرعلیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کیا تواسوندت جیساکر بیروں پر مذاب ہواوہ لوگ حذاب جی مبتلانہ کئے گئے۔ اس واسلے کروہ لوگ درحقیقت آنخفزت سے سنگراور نامرین سے نئے اور انڈرامولی

تحاكريه لوك أتخفرت من الشرعايدي في كاسلطنت اودم كلعت قائم د كعيل ك. واعتراعلم

سوال ، كَنَّنَا أَمِنَ إِلَّهُ مُكِ عَسَدَة أَدَا وَالْ دَعا وَلَ مِي لفظ رَبَنَا مِي استعال مواج يكيا وب كالفظ جميع صفات بارى بُرِث تل جه و بعض دعا وُل مِي اللهم كالفظ جه اس كي صوصيت كيا جه ؟ جواب ، كَتَبَنَا أَمِنَا فَي اللهُ نَيَا حَسَدَنَة و يعند له برور و گار و يهم كودنيا مين بهترى . تغيير في العزيز مين اس آيت كي تغيير مين كها جه يك اگريد خيال موكدكيا مرجه اس امرين كه قرآن شريع مين و مين

ا ن واسطے کہ یہ دعار آ محضرت ملی اللہ علیہ دسلم کی ہے اور آ محضرت ملی اللہ علیہ وسلم عارف کا مل میں اور آ محضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہوتا ہیں اور آ محضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تصلی غالیت کے سہنچتی ہے اور اس سے وہ سر بھی معلوم ہوتا ہے جو اس امر میں ہے کہ حضرت عیلئے علیہ الست الام نے مائدہ نازل مونے کے سائے دعامی تو اس کے شروع میں اللہ ما دو تو بن اللہ ما باعذبا را بنی معرفت سے کہا اور ربنا و واوں ہیں تو اللہ ما باعذبا را بنی معرفت تا مہ کے کہا اور ربنا باعتبار حواریس کی معرفت سے کہا کہ ان اور و بنا کہ اندہ نازل فر مائے اور ان لوگوں کی معرفت کا مل ندیتی ۔ ور د مائدہ نازل جونے

<u>ے کے لئے سوال نزکرتے -</u>

مُصْرَعِلِيهُ لِسَلَام سِي كَمَا سَتَجَعِدُ فِي إِنْسَكَارَ اللَّهُ مِينَ الصَّابِدِيْنَ ه

یعنی فرمیب ہے کہ اگر خدائے چائے تو آپ مجے کو صافرین سے پائیں کئے اور با وجود اس کے کہ حفرات موسلی علیہ لِسلام نے انشار اللہ کہ ! گران کی ممرا د پوری نہ ہوئی سیسنے صبر نہ کریسکے ۔

جواب : مدارك التنزل بس جوسمدين مكمى سے دمجيج سے اور خاطر مسارك ميں جو مديد كذراسب واس كاجواب يرسيع كرحفرت موسىء فالشار التربهقا برايف معلم كركها نفايسنى بمقا بارحضرت تفرسك كمباتفاا ور حفرت خصر عليه السلام باعتبار علم لدنى حضرت موسى عليالت الم كاس وقت معلم تصد اور حضرت خفرعليالسلام ف بتأكيد فرايا وإنَّك لَنْ مَنْ تَعْلَيْتَ مَعِي مَسَبُرُ العِنى تَعْيَق كداّت بركز مير الما تدرين میں میراد کرسکیں سے نیکن حصارت موسلی علیہ السلام نے اس تول سے خلافت اور فریا نبرداری سے منافی کہا ہم سَتَعِدُ فِي إِنشَادَ اللَّهُ مِنَ العَمَا إِدِينَ رَبِينَ رَبِينَ رَبِي سِي كِرانشَاء السُّرْتِعَائِكُ ٱسِيم بحركوما برين سيب پایش کے توجونکہ حصرت موسی علیہ السّلام نے لینے استا داور سعلم سے خلاف کہا اور اس تول میں انشا دائنر فرالا - اس وا سطے اس کا اثر منترتب نه موا اور اس کی برکت میشر نومونی بینے آپ کی مراد حاصل نامونی ۔ ما مسل كلام بيك حضرت موسى عليه اسسلام في ابتدار انشارا لتدنه فرايا الكاس كي اليرجوتي . بكرحضرت خصر علیہ السلام سے تاکیدی کلام کی رومی فرما ہے۔ اس وجہ سے اس کی برکت موعود کا اثر نہ ہوا - اور ریمی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقد نت حق تعالے کی نوجہ دوسیغیروں سے کلام ک جا نسب ہوئی۔ اور حضر سن خضر علیالسلام سے کلام میں صبر کی نعی تھی اور عربسیت سے قا عدسے سے موافق وہ کلام اکبدی کا دیے حضرت موسی علیالسلام سے کلام سے أننده كيسلط مبركا ثبوت مح اتعا اوروه كالم مشيب اللي كي سائق مبيدها وسر كانى كي مورت مين حضرت خضرعلبالسَّلام كى تكذيب نه موتى تقى تواس وجه سع المترتعاسات كنزد كيب صبري نعى ارجح البت موتى -مديث مذكورس جومنمون مفهوم موتاب وه اس صورت يديد كجس كلام مي انشار الشر مذكورم وه معارض اس كا م كان م وكدوة طعى الصدق مو مثلاً كوئى كهدكه انشار الشرقيامست ندم وكد - ياب كهدكر انشار الشرالولمب ك مغفرت موجاست كى - اورانشا مانشرد جال ناكست كا - توان صور نول مي انشاء الشركه نالغوسي اورلغوكا

سوال: إِنْ تَمْسَسُمُ حَسَنَةٌ تَسَوُّهُ عَرَانُ تُعِبُكُهُ سَيْسُهُ بَعْنَ عَرُابِهَا وَإِنْ تَعْبُونَا وَتَسَتَّعُوُالاَيَعُنُوكُ مُرُكِدُهُ هُ وَسَنَدُمُنَا وَإِنَّ اللهَ يِسَايَعُ مَلُنَ بِجُبُظُ مِن تَسوَمَ كَ آمِت سَحَصْمَ إِنَّ اللهَ يَسَايَعُ مَلُكُنَ بِجُبُظُ مِن تَسوَمَ كَ آمِت سَحَصْمَ إِنَّ اللهَ يَسَايَعُ مَلُكُنَ مِحْيط مِن . بِمَا يَعْمَدُنُ يَجُيُنُظُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ مَحِيط مِن .

بواب : فرايا الترتعلي ا

اِنْ تَسْسَسُ كُمُ حَسَنَةٌ كَسَوُّمَ مِهُ وَإِنْ تُصِبَكُمُ مَسَجِّفَةٌ يَّيْفُرَحُوْا بِهَا وَإِنْ تَصُبِرُوُا ذَاتَا تَعْمُ وَالْمَاتُونَ وَعِيدُكُ لَا يَعْمُوا لَا أَنْ اللهَ بِحَا يَعْمَدُونَ مِحْيَدُكُوه لَا يَصْنُدُكُ عُرِكِيْ لُمُ مُدَّدِيثًا إِنَّ اللهَ بِحَا يَعْمَدُونَ مِحْيَدُكُوه بین آگرتم لوگوں کی بہتری ہوتی ہے ٹوکفا دکو بڑا معلوم ہوتا ہے اور اگرتمها دی بڑائی ہوتی ہے تو و ہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اگرتم لوگ صبر کرواور تقتوٰی اختیار کروتو ان لوگوں کے کرسے تمہا را کچے نقصان منہو کا رجمیت کہ اللہ تعالیٰے جو وہ لوگ کرتے ہیں اس بریحیط ہے ۔

میں کران کی قرأ قریم تواتر مونے میں علمار میں اختلاف ہے۔

اصح یہ جے کہ ان کی قرآ ہی بھی تھیں قرآ ہی کے تندیک متوا ترہے اور وہ نمین قراریہ ہیں۔ ابوح بغرن زیدان قتاع اور بیقوب بن اسحاق حضری اور فلعت بن بہنام بزاز اور ان ہی قراری موا فقست ان قرار نے بی کہ جے کہ ان کے بارسے بی اس است کا اتفاق ہے کہ ان کی قرآت شا ذہبے۔ جیسے کہ یہ قراد ہیں۔ آبری مین محمد بن عبدالرح نکی اور ترفدی ایم تی بن مبارک جس بھری معنے است ہے کہ انہوں نے مفاطب کا صدفر برحا ہے۔ بینی بدا تعف مدان کی فرز ہوا ہے اور ان سے شجاع بن ابی نصر بمنی اور ووری نے روا بیت کی ہے اور اس بھی جا اور ان سے صرف حسن بن سعیہ طوعی نے یہ روا بیت کی ہے ایسا ہی ہمٹن سلیمان بن ہران کوئی نجی بیٹر عالیہ الاربع عشر۔ قرار ہ اور روایات کی تنقیح میں ایک معتبر تا ہوں کے ایسا ہی تابید کی ہوں ایک معتبر تا ہوں کو دیکھا مثال کا بسا بسشر فی قرآ ہ العشر اور طیبۃ النشر اور تقریب ابنشر اور یہ تینوں کہ بی بیٹ خوالا العمال الخیر المام الوالقاسی حقیلی کی جوشہور فوری ہیں اور تا ب لطائف خوس الدین محد بن محد بن محد بن الور محد بن محد بن

بما تعملون محیط خطاب کے سائقہ ہے اور یا بدالتفات ہے یا تلہم بہاں مقدّر ہے ، بداتخاف کی عبارت کا تعملون محیط خطاب کے سائقہ ہے اسکا ہے اسکا ہے۔ کہ تعدیم کی عبارت کا ترجمہ ہے اور میں امرفریش المحروف میں سورہ ال عمران کی تصنیب کے تعدیم میں مذکور ہے۔ کہ عقبار تو اترا ور عدم تو اتر کے قرآہ کی تین فتہ ہیں ۔

ایک نیم و صبے کراس کے تواٹر پر اتفاق ہے -افروہ قرار سبحہ کی قرآست ہے اور قرار سبعہ کی قرآست ہے اور قرار سبعہ مدر ہیں ،

دوسری آسم و مسبے کر کسس کے تواتر میں اختلات ہے اوراضی اور ندیم ب مختار برہے کر وہ قرأة میں متواتر ہے ۔ جنائی افرر فرکورم واسبے اور وہ تین قرار کی قرات سے کرقرار سبعہ کے بعدم و سئے ہیں ۔ میں متواتر ہے ۔ جنائی اور فراس کے شا ذہو سنے پرالفاق ہے اور وہ باتی جارقراد کی قرات ہے ۔ توقرار

سبعه كى قرأة سب برمقدم سے اورابيابى ابوحعفرى قرآست بھى ہے اور يہ قول بمرًا بعت كتاب اللطائعن كے کہاگیاہے اور بی میری مراد اصل سے مغظ سے سے تواگرچار قراءی موافقت کسی فارسی نے کی ہے تواس قرارة كي بعد من سف كهابي كمثلاً حسن في ان لوكول كى موافقت كى سبع اور اكران كى مخالفت كى سبع توولى مي تے کہاہے کرمثلاً پرحس سے اس طرح روابین ہے۔ بہضمون کتا ب مذکور کے مقدمہ کی عبارت کا ہے تئے۔ سب جوبم في صاحب اتحامث كاكلام نقل كياست اس سعمعلوم مواكر متبه كى وه قرأ ه سبت كراس برجوده قرار کا اتفاق ہے گرحسن لجری کا اتفاق ایب روابیت بین نہیں اور مطوعی نے جو اعمیق سے روابیت کے مع تواس روایت می ایمش کامیم اتفاق بنیں مین یک بر دکھی ہیں . نشرا ورطیبة البشراوراس کی متر حساطبی ا ور کسس کی مستعمل کا ابن قاصح کیسے اور اسس کی شرح کہ ملّا علی قاری دے کہ سے اور اکسس کی دوہری تعبض مشروح تواس لفظ میں ان كابول مين اختلاف كاذكر نهين بيرقوى دبيل اس كوسي كربسًا مَتَعْمَلُونَ كَوْرُةُ تَنَا ذسب اورقرارعشروكي قرات سے خارج ہے تو قرار سبعہ کا کیا ذکر ہے اور اس کی ائید اس سے بھی ہوتی ہے کرشر قا و عز احفاظ کا تفاق اس برسب ربستان فَدُمَدُ لُوْنَ بِعاوروه مصاحف جوقراد سبد كما من المص كُن بي وه بعي سن ويحص ليكن كسى مين بيما تتعشم كون نه بإيا وسيضاوى كاعباست سعة ظاهرًا معلوم موتا مص كربيمات عشم كمن قرأة متواتره بصيكين م في تحقين كى تومعلوم مواكه وه كشاف سيمنقول مع اور بلاشك ماحب كشاف كواس مقام ميں وہم برگيا ہے - اوراسى بربيضاوى نے اعتمادكيا ہے اوراس سے نقل كيا ہے - امام دازى صاحب تنسيركبيرن وونون قرأة ذكركى مي اورعتبه ك فرأت يسك ذكرك بصة واسست بعيم علوم مو تاب كمعتبه ك قرا ة متواره سب مگرتفسيركبريس يه فركورنهيس كريد دونون قرا بيس كس قارى كى بس اوراب بى صاحب كبشرسة عتبهى قرأة سع جونا كبت سعد اكسسى تفيير مكعى سعدا ورخطاب كما تفجو قراء فاسع اس نفر*ون ہیں کیاہے*۔

ماصل کلام بیکروم کی نسبت ماحب کشاف کی طرف کرنا بهتر ہے۔ اسسے کران ایکہ کی محقیق میں شبہ کیا جائے کران حضرات نے اپنی عمراس فن میں لبسر کی اور وہ اس فن کے اہل میں اور معاصب کشاف اس فن کے اہل سے نہیں ہیں۔ یہ وہ صنمون سے کہ خود کہا ہے اور لینے قام سے اکھا۔ فقیر عبدالعزیز وطوی عمری

سوال : ایایها التبی و میل از در احیاف ان گفت آن اسخ مید آیت شخید کرس ندی میداوراس ا شان نزول کیاہے ، اس وقعت کتنی ازواج مطهرات آنخطرت صلے اللہ علیہ وسلم سکے نکاح میں تعییں -

المُرْتَعَلَظَ فَرَوَا مِهِ : يَا النَّهَ النَّيِ النَّيَ النَّيِ النَّيِ النَّيِ الْمُؤْدُوا جِلْكَ إِن كُنْتُنَ تَوَدُنَ الْحَيْوَةَ الدُّيَا وَدِينَ نَنَهَا فَتَعَالَيْنَ الْمُتِّعَكُنَّ وَأَسَرِّ حَكُنَّ سَدَاحًا جَيِيْلًا ٥ (الاحزاب)

إِنَّهُ مُسَلَّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَآمَعَادِهِ وَسَلَّمَ سَعَطَ عَنَ فَدَسٍ فَجُحِشَتُ سَانُهُ وَاللَّمِنُ يِشِّنَائِهِ شَهْدًا عَبَكَسَ فِي مَسْتُرَبَةٍ لَهُ فَأَنَّ آمَعَابَهُ يَعُودُونَهُ وَصَلَّى بِهِستر

جَالِشَاوَهُ عُرْنِيَامٍ \* الح

برترجمه حدمیث فدکور کا ہے -اس میں پر شبہ و تاہے کہ اس عیا اللہ وسلم گھوٹرے سے
سے دھ میں گرسے ستے - چنا کچہ ہیں ایک جماعت سے ابن حبان سے نقل کیا ہے اورا بلاد کا فتصہ سے بین ہوا تھا - پرا کچہ ہیں اہل سیر سے نز دیک نا بت سپے توان دونوں تول میں تطبیق کس طرح موسکتی ہے ۔
مُراک مورث ہے کہ کہا جائے کا سطرے تطبیق دونوں تول میں ہوسکتی ہے کہ دوم تبہ ایسا واقد ہم اکہ آنخوت الینے بالا فانے پرتناون میں ہوسکتی ہے کہ دوم تبہ ایسا واقد ہم اکہ آنخوت الینے بالا فانے پرتناون میں میں استرعاب والے نظر اور الین میں استرعاب والے نئے ۔اور آنخوت سلی الشرعاب وسلم بیٹھ کران لوگوں کے سابقہ مار برطے میں موا۔ کورٹ یہ کورٹ میں موا۔ کورٹ میں ہوا۔ دو ایسا بنہیں کہ دونوں دو مرتنہ ہوا اور سے میں موا۔ اور ایسا بنہیں کہ دونوں واقعے ایک ہی مرتنہ و توع میں آئے مول ۔

بواب ؛ ان علمار نے جو تکھا ہے کرتخیر اور ایلاء کا قصر کے معلی اور

امرين

اول امرید میں بدفتے کہ سے کہ حفرت بن عباس ہواس تھے کر دواۃ سے ایک داوی ہیں۔
اور درید من بدفتے کہ سے آئے مگر سے آئے مگراس میں یہ امرا الرخور ہے کہ حفرت بن عباس ما اکر بطور ارسال کے بھی صحابہ سے دوامیت کرتے ہیں۔ جنائجہ اسی طور پر مواج اور بار دوعیہ و کے قصد کی روامیت کی ہے فرکیا عجب ہے کہ یہ تصدیمی مطور ارس اس کے دوامیت کی جو -اور صحابی کی حدمیث مرس الحجت ہے دوروہ دوامیت آئوہ اور صن رہ سے کہ ابن جریر اورابن ابن ماتھ کی تفسیر میں اس قصے کی روامیت میں یوادہ میں اوروہ دوامیت آئوہ اور صن رہ سے کہ اس وقت یعنی تخیر کے وقت آئو خورت صلے الله طلبہ کسلم کے امال وقت یعنی تخیر کے وقت آئو خورت صلے الله طلبہ کسلم اور اور ان سے مطاوہ اور ازواج بھی نکاح میں تعین ۔ یعنی حضرت مورد بنت زمعہ اورام سلم بنت ابن امریہ ۔ اور ان سے مطاوہ اور ازواج بھی نکاح میں تعین ۔ یعنی حضرت مورد بنت زمعہ اور ام سلم بنت مارت ہا لیہ ، اور زن سے مطاوہ اور ازواج بھی نکاح میں تعین ۔ یعنی حضرت مارت میں مصطاب سے تقیں ۔ اور ان سے مطاوہ اور ازواج بھی نکاح میں تعین ۔ یعنی حضرت مارت میں اس کے بعد پھر اور ازواج کو ۔ یہ قصد طویل صور میٹ میں فرکور سے اور بلا شبان ازو آج کا اجتماع میں میں ہوا ۔ اس کے بعد پھر اور ازواج کو ۔ یہ قصد طویل صور میٹ میں فرکور سے اور بلا شبان ازو آج کا اجتماع میں سیال میں معالم سے کہ اور کو میں ہوئی کا قدر اس میں میں مورضین کا اتفاق ہے کہ تعیم کو وقعد ان کی فات سے بعد میں ہوا ۔ میں مورضین کا اتفاق ہے کہ تینے کی واقعہ ان کی فات سے بعد میں ہوا ۔ میں ہوا ۔

یہ جوسوال میں مذکور سے کہ اس کے معامین وہ روابیت ہے کہ ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن اٹرین شدادی روابیت ذکر کی ہے کہ استخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے تخییر کے واقعہ کے بعد حضرت ام جبیبہ اور حضرت جویر یہ رہ کے سابھ نسکاح کیا۔ اسی

شایدیدکلام اس خص سے کلام سے نقل کیا گیا ۔۔۔ کہ اس نے ابن ابی شیبہ سے نقل کیا ہے ۔ ودنہ ابن ابی شیبہ کی روامیت اس طرح ہے :۔

نزجمہ ، بینے خبروی مجھ کو عبیدائٹر نے اورا نہوں نے روامیت کی اسرائیل سے اورانہوں نے روائیت کی سدی سے اورسدی نے روا بیت کی عبدائٹر بن شاد سے اس آبیت کی تنسیری کولااُن تنب کی آب ہوں کی سدی سے اورسدی نے روا بیت کی عبدائٹر بن شاد نے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اگر آسخے رست صلے انٹر علیہ وسلم از واج مطہرات سے میں کوطلاق ویویں تو آسخے رت صلی انٹر علیہ وسلم سے سائے حلال نہیں کہ اس کے عوص دو سران کاح کریں . اور اس کے عوص دو سران کاح کریں ۔ اور اس کے عوص میں انٹر علیہ وسلم سے انٹر میں ہونے کے بعرض عورت کے ساتھ جاستے نے نکاح کوتے ۔ اس کے غرب میں انٹر علیہ وسلم سے ناز واج مطہرات مقیس ۔ اور اس کے بعرص خورت ام حبیبہ فا ورح صرات محبیبہ فا ورح صرات میں ۔ اور اس کے بعرص حدرت ام حبیبہ فا ورح صرات ہو بیہ یہ نا کہ مائے لگا گا گیا ۔

علمار نے کہاہے کو اس روایت میں غور کرنا چاہیئے تاکہ طلب ظاہر ہو جائے اور معارضہ اور فیاد وفع ہوجائے۔ روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر ڈی جملہ طالبہ ہے اور قد کا لفظ مقدر ہے اور برجملہ معطوف ہے دی نیٹ ڈیٹ دیش ہوتا ہے کہ ذکر ڈیٹ کے جملہ طالبہ ہے۔ اس واسطے کر نوازواج مطہرات کا آنخفرت سے اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں ابیب وقت میں مہونا محقق نہیں ہوتا ہے اسبب ہونے ان دونوں ازواج طہرا کے اکٹ مرت میں ابیب وقت میں بینا بچہ بیا مرخفی نہیں ، زیدین ارقم کی جوروا بیت سعال میں ذرور ہے گار ہے آئے میں کہ دوکس کا سے نکاح میں ابیا ہے نوائ ہو اسے کا اور ذکر مواہد کا دونوں کا دیں دونوں ہے ۔ اس معارض ہے اس علی معارض ہے۔ اس معارض ہے دونا سے کو ان کا اور ذکر مواہد کہ ۔

 کا ہے اور آپ جیسے جید علمار پر بختی شہیں کریے روا والی نہیں بلکاس کے خلاف نا بت ہے اس وا سطے امرائی کی وفات ملے دوات میں ہوتی ۔ اوراس کے خلاف کسی نقل کیا نہیں ہے ، بلہ واقدی سے منقول ہے کراگڑا بت مواکرام رو مان کی وفات سلے حصے قبل ہوئی تواس سے لازم آ ہے کہ تخیر کا واقع مرہ موسم ہوا اور بہ کہا ہے کہ جنہ اللہ تفالے نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فتح دی ۔ اور قرایظہ اور نفیر مرفیح حاصل ہوئی ۔ تواکی مسلم اللہ علیہ وسلم کو فتح دی ۔ اور قرایظہ اور نفیر مرفیح حاصل ہوئی ۔ تواکی صلے اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے گان کیا کہ انتخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات معلی اللہ علیہ وسلم کے گرو بیٹھیں اور کہا کہ و بہود کے نفائش اور ذخائر ط

یار سول الله کسلی اور قیصری اوکیاں زاورا ورحلہ بینے عمدہ کپڑا بینتی بی اور ہما سے فاقے اور نگی کی جو حالت ہے وہ خل مربے کہ آپ ملاحظ فریا ہے جی اور اس کے بعد اور میں بی تقد ہے اور اس وجہ سے نظر قران کے سیمینے میں وقت میں آئی ہے کہ قران مشریعیت میں اس تخییر کے واقعے کا ذکر وجد ذکر فتح قریقیہ کے ایک میں میں ہے ۔ وَاَوْدَ اَنْ مُنْ لُعیت میں اس تخییر کے واقعے کا ذکر وجد ذکر فتح قریقیہ کے ہے کہ قران میں ہے ۔ وَاَوْدَ اَنْ مُنْ اَلَٰ مُنْ اَدُونَ اَنْ اَنْ اَللهُ اَللهُ اللهُ الله

نے مانک کر دیا تم اوگوں کوان کفاری زمین اوران کے دیارا وراموال کا۔

حاصل کلام بیر سبے کہ الیسے اشکالات و فائع کی تاریخ میں بہت میں اور بہابیت مشکل ہیں جنا نچہ برسر کی کما بول کے دیجھنے سے معلوم ہوتا ہے اورعلما مسنے جو تطبیق سے وجوہ ذکر کئے ہیں منجملہ ان وجوہ کے اکٹر وجوہ ورست نہیں اورائٹر کے لئے صاحب سیرۃ شامیہ کی نیک ہے کر دوایات مختلفہ کی تطبیق میں نہایت کو کششش اورجانفشانی کی سبے ۔ اور وہ روایات سے فافل نر رہے ۔ فی اسحال وہ کتا ہ بہاں موجود نہیں ۔ اگر سنسش میں جا سے تو یہ مقام اس میں و کیصنا چا ہمیئے ۔ اس سے تشفی موجانی ہے۔

آ تخفرت ملی الشرعلیدوسلم کے گھوڑے سے گرنے کی جو حدیث ہے تو اس میں مجھوا شکال نہیں اس واسطے کہ احتمال ہے کہ دومر تنب کھوڑے سے گرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ ایک مرتب مصدھ میں اور دومری

مرتبحب ايلاركا واقعم والخاء والشراعلم

ایک دومرافقدیمی ہے کروہ ایلامک قصہ کے مشابہ ہے ۔ جوبہ ہے کہ حضرت ابن عباس بخت روایت ہے کہ حضرت ابن عباس بخت روایت ہے کا انہوں نے حضرت امرالمومنین عمر فاروق رضی الدعمنہ سے بوجیا اس وقت جبکة حضرت عمرہ عج سے والپس تشریعی ہے آئے ، ان دونوں ازواج مطہرات کا حال کران حضرات نے آئے خوت میں ہے ۔ کہ علیہ وسلم سے مجست کی تقی ۔ یہ قصۃ طویل ہے میج عین وی حیامیں فذکور سے اوراس روایت میں ہے ۔ کہ اسخفرت میلے الشرعلیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو جندون کے لئے ترک فرطا تھا۔ اورایک روایت میں ہے کہ کہ کو من سے الشرعلیہ وسلم نے کنارہ کشی کی اور لیٹ بالا خاسنے پر بیٹیے اور لوگوں میں شہور ہواکہ انخفرت میلے الشرعلیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دی ہے جنی کہ حضرت عمر منی اللہ ناسنے عند آسے ۔ اور سے اسکے داور سے ایک اندعلیہ وسلم سے اجازت جا ہی کہ آنکے خاوت میل الشرعلیہ وسلم سے اجازت جا ہی کہ آنکے خاص الشرعلیہ وسلم سے اجازت جا ہی کہ آنکے خاص سے الشرعلیہ وسلم سے اجازت جا ہی کہ آنکے خاص سے ایک در تنہ میں اللہ خاسنے پر جا ویں اور یہ قصطون کے بالا خاسنے پر جا ویں اور یہ قصطون کے اللہ اللہ عالیہ کرم اللہ میں اور یہ قصطون کے اللہ کا سے اجازت جا ہی کہ آنکے خاص سے ایک در تر میں اللہ خاسنے پر جا ویں اور یہ قصطون کے ایک در تر میں اللہ میں اور یہ موالی کی ایک درت میں اللہ خاسے بیا لا خاسنے پر جا ویں اور یہ تھو طول

ہے۔اس میں شبہ نہیں کیے واقع کے میں ہوااس واسطے کہ اس وافعہ کی روابیت کے سٹر وسے میں ہے کاس وقت طوک عندان سے ایک اوشاہ کے آنے کا خودت ہم لوگوں کو تھا۔ یہ اس واسطے خرمعلوم ہوئی کہ وہ ہم لوگوں کی طرف آنا جا ہم الوگوں کا ول اس کے خوت سے ہولناک تھا کہ الکاہ میر سے یا رافعاری نے دروازہ کھو نہا کہ آج ایک امرو توج میں آیا ہے۔ میں نے کہا کیا عندانی آیا ہے ؟ تو کہا نہیں بگراس سے بھی زیادہ ایک امرعظے الشان وقوع میں آیا ہے۔ میں نے کہا کیا عندانی آیا ہے ؟ تو کہا نہیں مگراس سے بھی زیادہ ایک امرعظے الشان وقوع میں آیا ہے۔ میں آخر فقصہ تک اس روابیت میں فرکور سے۔ اور اس میں سطیم نظیم نہوا تھا۔ لیکن صحاح میں یہ فرکور نہیں کہ عندانی کی آمد کا خوف سے اور اس میں یہ فرکور نہیں کہ بھی واقعہ ایلاد کا قفا۔ اور سخنے کی آمیت اس کے بعد نازل ہوئی۔ البتہ سندعبد بن جمیدا و سے جے سلم اور تعدید بن جمیدا و سے جے سلم اور تعدید بن جمیدا و سے کہ اور تعدید بن مردو بیر میں اس قصے کے آخر میں ہے کہ ا

راوی کابیان ہے۔ کہ میں نے کہا کہ یا رسول الشعط الشرقليد والہ واصحابہ وسلم آب بالا فاسف برصوف ٢٩ استیس ون روانی افروز سے نو آ مخفرت صلی الشرقليد وسلم نے فرما یا کرمہدیکہ بی انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہمون اس روایت کا ہے کہ اسمیس یہ قصہ ندکورہ ہے اگر بعض رواہ کو وہم نہ ہوا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ دومر اایلا رتھا اوراس نا در پی بلیسی کسس طرح دی جاسکتی ہے کہ سابق ایلا داس وقت ہوا تھا کہ جب اسمی کے خورت صلے اللہ واس وقت ہوا تھا کہ جب اسمی میں میں الشرعلید وسلم نے حضرت ہم ہوا تھا ، اسس وقت میں ادراس کے بعد آسمی سند علیہ وسلم نے حضرت ہم ہوا تھا ، اسس جید بدرہ اورا تھا کہ اور اس ایل کا میں انگر علیہ وسلم نے حضرت ہم وہ انسان ایلاء کا سبب میں انسرعلیہ والے دام اور اس ایلاء کا سبب میں انسرعلیہ والے دام اور اللہ واصحا ہہ وسلم کے باس ہو گیا تھا ۔ کواس وقت فوان وات کے بعد میں انسرعلیہ والے دام واصحا ہم وسلم کے باس ہو گیا تھا ۔

یہ ایلا داس دفت نام افاکر حب اکفرت صلے اللہ واصحابہ وسلم اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم گھوڑے سے گرہ ہے مصابہ وسلم نے تخیر کی آیت اس ایلاء سے بعد بھی سنائی تنی آواں سے بعمن لوگوں کو گمان مواجہ کہ تخیر کا واقعہ سلام حدید تکاح فرائقا ، بلکہ روا بایت کے تتبتے سے ظاہر موتاہے کہ جب المخطرت سلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم عدید تکاح فرائقے ہے یا المخطرت سلی اللہ علیہ والہ واصحابہ وسلم کے حضور میں ازواج مطہرات جمع موق تفیں ۔ تو تخیر کی آبیت کا دستہ بااکرتے تھے تاکہ زوج بمطہرہ وجدیدہ کو تبلیغ مو جائے اور سابق کی ازواج مطہرات کو تاکید موجائے ، اس بیان سے وہ اشکال می دفع موجا آب ہے جو صحاح کی دور وابیوں میں ہے کہ ایک روابیت ابن شہاب کے طربی سے ہے کر دوابیت ہے عروہ بن زبریت بوصاح کی دور وابیت کی حضرت عائشۃ سے کرا مخفرت صلے اللہ واصحابہ وسلم کی باتی سب ازواج مطہرات سے حضرت عائشۃ سے کرا مخفرت صلے اللہ واصحابہ وسلم کی باتی سب ازواج مطہرات سے حضرت عائشۃ سے کرا مخفرت صلے اللہ واصحابہ وسلم کی باتی سب ازواج مطہرات سے حضرت عائشۃ سے کرا مخفرت صلے اللہ واصحابہ وسلم کی باتی سب ازواج مطہرات سے حضرت عائشۃ سے کرا مخفرت صلے اللہ واصحابہ وسلم کی باتی سب ازواج مطہرات سے حضرت عائشہ رہ کی متا بعدت کی ۔ اس امر میں کرسسب نے المخفرت صلی اللہ علیہ واللہ واصحابہ واللہ واللہ واصحابہ واللہ واسحابہ واللہ واللہ

كواختياركيا اورازو اج مطهرات سيكسى تے دنيا اختيار مذكى -

دورری دوایت کید به کابن اسحاق نے دوایت کی بھے کوفاطمہ بنیت ضحاک بن سفیان کلابی کان کے ساتھ آنخطرت صلے افتہ علیہ والم واصحابہ وسلم نے کہ حدوی نکاح کیا انہوں نے دنیا اختیا سکی توان کے عقل جاتی دمہی اور بے محل بات کرتی تقییل کورٹ تھی ہوں اورایسا ہی پہنچر دوایت کی ابن سعد سنے عمل جات کہ تعین کہ بنیت کی لینے با ب سے اورا نہوں نے روایت کی لمینے دا واسع ، گوانہوں نے کہا کا انہوں نے روایت کی لمینے دا واسع ، گوانہوں نے کہا کا انہوں نے اپنی توم کو اختیا رکیا تو پھروہ کہی تھیں کرمیں شقی ہوں ۔

برجواب اس سوال کامیے - اس وفنت بحالت انتشار حواس و اختلال حفظ وا دراک اس تدر میں کرسکااوراس میں اور نکامت باتی میں کراکپ جیسے علماء بریخفی نہیں یسٹ کم التر تعالیے وابقا کم والتلاً

اذلأواخرا

صوال : وَعُوَالَّذِى حَكَ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضَ فِي سِتَّةِ اليَّامِ - الِهَ الِم سعمرادونيا كَ ون بِي يا بِعِن بِرفعات مِي استعمال بواسبے -

خدشہ ہے دومری بہ حدیث بخاری میں ہے : کنٹ سَمُعَهُ الَّذِی بَیسُسَعُ بِی وَبَعَدُ الَّذِی بَیْبُصُوبِ میعنے میں اس کاگویا کان تعاکراس سے وہ سنہ اور سنآ ہے اور مبنزلداس کی آنکھ کے تعاکراسس سے وہ دیکھتا ہے ۔

ہم اندھا اٹھایش کے۔

اس آیت کی نهایت قدی توجیدیی ہے کہ نابینائی سے مراد ظاہری نابینائی ہے لیکن وہ ظاہری نابینائی ہے لیکن وہ ظاہری نابینائی سے اور آخرت میں حقائق کے معانی اور صور کا بینے صور شنا سبداور است باح میں ہوگا تو باطنی نابینائی کہ دنیا میں ہتی ۔ آخرت میں ظاہری نا بینائی کے صورت میں ظاہر ہوگی ۔ وہ لوگ لینے کو اندھا کی بابینائی کہ دنیا میں ہتی ۔ آخرت میں ظاہر ہوگی ۔ وہ لوگ لینے کو اندھا کیوں اٹھایا ۔ یعنی یہ ظاہری نا بینائی کیوں ہے اور دنیا میں تو کو چیس کے کہ دَتِ لِعَدَ مَتَ دُرَتَ فِی اَعْلَی وَ اِسْ کا اِسْ مِن عَلی مِن الله مِن الله اِسْ مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن الله مُن الله مَن الله

الركمامائ كام كه اعلى سنة مرا دبعيرت من حيرت موناه به أسب تويم ادمسياق كام كم فلاف موق مع اكسس واسط كه دَفَة كُنْتُ بكي بُرًا اكسس كما تفجيبان نهين م واسط كه وراس كه بعديد به المست المست واسط كه وقت كنت المناف في نبيتها وك والك الدُوم شنسلى.

البين الله تعالى فرما يُكا اوراسى طرح بهارى آيات تمهاك إس آئيس تو تم ان كوبهول كئے اورابيا بى أج تم بعلا عيد جائے ہو؟

تواس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیخس دنیا میں جاہل تھا یا فصدًا جہالت کا کام کرتا تھا۔اگر آخرت میں بھی صرف اسی طرح جاہل اٹھا یا جائے تو اسس کی میزاکیا ہوگی۔اوراس کے فعل بہضر دکیا مرتب ہوگا۔
اس کا مسیر سرمہ معلوم موتا میرکرہ نیام جو دائیں ندار لا کہ ذکر سرمہ داخر کے اوراس

اس کلام کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو الٹرنعالے کے ذکر سے اعراص کرتا ہے اس پا دائن میں آخرت میں اس کی مزایہ ہوگا ۔ اب یہ بیان کرتا ہوں کرجب یہ کہا جا آ ہے کراعلی سے مراد کس آبیت میں طام ری نا بینائی ہے تو اس آبیت اور دوم مری آبات میں مخالفت ہوتی ہے ۔ مثلاً یہ آبیت ہے ، ۔ آبیت میں طام ری نا بینائی ہے تو اس آبیت اور دوم مری آبات میں مخالفت ہوتی ہے ۔ مثلاً یہ آبیت ہے ، ۔ آسیم عی بید فرا بھید دیوم کیا تکومت الکین الطالمون الیکوم فن منسلال می بین

" یعنے کیاخوب سنتے ہوں گے اور کیا خوب میکھتے ہوں گے جس دن آ بین گے ہارے پاس لین ظالم آج کے دن ظام رگرابی میں ہیں ! اور اس کے ماند اور جو آیات ہیں۔ اگر جہیہ آمیت اکثر آیات کے دوافق ہی ہے مثلاً: وَعَنْ الْمُوعِدُ مِدْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عَدَلَى وُجُوْهِ فِي مَدْنِيًّا وَجُدُلًا قَصْدَاً سِينَ اللّهُ اللّهُ فرما آہے کے اور ہم

المائيس كے ان لوگوں كولينى كفاركوقيامت كے دن ان كے مذہر اندھے اور گونگے اور بہرے . اسى طاہرى تحا ى وجرس صربت ابن عباس رم سع كما كياكميان سبك دالله تعالى فرمايا سب وَدَاكَ الْمُعَجِّدِهُ قَانَ النَّارَ نِينَ اورد مَيمين سَكَ كَهْ كَار دورْن كو "اورائر تعاسك فرا إسه - سَمِعُ وَالْهَا نَعَيُّهُ ظَادٌ ذَنِيْرًاه "بين سي كمنكرين قيامت دوزن كافروخته مونا اورجلانا يا ادرائترنعاك فرايس و عَفاهُ مُنَالِك شُوْدًا- يعنه بيكارين كم منكرين قيامت إس ملاكت كوع توحضرت ابن عباس من سع يوجها كيا كم روك اندسع اورگدنگے اوربہر سے کس طرح موں کے ۔ توحضرت ابن عباس رہ نے جواب رہا ۔ بینے یہ توگ ابھی چیز نہ دیکھیں کے کواس سے ان کوخوشی موا در کوئی عذر رن بیان کرسکیں سکے اورائسی چیز بندسنیں کے کہ کی سے سنے سے ان کو خوشی ہو۔ اس تعارم ختیقی کا جواب یہ ہے کہ ابتدا وحشریں ان لوگوں کی صورت اندھے اور گونگے اور ہیرے كى صورت كى ما نندم بوگى ـ كركونى امرح ته دىكيىس سى اور مذكهيس كے اور ندسنيں كے - اور بھر حب الله تعالم الله تہرئ تبل سے حصنور میں جائیں گے اور کامل طور بربر دہ اعظیا سے گا۔ توان کے حواس کی تعبل میں کامل قوت آئے گی اور اسی تجلی کا ذکر الترک اس کلام پاک میں سبے . یعنم کیفندم النا اس لورت الک الکین کہ بینی جس ون کھوے م کھوے موں کے لوگ دہب العالمین کے حضور میں میں ذکر التر تعاسلے کے اس کلام پاک بیں ہے ،-ۗ وَأَشَّدُوْتَتِ الْأَرْمِنُ بِبُوْرِ رَبِّهَا وَوُمِنْعَ الْكَيْسَابُ وَجِيْءَ بِالنَّبِيِينُ كَالِثَ هَدَ او العِنْ اور روشن مِو كى زمين لمين پرورد كارك نورسى اور ركاما مايكا نامة احمال ورلائ مايك يكم بغيران اوركوالى "اوراس تطبيق كيطرف ال أيات سك لفظ مي ارشا وسع كم تَعَشِّر كَا اعْتِى وَيَعْشَرُهُ مُدِّدَة مُ الْفِيْدَا مَا وَعَلَا وُجْعُهِم عُنيتا وَيَ الله الما ويم اديه ب رعى وعيره ك حالت من أن كوم الحائي ك اورية ايت ب اسب بِيهِ مُدُواَبَعُيدُ يَوْمَ يَا مُؤْمَنَا اس مِي مُدكورِ مِن رُحين ون بمارے باس أنبى كے برلوك كيا خوب سنتے اور د كمينة مول كر يعن ابتدار حشريس يراوك انده ، كونگ اورمبرست مول كر اورجب قهرى تجلى ك حصورمیں جائیں گے تواس وقت دیکھنے سننے لگیں گے۔ داملہ

وَجَعَدُلْنَا فَرِقِیْتَ الْ هُدُورِیْتَ الْ هُدُورِیْتَ الْ مِی ساری دنیا کے لئے نبی باکر ہیں ج گئے۔ تھے اور مرز مانہ کے لئے تو پھر آگو خرت میں اللہ علیہ دسل کی خصوصیت کیا ہے ؟ سوال ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایے ہے ؛ وَجَعَدُلْنَا فَدِیَّتَ اللّہِ الْبَادِیْنَ ہ یعنی اور گرد انامیم نے فوج کی اولاد کو باتی رسمنے والے ؟ جمہور مفسر ہن نے اس آبیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ دوئے زمین کے سب آدی طوفان میں عزق موکئے اور جن لوگوں نے حصرت فوج علیالسلام کے ساتھ کشتی میں نجات بائی ان میں سے اور کسی کی نسل سے کوئی باتی ندر کی ۔ صرف حصرت فوج علیالسلام کے میں لوگوں کی نسل سے دنیا میں لوگ جوئے ۔ اسی وجہ سے حصرت فوج علیالست الم کو آدم ثانی کہتے میں اور انٹیر تعالیٰ کی عاورت جاری ہے کہ جب تک رسول نہیں جیجی آسمے اور اتمام حجمت نہیں کرلیتا ہے کسی پر غذا اب نہیں کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے ۔ كر حضريت اورح عليه الشالم كى تبوت عام الور پرسب خلق كے سئة متى اور حالانكه اس امركوح عنوت خاتم البيبين مسلے الترعليه واله واصحاب و لم كی حصوصیت سے شماركيا ہے۔

صاحب موالمب الدنيد نے اسس عين رجواب ديئے ہيں اور صاحب تقسيم ظهرى نے جهود كا كام نقل كرنے كا بعد كها جه كر كوفان مرف توح عليالسلام كى توم كے واسطے ہوائقا اور سبب جہان كے لئے طوفان فرجوا تھا اور لا م كر لاكة رُعت كى الار رُعن هِ مَى الكافِريْن كَ يَيّا لاً مِي سبب وه عمد كے واسطے سبب تاكر لازم فرقان فرجوا تھا اور لا م كر لاكة رُعت كى الار رُعن هِ مَى الكافر بين كے لئے تقى اور سبب تعلق ہوں ہوں ہے المحال میں المحال ہوں ہوں ہے كر حصر جواس آ ميت ميں سبب وَجَدَ لَدَا وَرَعَ الْبَاتِ بَى يعنى اور الله مى الله مى

جواب ؛ سلعت اور فلعت سے کسی کا قول یہ ہیں کہ طوفان صرف حضرت فوج علیہ السلام کی توم کے حق میں موا نظا ۔ یہود کے باطل اقوال کا اعتبار نہیں جی یہ ہے کہ حضرت فوج علیہ السلام کی بیشت عام طور پرسب اہل زمین کے لئے بھی اور بچاس کم ایک مہزار برس میں سَب کو اسلام کی دعوت بہنچی تواتمام حجمت سبب پرمہو گیا تھا۔ اور ان برعذا ب اشر تعالیٰ کی عاویت مے موافق ہوا ۔ اور سب اہل زمین حضرت فوج علیہ السلام کی قوم سے تھے لیکن یہ حکم خاص اسی زمانے میں تعالیا سے بعدرے کم باتی نہیں رائج ۔ ہمار سے بیغر صلے الشر علیہ والہ واصحا بروسلم کی دعوت عام طور پر اہل زمین کے لئے ہر زمان میں ج

ہمار سے پیغمر صلے انترعکیہ والہ واصی ہر وسلم کی دعوت عام طور پر المی زمین کے لئے ہر رہانہ ہیں ہے اور ہیں جا کا اور ہیں حکم قیامت تک رسے گا۔ توواضح ہوا کر حضرت فوج علیہ السلام کی دعوست اسلام ہیں اور انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی دعوست اسلام سب المی زمین کے اللہ علیہ وسلم کی دعوست اسلام سب المی زمین کے لئے عام لئے اسی زمانہ میں قیام سب المی رمین کے لئے عام طور پر مرز مانہ میں قیامت تک سبے گی ۔

وَيُشِعَهُ اللّهِ تعالَمْ كَامِ كَامِ كَامُ كَاتَّمِ كَامُ كَامُ كَامُ كَامُ كَامُ كَامُ كُونِهِ فَعَلَمْ اللّ إِنْ وَاللَّهِ مِنَا لِلْهِ كُلُولُولِكِي مِنْ يَعَالِمُ كَامِ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ

مسوال ؛ الترتعائے کالم باک دیکھائے کے کھام باک دیکھاہے کرکتعن اور فیخذ کے قاعدسے کے موافق بہاں بھی قامن ساکن ہواہیے اور بدبعبد معلوم ہوتاہے کوفعل کے وزن کا تیاس اسم کے وزن برکیا جائے۔

مجواب ؛ دَیَنَفُهِ کرما عقد من قامت کے ہے۔ اس کی بنار اس بہد کرتشبید تقدی جزو کر مناعظ من کا مناطق من

امرین کیا ماست کاس کا اثر تلفظ اور قرآ قیمن ظاہر موتاہے اس واسطے کو وف اواکرے میں عسرت مونا اسم اور فعل دونوں میں مشترک ہے اور تخفیف کا کھا ظادونوں میں برابرہے اور جب علمت مشترک ہے تو عزورہے کہ اثری می شترک مو اور اسم بہت اور فعلیت کا فرق اس امرے لئے مانع نہیں ہوسکا ۔اس واسطے کریفرق اسمیت اور فعلیت کا کلم کے معنے اور اس کے توابع سکے اعتبار سے ہے اور تخفیف کی باللظ اور قراق بہتے ۔والتراعلم

وَمِنْ الْعُتُونَ الْعُتُونَ الْعُرومِ اور ذى القري العربي المامين إسكسات مع الجيراك

مسوال ؛ دَبِ فِى الْمُعْدُى سورة بقره بن اور فِى الْمُعْدُى بن سوره نساري باكرانقسهد بغير إكرانقسه

مجواب ؛ توله تعالى ، وَبِ فِى الْعَدْ بِي عَانَا جَامِي كَرَسُورهُ لِقَرْهِ مِن فَى القربي بِهِ وَن باكه مِهِ اور صورهُ نَسا ومِن بنى القربي باكن القربي باكن القربي باكن القربي باكن القربي باكن القربي المتحديد المرضوري الماري المسلوب المعلوب المال الماليات الموالية عن المراكب الماليات الموالية المالية المراكبة المراكبة المركبة المر

موال: فَامْسَتُ وَإِبُوجُومِ مُكُورُ واكِدِيكُمْ يَهُ أَيت سورة نسامين باورسوره فالمره مِن آخري

مِنْهُ كَالْفُطْهِ فَاللَّهِ كَياسِمِ }

موال ؛ دَمَنُ يُنشُوكُ بِاللهِ فَعَدِ انْ قَلَى الشَّمَا عَنِلِيُّاه مِن نكت بان فرائي. جواب ؛ دَمَنُ يُشوكُ بِاللهِ فَعَدِ انْ مَن الشَّاعَ لِاللهِ فَعَدِ انْ مَن النَّهِ فَعَدِ الْ مَنْ اللهِ فَعَدِ الْ مَن اللهِ فَعَدِ اللهِ اللهِ فَعَدِ اللهِ اللهِ فَعَدِ اللهُ اللهِ فَعَدِ الْ مَن اللهِ فَعَدِ الْ مَن اللهِ فَعَدِ الْ مَن اللهِ فَعَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَعَدِ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهُ اللهِ ا

بران وافتراد کائیا۔

یہ آیت سورہ نسا میں ہے اوراسی سورۃ کے اخیر میں اس آیت کے آخر میں ہے فقہ منہ آل منہ لا آئید ایس تحقیق کرنہا بیت کی اوراسی سورۃ کے اخیر میں کا تدبیہ ہے کہ بہلی آ بیت ہیود کے قصد کے باق میں وارد مونی ہے کہ بہلی آ بیت ہیود کے قصد کے باق میں وارد مونی ہے کہ ان لوگوں نے تخریف اور کہا ۔ اِن نُوّاء عَلَی اللهِ اور کہا تحقید اِن کو ایس ایست کے آخر میں افر اور خلیم کا ذکر ہو۔ اور دو مری آ بیت عرب اور فہت بہتوں کے قصد کے سیاق میں وارد موئی کہ ان لوگوں نے کا ب سے است دلال نہا ۔ اور بہت برستی کی توناسب مواکر اس آیت کے آخر میں صفال لیجید ذکر کیا جائے۔ اس واسطے کہ ان لوگوں نے حق اور کیا ب کا خیال نہا وار کہا ور کیا ہے کہ دو مری آ بیت کے قبل یہ کالم باک ہے۔ وہ کو گوں نے کہ ان کو قو مناسب مواکر ان کے قصے کے آخر میں گرا ہی کا بیان وہ کو اسے ۔

موال ؛ فَينُهُمْ مَنُ أَمَنَ بِهِ دَمِنْهُ عُمَنُ مَنَ عَنَهُ اسمِين تَكَمَّكِيابِهِ .؟ يواب ؛ قوله تعليه : فسنه هدمَنُ امنَ بِهِ مَعِنْهُ هُمَنُ مَدَ تَعَنَّهُ بِعِنْ لِسِ المِعِمِ عَلِيلِهِمْ الم مع مع العون العالم الله مُن العالمة على المسمولة مع معالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعا

کی قوم سے تعبض ایمان لائے اور تعبض اس سے بازر سیے ؟ یہ آبیت سورہ نساریں ہے ۔ توجا نیاچا میے کہ اللہ تعالے نے سورہ نغابن کے شروع میں فرمایا ہے ۔

فَينَنكُوكَافِرُ قَمِنكُومُ وَمُونَ لِين لعبض تم لوكول ميس مع كافر موستُ اور لعبض تم لوكول مين مؤمن موت لوسور و توسور و نسا دمين مؤمن كا ذكر كافر كے ذكر سے بہلے فرالے ہے اور سور و تغابن مين كافر كا ذكر مؤمن كے ذكر سے بہلے اور سور و تغابن مين كافر كا ذكر مؤمن كے ذكر سے بہلے ارتثا وفرالے ہے و کسس كا وجہ يہ ہے كرسور و نسا دمين كسس آيت كے قبل بيكام إك سے و فقد

التَينَاالَ إِبْوَاهِ مِن الْكِتَابَ وَالْعِكَ لَعِي تَعْقِيق كردى مم فالرام يم كوكتاب اورمكمت.

اصل یہ سبے کہ ایمان اور کھڑان لوگوں کا دو مرسے کی ترعیٰیب سے ہوا ، اورسور ڈ تغابن کی آیت مشرکین قریش کی مخاصمت کے بیان میں سبے اوران کا کھڑا صلی تھا اوران میں سے بعض نے کہ مخطرت میں اندران میں سے بعض نے کہ مخطرت میں اندران میں سے بعض مخاب میں جوامر اسل ما دورت اسلام کو دست بھول کیا اور وہ اسلام سے مشروت ہوئے تو دولوں مقالمات میں جوامر اصل تھا ۔ وہ مقدم کیا گیا ہے ۔ والٹراملم

اوریری فاہرے کربعض احکامیں قرآن متربیت سے فاہر اکوئی ایساام مفہوم ہوتاہے کومتوا ترا مادیث سے فاہر اکوئی ایساام مفہوم ہوتاہے کومتوا ترا مادیث سے فاہر المرمتر وک سے و مثلا سے بھی مَشْنِکے دَوْجَا عَدِیْ کے لینے متی کہ نسکا ہے کہ لیوسے و وعورت مطلقہ کسی دو مرسے تو اس سے فاہر المعلوم ہوتا ہے کہ حرف دو مرسے شخص سے نکاح کہ لینے سے عورت مطلقہ کر عبس کو تین طلاق اس کے شوم رسنے دی موں اس شوم رہے گئے ملال موجاتی ہے اور یہ مشرط نہیں کہ دوسرا شوم والی بھی کرے ۔ چنا کی میں عکم سعید بن سبت ہے نزدیک فائن

ے ١٠ ورسوائر ورہ سے است ہے کہ وطی شرط ہے اور طلا اللہ کا کلام یہ ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا عَفَا اَ فَتَعُودَ وَ وَجِب ہے کہ ایک سلمان وَ وَاحِب ہے کہ ایک سلمان مَلام آزاد کرے اور مقتول کے اہل کو دیرے و سے قواس آیت سے طام اُرا معلوم موج ہے کہ قالی ویرے قال مالام آزاد کرے اور مقتول کے اہل کو دیرے و سے قواس آیت سے طام اُرا معلوم موج ہے کہ قال میں واجب ہوتی ۔ جیسا کو واجب ہیں مہوتی ۔ جیسا کو واست کا فرمیب سپے تو لیسے طام معنی کے مال میں واجب ہوتی ۔ جیسا کو واست کی فرمیب سپے تو لیسے طام معنی پرینسک کرنا عذر نمیں اور یہ خطاب اُ اجتہا ، می مرکز معاف نہیں ۔ اس واسطے کہ یہ خطاب ہوتہ اور میں خطا واقع ہوکہ وہ اجتہا دکا محل نہ موتو ایسی خطام اُرکز قابل مدر نہیں ۔ نہ میں نہیں ہے اور جیب ایسے محل میں خطا واقع ہوکہ وہ اجتہا دکا محل نہ موتو ایسی خطام اُرکز قابل مدر نہیں ۔ نہ محتد ہے۔ ایسا ہی ساحب مرابہ نے تعلیل محتد میں اور نہ غیر مجتد کے حق میں ایسی خطاقا بل عذر سے ہے۔ ایسا ہی ساحب مرابہ نے تعلیل کی محت میں مورہ و الشافات

سوال في دَجَعَلُوْ ابَيْنَ فَرَبِينَ الْجِنَةِ الله كَابِينَ الْجِنَةِ الله كابِينَة سے ملائکه مرا دہي ؟ قرآن شراهِ مِي سے وَجَعَلُو ابَيْنَ وَبَيْنَ الْجِنَة فِنَسَبَاط وَلَفَ وَعَلِيَ الْجِنَةُ اِنَّهُ عَدَّ لَمُ مُنْوَلَ وَ سُبُحُلَ اللّهِ عَدًا يَعِينَ الْجَنْفَ وَبَيْنَ الْجِنَة فِي اللّهِ عَدًا لَهُ اللّهِ عَدَّ اللّهِ عَدَا اللّهُ عَيْنَ كَهُ لَا اللّهُ اللهُ ا

جواب ، ولاتعاك ، إِنَّاعَدَمْنَنَا الْأَمَانَةَ .

ا مانت سے مراد یا تکلیف اور تواب وعقاب کا اہل ہونا ہے یامراداطاعت ہے کہ بالاختیار طبیعت کے تقدیم اسے کے مراد منزع کے صدود اوروہ احکام ہیں کرجب تک شارع طاہر فرکسے یؤکو معلوم نہیں ہوسکتے ہیں۔ جیسے وضود اور وزہ اور جنا بت کاعشل ہے۔ ایسا ہی تقدیمی فسرن میں منتقول ہے اور کیا مانت سے متصفت ہونا ہے ساتھ جمیع اسمار صلی کے ۔ اور کیشیخ اکر نے فتوحات میں اختیار کیا ہے یہ مراد فلافت اور ریاست ہے اور پرجیلی ویزہ و عرفا منے اختیار کیا ہے۔ اور الربیس منتقول ہے۔ اور کیا ہیں جن اور آدمی دونوں ہار ہیں اول شق پر اعتراض ہوتا ہے کا حکام شرعیہ کے مکلفت ہونے ہیں جن اور آدمی دونوں ہار ہیں

تواس آیت بن نان کا تعصیص کی اوجر ہے . واس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت ہے بہ بہ معلوم موتا ہے کہ صرف انسان سنے اما نست قبول کی۔ بلکراس آمیت کا حاصل بیسبے کہ آسمان اور زمین اور پہاڑسنے اما سنت فنبول نہ کی اورانسے علیٰ و موکرانسان نے المانت فبول کرلی ممکن ہے کانسان سے فتل تیرسنے بھی مثلاجن سنے ا مانت قبول کی ہو۔اس جواب میں بیٹ برمو تا ہے اس مقام کامقتصی سے کر شخصیص طلق مراد ہو۔ اس واسطے کریہ یا متعام مدح سبے یا متعام ذم کا سبے اور کوئی ان کیاسے . . . . . . . . . . . . . . . بروانخ ضبی کے حاصل نہیں ہوسکتا ہے ۔ اسس شبہ کا پر جواب دیا جا آ ہے کہ انسان عام ہے جانت سے اس وا سطے کے حاصل نہیں ہوسکتا ہے ۔ اکسس شبہ کا پر جواب دیا جا آ ہے کہ انسان عام ہے جانت سے اس وا سطے کرجن بھی انسان ناری ہے واس جواب میں ریٹ بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ کے خلاف ہے بتحقیق میں كه اصالنًا احكام منزعيه كى تكليعث انسان في قبول كى اورجنات كويا انسان كمدلك بمبنزل والب كم يوق. اس وجهست تبعًا وه بعي مكلف مهو يكن نوعالم ارواح مين بينصب اصالتّا انسان كوماسل موا - جندمقا استاي اس تعنیرس میں سنے ذکرکیا ہے کہ جنات کی نسبت انسان کے ساتھ ایسی ہے کہ مبیری سبت فالب کی زاد كرساته موتى م ياجيسى نسبت جزئيت كى بلدة معموره كرساته سب واورجنات كا وجود بطورتوطیداور تهید سے موا - انسان سے وجود سے سلے اس سے اظر سے کواول فکر آخر عمل سبے -انسان کا وجود إعتباله انكم مؤخر جوا يكن الترتعاك كعنايت انسان كما تقييك تعلق بحثى اوراس وجهسانسان نے اس بارہ بیں مین احکام شرعیہ کی تعمیل میں زیادہ کوشسش کی بیضمون تفسیر فیج العزیز بیں سورہ العران کی تفسيرس مثل امتكابا لله وكما النيل عكيت اسم بان من ندكورس وفتح العزيز سيمسق وسس يهان

سوال ؛ تعديد نظ وحى به ال وعظ . كاشريح كيا به ؟

جواب ؛ جانا جامية كردى آسمان سے نازل موتى ہے اورسول اكے پاس بنجبى ہے كودى من من دوامر پائے گئے ۔ ايك اسمان سے نازل مونا اور دور سے بہنچنا بيغير کے پاس المراول من منظار المراول منظار المراول منظار المراول منظار المراول منظار المراول منظار المنظار ا

وی کا نزول اوروقوع بہاں ہوصرف بطرات استعلادے ہونا ہے نتواہ بغیر برنال ہویا بغیر کا نزول اوروقوع بہاں ہوصرف بطرات استعلادے ہونا ہے منزلے سے امت کے پاس بنجے میں وی جب انشیا کے منزلے سے اعتباری جائی ہے ان کا انتہال کا گئی تو وسی کی تعدیث علا کے ساتھ موتی ہے اور اسی وجہ سے لفظ نزول کا انتہال بعورت متعدی ہونے کے قران شراعی میں اور عرب عراد کے کلام میں صرف علی کے ساتھ موا ہے۔ البتہ وی میں ایک دو سرے احتبار کا بھی لحاظہ ہے کہ وہ نزول کے علاوہ ہے اور وہ اعتبار ہے ہے کہ وی کلام ہیں ایک دو سرے احتبار کا بھی لحاظہ ہے کہ وہ نزول کے علاوہ ہے اور وہ اعتبار ہے ہے کہ وی کا گئی ہے کہ اس کا وصول اور انتہار مخاطب کا القاء سامعہ مردکہ میں ہولہ ہوا ور اسس اعتبار سے وی میں یوام بایا جاتا ہے ہو اس کا وصول اور انتہار مخاطب کی ہوتا ہے۔ چا ہے جو مخاطب ہو۔ بیسا خطوط کا وصول اس کے ہا ہم ہوتا ہے جس کے ہا سی وہ خطوط ہو کہ جو است میں تو اسس اعتبار سے وی کی تعدیہ الی کے لفظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ نواہ نبی کے حق میں سنتعل ہو، خواہ اُدت کے حق میں شعل ہو۔

کلام مجید می تعیق اور تعبیع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کرجس مقام میں بیلی وظ ہے کہ وحی تعمقوں سے ایک تعمست ہے اسمان سے زمین پرمپنجی ہے ۔ جس طرح اور سب نعمتیں مہنجی میں اور اس مقام میں تعمقوں کا بیان ہے ۔ کو و فی اول اعست بارزیا دہ منا سب سمجھا گیا ہے کیونکہ وہ طام لفت کے موافق ہے اور حن مقام میں یہ ملی وظ ہے کہ دسی علم ہے اور وحی سامعین کے درکہ میں بہنچی ہے ہوں اور جس مقام میں یہ ملی وزیر سے جس طرح خطوط اور کہ بیں اور جس اور جس اور سخفہ و غیر و چیز سی بنجیتی میں اور جس مقام میں تعلیم، تعنیم اور تممیل تو سب ملیم کی مقصود ہے ۔ کو و فی اعتبار تانی زیادہ منا سب سمجھا گیا ہے۔ والشراعلم وافیم .

# رسالم ولوى عبالرحم ف صاحب

سوال: لَاالَهُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الفظالِ في تحقيق كرا إيلفظ محروم شرك معنوى مع يامشرك ففلى! جواب ؛ جاناچا مي كرا كابرعلاد في لاالله الله كم معنى اوراس كي تعيق ماين كرف مي دوامر میں فاس غلطی کی ہے۔ اول امریہ ہے کو الله کا لفظ ہوکہ نکرہ ہے اس کی تحقیق میں کہا ہے ہشترک معنوی ہے اور اس سے مراد ستی ہے یہ معبود ہرت ہے۔ یا واجب ہے۔ حالا نکہ فی الواقع الیا نہیں بکہ الله کالفظ ہوکہ نکرہ ہے۔ مشترک تفظی ہے ، مہی اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ ہرمونا ہے۔ جب اس امر کے لئے کوئی قریبہ ہوا وران دومین کوئی قریبہ ہوا وران دومین میں کہیں بلاقریبہ باقر میں کہیں بلاقریب میں کہیں بلاقریب میں کہیں بلاقریب میں کہیں بلاقریب میں کہیں باقریب میں کہیں باقریب کے اللہ کا لفظ ان دونوں معنی میں کہیں الزم ہے کہ است کرے اور قریبہ پائے جانے کی صورت میں قریب کا استعالی یا جانا اس لفظ کا ان دونوں معنے میں دیل است کرے اور قریبہ پائے جانے کی صورت میں قریب کا استعالی یا جانا اس لفظ کا ان دونوں معنے میں دیل است ہے جنائجہ ہیں امر الشر تعالے کے کام پاک میں ہے۔ والمات کیا جانا اللہ کا ایک میں ہے ۔ اللہ ایک ایک ایک میں ہے ۔ اللہ کا ایک واللہ ایک ایک ایک میں ہے ۔ اللہ کا ایک واللہ کا ایک ایک ایک میں ہے ۔ اللہ کا ایک واللہ کا ایک ایک ایک میں ہونے کا میں ہونے کا ایک واللہ کا ایک واللہ کا ایک واللہ کا ایک ایک واللہ کا ایک ایک واللہ کا ایک واللہ کا ایک ایک کا میں ہونے کہا ہے کہ کا میں ہونے کے کا میں ہونے کی میں میں ہونے کی میں ہونے کا ایک کیا ہوئی کی ایک کی ایک میں ہونے کا ایک کا ایک کی داللہ کا ایک کیا ہوئی کی ہونے کی کا میانی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی میں ہوئی کو دائلہ کا ایک کیا ہوئی کو دائلہ کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی کو دونوں میں کو دونوں میں کیا ہوئی کیا ہوئی کو دونوں میں کو دونوں میں کو دونوں کے دونوں کیا ہوئی کیا ہوئی کو دونوں کیا ہوئی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کیا ہوئی کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دون

اس بن کریزید بیسے کو لفظ الا کا مضافت سے طرف مخاطب نبی کے اور بہ بھی قربینہ ہے کہ لفظ اللہ کا مومون سے ساتھ وحدیت سکے اور ایسا ہی الٹرتعائے کا یہ کلام پاک سیے :-وَهُوَ الَّذِی فِی السَّمَا اللَّهُ وَفِی الْاَرْضِ اللهُ

بینی اور وہی اللہ اُسمان میں بھی عبود ہر حق سبے اور زمین پر بھی عبود برحق سبے اور ہیں امر اللہ تفاسلے کے اس کلام پک میں بھی سبے ہ۔

مَسْلُ الْعُودُ بِرَبِ النَّاسِ مَ كِلِي النَّاسِ و إلْهِ النَّاسِ ه

یعنی کہیئے۔ لَے محد صلی اللہ علیہ وسلم کم بناہ ما نگا ہوں میں اس کی درگاہ میں کہ بروردگار اوگوں کا میں۔ اور اوشاہ لعینی مالک اوگوں کا ہے اور معبود لوگوں کا ہے۔

ادرالله تعلى كا اسس طرح كا وربعى قول سبط اس كوبعى اسى برقياس كا جاهية اورلفظ الله كاكرنكره به معبود ممكن بربعى اس كالطلاق كياكيه به به بالم بالسلط الله تعلى الله بالمسلط المكانك كالم بالكه بين الله الملاق كياكيه به بين الله الله تعليم الله ت

يَامُوسَى اجْعَدُلُكُنَا إِلْهَاكُمَالَهُ عُوْ الِهَدَّ

یعنی بنی امرائیل نے کہاکہ " کمے موسلی قرار دیجیتے ہا ہے واستے معبود حس طرح کہ ان لوگوں کے لئے معبود ہیں تا ایسا ہی انٹر تعالیے کا یہ کمام پاک ہے:۔ سے معبود ہیں تا ایسا ہی انٹر تعالیے کا یہ کمام پاک ہے:۔

لَاتَ ذُرُنَّ الْمِعَتَكُمُ وَلَاسَدُونَ وَدُّا دَّلَاسُواعًا وَلَا يَعْدُوثَ وَيَعْدُقَ وَنَسْدًاه حمزست نوح عليه اسلام كروقت سك كفارسن اپنى قوم كے جابلوں سے كہاكہ " مجودول پنے معبودوں كواور نہ جيودود كو اور نہ جيودو سواع كواور ناتجوث اور تعيوق اور تسركو "

يسب ان محمتون كم نام عقد تومراد لفظ الدست كنكره مفروسيد مسمم مع ادرمراد لفظ ال

سے دنگرہ ہے۔ بھے اصنام ہیں اور قریبہ اس کے لئے پہلی آیت ہیں تشبیہ اور جمعیت ہے۔ اس واسطے کر کنرت مرون معبود ممکن ہیں پائی جاتی ہے اور یہ الشرتعالئے کے اس کلام پاک سے معلوم ہوتا ہے۔ فاُنَدُاعَلَیٰ قَدْمِ مَدُونَ عَلَیٰ اَعْدَیْمِ اللّٰہُ عَدَا اُلْوَا بِنْدُ سَی لَجْعَدَ لَکَدَا اِلْعَاکَ عَالَهُ اَلِقَةَ وَ عَدِا

اینی کفار کفتے ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم فے سب معبودوں کوا کی معبود بنادیا ہے تواں ایس معبود بنادیا ہے تواں آ بہت میں لفظ اللہ جو جمع ہے اس سے مراد اصنام ہیں اور قرینہ اس کے لئے جمع ہونا ہے اور لفظ اللہ کا نموہ واللہ کا نموہ و نسب النہ تعالی ہے اور قرینہ اس سے لئے یہ ہے کہ لفظ اللہ کا موصوف ہے ساتھ وعدت کے جیسے معزمت ایس میں مذکور ہے ہے۔ جیسے معزمت ایس میں فرکور ہے ہے۔ جیسے معزمت اللہ کا ایا ایک واللہ کا ایا ہے اور اللہ کا ایک واللہ کا ایک واللہ

بعی عضرت بعقوب علیالت الم کے اوکوں نے حضرت بعقوب علیالسلام سے کہا ہی کہم میاد کریت بین عضرت بعقوب علیالسلام سے کہا ہی کہم میاد کریت رہیں گئے آپ کے معبود کی کرسب کا ایک ہی عبود سے ۔

دوسری فاس غلطی علاد اکا برسے برموئی ہے کہا ہے کہ لاکی خبر تقدر ہے اور لفظ موجود کا یا لفظ ممکن کا مقدر ہے اور اصل حباریت ہے ہے :-

لَا اللَّهُ مَوْجُودٌ اومُمُمِّكِيٌّ إِلاَّ اللَّهُ

 لفظ موجود كا يا لفظ ممكن كا ان عبارتوں ميں اوراس طرح كى دومرى عبارتوں ميں مقرركيا ہے۔ ان الفاظ كے بعد كم مذوہ ظرف بيں اور مذوہ مشابہ ظرف كے بي تو ورضخص لمبير حمير ہے . بعنی ناقص العقل ہے . لمينے خبير نهيں لينے عاقل اور علوم سے واقعت نهيں اور وہ عبارتيں بيہيں -

لَاخَيْرَ اللَّهَ عَيْرَاكَ اور لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُ اللَّهَ اور لَا ضَيْرً إِلَّا عَسَلِي اور لَا سَيْعَت اللَّاذُد الْفَقَارِ اور لِا الله الرّسة ورلا الله الرّمة ورلا الله الآانت ور لا الله إلا أمنا

اکسس واسطے کہ لمین خبیر حذوت سے اِسے میں قریفے کی طرف نظر کرتا ہے اور معنی کے فی الواتع صحیح ہونے کا خیال کرتا ہے اور کوئی قرمینہ نہیں کہ اسس سے معلوم ہو کہ لفظ موجود کا یا لفظ ممکن کا ان مثالوں میں مقدر سے اور ماآ بامی مدید ارحمتہ نے جو کا فیہ کی مقرح میں مکھا ہے۔

يُحَدُدُتُ حَدَدًا كُثِيرًا إِذَا كَانَ الْحَنَبُرُعَامَدًا كالمَوْحُوْدِ وَانْعَ صَلِلدَلَالَةِ النَّيْنِ عَلَيهِ عَنْ اللَهُ وَخُوْدِ وَانْعَ صَلِلدَلَالَةِ النَّيْنِ عَلَيهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَوْدُ إِلَّا اللهُ -

لَاخَيْرُ الْآخَيُرُكَ كَلِيهِ مِنْ لِخَيْرُ خَيْرُانِ خَيْرُكَ وَخَيْرُكَ اِللَّحَيْرُكَ اِللَّحَيْرُكَ اورتقدر لاطَيْرُ الاَّحَيْرُ الاَّحَيْرُك كَل مِنْ لَعَيْرُ طَيْرُ الْمَيْرُ الْمَيْرُكَ وَطَيْرُ عَيْرِكَ اللَّمَالَ المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ المَالِدُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَاللهُ إِلَّا اللَّهُ أُور لَا إِللَّهُ اللَّهُ وَ اور لَا اللهُ الرَّانْتَ اور لَا اللهُ إِلَّا أَنَّا.

اور بلیغ خبیر کے نزد کی باطل ہے کرموجود اممکن کالفظ ان سب مثالول میں مقرر کیا جائے ۔ اس وا سبطے کراس کے لئے کوئی قریبے نہیں ، بکداس صورت میں معنی فاسدم وجاتے ہیں ، گرج بعض امثلہ میں بلید سر کے طاہر دائے میں معنی معلوم ہوتا ہے کہ موجود یا اس سے مثل کوئی دوسر الفظ مقرر ہے اور وہ تعین امثلہ میں اس

لَاحَتَىٰ مَوْجُودٌ إِلَّاعِلَى اور لاستيعت مَقِجُودٌ إِلَّادُولَلْفَقَار اوريربطورمبالغه كهاجا آسمے اور لاحَيْرُ موجود الحَيْرُ موجود الحَيْرُ موجود الحَيْرُ والم عَيْرُ مُوجود الحَيْرُ وَالله عَيْرُ مُوجود المَعْرُونُ قريد مهين كواس سے است جوكر موجود يا ممكن كالفظ مقدر ہے۔

كافيه كي توعبارس سب ويُحدُدُ ف حدد مناكيت والدي خرجواكثر محذوف موتى سب تواسى وجريم كاكثر قرينه موتاب كالسس كاخراس قرمنه سعمعلوم موجاتى بصاوريهى وجهب كاكثر دومرا لفظاس كاحكين وركياماتا مهاس بارسي مي تعتيق يه مه كرا لفظلا كاجونفي حبنس كر لئے م واله وه را د و كستال عرف دد مقامات میں کیاجا آہے منجد اس کے ایک مفام یہ ہے کہ ظرف ہویا مشابہ ظرف کا ہوتوظرف کی شال يه جه جيس لاريب بنيه اور لاردنت ولانسنون ولاجهة ال في المعيّج يعف رفض كهنا جا جيد اور دفق وفخوز كہنا چلہ بيے اور زجرال كرنا چاسبية سى من اور لاخيد فى كيشية مين بجدار في دين بنين بهتري سے منافقين کے اکثر مشورہ میں ،اور اسس طرح کا اور بھی قول ہے ،اس کو بھی ابن مثالوں پر قیاس کرنا جا ہے ، اور مثابہ طرف کے بیٹ الیں ہیں جیسے الاعد لکھ است اور نہیں ہے علم ہم کو اور لا طیات کی ایس ہے ہاری طاقت اور لا کی ایس ہے ہاری طاقت اور لا کی ایس ہے کہ اور لاک تُریب عکد کا کے دن ور دومرامقام ہے کہ اور لاک تُریب عکد کا کے دن ور دومرامقام ہے کہ اور لاک تُریب عکد کے دن ور دومرامقام ہے کہ مستنتى مفرع موما ندامتله فركوره ك كر لاخنير الكه خيريث سه لاالية الدائنا مك ب تومقد اطرت اور اورسند فروت مي موجد مو . إمكن كالفظ موكاك افعال عامة سيسب اس واسط كفرون واللت كراسي وي اورمكن براورظرف قائمقام موجودا ورمكن كيسها ورمقدرستنتى مفرع مين وه جيز موكى كرمخاطب كالا مين مود اوريمقصود موكا كرمنجد دوامر إ دو وصعت سے كوئى چيزكسى اكيب امرمي قصور بعينى خصرى ماسئ خواه تصافرا وتعبين مويا قفرقلب مولوية جوقول مه ولاخيد الغ اور لاَ فَيَ الْأَجَالِي تواس مِن قصافرادمه اكس واسط كم مخاطب كوشركمت كالكان مع راور بيجو تول لاالله والأالله الداسط اوراس طرح كااورج قول اس میں قصر قلب سبے کہ الیسی صور توں می مخاطب کو گان رمتا سے کرانٹر کرمکن ہیں اور معبود میں اللہ کے سوابى البت بن اورير وقول م - لا حد ل ولا قُوعَ الابالله لين نهيس م مكر كير سف كريرون سے اور نہ قومت سے بڑسے انمورسے ماسل کرسنے کی ۔ گرتو فیق سے الٹر تعاسے سے تو اسس میں دوا مرتعد میں اول کائِن کا لفظ مقدرسسے اکر شبرطرف اس کے ساتھ متعلق مو۔

دومراامروه ہے کولفظ امتعدد ہے جیسے باللہ ولامنی ہے اس واسطے کاس کے لئے قرین مفاطب کا گمان کرناہے جیسا باتی سب بستشئی مفرغ میں ہے گئی کیا کی خبر ذکر کرنا تومستشی مفرغ اور طرف اور شبہ طرف کے بغیر تو یہ تعلیل ہے ، جیسے آسخطرت صلے اللہ علیہ وصلم نے فرفی ایسے - لا اللہ عَبُرُك یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوار عُریسے ، اور جیسے دعائے سر فی فی میں اللہ تعالیہ کا یہ قول منقول ہے لاشی وی بیشنی وی بیشنی وی بیشنی وی بیشنی وی بیشنی کے بیر اس مارے کا قول قصیدہ میں ہے لا طبق یک کوئی دوم الفظ مقدر کیا جائے کہ کام میں سوا مند با میں موجود یا اس طرح کا کوئی دوم الفظ مقدر کیا جائے کہ کام میں سوا ظرف اور شب خطرف کے جو اور جس کو جوال کا دی کی موقع اسٹے کہ فصحا دے اتوال سے کوئی قول دکھ الاے کرنظ و من ہوا ور نہ سنب خطرف اور اسمیں موجود یا مکن لفظ مقدر ہوتو کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں مرا والئے سے جو کرہ

ہے بسب اللہ ہیں کران کا وجو دممکن مہو اور ان کی پہستش کی جائے ، اصنام سے ہوں یا بخیراصنام سے
ہوں ، اور اس سے لئے قریبے ہیں ہے کہ نکر اسبیاق میں نفی سے ہے اور حبب نکرہ سیاق میں نفی سے ہو
تواس سے مفہ م ہوتا ہے کہ عموم اور کھڑ مت مراد ہے ۔ اور عموم اسس مقام میں صرف ممکن معبودوں میں
مدے ہو

اكريه كهاجائ كالإجوك نكره باس مدادستى بالوثرب إمعبود برص بالساحرح كالدكوني امرمرا دسم بطريق عموم مجاز جيسے اكابرعالم سنے كمان كيا ہے تو يم جازموگا اوراس كے لئے قرمنى صرورت ہے اور ایسا ہی اگریکہا جائے کرالے سے مرادستی ہے یا اس کے ماندکوئی دومراامرے تواس كى تدويداس تول سے موتى ہے -كوالے عَيْدُك اورائيسى بى اگرائترتعالىٰ كى مراد موتى كرالزُكرہ ہے اس كم معنى سنحق بي - تولااله الله الله الله كم مقام من لاعفر بالمرح ا- يعنى نهيس بي كوئى دومرا كرمستن مرمعبود مونے کا بالسس طرح کی سی دومری صفعت سے قابل مہوا ور ایسا ہی واروم و کسمے ۔ مَالک عَرِنْ عَدِم اللّٰهِ ك بدسا مالكم مين إله غير شك ريج دمقام من قرأن منراهين بن واروسها وروريث مراهين بن وارد مع الااللة عَيْدُ لَكَ يَعِين نهيس مع كُنُ معبود بريق سواست تيرسا وراس من نفي غيرميت كي معد الهدوكثير وسداس واسط كانكودياق مي نفى كوا قع بصا وراليا نهي كراس مي نفى الومبيت كى مو بويرس اكابرعلماء سف اس سے كمان كيا ہے اور ايسا مى يەامركمرا دانشرسے كرلا الدالا الشرس بي سخت بيد الله طرح ك كوئى دومرك معنى مرادي - اس كرتريداس كلام إكس عيم تى ب كفت أن فيقما ألهة والك الله لَعَنَدَة مَا لِعِني الرَّمِوية أسمان اورزمين مي معبودسوائ الشرك ، البته بددونون فاسدم وماية اوروج ترديدى يه سي كريد آيت وليل سي لكالله الآالله كى اورمقصوداس سي نفى مفائرين الهم كمنه موجود كى ہے۔ اورلزوم فى ادكا اوپر تقدير وجود مغائريت كے ہے ۔ تووا جب ہواكم اوم وجمع منكورغ محصور سے كراس أيست مي مذكورس اصنام ممكن عبود جيسا مدلول مي مرادسها وراس مي قريز كررت ب تاكرديل مدلول محمطابق مور اسط كراكرم ا دمدلول ميك شخق مور يامعبو د برحق مومنكورست كرمدلول وردليل مونوں میں تولازم موگا - داخل مونامستنشی کامستنشی منه میں نوصیح موگا استثنار دلیل میں بھی اور پرسب اكابرعلماء كدفهم سب علاف ب اس واسط كرا لاالتركر دليل ب إلاتفاق ان سب اكابرعلماء ك نزدكيمعنى من غيرالترك مياوراگرالاسيمرا د دليل مي شخق موا ور مدلول مي منهو! إلعكس موتونقريسجيح منهوگ اس واسطے كر دليل مطابق مربول كے ندموگى - تولازم كئے كاكذب لاالہ الا التركا بصورت مقدركرك وجودك اورياطا بربء خلاصه جاك كلام كايسي كالركم الاستكرالاندس موحودكا لفظ مقارم اورتقديرعبارست كى بيهم الاإله موجودالا الشرق دومحذورلاذم أبن سك إكذب كلام مي الشرتعالي ك. بالغومونا اس كلام كانعوذ بالشرمن ذلك اس واسطے كرالا سے كر بحره ہے اگراس ميں قا ويل فركي بيني مراد

# رسالم ولفرشاه عبدالع برصاحب رم دهلوی مولوی عبدالرحمل صاحب کھنوی کے رسالہ کے رومیں

### لفظ المشرك عنوى جاشر الفطى تابت نبيس، شا فعيد عموم شترك كے فاكل بير.

قولم : سَبِلِ المَنْ لُورُ مُنْ تَوَلِثُ لَفَظى - الْخ لِعِنْ الْمُ الْأَكَالْفَظُ كُرْكُمُوه بِ مِمْثَ تَركِ لَفَظى بِعِ الْمَخَ لِعِنْ الْمُ الْأَكَالْفَظُ كُرْكُمُوه بِ مِمْثَ تَركِ لَفَظى بِعِ الْمَحْ

ماتا با مینے کریمال اس تفظیم یعنے اللے لفظ میں تین احتال ہیں ۔ اول احتال یہ ہے کوشیر کے معنوی ہے ۔ یعنی الاکالفظ موضوع ہے واسطے مرمعبود سے خواہ وا جب ہو یہ نتواہ ممکن برحی ہو یہ خواہ وا و میں مخالہ ہو اور یہ مخالہ ہو اور احتال ہے ہے کہ اللہ کا لفظ موضوع ہے واسطے ذات واج تبلیل اللہ کا انفظ موضوع ہے واسطے ذات واج تبلیل شانہ کے اور ماشخصی ہے ۔ بینول کیا گیا ہے تعمیم کے ذریعہ سے طرف مرمعبود کے ماند ماتم اور رستم کے ۔ تبیر احتال یہ ہے کہ الاکا لفظ موضوع ہے واسطے مرمعبود کے ۔ بینول کیا گیا ہے تنصیص کے ذریعہ سے طرف معبود کے ۔ بینول کیا گیا ہے معنی میں چار پا یہ سے اور ان دونوں احتال اس میں بھی لفظ الاک اعتبار لینے مدلول کے مشترک معنوی ہے ۔ اللہ کا باعتبار لینے مدلول کے مشترک معنوی ہے ۔

اگرافتباریاجائے نقل ازرو نے وصنع کے تو وضع ابتدائی نہیں بلکہ وضع نانی ہے اوراسی وجہ منطق کی کتابوں میں ابتداء کی قیدائر اکسفنلی میں فدکور ہے۔ جنا پخہ تہذر ہیں بہر انحا ہے کہ اگر لفظ مرصف کے لئے ابتداءً وصنع کیا گیا ہو تو وہ شرک ہے تو بوش منصف کے لئے ابتداءً وصنع کیا گیا ہو تو وہ شرک ہے تو اس پر لازم ہے کر ارباب لفت کے تول سے ناہت کر سے کہ پر نفظ لینے معنے کے لئے ابتداءً موضوع ہے اور حالا نکرار باب لفت کی اس میں بریمی نفص لازم اگر ہے کہ نفظ النہ کا قول ہے کہ اس میں بریمی نفص لازم اگر ہے کہ نشال کا نکرہ ہے اس صورت میں علی شخصی ہوگا۔ اور علم بر العن اور لام داخل نہیں ہوتا ہے مگراس حالی کر نفظ اللے کا نکرہ ہے اس صورت میں علی شخصی ہوگا۔ اور علم بر العن اور لام داخل نہیں ہوتا ہے مگراس حالی ب

کوہ علم العث اور لام کے ما غذوضع کیا گیا ہو جیسے اسحسن اور العباس کا لفظ ہے۔ حاصل کلام جس نے دعوٰی کیا ہے کہ یہ لفظ مشترک لفظی ہے تواس پرلازم ہے کواس باسے میں ہوتے ہم ہے ارباب لغنت کا نابت کرے ۔

## است تراكفظی تابت نهیں ہوتاہے۔

الولم: يُنظِكُنُ مُنَدَّةً عَلَى اللهِ سُبِعَانَهُ بِعَرِينَةٍ المَ

یعنی لفظ اللہ کا کہ جی اطلاق کیا جا آسہ اللہ تعالی برجب اس کے لئے کوئی قریبے ہو الم اس سے شراک لفظی ابت نہیں موتا ہے۔ بکد منقولات عرفیہ می الیسے ہی ہیں۔

قوله: والانتيت تَعَمَلُ فِي كِلاَمَعَنْتِ واَمسَلا الاَتَوْنِيَةِ .

یعنی لفظ الدکان دولوں معنی میں ہمی بلاقرینہ کے استعال نہیں کیا جا آہے اگراس سے مراد ہوم مشرک ہے افغاللے دونوں معنوں میں ۔ تواس میں علی را صول میں اہم اختلاف ہے ۔ شافعیہ وعیر و کے زد کی یہ جا نزیہ اوروہ لوگ عوم مشترک کے قائل ہیں اوراگراسس سے مرادیہ ہے کہ لفظ اللہ کا لمبینے دونوں معنی میں بلاقر مینہ کے ہنال اس سے مرادیہ ہے کہ لفظ اللہ کا لمبینے دونوں معنی میں بلاقر مینہ کے ہنال است نہیں کا میں کہ یہ اس رسالہ کی مجا رہت کے فلاف سے ۔ استراک مفلی پردلا لمن نہیں کا ہے ۔ اس واسطے کہ برمنقولات عرفیہ عامر ہیں بھی جا رہے۔

### الا كے است آكم عنوى كے نبوت كى ضرورت نهيں -

تولم : فن يَدَعِي مَعَكَيْهِ البَيَانُ

پی جوشف دعوی کرسے کہ الاکالفظ ان دونوں معنی میں کبھی بلاقر منے استعال کیا جا آہے تواس پر الانم ہے کہ خاب کر الاس دعوی سے مراد استراک معنوی کا دعوی ہے تولغت کی سب کا بول میں ہرکور ہے۔ چاہیے کہ لعنت کی کمابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اور عیاں راجہ بیان اور بیمی خیال کرنا چاہیئے کہ بیان کرنا اس پرواجی مواجب موتا ہے۔ اور عیاں راجہ بیان اور بیمی خیال کرنا چاہیئے کہ بیان کرنا اس پرواجی موتا ہے۔ اس پرواجی مطالعت دعوی کراہے اور ایسا نہیں کر جوشخص استراک معنوی کا دعوی کراہے دی کا دعوی کراہے اس پر لازم ہو کہ بددعوای نا بت کرے اور ایسا نہیں کرجوشخص استراک معنوی کا دعوی کراہے۔

قولم ؛ وَالْإِسْتَتِعُمَالُ إِلْمَ وَيُنَّةِ فِي الْمَنْفِينَةِ فِي اللَّهُ فَطِي

لعنی اور استنمال کیا بانا نصرورت بایت جائے جائے قریبے کے ان دونوں منی میں دلیل اشتراک فظی کی ہے۔ اوپر بیان کیا گیاسہے کمنقولات عرفیہ تھی کہ ابسے ہی ہیں ، بلکہ اصطلاحیاست ہمی اسی طرح کے ہیں

#### لفظ إلا سے اس مقام میں مراد فاص باری تعالے ہے

قُولِ: فَإِمْلِكُونُ الْمُنَكُورِعَكِي اللَّهِ سُبِعَانَة

یعنی طلاق ہونا لفظ الا کا کرنکرہ ہے اللہ جا نہ اللہ تعالیٰ کے قول سے نابت ہے۔
جا ناچا جیے کا منافت اسم جنس کی طرف کسی میں دسکے دلالت کرتی ہے ۔ اس جنس کی تفسیس ہے قوضوص اضافت سے حبیبا فلام زیر میں ہے توضوص اضافت ہوا ہے لفظ الا کا اس مقام میں نا طب کی طرف اس وجہ سے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ لفظ الا سے اس مقام میں نا طب کی طرف اس وجہ سے اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ لفظ الاس مقام میں مراد فاص ذات باری تعالیٰ کہ ہے ۔ اور ایسا نہیں کہ لفظ الا کا ابتداء موضوع ہوا ہے واسطے باری تعالیٰ کے ، ور دلازم آئے گا کررب اور فالی اور معاون اور معنود اور اس طرح کے اور مجا انفاظ ہیں کہ مضافت ہوتے ہیں طرف فیر میں جیسے یہ قول ہے انفاظ ہیں کہ مضافت ہوتے ہیں طرف کی اور میں جیسے یہ قول ہے میں یہ ہوتے ہوا کہ اللہ اور واللہ کی نکارت باقی ہے لینی نکرہ ہے اور مال واقع ہے کس وقول ہے اللہ کا اور الا کا وصف کہ واحد ہے اس مقام میں صرف اس واسط ذکر قول ہے اللہ کا بالے کے اور الا کا وصف کہ واحد ہے اس مقام میں صرف اس واسط ذکر کی گا بہت ہوتا ہے کہ نفظ الا کا مستعل ہے ذات میں حق تعالیٰ کے بطری اشتراک لفظی کے ۔

گا گیا ہے کہ کہ نفظ الا کامستعل ہے ذات میں حق تعالیٰ کے بطری اشتراک لفظی کے ۔

#### بعض مقامات میں لفظ الدمعنی وعام میں تعمل ہے۔

قوله: وكذا في هُولِه سُبعًا عَهُ وهُواكَذِي فِي السَّمَآدِ اللَّهُ قَنِي الْاُرْضِ اللَّهُ وَالْدُونِ اللَّهُ وَالْدُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### تخفيس مرت اضافت سدمستفاد برق بيء

تولہ: وکے اُن تولہ: تسل اعرف بہت المناس و مسلاف الناس و الناس

بعض شله المال مركا اشتها و درست نهيك لفظ الركا اطلاق معبودي بريزاب

لین اور نفظ الا کائکرہ ہے معبود ممکن رہی اس کا اطلاق کیا گیاہے۔ تقیر معبود کے ساتھ ممکن مفہم میں الا کے کرہ ہے نیزساہ ہے اگرچہ دہ نیزساہ ہے اگرچہ دہ نیا اور اس کا لفظ اس صفت ہے ساتھ ایکن اس کا لفظ اس صفت ہے اور با متبار دہ ہل کہ اس کے کرہ ہے نیا اس مقام کی خصوصیت کے اور با متبار دہ ہل کے وہ نفظ اس صفت ہے اور با متبار دہ ہل کے وہ نفظ اس صفت ہے اور با متبار دہ ہل کے وہ نفظ اس صفت ہر دلالت کرتا ہو جیسے یہ تول ہے۔ بجائی کر گئے گئے گئے ہیں مرد تو اس کا امرا کا مود نفا ہم مور نواس کا امرا کی تعدرت ہوئے اس کے قریبہ سے معلم ہوتا ہے کہ رصل ہے اس مقام میں خاص وہ خص مراد ہے کہ اس میں آنے کی تعدرت ہوئے بال نہ ہوں ۔ اور ایسا ہی اس کا ماکن حب ہندمیں ہوگ تو اس کلام سے مقام کے فرینہ سے مفہم ہوگا کہ ہو تھے اس کے قابل میں مقام سے قریبہ خاص میں ہو ۔ یہ دونوں امرا کی ہیں ۔ یہ نی قیار کرسی کا میں ہو ۔ یہ دونوں امرا کی ہیں ۔ یہ نی قیار کرسی کا میں ہو ۔ یہ دونوں اور حال کا مناز میں ہو ۔ یہ دونوں اور حال کا مناز میں ہو ۔ یہ دونوں اور حال کا مناز میں ہو ۔ یہ دونوں امرا کی سی میں ہو ۔ یہ دونوں امرا کی اس مقام سے قریبہ سے مفہم ہوتا ہوا ورقید کی لفظ کی خدم میں ہو ۔ یہ دونوں امرا کی اور مالانک ایسا میں تو اب معلم ہوا کا سی کا اجتہا دکر نا امناز میکر دوسے جے نہیں ۔

مدلول الركياب اسمن فاكل سے فائل مونى بو فى مرد و امتعلق وجود المتعلق وجود كاشرقت كاسرا تقمتعين مرد قي سيام مطلق ، خواص اورمقنيد كافرقت توريد و مناه كان المستقاده مين المستناده مين المستناد مين المستناده مين المستنادة مين المستناده مين المست

لينى مرادلفظ السي كري مفرد مي منم مع اورمرادلفظ السي كرنكر وجمع ب اصنام بي بير

ملم بنیں کمراد الا کے لفظ الا کا کنکرہ ہے مغرد ہویا جمع ہو۔ اس لفظ کا بدلول کیا ہے اوراس میں کلام بنیں کرمراد الا کے لفظ سے بھا ڈاس کے مقام کے قرینہ کے با اعتبار دلیل کے کیا ہے اور بہر مال یہ جو کا باک ہیں کرمراد الا کے لفظ سے بھا ڈاس کے مقام کے قرینہ کے با اس کلام کوان امثلہ میں ذکر کیا ہے جو اس باک سب و رقع ہے تویہ اس کا کی سب فائل ملکی ہوئی ہے اس میں و اقع ہے تویہ اس کا کی سب فائل منطی ہوئی ہے اس واسطے کو الم منگر میں الا مضا فت ہے منمیر مخاطب کی طرف اور اضافت معرفہ کی بطرف اقولی ہے منجملہ اس اس واسطے کو الم منگر میں الا مقام اللہ کا الم من کی میں کرہ ہوسکتا ہے ۔

وله إحالتنكور المجتع موالامسنام

بعنی لفظ البر کا کرجمع ہے اس سے مراد اصنام ہیں ۔ اس کی فلطی بی فا ہرسہ ، اس واسطے کہ لفظ البر کا کہ جمع ہے اس سے مراد اصنام ہیں ۔ اس کی فلطی بی فا ہرسہ کا کہ اس جا کہ تھے کہ اس برلام محد نعاری کا کہ اس خواس برلام محد نعاری کا کہ ہے تو وہ کرہ کس طرح موسی ہے ۔

وّل ؛ يَخْتَصَى بِالظَّرُونِ وَشِبْهِ ٤

یعنی اوراگر اس لارکی خبر حذف کی جاتی ہے۔ جب خبر عام ہوجیے لفظ وجود اور حاصل کا ہے۔ کس واسطے کرنودنغی کسی خبر عام برد لالدن کرتی ہے۔ جیسے لاالہ الاالترہے۔ یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا الترکے یعنی الترکے سواکوئی دو مرامعبود نہیں یا یا جاتا ہے۔

یمنمون سندے جائی کی عبارت میں مذکور بے اوراس امرکی وجہ کہ یخبر کیوں حدف کی جاتی ہے جب عام ہوتی ہے تواس وجہ کی طرف ملا جائی علیہ الرحمۃ نے لین اس قول میں اشارہ فرایا ہے کہ وہ قول یہ جب الدیکا آخری اشارہ فرایا ہے کہ وہ قول یہ بے لائے المنظم نے المن المنارہ فرایا ہے اورائعتی المہیت یہ ہے لائے المنظم نے المناز کی المیت کے دوہ کا میت ما ہمیت ہے۔ متعلق نہیں موتی ہے بخصوصا ان لوگوں کے نزدیک کے مناقد اس جی فری ہے۔ بکہ نفی صرف وجود کے مائد متعلق ہوتی ہے یاس چیز کے مائد متعلق ہوتی ہے یاس چیز

کے ساتھ متعلق مونی ہے کہ اسس کے سابھ وجود کی لغبیری جاتی ہے۔ جیسے کون اور منصول کا نفظ ہے۔ تولید و کران اور منصول کا نفظ ہے۔ تولید و کہ ایک مقایمت کو اللہ

یعی اور بہجودم کی جا آہے کہ نظموجود کا مقدر ہے اس تول میں کوالا عیاق کھ کھنے اور وہم صبح اس تول میں کوالا عیام اس مارج نہیں ہوجا آہے۔ نعل عام ہونے سے خطون زمان یا طرف مکان و عیرہ کے ساتھ مقید ہو ، بکہ نہا بیت امریہ ہے کہ وہ نعل عام مطلق نہیں رہنا ہے بکہ مقید ہوجا آہے اور فعل عام مطلق نہیں رہنا ہے بکہ مقید ہوجا آہے اور فعل فاص وہ ہے کہ اس کا مدلول نوع خاص ہو۔ انواع نعل سے جیسے قیام اور فعود اور اکل وسٹ کہ اور اور اکل اور سند کہ اور اس کا مدلول نوع خاص ہو۔ انواع نعل سے جیسے قیام اور فعود اور اکل اور سند کہ اور سند اور فوج اور مطلق ہو خواہ مقید مہوسا تقدران یا مکان کے ، اور اس کا بیجو قول ایس معزم میں کہ جات ہو اس امر کے لئے کہ اس نے قرار کیا اس متام میں کہاں ہے اگر جہاں ہے ووقت معہود میں یا مکان معہود میں ساتھ عندی یا عندع رہ کے جیسے حصول اور کون نعل عام ہے اگر جہند ہود قدت معہود میں یا مکان معہود میں ساتھ عندی یا عندع رہ کے۔

وله: اذكُوكَانَ عَرِلَيْ مَتَ حَبَقَدًا فِي مِستِهِ الْمَ

اس و اسطے کے حضرت علی المرتف رکا مقید ہو جا آہے سا تقرنان اورم کان میں ، ابن ۔ اس قول سے موٹ یہ فائد ، ماصل ہو آہے کہ لفظ حضور کا مقید ہو جا آہے سا تقرنان اورم کان کے اور یہ فائد ، ماصل نیں ہونا ہے کہ حضور نور حضور اور حصول اور کون ہونا ہے کہ حضور نور عاص ہوجا آہے ۔ اور حاصل کالم میر کہ فعل عام کہ مثلا وجود اور حضور اور حصول اور کون اور وقوع اور تقیق ہے یہ نعل خاص اس کو کہتے ہیں کہ ولالت کرے کسی خاص فوع کے نعل ہو جیسے قیام اور قوو ہے ، البند اگر کہا جا وسے کہ تقدیر اس حربارت ولالت کرے کسی خاص فوع کے نعل ہو جیسے قیام اور قوو ہے ، البند اگر کہا جا وسے کہ تقدیر اس صورت میں کی یہ ہے ۔ لکو لا مس مورک اور خاص ہوگا ۔

افعال عام مقدر کئے جائیں تو قربر نہ کی ضرورت نہیں نبنی مینفی بریطور لالت التزامی لالت کرتی ہے۔

قوله: بَنظَرُ فِی الْحَدْ فِ الْحَدْ فِ الْحَالِمَةِ فِي فَيْ الْعَدَىٰ فِي الْحَالِيَ الْحَالِقِ الْحَالِقِ ا یعنی اس و اسطے کہ بلیغ خبر حذیث کے بالسے میں قرینہ کی طروٹ نظر کرتا ہے اور معنی کے فی الواج صبح موسف کا خیال کرتا ہیں ۔ صرورت قریبہ کی صروت اس صورت میں بہوتی ہے کہ افعال خاصتہ مقدر کئے جہ اورجس صورت ببرکا فعال حامّہ مقدر کئے جائیں توضر ورست قریبہ کی نہیں ۔ اسس وا سطے کہ احتیاج کلمہ اللہ

کی واستطے نہرکے کا نی ہے ۔ اس امر کے باعدت مونے کے لئے کہ خرمقدری جائے اور دخل عام کا بی ہے۔ کہ لار کی خرم و تو اگر فعل خاص مفدر کیا جائے توالبتہ اس وقت ضرورت قرنیہ کی موگی .

قولاً؛ لأمناذاد عكيه الز

یعنی اور اس کے علادہ اورکوئی امرزا کر لفظ سے لارکے مفہم نہیں ہوتا ہے۔ تقریر مندرجہ بالا سے معلی جو اکہ خبر خام کا مفدد کرنا کا فی ہے اس امر کے لئے کو نغی میرے موجائے تو بیر فردست کرنغی کے لئے خبر جونی چاہیے اس سے دفع موجائی ہے کہ خبر عام مقدر کی جائے اور صورت دو مرے قریبنہ کی کرنغی کے علاقہ مورث اس صورت میں مودست میں فعل عام مقدر کیا جائے اس واسطے کرنغی کا مفہوم ما دق میروجا آہے فعل عام کے مقدر کرنے سے۔

ول: لَيْنَ مَدُلُولًامُ طَابِقِيًّا لَهَا الْحَ

قولى: نَعِمُ لَوُومِنِمَتُ حَكِلَتُهُ لَا. المَ

ینی البتہ اگر کلہ لاکا وضع کیا گیا ہوتا واسطے نفی وجود کے توبلا قریبہ عموم منفی پر ملالت کونا اسے حجب بھے کہ لاکا موضوع ہے واسطے نفی کے تو نفی کما لازم ہے اس کے لئے تعینی اس کے لئے لازم ہے کہ جب وہ فدکور ہوتوکسی چیز کی نفی اس کے ذریعہ سے کی جائے۔ اور مقدر کرسنے سے وہ چیز منفی متعین ہوجاتی ہے جیسے کلہ صربت کا جسب استعالی جاتے اور مقارب کا بیر، بینی کلہ صربت کا جسب استعالی جاتے ہے تو بد معلوم ہوتا ہے کوئی معزوب ہے اور مثلاً جب زید ذکر کیا جائے اور کہا جائے ۔ مزر نب آئیڈا تو وہ مدلول لا ترامی متعین ہوجائے گا اور متعین نہ ہوگا ۔ جسے کہ سے صربت مطونی اور اکلے ماکول الترامی کو ذکر کریں توصوت اس کا بیان ہوگا وہ متعین نہ ہوگا ۔ جسے کہ سی مدلول الترامی متعین موجائے گا۔ تو اس صورت میں مدلول الترامی متعین موجائے گا۔ تو اس وقت میں مدلول الترامی متعین موجائے گا۔ تو اس وقت قریبہ کی ضرورت ہوگا ۔

وله: اذلوكَانَ فِي كِلْمَةِ لاَدَ لَاللَّهُ عَلَى النَّهِ فَاللَّهُ عَلَى النَّهِ فَاللَّهُ

یعنی اس واسطے کواگر بصیح کہا جائے کہ کھر لاکا دلالت کتا ہے منفی پر الم تقریر منذکرہ بالاسے معلوم ہوا کے مدلول الترامی اکثر صراحہ عرب ہے کام میں ندکور ہوتا ہے اور صرف دلالت الترامی ہاکتفانہیں کہا جا آہے ۔ تواس کا ذکر لغو نہ ہموگا ۔ پکداس کے ذکر سے تقریح ہوگی اس امر کی المترائی معلوم ہوا خصو شا حب اس کے ذکر سے معقصود ہو کہ نفی میں جو احتمالات ہیں ان میں سے کوئی ایک احتمال متعین ہموجائے اور اس مقام میں ایسا ہی ہے ۔ اس واسطے کہ فئی متعلق ہوتی ہے ذات کے سائند ان لوگوں سے نزدیک کہ قائن میں جمل بیلا کے ۔ نوکل لاکا کو نفی جنس کے لئے ہے مہم ہموا اس وابسطے کہ اس یہ احتمال ہے کہ نفی ذات کے الحق ہم ۔ اور بربھی احتمال ہے کہ اس کے ذریع سے نفی وجود کی گئی ہو ذات سے تو حب فعل عام مقدر کیا جائے گا۔ گویٹ عین ہموجائے گا کہ اس کے ذریع سے نفی وجود کی گئی ہو ذات سے تو جب فعل عام مقدر کیا جائے گا۔ گویٹ عین ہموجائے گا کہا سے ذریع سے نفی وجود کی گئی ہو خات سے ۔ اور ماسل کلام یہ کہ یہ دلیل اگر کا فی ہو نا بیت کرنے کے دیا کہ مقدر کرنا بعد ذکر بھی میں میں میں ہو ہے ۔ اور ماسل کلام یہ کہ یہ دلیل اگر کا فی ہو نا بیت کرنے کے لئے کوفل عام کہ کر کرنا بعد ذکر کرنا بعد ذکر کرنا بعد ذکر کے است کرنے کے لئے کوفل عام کا مقدر کرنا اور کلام ہے اور حالا تکہ ایسا کلام فصحار کوفل میں میں واقع ہے ۔ اور حالا تکہ ایسا کلام فصحار کوفل کی کہا میں میں واقع ہے ۔ واقع ہے بکہ ایسا کلام فصحار کوفل کا مقدر کے کا مقدر کے داخل میں میں واقع ہے ۔ واقع ہے بکہ ایسا کلام فصحار کی خال میں میں واقع ہے ۔

وله: لَاحَيْرُخَيْرَانِ خَيْرُكُ وَخَيْرُكُ وَخَيْرُكُ إِلَّا خَيْرُكِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

یعنی نہیں خرجے دوخیر، غیرتیرا اور خیرخیرکا گرخیر تیرانی ہرے ۔ کریا قال الاخیرک اس وقت مجرعہ جملہ کاموکا یعنی مجرع اسم اور خبر کا ہوگا تو اس کے مصنے یہ ہوئے نہیں ہوئے نیر کہ دوخیر ہو خیر تیرا اور خبر کا ہو اس واسطے کہ نا ہرہے کہ حوف است نشاء کے قبل کم یہ کہ خبرتیرا یعنی تیرانی روخیر سے تیراخیر اور غیر کا خیر اس واسطے کہ نا ہرہے کہ حوف است نشاء کے قبل کم یہ کہ کا فعد دخیر کا نا بت ہے اور اس صورت میں معنی الا طبیرک کے یہ مول کے کہ تیرا طیر دو اور اس صورت میں معنی الا طبیرک کے یہ مول کے کہ تیرا طیر دو اور اس مورت میں معنی الا طبیرک کے یہ مول کے کہ تیرا طیر دو طبی میں تیرا طیر ہیں ۔ اس کا فاصد مونی فل میں مورت میں معنی یہ کو است کے معنی یہ موں سے کہ محضرت علی رہ اور ایک دو مراضخص کی آب کے سواسے . اور ایسا ہی اس من اور ایک دو سیعت ہیں ۔ ایک والفا کے اور دو مری سیعت ہیں ۔ ایک والفا کے اور دو مری سیعت ہیں ۔ ایک والفا کے اور دو مری سیعت ہیں ۔ ایک والفا کے اور دو مری سیعت ہیں ۔ ایک والفا کے اور دو مری سیعت ہیں ۔ ایک والفا کے اور دو مری سیعت ہیں ۔ ایک والفا کے اور دو مری سیعت ہیں ۔ ایک والفا کے میں سیعت ہیں ۔ ایک والفا کی سیعت ہیں ۔ ایک والفا کی سیعت اس کے میر وی سیعت ہیں ۔ ایک والفا کی سیعت اس کے سوا ہی سیعت اس کے میں سیعت ہیں ۔ ایک والفا کی سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت ہیں ۔ ایک والفا کی سیعت اس میں سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت اس میں سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت اس کے میں سیعت کی کے میں سیعت کے میں سیعت کی کے میں سیعت کے میں کے میں سیعت کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں ک

جو حکم مستثنی منہ میں مرة اب اس کے خلاف حکم مستثنی میں موتا ہے۔

اورمیی مذم ب را بچے ہے ایکن جواس امر کا قائل ہے کہ مستنی میں کی مکم نہیں مو ا ہے تواس کے

نزدیک معنیٰ الانورک کے بیر ہوں گے کہ میں ساکت ہوں حکم کرنے سے تیر سے خیر کے بالسے میں تعددیا وحلہ کا اور ایسے می معنی اس کے بعد کی مثالوں میں بھی ہوں گے اور بید معنی بھی فا سد میں .
الاور ایسے می معنی اس کے بعد کی مثالوں میں بھی ہوں گے اور بید معنی بھی فا سد میں .
افولہ : وَلَا اِللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

یعنی اور نہیں ہے کوئی معبو دسولے اللہ کے مگرانٹہ تو اللّہ است ثناء موگا حکم سالِق سے بعنی نفی این سے بعنی نفی این سے بعنی نفی الله الله کے معنی بیموں کے جواس این سے بول کے جواس کے بعریت سے اوراس معنی کا بطلان اور فسا د کی ہرسے اس و اسطے کہ سی جیز کا سوا اپنی واست سے ہونا برائڈ بالل ہے ۔ اس کا بطلان مفل صغیر مربی کی طا ہر ہے ۔ اس کا بطلان مفل صغیر مربی کی طا ہر ہے ۔

وله: شبطاعة لا إلله الإالله ال

یعنی نہیں ہے کوئی معبود سوا الٹرکے کیا وجہ ہے کہ معترض نے اس مقام میں اس طرح لفظ مقدر مذ کیا کہ جیسے لاکھ یو الآ کے میڑھے میں مقدر کیا ہے باوجو دیکہ دونوں جملوں کی ایک ہی ترکبیب سہے۔ توضیحے ہیہ ہے کہ یہ نصر افراد سے ہے ، اس و اسطے کہ مشرکین الٹر کے معبود مونے کی نفی نہیں کرتے تھے ، بلکران کا دعوٰی برتھا کہ وہ شرکت کے قائل نے ،

أولره هوالتعدد الكنظي المخ

قول: فعَتَلْكِلُ

بعنی لا کے خَبرُدُکر تا بدون سنتنی مفرغ اور ظرف اور کشنے بنظرف کے قلیل ہے تو حبب ذکر کرناخبر کا قلیل موتواس سے ٹابت مواکہ ہ

اكثر خرصدف كى جاتى ہے . نواس سے ہم مركوئى اعترامن واردنىيں موتا ہے توہم مس ميں كلام

تول: ومَسَن يَنْجَىُ الْمَجَوَاذَ الح :

یعنی اور سب کو جواز کا دعوای ہو توجا ہیئے کے فقی ارکے اقوال سے کوئی قول دکھا ہے کہ مذاطر ف ہواؤ لا مشیق طرف ہو اور اس میں موجود یا ممکن کا لفظ مقدر ہو ، عرب میں شل شہور ہے لا حکمت اللّه حکمت اللّهِ من وَکَ وَجْنَعُ إِلاَّ وَجْمِعُ الْعَدَيْنِ ، بعنی نہیں ہے کوئی رہنے سوا رہنے دین کے اور نہیں ہے کوئی ور د سوا ور د آنکھ کے نومقار اس شل میں لفظ موجود کا سے اور وجو دکی نفی سے مراد کال کی نغی سے تو عرب وغیرہ کے کلام میں برام رستان طورير إلى كا الكرارة فالل تعين معترص كهي كريم وجود لفظ كا مفدر شبس مرت بس - بكرير كين من كركا مل كالفط يا اسس معنی کاکوئی دوسرالفظ مقدرسیص تواس کا جواب برسے کہ :-

مائز نهیں کو فعل فاص بلاقر سیمقدر کیا جائے۔

اور إوجود اس كم بدنغت لازم أف كاكر مبالغدك ليسكام مي مقصود مؤنا ب عاصل نه موكا سواس کے کرموجود یااس معنے کا کوئی دوسر الفظ مفدر کیا جائے اورافعال خاصہ کے مقدر کرنے سے میا بندها صل نہ موگا تولم: فَهُوبَجَازُ لابُّةً مِنَ الْعَبِّرسِينَة عَلَبُه الح

بینی توبیم ازب اس کے لئے قرمنے کی ضرورت ہے . قرمیہ اس مقام میں یہ بیے کہ اس سے بینی لاالِهُ الاالمشرسے تقصود بیسہے ۔ کمعبود برحن کی توحید کا اعتقا دنیا بہت جو۔ اورکسی دو سرے امرکا اعتقا دنیا بہت ہونا اس سيه مقصود نهيس - اوراسي وجه سب آ تخصرين ميلے التّر عليه واله و صحب به وسلّم معبود رحق كي نوحيد ال مبونے سے بالسیس مرون اسس براکنفا فراستے ستھے ۔کداسس کلمہ کاکوئی شخص اقرار کریے اورکسی دوسرے امرے باسے میں توحید ثابت ہونے کی عرض سے اس کا اعتقا و دریا فنٹ نہ فریا ہے ۔ اور إلہ کے جعنے مستحق اورمؤثر اورمعبود برحق اگرجيه إعست باراعنت كے معنی مجازی ميں الكن يه معنی من روع ميں اس كلم كى حتيقت اصطلاحيه سع . بعيب سلوة اورصوم اورزكوة اورنكاح اورطلاق وعبره كالفظ هه.

تولى: مِيَكَةُ بُهُ مَسْرَاحَةُ لَا إِلَهُ عَبُرُكُ

یبی ایساہے اگر بیکھا جائے کہ الاسے مرادمسنحق ہے یا اس کے مانند کوئی دو سرا امر سبے تو اس ک ترديد اسس قول سع بوتى سب . لا إلله عَيُوك اس ترديك وسم اس وقت موا سب جب لفظال كاك لَا إللهُ عَنَبُوكِ ثَمِين سب معلل مورسكن حبب وه مقيد مبوكسي وصعف ياكسي حال سك سائفه ، جيساكه اس قول میں ہے۔ لکاللہ حکقاً عَیْرُلِک توم رکز اس زدید کا وہم نہ ہوگا ۔ اور وصف کے مقدر ہونے سکے لئے قرمیہ اکثر اً يات بي ومثلًا الشرتعاسك كايه كلام بإك به ويعَيْه ومن حين وين وثن الله بعنى كفار برستش كرت بي دوس كى كه وه الترشيس سع . اوراليابى الترتعاك كايركام باك سب و لاستنعت دُوّا للسَّدُ مُسِين وَلَا للفَّ سَوِيعة سجده نه كرو آفياً سب اورمهتا سب كور اورا بيا مى الشرتعاسة كأب كالم إك سب وإنَّ الَّذِينَ اعْجَدَدُ وَالعِبْ لَ يعن شحيت كرجن لوكول في كوساله كوا خست اركيا ورايسا مي المترتعاك كأبه كلام باك سب إجُعَد لكَّنا إلْقا حسحَمَا لَهُ مَرّ العكة بينى بنى اسسرا بُرُل نه كها . كرائ موسى قرار ديجيث بهارے كئے معبود جيسے ان كے لئے بينى كفارسك المضمعبودي اوراس طرح كااور كمى قول يسے م

تُول ، لَوْدَدُ بَدُلُ لَا إِلَّهُ إِلاَّ الله لَا عَبَيْرِ بِإِلَّهِ -

بعنی اورایساہی اگرامنتر تعالیے کی بے مراد مبوتی کہ اللہ نکرہ ہے۔ اس کے معنی مستحق ہیں تولاالہ الااملہ کے

قولم: وَرَدَ مِمَا لَكُمُ مِنْ عَيْمِ اللَّهُ " العَ

يعنى اورايسامى وارومو اسب مُنالكُ وْمِن عَنْيْم إلْهُ مِلْ عَيْم مَالكُم مِنْ اللهِ عَيْدُون كَ قَالَ

كراس كلام بي خلل م اوراس كي دو وجيس مي -

اول دہ یہ ہے کہ کارمن استغراقیہ کا صرف نکرہ پرنغی میں زیادہ کیا جا باہت تاکہ اس استغراق کی آئیدم کو کنکرہ سے مغہوم ہوتا ہے اور عیرہ میں عیر کا لفظ معرفہ ہے اس و اسطے کومنم پر کیطرف مضاف ہے توجاز جہیں کہ اس یمن کا کلر زیادہ کیا جائے۔

دوسری وجدید به کمقعدود کس کلام سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بادت میں تاکیدم وجائے ، حب کوئی بغیر کھے

بَا قوم مَالکھ من اللہ غیر ہ یعنی ہے میری قوم کوئی معبود برحق نہیں سوااللہ کے توالیے مقام میں مناسب ہے کہ پہلے

عزکے معبود برحق ہونے کی نغی کی جائے ۔ اور بھر تا بہت کیا جائے کہ معبود برحق مجونا منحصر ہے واست میں حق تعالیٰ کے

یہ موت اسی کی ذات معبود برحق ہے اور اگری کھا جا آ سالکھ مسن غیراللہ تو بیمعلوم مجوتا کراس کلام سے مقصود بالاً

یہ سے کہ حرف حق تعالیٰ اس امر کے لئے ستی ہے کہ اس کی جادت کی جادے ۔ اور اگرچہ مال دونوں صور تول کا ایک ہے

یکن رہایت سیاق کلام کی بلغا دے نزدیک لازم ہے ۔

قولة : وَمِنْهِ نَفِيُ الْفَيْرِيَّةِ عَنِ الْأَلْمِهِةِ الْكُتْيُرَةِ.

مُولِهُ ؛ وَالْتُقْصُودُ مِنْهُ نَغَيْمِ عَايِرَةٍ الْإِلْهَةِ الْمُنْكِنَةِ الْمُؤْجِودَةِ العَ

یعنی و منصود اس سے نعنی منا تربت آلہم مکند موجود وی سے اس قول میں یہ فریشہ ہوتا ہے کا گریم فضہ وہ ہوتو ہس دلیل برنق وارد ہوگا ۔ اسس واسطے کر فساد عبن ہونے کی صورست میں واقع ہوتا ہے ، جببا کہ نقا بل سے دلیل برنق وارد ہوگا ۔ اسس واسطے کر فساد عبن ہونے کی صورست میں واقع ہوتا ہے ، جببا کہ نقا بل سے گان ہیں سے امراد اور طوک سے مشام دہ موتا ہے ۔ با وجود اس سے کر فائل سے گان ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ میں انفر تعالیٰ سے منا تر نہیں بلکہ قائل سے نزدیک یہ لوگ عین اللہ تعالیٰ ہیں ۔ نعوذ باللہ من واکس دو مرس فسا دکی وجر یہ ہے ؟ اور اگر مین مونا کھوم ہو صوف اصنام سے با سے میں اور اصنام سے سواکسی دو مرس میں مثالہ جن اور انس و عزوہ کے بالے میں برص کی مذہود ظاہر ہے کہ اس تخصیص کی کوئی وجر بہبیں ۔

## اله بحره مسهمرادستی عبادت یا معبود برحق ما دارسی ما استراس رکوئی دنهدی تا.

قول؛ لوجوئ الألهكة المُنكِكَة المعبودة يعنے لببب بائے جانے اللہ كے كرمكن ہيں اور ان كى پرستش كى جاتى ہے - اس قول سے مادليل میں کچے نقص لازم آ ناہے اور نہ مدلول میں کچے خصر شہرہ تاہے۔ جسب إلان سے کہ نکرہ ہے مرادوہ ہوکہ ستحق عبادست کا ہے یا اس سے مرادمعبود برحق ہو یا وا جب بود اس واسطے کریے آلہٰ متعددہ کرمکن ہیں ۔ فی الواقع یہ نہ واجب بیں اور نہ معبود برحق ہیں ۔ تو اس صورت میں مطلوب اور کسس کی دہیل میں کذہ سی مطلوب اور کسس کی دہیل میں کذہ بسی طرح لازم آئے گا ۔

قولم ؛ لعدم التمانع بنينَ المُعْكِنِ والواجب

بعنی اس واسطے کومکن اور واجب تعالے میں نانع نہیں۔ اس تول میں یہ فدیشہ ہوتا ہے کا انتقامی کا ان لوگوں سے نزدیت نامت ہے جو اس سے قائل میں کہ مؤثر ہونا اور مدبر ہونا مخصرے ذات میں باری تعالیٰ کا ان لوگوں سے نزدیک جو لوگ اس امر کے قائل میں کہ چند مدبر اور موزمیں بنواہ واجب ہو ویں خواہ ممکن ہول توان کے نزدیک تھا نع کا انتقاد نا بت مذہوکا۔ اور مقصود ان لوگول کو الزام دینا ہے جو اسخصار کی نعی کرتے میں اور ان لوگول کو الزام دینا ہے جو اسخصار کی نعی کرتے میں اور ان لوگول کو الزام دینا ہے جو اسخصار کی نعی کرتے میں اور ان لوگول کو الزام دینا ہے۔ اور مقصود نہیں جو اسخصار کے معتقدمی تو ان کے دور کا اندوم ہونا الزم نہیں آئے۔

تولم: بَيْكُعِيْ عَلَى التَّادِيثِ السَّدُكُودِ

قوله: كَوَكَانَ مَعَدَةُ الِهِ كَعَسَدَ مَا

توفیق سے انجام کو بہنچی، اور برترجہ نقیر محد عبدالواجد نولوی غارم پوری مؤلف سخفنة الاتقیاء فی فضائل سید الانبیاء نے انکھاہے اور برترج بحسب ارتباد جمد نیف سسرا پاکلینا ب نین آب مولوی عاجی محد سعید صاحب کان پوری م خیف کے انکھا گیا ہے اور اسس کاحق تالیعت بھی سبق عاجی صاحب موصوف ندر لیجہ رحب ٹری محفوظ ہے امید ہے کہ جوصاحب یہ کما ب ملاحظ فر مائیں۔ مشرح م اور جنا سب ممدوح کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں اوراد شرم کی شان کی کما ہے فتول فرمائے۔

وَمَا نَوْ فَي فِي إِلاَّيا اللهِ وَهُو حَسْبِي وَفَيْ مَالوَكِيْلُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْخِلُومِ سَيِّهُ نَا مُحَتَّدِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَدَا بِهِ وَاذْوَا جِلهِ وَقُرِّيَّا تِهِ اَجْمَعِيْنَ هَ وَاخِدُهَ عَوَا اَنَا اَنِ لَلْحَمَّدُ لِللهِ وَاسْبَ الْعَالَمُ لِللهِ وَاسْبَ الْعَالَمِيْنَ هَ وَالْحِدُةَ عَوَا الْعَالِمِيْنَ ه

#### إبتمالته التّحمن التّجيتم

# احادسينماركه

### جامع محیحے سخاری میں کل کمتنی صرشیں ہیں اور کس کس بیان میں ان کی تعب راد کیا ہے ؟

بد وحى ، پانچ حدیث - ایمان ، بنجاس احادیث . علم ، بنجیت احادیث - ومنو ، ایمان سونواحادیث مغل جناس احادیث احادیث احادیث - فرمن ناز - و احادیث اخراج است احادیث ، تیم ، فیدر احادیث - فرمن ناز - و احادیث اخراج احت که ناز که منعل کیر که که حکم ، انالی احادیث - قبله ، تیرا واحادیث - مسجد ، جنه و احادیث - شره ناذی شیس احادیث - احت نازیس ، پهر احادیث - اخران ، اخرائیس احادیث - نفسلت نازاورجاحت کی کهای احادیث - احادیث - احادیث - اخران احدیث - اخران احدیث احدیث اخران احدیث احدیث احدیث - بر بیرکه احادیث - بر بیرکه احادیث - بر بیرکه احادیث - بر بیرکه احدیث - تحدیم احدیث - بیرکه احدیث - تحدیم احدیث - بیرکه احدیث - تحدیم احدیث - بیرکه احد

احادميث - عره ، بتيس اما دميث - احصار ، چالىب اما دمين - مجزار صيد ، چالىس اما دميث ، روزه جِميا سنم اها دميث - ليلة القدر ، دس اها دميث مه قيام رمضان ، جِمه اها دميث ، اعتكا ف ، بيس اها دميث بيع ٤ ايك سوا كالوس ا حاديث - سكم ، انيس احادست - شفعه تين احاديث - اجاره ، چوبس احاديث . كفالت، آنداها دميث، وكالت ، سَتره أحاديث - مزارعة اورمشرس ، انيس احا دميث ، استنقرام اور اداء دلیون ، میجیس اما دسیت - اشخاص ، تیره اما دسیت - ملازمست ، دو اما دسیت - لقطر ، بندره اما دسیت -منظالم اور عضب ، اكتاليس احا دميث م شركست ، بهتر احاديث مرمن ، نواحا دميث ، عتق ، اكناليس احا دميث مكاتب ، جدا ما دميث - جميد ، أنهة إما دميث - شها دمت ، الماون مديث - صلح ، إلى اما دميث بشروط چومبیں احادمیث ۔ وصایا ءاکتالیس احادمیث - جہا و اورمئیر ، دوسومچین احادمیث - بقیدالیٹا بیالیس مادمیث فرمن خمس، انهاون اها دسیت - جزیه اورموادعت ، ترسی اما دسیت - بدؤ انحلق ، دوسو دو اما دسی یا بهام اورمغازى ، چارموا عائيس ا ما ديث - بجزد آخرمغازى - ايك سوافرتيس ا ما ديث - تغنير إيخبو مالسيس اما ديث فضائل قرآن عكيم، اكياسي احاديث، لكاح اورطلاق، دوسوج السيس احاديث - نفقات ، بائيس احادبث. اطعمه، ستراماديث يعقيقه، كياره احاديث - صيداورذ باسح اوراضاحي ،تيس احاديث - اشرب، بنيشم اما دميث وطهب ، ننا نوست اما دميث و مرصلي ، اكتابيس اما دميث - بيامسس ، ايجيب سوبيس اما دميث - آداب دوسو حجيين احادميث - المستنيذان ،سترّ احادبيث - دعوت ، حجيتراما دبيث - دعوات ، تبس احادبيث -رقاق، ایب سواحا دمیث - حومن ، سوله اما دمیث - صفت جنت اور ناری ، متناون اما دمیث - فدر ، انجامبُر احادمیث - ایمان اور ندور ، اکتیس اما دمیث - کفارهٔ ایمان ، پندره احادمیث - فرانص ، بینیالیس احادمیث - حدور تيس اما دميث محاربون ، باون اما دميث - وتيت ، چون اما دميث - استنابة مرتدين ، بيل ما ديث اكراه ، تيره اها دميث بنرك ميل ينبيس اما دميث - تعبير ، سائدا ها دميث ، فتن ، اسى اما دميث - احكام، مي<sup>ي</sup> احاديث - اماني ، بنيس احاديث ، اجازت ، خرواحد ، انيس احا دميث - احتصام ، چھيالوسے احاديث توحيد اورعظمت الشرتعالئ كي ادر اسس طرح كي اور أمور اكيب سومستراحاديث أبخ جمله سات سزار دوسويجيرًا ماديث . وَالْحَدَدُ اللهِ اَتَلاْقُ اخِمَّا وَظَاحِ وَاحْبَا طِنَا وَالصَّلَامَ عَالَى سَبِيْهِ مِنا مُعَدَّدٍ كَالِهِ وَاصِعَامِهِ اَجْمَعِيْنَ - ا سمات راویان به ترکیب حروست تهجی

محروف لعن ه مجدم و بات مرفوع محرت الویجرمد لی رضی انتری و ۱۹۲ و آبی بن کعب ۱۹۲ و اغرب ابن بسادم زنی جبن ۴ و اسام بن زید ۱۹۲ و انس بن مالک ۲۸۲ و ابوسعید ساعدی دخ ۱۲۸ و ابوا الممر با بلی ۲۵۰۲ و ابوا لوب انصاری به ۱۵۵ و ابوبرده رمز بن بنا ۱۳ و ابوجری اسلی به ۱۳۷ و ابولشرانساری ۲۲ و ابون مرغفاری ۱۲ و ابوبر تفقی ۱۳۲ و ابوشرشی ۲۸ و ابومید شدری ابومید شدری ۱۲ و ابومید ساعدی ۲۸ و ابومید شدری ۱۲ و ابومید تا و ابومید و ۱۲ و ابومید و ۱۲ و ابومید تا و امومید تا و امومی تا و امومید تا و ام

حرف البار : برادبن عازب منه ۲۵ . بريده بي حصيب ١٨٤

حرف الياو: متيم داري رخ ۱۸

حروب الثاء شابت بن منحاك ده ۱۲ و تو بان ۱۲۸

حرف جيم جابرين عبدالله به ۱۵ جابرين مرة ريز ۱۲۹ وجبيرين طعم ۲۰ وجريرين عبدالله ۱۰۰ و بندب بن عبدالله ۲۲ ، جويريه بنت ماريف > وجدامه بنت ومب الاسديه ۲

حرف الحاء مارنز بن ومب م اورسبس كونزديك الم حكيم خرام ، الم حمزه عمراسلمي الم حنظله بن ربع الم محفقه مبنت عمره الا

حرف انجاء خاب بن ارت ۲۲ خوله بنت مكيم ۱۵ خوله بنت سامر القاريه ۲ حرف الدّال والدّال د اس مي كوئي راوي نهيل م

مرف الراء رافع بن خدیج روز ۲۸ ربیع بنت مسعود روز ۱۲

سروف الرّاء زبر بن عوام م ، زیر بن ارقم کی زیر بن تا بت ۲۷ زیر بن خالد ۸۱ زمیب بنت محمل ۱۱ زمیب بنت ابی سلم بند می زمیب بنت ابی معاویر ۸

سرون التين شروبن معبد 19 سعد بن ابي وقاص ٢٠ سعيد بن زير ٢٨ سغيان بن ابي زير ٥٠ سان

فارسی ۱۰ سلیمان بن هرد بن جون ۱۵ سلمه بن اکوس ۷۶ سمره بن جندب ۲۲ -

سهل بن عنیعت ۲۰ سهل بن ساعدساعدی ۱۸۸

معرف الشين ؛ شداد بن اوس ۵۰ مشريد بن سويد ۲۴

حروث الصّاو: صعب بن حتامه ۱۱ صفيه بنت حق ١٠

حرف الصّاد ؛ اس سي كوني نبي ب -

محرف العين: عريز ٥٣٠ عثمان ٢٨١ على ٢٨١ ، عابر بن عروم زنى ٨ عامر بن رمجيه بالك

عمران المرب المرب المرب المرب المرب على ۱۹۹۱ على ۱۹۹۱ عبدالله المرب البعير الله المرب البعير الله المرب عبدالله المرب عبدالله المرب عبدالله المرب عبدالله المرب عبدالله المرب عبدالله المرب المرب عبدالله المرب ا

عاتشهرة ٢٢١٠

حرف العين و اسمين كوئى حرف نبين -

محروب الفاء؛ فضاله بن عبيد ٥٠ فالمربنت رسول الدُسلي التُرعليدوس ١٨ فاطمه بنت قبيس روز ٣٣

حرف القاف: قبیم بن عارت ۱ تنا ده بن نعان ۵

مرف الكاف: كعب بن عجره ١٨ كعب بن الك ٨٠

سرف اللام: اسمیں کوئی نسیں ہے۔

حروث المهم : الک بن معصد ۵ ، الک بن نخبه ۲۷ مجاشع بن مسعود ۵ مروان بن کم ۱۲ مسور ابن کا کم بن کند بن محروث الم بی خوم ۱۳ مسور و فهری ۷ مسید بن حزن ۷ معاذبن جبل ۵۰ معاویه ۱۳ ابن ابی مفیان ۱۳۳ معجر بن عبدالند ، معیقیب مقل بن بیار ۲۲ ، معجن بن بیزیر ۵ مغیر ابن شعبه ۱۳۳ مقداد بن اسود ۲۲ مقداد بن معدی کرب ۲۲ میمونه ۲۷ ابن شعبه ۱۳۷ مقداد بن اسود ۲۲ مقداد بن معدی کرب ۲۲ میمونه ۲۷

حرف النول : نعان بن شير ١١٢ نواس بن سمعان >

سرف واو ؛ والدين استعراط ٢٥ واكل بن حجر ا>

سرون الهام بن ميم ۲ بشام بن عمره الفارى بخارى ، و سرون اليام يعلي بن امير ۲۸

سوال ؛ مدیث منرلیت میں ہے ، مِن حُسنِ اِسكَدِم المدَدُدِن کے مَا لَا بَعَن نِهُ النان اِسكَدِم المدَدُدِن کے ما لَا بَعَن نِهُ النان اِسكِم الله مَا الله مَا مُون سے ہے ترک کر الاس چیز کا کہ اس ہے حق میں عبیث ہو۔ مشکوہ کے ترجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ منمیر مرفوع میں میں ہے مرم کیطرف راجع ہے اور منمیر مرفوع میں میں ہے مرم کیطرف راجع ہے اور ملا جلی قاری رہ کے کلام سے اس کا عکس مفہوم ہوتا ہے۔

بحواس به است مدمین میں دونوں دہمکن ہیں لیکن ظاہر متبا در وجہ نانی ہے جوکہ طاعلی قاری ہے ۔

سند کھی ہے ۔ البتداس میں جو کلام ہے ۔ عنی یعنے بفع دینے اور کام میں آنے کے معنی میں ۔ قدیم لغنت میں مستعل نہیں بکہ قصدا ورا را دواورا متبام سے معنے میں ستعل ہے جو کشیخ عبار محق علیا لرحمۃ کا نرجمہ لغنت کے اعذبا سے نربا دہ قوی ہے اگرچہ فہم سے بعید ہے اور طاعلی قاری علیا لرحمت ہے نرجمہ میں مجاز کے ارتز کا ب کی صرور مت ہے اور میں جا کا میں مار کی طروف قدیم نمانہ میں رائے دہتی .

اور رہی جی نا بت ہے کہ عنایت اور السس کی سناد افعال اور اقوال کی طروف قدیم نمانہ میں رائے دہتی .

یدامرکہ باعست بارمعنے کے وجہ انجر بہتر سے تواس کی تین وجہیں ہیں ۔اول وجہ یہ سے کہ ملا ہی ہتم اور نافغ نہیں اور اوجود اسس کے وہ تفصود ضرور مہوتا ہے تو صرور ہوا کہ لا بقصد ہ بین خصیص کی جائے مینی نہ قصد کہ سے اس کا انسان اپنی منفعت کی غرض سے ۔اور نہ قصد کرسے ہسس کا انسان بطورا مہم م کے ہنی سے قصود بیجے کہ کہ سرطرح کے افعال ترک کئے جانا جا جیئے ۔ جوافعال کہ مثلا ایسے ہی کہ انسان فکر کر سفے کے وقت زمین پر لقط کا

نشان با آہے اِاس طرے کے اور جو افعال ہیں توا ہیے افعال کے بارہ ہیں یہ بنی وار دنہیں تواگر کہا جائے کر طرد ہوا کر نفتے ہیں بھی خصیص کی جائے اس واسطے کر دل بہ لا نا اور سرور حاصل کر آ بھی نفتے ہیں داخل ہے نواس طرح تنجیدی ، کی جائے کہ طاہی کا نفتے غیر معتدبہ ہونا ہے اور اس کا قصد بخیر متعدبہ نہیں ہونا ہے کہ اسمین مال خریرے ہونا ہے ۔ اور اجاب کی تداعی ہوتی ہے اور اشغال دین ترک کئے جاتے ہیں ، دو سری وج وہ ہے کہ شیخ عبد المحق نے شرح عربی ہیں وج ثانی بیان کی ہے اور سید جال الدین نے بھی اسی طرف مبلال کیا ہے۔ تیسنری وج یہ ہے کہ ذروم آور عرب نعل کو لا لینی کہتے ہیں اور مشکو ہ متر لیون میں تعان حکیم سے مروی ہے ۔ شکت سالا نعینی مین ترک کی میں فاع بیٹ کو احصن حصین میں منظ قران خراجت کی دعاء میں وار دسے ماری تھا مات میں طاعلی قاری کی دج تیسین پرورد کار تو جو پر رحم فرا کہم کو نعل عبث کی تکلیف نددی جائے ۔ توان دونوں مقامات میں طاعلی قاری کی دج تیسین

سوال: اغناعَتَدامِيْدًا يا اثناصتدخليعة كالمضحكام.

اول وجریہ ہے کہ اس صدیت کا اگل ائم رہنی بات ہے۔ وجریہ ہے کہ اگرولا بہت سے مرف ائم کا جہان میں وجود مونامراد لیاجائے اور اسس کا لی اظ منہو کو امت اور دین کے اگرولا بہت امرونہی اور حل و عقد میں ان کو کچے دخل بھی ہوتو یہ مراد عرف اور لفت اور عقل کے خلاف ہے۔ اس مراد کی بناء بہ حد مین کے معنے ادر ست نہیں ہوئے میں کہ صوف ان کے وجود سے بینم جلے اللہ وقع کے اللہ وقع کا دین قائم مند راج ۔ اما میں کا خیال ہے کا نعوذ یا لئم من ذالک بنی پر خدا صلے اللہ واصحا بر کو کم کے انتقال فرواتے ہی سب معا بر کام مرز بھو گئے اور قرآن مجد میں تحرفیت کی اور دین کے امور کو نہا بیت منتقی کر دیا۔ وضوی سے کر سے کہ اور ای کا ورک اور وی اور ورب کے اور وی اور وی داور مرت منتقی کر دیا۔ وضوی سے کر دی کا جائز ہے۔ مرق بے کیا۔ نمان کی مید تا ورشکل بالکل مسئے کر دی اور ورب ابنی رائے سے قرار دیا کہ موزہ پرسے کرنا جائز ہے۔

خمس موقوت كرويا اور اذان ميس عن مكل خير العدل كوموقوت كرديا اور اسس كى حكر العشك في خيري النوم عام كيا يستست مي تراويح برهادى وجب الم ميه كاخيال يه سب كرقر ان متراهيت اور نماز اور شعائر اسلام سب مبتل اور متغير م دسك توان ك نزديب دبن كاقيام كسس طرح باقى راج

اگریمراد لی جائے کہ اوامراورنواہی میں ان ایکہ کو ولا بیت حاصل موگی اوران کا نصرف موگا اور شرعائی ور ان کے حکم سے جاری مول کے جیسا کریہ باعتبار لغنت اورعمل کے مغیوم موتا ہے تو یہ امرا کامیہ کے کمان کے مواق کمیں وقوع میں نہیں آیا۔ بینی امامیہ کے نزدیت نامت نہیں کہ یہ بارہ ایکہ یان میں سے کو کی است اور دین کے امرو میں مواجو ۔ حالانکہ حدیث کا لفظ خصوصا " لاکیوَالام، صراح اس بیس ولالت کرتا ہے کہ یہ امرم و نے والا ہے ۔

دومری وجه بیسهے کہ بہ تو فیبت اس بردالالت کرنی ہے کہ جب ان ایمکری والا برت منعفی موجائے گی تودین کا قیام بجی منعظع ہوجائے گا توجا ہیئے کے خلفائے فرکورین قیامست سے قائم ہونے تک باقی ندر ہیں ور مذ ای مخضرت صلی اللہ علیہ ولم نے فروا یا جوتا :-

الربزال مذاالدين قامنة الى قيمام أهيمة وكيليك ألى ذلك إنناع تركيلة. العنى جميش الماك يدوين قيامت كقائم مون تكساوراس امت ك ولى امراس عرمه مين إره خليف موسك.

ا امید سکے وہم سے موافق اخیرا ام کوماحب نہ اند سبے ۔اگراس کی عمر تبیامت کب درازہوگی توافیتالع متصور نہیں ہوتا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مرادہیں کرجن کی سجائے کسی کی عمراس قدر نہیں کہ زمانہ کیکا کمستعفا کریں۔

دومرے برکداس کے اوجود بیمرادعبث ہے اور بیرخیال کر الف مرح ہے . نہایت شقاوت ہے

اور سخنت بے وقو فی ہے اور تعیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں فلیفریا امیر کا لفظ واقع ہے اور یہ حفرات کہ جلی ہے کے فلیفریا امیر کالفظ میں امام کالفظ موتا تو گئی کہ اس سے کراسس سے مراد حضرات جن و کے فلیفر نہ ہیں کہ اس سے مراد حضرات جن و کی خلیفہ نہ اور امیر کالفظ واقع ہوا ہے اور خصوصًا ولا بہت کے ذکر کے ساتھ متصل ہے اور ولا بہت کا لفظ نفر ف اور مدافلت کا مراد فلت کے نواس حال کی گئی کے اسٹ در میں ۔

سوال: مانظ شرانی کے اس شعرے کیا معنے ہیں ؟

جنگ به ختاه و دوملت بهمه راعث زربن به جوندید ندختیفت ره انسانه ز دند

جواب ؛ اس شعرسے اسس كاسترح واضح سے.

می کرده ترا بهرطرت مے جویزدست رکردا مند تجدکو بعو نے ہوئے ہرطرت ڈسونڈ نے ہیں پرلبٹان ہیں باتی بہتک من سخنے مے کوسٹ ، ایشا سند اور باق سب فرک کلف سے بات کہتے ہیں یہ معورے ہوئے ہیں منتا دو دوفرقہ در رہمت می پینداے ہے ماند بہر فریق تیری را میں دوار تے ہیں اے ہے مسئل مرمث تہ حق برست کی طائف البیت، وروائٹا ند حق پر ایک گردہ ہے ، وہ صارت بن ہیں

# اصحابهمت كابيان

سوال: تعدامعاب که عن کیا اسخعرت صلے الترعلیہ وسلم نے شعب معراج ان کو دعوت اسلام دی جس کو انہوں نے قبول کیا ؟

# باغ فرك كابيان

فغضبت فاطمة وخكرجك عنه كلف تتكككم حكى ماتت

یعنی بین عقد موثین حضرت فاظمه رصنی الشرعنها اور حضرت الدیکررا کے بہاں سے جلی ایس اورانبی وفات مکس حضرت الوکرران کے بہاں سے جلی ایس اورانبی وفات مکس حضرت الوکررونی الشرعنہ النہ عند المام نرکیا اور برہمی مجاری بیں سبت ۔ مَدُن اَعْطَبُ مَا اَغْطَبُ مَا اَغْطَبُ وَا اِللّٰهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسِلْمِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسِلْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلّٰهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا وَلَا مِعْدُونِ مِنْ مِنْ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَا وَلَا مُعْدِي وَلِيْهِ وَلِي وَلَيْهِ وَلِي وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِي وَلَيْهُ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْ وَلَا مِنْ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْ وَلِيْ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهُ وَلِيْهِ وَلِيْهُ وَلِيْهِ وَل

یعنی روابیت کی سلم نے حضرت عرب سے اور برودین طوبل ہے ۔ اوراسی مدمین میں ہے کہ کہا حضرت عرب نے حضرت علی اور سے وفااور فائن میں ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جا ناہے بروہ سیجتے ہیں کہ وہ بعنی حضرت الجو برن وروع کو اور کہ کاربیں اور سے وفااور فائن میں ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ و اور نیاب ہیں ۔ اور میں ولی رسول اللہ ملی اللہ علیہ و الم واصحابہ وسلم کا موں اور ولی الو بحر کی موں اور نیاب موں اور میں وروغ کو اور نیاب اور سے وفا اور خائن مواں ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اللہ علیہ اور حتی کہ بروی کرنے والا موں اور رسا و راسست بربول اور حتی کہ بروی کرنے والا موں اور دا ور اسان موں اور سات بربول اور حتی کہ بروی کرنے والا موں اور ساور اور اور اور اسان کہ اور حتی کہ بروی کرنے والا موں ۔

معاردح النبوت ميں رواست ہے :-

وقعت مُحَدَّد بُنُ عبد الله عبد المطلب بن مَناشعبن عبد مناف هذو العَرْبَةَ العلائمة عِنْ مُواعد المعلومة عِنْ المعلومة على المعلومة ا

یعنی" وقعت کیا محدب محدالله بن المطلب بن المشم بن عبدالمظلب بن المشم بن عبدانا من سنے اس موضع کوجس کی حدیم الم بی حضرت فاطم علیه السلام کے لئے اور ایسا وقعت کیا کرحفرت فاطم رہا کے سوا دو مرسے کے لئے وہ موضع سوام کر دیاگیا اور اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطر بڑکے لئے یہ وقفت ہمیشہ کے لئے کر دیا اور پیٹ رط فرا دی کر حضرت فاطم رماکی وفات کے بعد یہ موضع ان کی ذرایات سکے لئے وفف سے گا تو بڑھ خص بیس کر وقعت کو تبدیل کر شدے تواس کا گنا ہ متب دیل کہنے والوں پر سمے بنی میں کے اللہ تعالی مصنف والا ، اور ملے نمتہ واللہ مے۔

بچواب ؛ بهلی روابین صحیح سلم میں ہے ، اس روابیت سے کہدی نقصیر حفرت الدیکررہ کی آئی۔

مہیں ہوتی اسس واسطے کے حفرت الدیکر رہ نے صوف وہ حدیث و وابیت کی کہ جو حدیث خود آ کے فرن سے

الشرعلیہ والم واصحا بہ وسلم سے سنی تھی اوراسی مدیث کو حزت علی و تو ترجا بڑا ورحفرت عرب اور دولیت جدیث سے

عذہ و جنر و نے بھی سنا تھا ۔ چنا بخہ روابیت آ شکرہ سے صراحتا ہم امر صلوم ہوتا ہے اور روابیت جدیث سے سا

کوئی و و مرافعل حضرت الو بجر رہ سے صاور نہ ہوا کہ باعث طعن ہوا ورسنا پر شرعی بیان کرنے میں کوئی قباحت لازم

نہیں آتی ۔ اس روابیت سے بہ اب سے نہیں کہ کوئی لفظ خشونت یا خصوصت یا ہے اور کا حضرت الو بجر شنے

فرایا ہو۔ اور حضرت فاتون رضی الله عنہ کا کوئی لفظ خشونت یا خصوصت یا ہے اور کا اس بارہ بی

فرایا ہم ۔ اور حضرت فاتون رضی الله عنہ کا موقی ہر اسس و اسطے کہ حضرت اور کلام ترک فرمایا ۔ اس بارہ بی

بر عضرت الو بجریم کی کوئی تقصیر نہیں صعلوم ہموتی ہر اسس و اسطے کہ حضرت معسودین کو تعین او فات میں بلا نقصیر

بر عضرت آگیا تھا وہ بھی ایسا ہی تھا ۔ اگر جہ بعین روایا ت میں ہے کہ کہ میت کی حضرت فاتون کو جو حضرت الو بجریم فاتون میں میا نہ و میں میں اسے علاوہ حضرت فاتون کو جو حضرت الو بوجریم فاتون میں کا خوش ہوئی ہر اس کے علاوہ حضرت صدیت نا میں حضرت فاتون موقی کے دورت فاتون میں کا خوش ہوئی مواتی سے اورا ما میں کہ دور مری دوایا ت سے خاتون کا موتی موت میں اسے کو کہ کہ تت کی کہ میں موات ناک کلام میں کا خوش ہوئی اس کے علاوہ حضرت صدیت باتا ہمیہ کی دور مری دوایا سے سے نا میت ہے اوراصول کا قاعدہ ہے کہ ۔

المُنتَّيِثُ مُعَدَّةً مَ عَكَلَ النَّانِ وينى بحالت الحلاف روا إن مثبت الى برمقدم كى جاتى بين . تو الم المستنت كى روا يات تو ما رج النبوت اوركما م الوفاء اور مبهقى الاستدح مثكوة مين موجود بين المحرث رحمت كو مين المرت المرائق من موجود بين المكرث رحمت كو مين الموجرة والمراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف من موجود بين وروازه بركور مد موسئ عدر خواسى كى اور حضرت فاطمره خوت موسئ عدر خواسى كى اور حضرت فاطمره خوت

الويكريماسي عوس موكسي

دیامن النظره میں مجی یہ تفتہ مفتل مروی سے اورفسل انخطاب میں ہی یہ تصد برواست عبہ فئی مروی ہے کہ بیہ تبی نے نے بیٹی میں اوزاعی سے روابیت کی اور عی سے کہ بیہ تبی نے کہ بیہ تبی نے کہ اکہ حضرت الو بحر معظم کے دن میں حضرت فاظمہ رہا ہے دروازه پرتشہ رعبت ہے گئے اور کہا کہ میں اس حکہ سے والیس نہ جاؤں گا۔ تا و قلتیکہ بیغیر خواصلے اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی مجہ نسے راضی اور خوش نہ موجا کی بی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ ، ولا ل سے راحن لائے اور حضرت فاظمہ رما کو قسم دی کہ تم خوش اور راضی موجا کی جا کہ حضرت فاظمہ الزم اورضی اللہ عضرت الور کی موجا کی جا کہ حضرت فاظمہ الزم اور منی اللہ عندی الدر اللہ عضرت الور کے اور حضرت فاظمہ رما کو قسم دی کہ تم خوش اور راضی موجا کی جا کہ حضرت فاظمہ الزم اور منی اللہ عندی احضرت الور کی درا اسے خوش اور رامنی موکنیں ۔

یعنی جب حضرت الو بجران نے دیجا کر حضرت فالم رہ آب سے اراس ہوئی اوراک کے یہاں
تشریف ہے ان ترک فرایا ۔ پھر مین دک کے معا طرین بھر کلام نہ فرایا ۔ تو یہ امرحضرت ابوبکر رہ کو نہا بیت سخت
معلوم ہما ۔ آپ نے چافج کر حضرت فاظم رہ کو نوش اور داختی کریں ۔ وہ آب کے یہاں ت رفیف لائے ۔ اوراک سے کہا کہ لئے صابح اور کی رسول انڈ کے تھے اختراک ہوئے گی ۔ آب نے بچاو دکوی کیا ۔ لین میں نے دیجا ہے کہ
دسے کہا کہ لئے صلے انڈ صلے انڈ کی کے امریک کی اند نے کیے اوراس میں سے آب لوگول کو خوج
دسے اوراس میں سے آب لوگول کو و بیتے سے اوراس کے بعد نقرار ، مساکین اور مسافرین کو مرحمت فر کھتے تھے
توصرت فالم رفائے فرفایا ۔ کہ جیسے میر سے والدرسول انڈ صلے انڈ علیہ کے سام کو رہے تھے ۔ اسی پر آب ہم کے والد
کو جوزت فالم رفائے نے کہا کہ فعدا کی تسم ہے کہم نے لینے اور لازم کرلیا کہ جیسے اس معا طرمیں آپ کے والد
کو بھول کی ۔ تو حضرت ابو بکر رفائے کہا کہ اے برورد گارتواس امرین گواہ رہنا بحضرت فالمہ رہ اس بوخوش اور داختی
مورش ۔ تو حضرت ابو بکر رفائے کہا کہ اے برورد گارتواس امرین گواہ رہنا بحضرت فالمہ رہ اس بوخوش اور داختی
مورش ۔ اوراس امر کا قرار لہ لیا ، اور حضرت الو بکر رفاف میں کہا کہ نے سے ۔ اوراس امرین گواہ رہنا بحضرت فالمہ رفائے اور حضرت الو بکر رفاف میں میں خوش اور داختی

إتى فقرام اورماكين اورمسافرين كودست سخف. برترحمه روابيت مذكوره كاسب

دومری روایت بیمیسی سلم میں ہے سکن معیم سلم ودیگر کتب میں برقصداس طور پر فرکورہ ہے کو اس معارت طاقت نا اوران واج

املہ رات کو خوراک اور لوشاک اور حوات الو بحر مرتب کی خرج دیا کرتے تھے ، ان کے بعد بنی ہاشم میں جوماحب
اختیاج تھے ان کو دیتے تھے ، اور جب حضرت عرف خلید ہوئے قو حضرت ملی اور خضرت عباس رمنی اللہ عنها کہ بہاں آئے اوران دونوں معاجبوں نے درخواست ک ، آنخسرت میل الشرعلیہ وسلم کا ترکہ ہاری عنها کہ بہاں آئے اوران دونوں معاجبوں نے درخواست ک ، آنخسرت میل الشرعلیہ وسلم کا ترکہ ہاری موالکر ویجئے کرج برطری آنخسرت میل الشرعلیہ وسلم کا ترکہ ہاری المرب میں عمل کر سے براہ میں عمل کر سے درجوار اس کے بارہ میں عمل کر سے درجوار اس کے اور میں عمل کر سے درجوار کے بارہ میں عمل کر سے نواس کے بارہ میں عمل کر سے درخوار کے اسے میں عمل کر سے درخوار کیا ۔ اور کہاکہ اسس کو آپ لوگ با ہم تقسیم نہ کر بن اور در اشت اسمیں جاری نہ کریں ۔
اور ور اشت اسمیں جاری نہ کریں ۔

بھرکچ دنوں کے بعد مصرت عباس رہ کومنظور ہماکریہ ترکہ نقسیم کرالینا چلہ بیئے۔ توحضرت علی رہ نے اس امرسے انکارفرایا اور اِم منازعت بہت ہم نی ۔ حتی کہ حضرت علی رہ نے حضرت عباس رہ کو بدخل کردیا۔ توحضرت علی رہ کوحضرت عباس رہ اکسس معاطیہ کے فیصلہ کی غرض سے حضرت عمرہ کے پاس لے آئے اور نالس کی اور کہا : ۔

اَدِحُبِیْ مِنْ هَا الْاست الكاذب المنادِر العناسُ "بينى د في فراسيت مجدكون تحسيسان القي كاذب بيوفا فائن كه :

یبی الفافراس موابیت کے مشروع میں پیجے سلم میں موجود ہیں۔ مصریت عمری نے بید معاملہ دیکیا توصفرت علی من کی جمابیت کی عرض سے حضریت عباس رصنی انتر حمذست کہا۔ اگر چیخ طاب ووٹوں معاصبوں کے ماتھ تھا۔ گرمنظوں حساس معنوست عباس رم کوسنانا تھا کہ اگر حفرست علی رم اس وجہ سے خالم اور خائن اور

چنانچہ میران ہے ہواکہ کل ترکہ حصرت علی رہ کے پاس ریا اور حصرت عباس رہ کا وضل اس میں نہوا۔ میر کھیے دنوں کے بعدم وال تے اسپنے لئے وہ ترکہ لے ایا۔

رسن بنیر می در است میں اور آدی کروہ کیا خاتا ہم لوگوں کے پاس بغیرتم لوگوں میں سے تو یہ خطاب جن اور النس دونوں کو جوا - حالا نکہ قوم جن سے کوئی رسول نہ جوا المبکہ رسول صرف آدمیوں بیں سے جوئے اور یہ بی قرائ شعر لین ہیں ہے۔ یکٹی ٹی میٹ کا اللّٰہ کُو کُو والمد نہا ہے ہوں انکلم آسے ان دونوں طرح کے در باسے موتی اور مونکا ہے اور مونکا اور مونکا ہے اور مالا نکم موتی اور مونکا صرف دریائے شور سے نکلم آسے اور دریائے سے میں سے نمیں نکلم آ اور تمیسری موا بیت کے معاورج النبوست جی ہوں سے قواس کے بارہ میں سی عبر کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے فواس کے الفاظ بی قدیم لعنت کے مطال ف جی ۔ اور اگروہ موابیت صیح بھی فرمن کی جائے تو وہ فرمیب امامیہ کے فطاف ہے ۔ اس واسط کو اس روا بیت سے صراحتہ معلوم موتا ہے کہ وہ قرب نموا میت کے تھا اور اس سے نما موتا ہے کہ وہ کر بہ نمولی ہوتا ہے کہ وہ کر بہ نمولی میں موتا ہے کہ وہ کہ اس واسط کو اس دوا بیت سے صراحتہ معلوم موتا ہے کہ وہ کر بہ نمول سندے نما در خواب نما ہوتا ہے کہ وہ کر بہ نمول سندے نما دریت کا موت ہے کہ است ہے کہ آنجو سند میں اللہ علیہ والی کا کر کسب وقعت تھا ۔ جب وقعت کہ نمول کو تعدل کا کہ وہ اس کے متعلق موتی ہے۔ اس کے متعلق نہیں می کو حس کے لئے وقعت کی واب کے ۔ بیتا بی خوالے میں فرک رہے ۔ اس کے متعلق نہیں می کور ہے ۔

وان كان الواقف مُرِيَّتُنا موصبتُه اول من العَامِنيْ مَان كُمُركِن اوطى المحد

غالدأى في ذالك الى القاضى

ین اگر و تف کنندہ فوت ہوگیا ہو تو متو لی ہو سنے کے لئے عبی ضمن کے بارے میں اس نے وصیت کی ہو وہ بہتر ہے قاضی ہے۔ یعیٰ وہی خص متولی ہوگا اور قاضی کو اس کے با سے میں دست اندازی کا اختبار نہ ہوگا تو اگر و قف کن قرایت قاضی کی دلئے بیرو تو ف موسیت نہ کی ہو تو اس وقف کی قرایت قاضی کی دلئے بیرو تو ف سبع گی ۔ یہ ترجہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کلیے تو ہر وامیت کہ معارج میں ہے اس سے اہل سندت کے فرم ب کی تاثید ہوتی ہے اور اس سے اہل سندت کے فرد بہ گئے خوت میں ایر تعمل اللہ وسلم کا ترکس ب اہل بیت کے لئے وقف تھا۔ حضرت خاتون مع اور از واج مطرات اور بنی ہا شہر محلول معاصب احتیاج نے۔ یہ سب حضرات اس وقف تھا۔ حضرت خاتون مع اور اس روابیت سے بی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وقف خاص صفرت خاتوں رہ کے لئے اور آپ کی ڈریات کے لئے تھا۔ ہم محلوم ہوتا ہم ہوال وہب نا ہت مواکہ وہ وقف خاص صفرت خاتوں رہ کے لئے اور آپ کی ڈریات کے لئے تھا۔ ہم موال جب نا ہت مواکہ وہ وقف تھا تو اس کے متو تی حضرت الور بجری ہوتے۔ اس وا سطے کو آپ آس محضرت میں لئے دائیں اس خورت میں تو کو فرق تھا تو اس کے متو تی حضرت الور بجری ہوئے۔ اس وا سطے کو آپ آس محضرت میں الم معلی مقرب اس میں تھے۔ میں تھے۔ مواکہ وہ تھے۔ مواکہ وقف تھا تو اس کے متو تی حضرت الور بجری ہوئے۔ اس وا سطے کو آپ آس کے خورت میں تھے۔ کو دلی تھے۔

چنا بنج بیمی صنمون نود حضرت عرصی النتری نه نفرایا اَ مَاوَلِی مَسِعَلِ الله ودلی اَ کِی مَبَدِ بعین میں ولی مجو جوں دسول النترصی النرعلیہ وسلم کا اور ولی مہوں حضرت الو پیرکا اُدَا بل مبیت نبوی علیهم السلام اس وقعت سے مصارف یقے۔ متولی نہ تھے۔

## باع فارك كامعاملاورس كيے مؤود بريحبث كي شريح

موال وجواب ؛ وصابت کمخناف فیہ ہے ، اس مورت میں کہ وصابت سے مراد فلافت مو۔ اس واسطے کر لعبورت و قوع اس امرے تفسیق اور تخطیبہ تمام مہا جرین اورانساری لازم آتی ہے ۔
سوال وجواب ؛ در ارون دک کر اہل سنت کی تا ہوں سے وراشت کے دعولی کے سوااور کچوجے طور پڑا بت نہیں اور صاحب طل و نعل نے سشیعہ کی روایا ت کے موانق دونوں شق وراشت اور بہر کے بیان کی بیں ، اور جو اہل سنت کی بعض روایات میں جو کہ نہایت ضعیف ہیں ۔ لفظ جہہ کا دعوٰی میں واقع ہوا ہے ۔ تو وہ بھی شیعہ کے اختلاط اور طبیس کے قبیل سے ہے ۔ معاری العنبوت میں بھی اسی اس کی روایات افذکر ہے کہ سی کا دولا۔

لعادّدَ ابوالحسّنِ حدسلى عَلَيْهِ السُّلامِ عَلَى الْمَعُدى يَزَاه بَدُدُّ المَسَطَالِحَ دُعَّالَ يَا أَمِيْرَ المُرْمَنِين مَا بَالُ مُفَلِمَ تِنَا لا سَرُدُ وَمُتَالَ لَهُ وَمُتَا ذَالِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ ان الله تَبَارك وتَعَالى: كَمَّا مَنْ عَلَا نَبِيِّهِ مَسَكَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَمَّ مَهَ لَكَ وَمَا وَالْاحَالَ مَالْعِرْبُوجَعِتْ عَلَيْهَا إِعَيْلُ ويستاب مَا مُنْزَلُ اللهُ حَلَىٰ بَعِيّهِ سَلَى الله عَلَيْهِ كَالْمَ وَأَتِ فَالعَرُ بِلَ حَقَّهُ فَكُمْ بِيَدُ رِيَسُولُ ا الله مسكَّى الله عَكَيْدِهِ وَسَرَحُ مَنْ حُدَدًاجَعَ فِي وَٰلِكَ جِبْرِيثِ إِلْ حَكَيْدِهِ السَّكُمُ وَلَاجَعَ رَبُّ وَخَادَكَ اللَّهُ أَنِ ادْفَعَ مِنِدَكَ إِلَى مَا طِلْمَةَ مِنْ مَدَعَامَا رسُولِ الله مَسَكَّى الله عليه و سَمَّ مَعَالًا يَامَا طِمَة إِنَّ اللهُ اَحْمَدُنِي أَنْ أَوْفَعَ اِلبُركِ فِنَدَ كَ مَعَالَتُ قبلت بارسول الله مِنَ اللهِ مِعِينَاكَ مَنْ لَمْ يَعَلَلُ وكِلَامُ مَا عِنْ هَا حَيْدِةَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مْلَامُكِيَ ابِوسِكِواخِوجِ عِنْهَا وْكُلَامُهَافَاسْتِه فْسِالْسِّهِ أَنْ يَتِّدُدُ حَاعَلَيْهَافِعَالَ لَهِسَا احُيِينْ بِأَسُودَ واَحْمَرَ يَيْتُهَدُ لَكَ غِبَاءَتُ بِأُمِيرُ المُومِنِينَ مَلَيْهِ السَّكَامُ واحْداً بَيْن فشيجة الكانكت كما ترك لتعترض فخذعبت ماتكتاب منعقا فكيتيعا عكرفعال ماحة امتابي يَا بِنت مُحَدِّدٌ وَالتَّكِرَابِكَ كَتَبَهُ لِي إِبْنُ إِنْ أَنْ قَالَا لِيثِينِهِ فَابْتَ فَانْتَنَعَهُ مِنْ بَيْدِ مِنَا وَنَظَرَفِيْهِ شَعَّرَتَغَلَ فِيهِ وَعَمَا ﴾ وخَرْقَتَهُ وَمَالُ لَهَاحَةَ الْعُرُوجِيُ عَكِيْعِ ٱبُوكِ بِخِيلِ وَلَا رُكَابٍ مَنْسَى الِحِبَ الْ فِي إِنَّا إِنَّا فَقَ الْرَاكُ الْدَهُ وَيُ حُدُّ حَالِي نَقَ الْ حَدُّ يِّنْهَاجَبَلُ ٱحْيِصُامُ الْمَعْدَ الْجَدُدَ حَدَّ مِنْهَا دُوْمَة الجندل عي حِصْنَ على بَحْسَةٍ حَشَرَاكُ لَهُ مِنْ لِلْهِ بِينَةِ وَحَدُّ مِّنْهَا مَرِيْنِ مُوسَدَفَعًا لَالْهُ كُلُّما وَالْعَدَدُ بِيا اَمِيْ المُوْمِنِيْنَ مَذَاكِلُهُ مِمَالُمُ يعِيجِفَ اَعْمَلُهُ عَلَىٰ رسول الله صلى الله عليه وسَمَ عنيدل ذكرير كاب نقال كشير والتظرونيه -

ودل توحفرت فالم رصی الله عنها نے کہا کہ پارٹول الله عنها کے وکلا معنی کا دیرداز کسس میں بغیر میلیاللہ اور آپ کی طرف سے ملا ۔ پھر برا برحفرت فاطمہ رمنی الله عنها کے وکلا معنی کا دیرداز کسس میں بغیر میلیاللہ علیہ والم بھی بحارت کے محلا دمنی الله عنها کے وکلا معنی کا دیرداز کسس میں بغیر میلیاللہ فالمی ویاست کمک میرے ۔ پھر حب و سے تو اس مقام سے حفرت فاطمہ رمنی الله عنها کے وکلا دیونی کا دیرو از وں کو نسکال دیا توحفرت فاطمہ رمنی حفرت فاطمہ رمنی سے کہا کہ ہالیے فالمی رمنی سے کہا کہ ہالیے اس اسعدا درا ہم کو سے آئیں۔ ان دو نول حضرات نے حضرت فاطمہ رمنی کے موافق شہادت وی توحفرت ابو بحریم المامین رمنی کو سے آئیں۔ ان دو نول حضرات سے حضرت فاطم رمنی کے موافق شہادت وی توحفرت ابو بحریم المامین رمنی کو سے آئیں۔ ان دو نول حضرات سے حضرت فاطم رمنی کے موافق شہادت وی توحفرت ابو بحریم المین رمنی کے اس میں مولی کے اور میں اللہ وی کہا کہ جائے کے اس میں مولی کے کو حضرت مامیر الموسی کہا کہ توصفرت اور وہ نوٹ ترہے ہم میں اللہ وی خوفرت ہم اس میں مولی کہا کہ ہو سے میں مولی کہا کہ ہو سے اور وہ نوٹ ترہے ہم کہ کہ اور سے کہا کہ ہو سے جمارت کی مولی اللہ نوٹ ترہے ہم کہ کہ دیا اور اس کو میں اور اس کو میں اور اس کو میں اور اس کو میا اور اس کو میں اور اس کو میا کہ دیا اور اس کو میں اور اس کو میں کہا کہ اور اس کو کہا کہ اور اس کو کہا کہ کہ کہ دیا اور اس کو کہ کہ دیا اور اس کو کہا کہا کہ دیا کہ کہا کہا کہ اور اس کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ دیا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کہ کو کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو

ابوانحسن سے مهدی نے کہاکہ اس کی حدمجے سے بیان کرو توابو انحسن سنے کہاکہ اس کے ایک جانب کی حدد و مرتاب کی حدد میں اور برایک فلعہ سے کہ مدینہ منورہ سے بندرہ و دن کی راہ سے فاصلے پرسے اور اس کے جو تھے جا نب کی حد

عرنسن مصری

مہدی نے ابوائحسن سے کہاکیا پرسب ہے توابو اسن نے کہاکہ ہی یا امرائمؤمنین پرسب ہے۔ بہ سب اس چر سے ہے کہ و کی کے لوگ نے بیغم جرت راصلے الشرعلیہ وسلم پر گھوڑا اورا و نسط مجمراہ لے کرنہ کیا نو مہدی نے کہاکہ بہت ہے اور بہ قابل عورہے۔

سوال : کیرسدوداربون به افراربون کی فرکورموش ان حدود کے درمیان کی مسافت مندوستان کے دوصوبہ کی مسافت مندوستان کے دوصوبہ کی مسافت سے زیادہ موقی ہے اور برہی ذکر کیا گیا ہے کہ وکلا دیعنی کاربرداز حصر سند سیرۃ النساء علیہ السلام کے زمانہ میں جناب المخضر من صلے الشرطیہ وسلم کے اس برمتصر و سنے ، اور معلوم ہے کہ منو درموکا مکسنستی نہ موا تھا۔ ملک بعد وفاحت اسمنطر سند صلے اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عند کی ظافت میں فتح موا ۔ ملک منوز موا اوران ارہے اصل تقدیم میں میں مدورہ کے کلین سے تحریر کراکر ہیں ہے ۔ وہ بالکل دروع اوران ارہے اصل تقدیم کی اہل سنت کی کتابوں میں مذکورہ ہے کہ ایک ون مهدی عباس نے امام موسلی کالم سے بطرین مباسط سے کہا کہ دعوٰی

تھا الہم پرسندک کی بابت ہے۔ آؤ فدک ہم تم کو والپر کروی توا مام موسیٰ کا تم نے فرایا کو فدک اگراس کی سب صدود کے ساتھ ہم کو دسے دو، توقبول کرتا ہوں۔ تو مہدی نے اور تیسے اکر دیک صدودکیا ہیں؟ توا مام موسیٰ کا لم نے کہا کہ ایک صداس کی سمر قدرہے اور دوسری حدا فرنقے ہے اور تیسری حدکنارہ دریا ہے شورہے کہ حدن کی طرف سے منہائے میں کہ سم قدرہ اسے میں ہے صرف سے منہائے میں کہ سم اور عزم ان کی رہ کا را دعولی تھا سے ساتھ خلافت کے باسے میں ہے صرف فدک کے باسے میں ہے مرف فدک کے باسے میں ہے مرف فدک کے باسے میں نہیں میں قصتہ ان کی روایا ہت نے اس ترشیب کے ساتھ روا بہت کیا ہے ، ان کی جونہا یہ صحیح کتا ہیں ہیں ان کی حالت ہے ، فقط

سوال : جن مگرقطب مرمیم اور آسان گردسش اسلی بداوردات دن سے مرایب مجدمین

یا کی کم برد آواس مگر کے لئے روز واور نماز کے اسے میں کیا تھے ہے ؟

یری اب ایستد بالتخصیص خوار کت اسے کے کسی آب میں فرکور نہیں ۔ فا ہڑا معلوم ہوتا ہے کہ علی دسا بقین نے بیٹ میں انداز میں میں انداز میں میں ہوتا ہے کہ علی دسا بقین نے بیٹ کے اس واسطے کریہ حکہ لینی عرض تسعین الیسی حکمہ ہے کہ وج رہے کہ دول سے افران میں درجہ کا ہے ۔ اوج رہے کہ دول سے افران میں دوجہ کا ہے ۔ اوج رہے کہ دول سے افران میں دوسکتا ۔ جا فرار کے ذیرہ درجہ کے لئے صروری ہے کہ دول اس فار درجہ و در جے کے لئے صروری ہے

كاكسسى حرارت عريزيد باقى رسع وعلى فلبرودت مصحرارت عزيزيد باقى شيرري كتى . توعلادسا بتين في جاناكدوع ب عداده من ممازه روزه كعم مربحث كرناعبث سبعد

این توکت فام افٹریں اس جگرے بارسے میں حکم نا بت ہوتا ہے ۱۰ مسئدی صورت یہ ہے کہ آفٹا ب ابنی توکت فاصر سے بروج شالیدیں آتا ہے ۔ اینی برج حمل سے آخر سنبلہ کہ جس قدر بروج ہیں ، ان ہیں آفٹا ب جب نک رہتا ہے تو اس جگرے یعنی عرض است اور دائ جس قدر وقت میں پر را ہو ہیے ۔ بعنی ۱۹ چو جیں گفتہ میں ایک چو جیں گفتہ میں انکا کی حرکت سے ہر روز بعنی چر جیں گفتہ میں ایک چو جیں گفتہ میں انکی موارکے دو صدے کریں ایک حدکوروزا عتباد کریں اور اس میں بینی فی او او کو گوئی کے دو مرے نصف کو دار اس میں بیم مغرب اور اس میں نما ذا واکریں ۔ بعنی فجر اور فہراور عصری نماز براج حصری دار کو تعتب کو دار کے دو مرے نصف کو دار اس میں بیم مغرب اور اس نصف موارث میں اور اس کے وقت میں اواکریں ۔ اور ممال کے دو مرے نصف کو دار سے تو تو اس کے بعد حب آفٹا ب جائے تو اس کے بعد حب آفٹا ب میں اور جس کے بعد حب آفٹا ب جائے تو اس کے بعد حب آفٹا ب میں اور حس کی اور اس کے بعد حب آفٹا ب میں اور حس کی اور اس کے بعد حب آفٹا ب میں اور حس کی اور اس کے بعد حب آفٹا ب میں اور حس کی اور اس کے بور حب آفٹا ب میں میں اور حس کی نماز اور کی میں اور ور میں ہو جائے تو میں اور اس کے بعد حب آفٹا دور میں اور ور میں ہو جائے تو میں ہو جائے تو میں اور ور میں ہو کہ اور میں ہو جائے تو میں ہو جائے تو میں اور ور میں ہو کہ کو میں اور ور میں ہو کہ میں اور ور میں ہو کہ میں اور ور میں ہو کہ کو کہ کی کو کہ کو میں اور ور میں ہو کہ کو کو کو کہ ک

اس داسطے کہ مارات جنوبر اور مرارات شالبہ قسادی ہیں۔ان میں تفاوت نہیں اگرجہد کیھنے ہیں اسبب اختلاف اوج وحضیمن کچے کم تفاوت معلوم جو تاہے اور وفی کے لئے روزہ کے ارسے میں رہم ہے کہ جواز اس مہینہ ہے اور کہ وار ایک میں میں میں میں کہ جواز اس مہینہ ہے اور اس مہینہ کو یا در کھیں اور حساب سے جب وہ مہینہ افرازہ نمیں دن سے گذر جائے تواس مہینہ کے بعد کا دومرامہینہ اعتبار کریں ،

اورعل بالقیاس شهادکرتی اوراس مین روزه رکهی اوراس مدارسے دومرے تصعب کورات اعتبار کی المیت کامہید نہ کے تو ہر مدار کے ایک نصعت کو دان اعتبار کریں اوراس مین روزه رکهیں اوراس مدارسے دومرے تصعب کورات اعتبار کریں اوراس مین روزه رکھیں اوراس مدارسے دومرے تصعب کورات اعتبار کریں اور اسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کلات بخوم اور تعتویم شناسی و کہ موجود موں توان سے دمفان متر لفیت کا مہید اور دن ، داست میں افطار کریں۔

یہ سفنے میں آیا ہے کہ بلا دروم میں مہینہ دریا و نست کرنے کے لئے گرویاں بناتے ہیں کراس سے تفکلات مرین متروع ماہ سے آخر ماہ تک دریا فت موجاتی ہیں تواس الهسے درمفان اور دن داست اعتبار کرسکے موزه رکھیں اور افطاد کریں ۔ اور اگر چا ہیں تواس الهست درمفان اور دن داست اعتبار کرسکے دون و درسے حصہ کورات اعتبار کریں اور یہی آسان طریقہ ہے کہ منطقہ ماکل فر کامیلان پانچ دوجہ معلمی دن دوسرے حصہ کورات اعتبار کریں اور یہی آسان طریقہ ہے کہ منطقہ ماکل فر کامیلان پانچ دوجہ منطقہ الدہ و جسے سے تیا متا ہر دور ایک میں ایک میں اور ایک میں کردن دوسرے حصہ کورات اعتبار کریں اور یہی آسان طریقہ ہے کہ منطقہ ماکل فر کامیلان پانچ دوجہ منطقہ الدہ و جسے سے تیا متا ہر میں اور ایک میں دارہ و کردادہ و کردادہ میں گردادہ کردادہ و کردادہ

ہیں سے وول در سے ہے تو اس میں ہوئیں ہوئی ہی اساں طریعہ کا تو دکھاں کی مدار و کو سے لوگوں پڑھا ہم منطقة البروج سے ہے تو اس مینا سب جب تک منا ذل شمالیہ میں ہے گا تو دکھاں کی مدار و کو سے لوگوں پڑھا ہم رہیں گی سہر مدار کا دو صد کر کے روڑہ رکھیں اورافطا رکویں اور حبب ما متنا سب منا ذل جنوبہیں جائے تو منا ذل شالیہ کے اسی حسا سب سے مطابق منا ذل جنوبہ میں بھی عمل میں سے آویں ، اسٹ شکہ کا حکم قرآن سٹرلیف کی اس آ بہت سے نسکتہ ہے ہجگیار ھویں یا رہ میں ہے :-

قطع كمة في .

اگرکسی کے دل بیں سنبہ گذیرے کہ نماز پنچانہ کا وقت دن اور داست کی ساعات میرفقر سبے خواہ راست اور دن بڑا ہو یا جھوٹا ہو۔ تو و کا س جھی میں ہے کا ایک دن ہوتا ہے تو جا بینے کہ اس میں صرف بین نمازی اواکریں اور ایسا ہی سندع سے ابت اواکریں اور ایسا ہی سندع سے ابت ہے کہ اس میں صرف دو نمازیں اواکریں اور ایسا ہی سندع سے ابت ہے کہ در مضان المبارک میں منزوع مہین ہے روزہ رکھتے ہیں تو و کی سے چا بھیئے کہ جسب چا ندا بنی حرکمت ماصر سے

طلوع کرسے توروزہ رکھنا متروع کریں اورجب اہتا ب جنوب کی جا نب آوے تو افطار کریں تو میں کہتا ہوں کہ یہ طلوع کرسے فرافظ من مقدوسے اورخلاف آیات کلام اللہ ہے ، ایک وجہ یہ ہے کہ نب از پنجان کا وقت رات وی سے خلاف من میں آف سب کی گردست روزانہ کے موافی ہے جو حرکمت طک الافلاک کی سے اور آفیا ہ کی حرکمت فاصر کے جست بارسے نماز کا وفت متر فامقر نہیں ہواہے ۔ چنا بنج قران بک کے انیسویں یارہ میں واقع ہے ۔

وَهُوَالَّذِی جَعَلَ الْکَیْلُ وَالنَّهَارَ خِلْفَهُ لَسِمِن اَدَادَ اَنْ یَذِکُّدَ اَوْاَدَادُ اَنْکُنْ اَ الْکَیْلُ وَالنَّهَارَ خِلْفَهُ لَسِمِن اَدَادَ اَنْ یَدِی اَلْکُونُ اَنْکُونُ اَنْ مِی سے ایک اَنْ سے ایک اَنْ مِی سے ایک اَنْ مِی سے ایک اَنْ اور دومرا حا آجے یہ اس کے ایک ذات ہے جوخداکی اِد کا ادادہ ریکھے۔ بینی زبان یا دل سے یادکرے یا ادادہ اُنگر کا لکھے بینی بدن اور جوارح سے ۔

كاليكليث الله مَنْسُا إلاَّ وَمُعَمَّا

یعنی انہیں تکلیف دیا ہے انٹرکسی نفس کو مگر اسس کی طافت کے موافق اور دیم بی قرآن ترافین میں دوسسرے بارہ میں اسس مقام میں واقع ہے جہاں روزے کی فرضیت کا بیان ہے :۔ کُتِبَ عَکَیْکُمُ العِیْسَیَام کُکماکیُّتِ عَلَیٰالٰذین جِنْ فَبُ کِمْم مِدَسَلَکُمْ شَتَعْدُن، ایا مّامٌعُهُ وُدَاتِ. بینی تم لوگوں پرروزہ فرض کیاگیا۔ جدیسا انگلے لوگوں ہرفرض کیاگیا تھا۔ تاکرتم کو برم نرگاری کی عادمت مواور بیچندون گئے ہوئے جی اور فاہر ہے کروزہ کے شاری ایک مہینہ کک باعتبار عوف کے دن شار
کرتے ہیں مثلا یہ کہتے ہیں کردو دن موسے اور تین دن موسے اور چار دن موسے اور حبب ایک مہینہ سے
زیادہ روزہ رکھتے ہیں ۔ نوبھر مہینہ کا شار رکھتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کر ایک مہینہ ہوا ، دو مہینے ہوئے ۔ اور
اڈھائی مہینے ہوئے اور تین مہینے ہوئے تومعلوم ہوا کردوزہ ایک مہینہ سے زیادہ فرمن نہیں تو یہ کیونکر کمان
کیا جائے ۔ کرول میں عومی شعین میں جو مہینے سال میں روزہ فرمن ہے ۔ بعض صاحبان جن کوفقہ سے زیادہ
منا سبت سے ان کو ایک دو مرا شہم تا ہے کہ کمت باسول میں کوئے ایک د:۔

دجوب کاسب بماز روزه میں وقت ہے قوع من سیس وقت نماز کا وقت نماز کا وقت نماز کا وقت نماز کا وقت نہیں ہوتا اس وقت ولال نماز کیوں واجب ہوگا ۔ این طلوع فی اور زوال آفتاب اور عزوب آفتاب ولال مردونیں ہوتا تو وجو سکس طرح تا بت ہوگا ۔ اس و اسطے کرسبب بدول سبب سے سعن نہیں ہوتا اور وقت گوکہ وجوب کا استر تعلیا کا حکم میں کسب بہ ہوتا سے اور اصلی سبب وجوب کا استر تعلیا کا حکم سب اور استی سبب احکام میں حکمت ہے نو نماز کے وجوب کا سبب فی اواقع یہ ہے کہ خالت کا فرون کور سب اور خالت سے عفلت نہ ہو اور روزه کی فرمندیت کا فیال تھے میں سبب یہ ہوتا ہے اس کے سبب احکام میں حکمت ہوئی القط میں ہوتا ہے کہ خالت کا ذکر و فکر رہے اور خال سے عفلت نہ ہو اور روزه کی فرمندیت کا فیال تھے سبب بدی میں دراز تک ترک مالوفات کیا جائے کہ نیفس ہو احدیہ سبب سبب انسان کے لئے جس جگر ہوں لازم ہے تو موافق اصول آسانی مشرع کے ولی لینی عرض تسمین میں یہ حکم موسکتا ہے کہ نماز اور روزه و دومرے فود پر اداکریں ۔

وه کوربیت که ولی رسید اور کارو بارین شغول ایسید ایسا می به بینی کی راست محقی به اور عاد تا محال به که چه میدنی برا برسویا رسید اور به که چه میدنی برا برسویا رسید اور به صد و حرکت رسید توخ در به که بیست کی مارت میں نواه ولی بید میمینی دن مح یا راست محود به مقر کریس وقت اً رام کریں اورسووی اورکسس دفت کسب اور طلب معاش کریں . نوبعون اوقا من کواس کام کے کے کس وقت اُرام کریں اورسووی اورکسس دفت کسب اور طلب معاش کے لئے مقر کریں - وہی وقت ان کے مقد مقر کرین - وہی وقت ان کے مقد مقر کرین - وہی وقت ان کے مقد میں مان قراد دینا چاہید اور بین کواس وقت میں وہ لوگ ون کی نماز اواکریں اور جو وقت ان کے مقد بین مان قراد دینا چاہید اوران واسطے مقر کر کریں - وہی وقت ان کے مقد اور کے معمولی اوقات کی نماز اواکریں اور حد دیا جاہید اوران نے دیر کے بعد اواکی جائے ہوا سے دور کا اور حد اواکی جائے ہوا سے دور افسا کی نماز اواکریں اور حد الفر کورست مشر سے مراب خالے کی کام میں ان کے حق میں مان کے حق میں نماز میں مان کے کسی تا رکھی ہوگا اور حد الفر کورست مشر سے مراب خالے کام میں ان کے حق میں مواب کی ایک ہور اور میں انگر تھا کے اور حد الفر کورست مشر سے مراب کی اعلیت کی اصلیت کی اور حد الفر کار میں میں اشارہ کی ایک میں انگر تھا کے اور خد الفر کورست مشر سے مراب کی اعلیت کی طرف موجود ہے ۔ چنا بخد ساتویں بارہ کی آخر میں انگر تھا کے نے فر مالیت میں میں اشارہ کی سے مواب کی کیا ہور کورست میں میں اشارہ کی اسلیت کی اصلیت کی طرف موجود ہے ۔ چنا بخد ساتویں بارہ کے آخر میں انگر تھا کے نے فر مالیت ہے ۔ ۔

فَالِنُ الْإِصْبَاحِ دَحَعَلَ اللَّبِيلَ سَكَنَّا وَالشَّمْسُ وَالْعَبَدَ مُسْبَانًا ـ

بینی الشرنفاسط ظاهر کرنے والاہے دن کی روشنی کا اوراس نے راست کوسکون اوراستراحست کا وقت بنا پاہیے اور آفت کا مقت بنا پاہیے دیا ہے دو اسٹنٹ سکے لئے بنا پای

أكفوي ياره بس السُرتَ الخُلِ فرا إسه الم

ومين تَدْخَمَتِهِ جَعَلَ سَكُمُ اللَّيْ لَ وَالنَّهَ ادليَسَكُنُوا فِيهِ وَلِيَّبُنَّعُوا مِنْ وَصَلِهِ

لینی «المترتعاکے سنے اپنی رحمنت سے تمہارے واسطے دانت دن نبایا ہے تاکہ کم کوسکون اوارسٹرلیون اسمیں مہذا درطلب معاسش کروہ

اس کلام باک میں لعب و است رہے یعنی داست کوسکون اور است احسن کے واسطے بنا بہم اور در است احسن کے واسطے بنا بہم اور دن کو طلب معاش کے واسطے بنا بہم تو اس آ بہت سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ داست کا وفنت فی الواقع ہم الحت کے سلے ہے اور دن کا وفنت طلب معاش کے لئے ہے اور جلنے بھرنے کے لئے ہے اور بیسب امرافقا ب اور ماہتا ب کے طلب حا اور عزوب بریمو تو ون نہیں . فقط .

سوال ۽ رجم نوروز ڪيامعني جي ؟

ہواب : مرسال اقاب کے یا برح ممل میں ہوتی ہے اس کو فوروز کہتے ہیں مینجوں سنے تشخیص کیا ہے کہ مرجز بیں کوئی فاص دنگ ہے بھراس کا تعیین کی ہے کسس چر بیں کوئی فاص دنگ ہے ۔ چنا نچہ اومی نبایا سے ، حیوانا ت اورانواع طعام وایام اور ساعات اس میں سے مرا کی میں کوئی فاص دنگ تخییم کا جہ منجمین کہتے ہیں کراسس کی تصدیق کسس طور پر ہوتی ہے کہ حبب کسی بنس کا دنگ اس قاعدہ سے ہم آخراج کرتے ہیں ۔ تومطابی ہوتا ہے تو اسی طرح دنگ نوروز بھی مقرر کرتے ہیں اور فی لفنہ اس میں وہ رنگ نہیں ۔ پھر دنگ نوروز کو صاحب ساعت اور صاحب طالع کے ساتھ ترتیب ہے کر بیان کرتے ہیں ۔ بیسب دنگ ان کو اکس بی فی الواقع حقیقی نہیں ۔ بلکہ نوروز کے ساتھ اس بیت کرنا اسا دمجازی ہے ۔ اس اسا دمی علاقتہ طونیت نو مانی کا ہے۔

سوال ؛ ترکولسنظاره سال کوجانورول سکے نام سے قرار دیاہے اس کی کیا وجہ ہے ؟ اور وزم کم اس کوسواری نوروز کہتے ہیں ، اس کے کیا معنیٰ ہیں ؟

جواب ؛ ترکوں نے مناسبات خفیہ میں غورونکرکر کے بیسب نام مقرر کھے ہیں . گرفا ہر بہت کہ بیر وب اصطلاح ہے یا استقراد ناقص سے بیسب نام رکھے گئے ہیں ، مثلًا ان حیوانات کی پیالٹس ان برسول میں زیادہ ہوئی یالوگوں کا میلان ان حیوانات کی صفات مالوفہ کی طرف زیادہ ہوا ہواورلوگ جو اس کو سوادی نوروز کہتے ہیں تو بیمعن واہمی توجم ہے .

سوال : باره برج ي تقييم الجزائے سلے فلك من موئى بے اوران بجول اجزام سے دہ باعتبار

اجزا برسلم فلک کے معمد ایتقسیم اورتسمبد اعتباران کواکب کے بیدکان کیمیکست اعبدست وہ صورت معلوم موتی ہے جوان اسما در کے مستمیات کی مورست ہے۔

جواب : اہل یونان کے نزدیک بروج کے جونام ہیں۔ وہ فی انوا تع اجزاء فلک کے نام رکھے ہیں منطقۃ البوج کا ہر ربع کہ ماہین اعتدال اورانقلاب کے ہے ۔ اس کے تین تین حصے کئے ہیں اور ہرصتہ کو ایک بیت و قرار دیا ہے اس کا کوئی فاص نام رکھا ہے ۔ ان برجوں کے نزد کی جوستا ہے ہیں۔ ان کی ہیئت اجتہا عیہ سے جس جزی صورت فام مونی ہے ۔ مثلا اعض برح کی صورت سٹیر کے ما نند ہے کہ اسس کو برج کی کوئی فاص صورت اور لعبن برج کی صورت بھی ہیں۔ علی المالقیاس ہر برج کی کوئی فاص صورت معلام ہوتی ہے ۔ تو انہیں کو اکب کے است اور سے مغیبین سعاد ست اور تخصصت قرار دیتے ہیں۔ معلام ہوتی ہے ۔ تو انہیں کو اکب کے است بار سے مغیبین سعاد ست اور تخصصت قرار دیتے ہیں۔ ایک منفذ مین کی منافر ہیں کہ منافر ہیں اور دو طرح سے اعتبار کرتے ہیں ایک منبطا بام و مناب ہیں باعتبار صورتوں کے ۔ اور اول کو صاب سائن کہتے ہیں۔ اور دو سرے کو صاب بین کہتے اور پر تفزیق حسا ہونا کا المالالاک کے ۔ اور اول کو صاب سائن کہتے ہیں۔ اور دو سرے کو صاب بین کہتے اور پر تفزیق حسا ہونا کا المالالاک کے ۔ اور اول کو صاب سائن کہتے ہیں۔ اور دو سرے کو صاب بین کہتے اور پر تفزیق حسا ہونا کو المالالالاک کے ۔ اور اول کو صاب سائن کہتے ہیں۔ اور دو سرے کو صاب بین کہتے اور ہونا کی اور کو میا کہ کا کا دی ہونے کا کیا ذکر ہے ۔ دو الد مالی کو کھتے ۔ کم کھلاگ گان کر سے جو اول می کرند کے سب سے دو المی میں کو کھی کی کہ کہ کے کا کیا ذکر ہے ۔ دو الد مالی کو کھتے ۔ کم کھلاگ گان کر سے جو اول کو کو کھی ہونے کا کیا ذکر ہے ۔ دو الد مالی کو کھتے ۔ کم کھلاگ گان کر سے جو اول کو کو کھی ہونے کا کیا ذکر ہے ۔ دو الد مالی کو کھتے ۔ کم کھلاگ گان کر سے جو اول کے کو کھی کے دور کو کھی کھی کو کھی کو

سوال: أسان ي عنيقت كيب ؟ (انسوالات مامن)

بواب ؛ آسمان کے سات بلیقے جدا جدایں ایک آسمان میں اہتا ہے اور وور میں علی مطاروسے اور سیسے اور جیتے ہیں آتا ہے ہے اور ان تی ہیں مرسی ہے اور جیتے ہیں آتا ہے ہے اور سات ہے ہیں ذمل ہے ۔ اور زمین کا حال یہ ہے کہ ظاہر اقران سر بیت سعادی ہو الب اور تم و عامات اور اس کے سات جصعی ۔ اور سر حقتے میں بنسبست دو سر سے حقے سے دین اور سلطنت اور تم و عامات اور زئی است وحیوانات میں فرق ہے گویا سرحقہ ایک طلی و جان ہے ایک طک سیاہ کا ہے ، جسے بربر اور زئی اور میش اور ایک طک مندہ ہے اور ایک ملک جین ہے اور ایک طک نزل کا ہے اور ایک طک فردی ہے ۔ مراکب فارس ہے ۔ لیکن تعبی روایا ت اور اما دیت میں اور مین کے جون اور سے اور ایک فارس ہے ۔ اور ایک خوا میں اور ایک اور ایک اور ایک میں است بلتے ہیں ۔ برطبة علیم و صفی اور سات بیتے ہی اور ایک دور سے اور ایک کو انہا میں ایک بیتے ہیں ۔ اور اسس کے اور درمیان میں فصل ہے اور ایک دور سے اسمان دیس کے اور ایک کو داگر و ہے اور سات اور اسمان دین کے گرداگر و ہیں ۔ اور اسس کے شیعے دور نرخ ہے اور سراسمان دور سے آسمان دور سے آسمان دور سے آسمان دین کے گرداگر و ہے اور سات اور اسمان دین کے گرداگر و ہیں دور سے آسمان دور سے آسمان دور سے آسمان دور سے آسمان دور سے اور سات اور اسمان دور سے آسمان دور سے آسمان دور سے آسمان دور سے اور سات اور سات اور اسمان دور سے آسمان دور سے اور سات اور سات اور سات کے گرداگر و سے اور سات اور سات اور سات کے گرداگر و سے اور سات اور سات سے جو اور سات اور سات کے گرداگر و سے اور سات سے اور سات کے گرداگر و سے اور سات کے گرداگر و سے اور سے اور سات کے گرداگر و سے اور سات کی دور نور سے اور سات کے گرداگر و سے اور سات کی دور نور سے اور سات کے گرداگر و سے دور سے کرداگر و سات کے گرداگر و سے اور سات کے گرداگر و سے دور سے کرداگر و سات کے گرداگر و سے دور سے کرداگر و سات کی دور سے کرداگر و سات کی دور سے کرداگر و سے دور سے کرداگر و سات کے گرداگر و سات کے گرداگر و سات کی دور سے کرداگر و سے دور سے کرداگر و سات کی ک

زمین می تی کی اندور قربے اور آسمان مرطرف سے اسی قدر فاصله زمین سے دکھتا ہے کرجس قدر فاصله اس معلوم جوتا ہے ، جولوگ زمین برپاؤں رکھتے ہیں تو وہ لوگ زمین کے جس طرف موں ان کا پاؤں زمین بر محت ہیں تو وہ لوگ زمین کے جس طرف موں ان کا پاؤں زمین بر محت میں تو وہ لوگ زمین کے جس طرف موں ان کا مرآسان میں گوش مرتا ہے ، سستارہ آفاب اور آفاب اور اہتا ہا اسمان میں گوش کرتے ہیں اور مور ہا ہے ۔ نیاجے ہیں اور مور ایک کیا کے احتبار سے نیم کو وقت آسان میں گروش کرتے ہوئے بیرافت کے پاس پہنچتے ہیں اور وہ ای سے نیم کئے ہیں اور ہا ہے اور ایس ہوتا ہے اور ایس ہوتا ہے اور ایس ہوتا ہے اور ایس ہوتا ہے اور ایسا ہی جو آئی سیا سے مسال میں تمام ہوتا ہے اور ایسا ہی جو آئی سیا سے سار سے ہیں۔ ان میں سے مجی ہر سال میں تمام ہوتا ہے اور ان ساست سیارہ ستاروں کے سوالور جو ستا ہے ہیں کہان کو ستار سے کا دورہ ایک مال میں تمام ہوتا ہے اور ان ساست سیارہ ستاروں کے سوالور جو ستا ہے ہیں کہان کو قراب شرکہتے ہیں ان کا ایک دورہ کیسی ہزار برسس میں تمام ہوتا ہے ۔ فقط

سوال : دلاله ي حقيقت كيهم و (ازسوالات قاض)

مجواب ہ سی تعاملے فافل بنروں کو اگاہ کھنے کے لئے اورزمین کو بندوں سے گناموں سے سبک کرنے کے لئے طائکہ کومکم فروا آسہے کہی قطعہ زمین کو حرکت دیویں تو ملائکہ تندمہوا زمین میں دا خل کرنے ہیں تو اس مروا کی حرکمت کی قوت سے زمین جنبش میں اتی ہے۔ فقط

سوال: ابراوربرق ك صيفت كياب ؟ (ارسوالات ناسى)

معواب ؛ زین اور دریای آبخرے انھے ہیں اور آسان کیطوف جاتے ہیں اور تھا ہے اسے کو جی آبخر و نہایت کشیف مو فرشتے کو جس کا نام رعدہ ہے ۔ مکم فر ما آ ہے کہ اس انجر و کو جمع کر کے کشیف بنا سے کو دی آبخر و نہایت کشیف مو جاتے ہیں ۔ کو اسس کو ابر کہتے ہیں ۔ پھر اللہ تفاظ کے حکم سے وہ فرست تداس میں آسان کا افر بہنچا آ ہے ۔ بھر السس ابر کو نجو ڈرنے سے اس سے بانی عکیا ہے ہے اور زمین پر کمہ تاہے اور اس کو جلا نے سے لئے آتشین جا بس رہتا ہے کہ اس کو برق کہتے ہیں اور جو آواز کہ آسان کی طرف سے اس کی فرست کہ کے تشین جا بس کر تھے ہیں اور جو آواز کہ آسان کی طرف سے اور اس کو جلا نے سے لئی فرست کہ کے تبیع کی اواز مہدتی ہے اور ہی دفر نشام و نہی اپنے کا اس کو ایک میں کہتا ہے اور اس کو جا آواز کہ آسان کی طرف سے زمین برپاؤں کا بعین کو ابر سے اور اس کو صاعفہ کہتے ہیں ۔ فقط

سوال : داوار تہوتہ کی صیفت کیاہے (ازسوالات قامنی)
میواب : دکن کے ملک میں ایک بہاڑے کراس کا طول تیس جالیس کوس ہے اورشال کی جانب سے کمان کی ما ندمقوس بعنی بشکل قطعہ دارہ و سے کیج ہے اور اس بہاڑ کے متعمل ایک بیا بان بہا وسیع ہے اورسابق سے لوگوں سے ایک مورخ کا قول ہے کہ اس بیا بان کی راہ جہاں سے مشروع ہوئی ہے۔ و کی سس بیا بان کی راہ جہاں سے مشروع ہوئی ہے۔ و کی سس کندر ذوالفرنین نے ایک دیوار قائم کی ہے۔ اس سے جندسب ہیں - ایک بیکاس بیابان

میں درندہ جانورا ورموذی اورمہاک حضرات الارمن کٹرت سے جی تواس خوف سے وج ال دیوار بنائ گئی تاکران جانوروں وجرہ سے انسان کو مزرنہ ہنجے اور دوسر اسبب یہ ہے کاس با بان میں جنات اور دیوا وربری کاکڈر بہبت ہے ۔ ان کے طلسمات و کج ال کٹر سے جی ۔ توبیخوف تھا کرم وا و کجی انسان اس بلامی گرفتا رم مروبائے ۔ تعیراسبب یہ ہے کہ و وج الم کی تھر ہے کہ اس کو آدم ڈوا کہتے جی ۔ جدیبا کرمقناطیس امن ربا ہے اورمہر ومعروف کا وربا ہے تو اس بچر میں یہ تا تیرہے کہ و وہتم و تکھینے سے انسان کونہا یت مرود ماصل ہوتا ہے اور اسس پرمنہی خالب موتی ہے اوراسس قدر زیاد و مرود موتا ہے اور اسس قدر نیاد اس بخری کے مشاسل موتا ہے اور اسس بیمنی خالب موتی ہے اوراسس قدر زیاد و مرود موتا ہے اور اسس قدر نیاد اس بچر کی شسسٹ موتی ہے کہ وہ انسان ملاک ہو جا گہے ۔ واللہ علم فقط۔

#### بسروالله التحري التعويموه

## بات التصوف

( ازسوالاستقامی )

گنج معنی، مکان، قدم محدوث ، دیدارباری، شربیت ، طریقت ، حقیقت ، نفس فطریقت ، حقیقت جامع ، نفس ف وجح ، سلسله صوفیار ، کی توضیحات ، العالم قدیم نی العلم ، حادث فی العین کی تشویح

ایک دن پرومرسند کے حضور میں چند مقامات کی تحقیق ارشاد فر مانے کے لئے میں نے عرض کیا کہ وہ مقامات مشہور و معروف ہیں ، ان کی حقیقت سے جیسا چاہیئے کوئی آگا و نہیں ، منجملہ ان مقامات کے ایک مقام یہ ہے کہ میں سفے عرض کیا گئے محفیٰ کس کو کہتے ہیں ۔ حضرست نے انسان کے وجود کی طرف اشارہ فرایا بہر میں نے سوال کیا کہ بعض کوئے ہیں کہ حق تعالے کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالے کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالے کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالے کے لئے مکان ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالے کے لئے مکان نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حق تعالے کے الئے مکان ہے تو جناب حضرت نے اکسس با سے میں بھی انسان کی طرف ارست او فرایا ۔ بھر بیر مدری فرانی ۔

لانینت کی الادمن وکا السّما دادکِن تَیسَعُیٰ فَنَاکُ کِ الْمُثَّمِنِیْنَ یعنی ۱ اولتُرتعالے فرا آ ہے کہرے لئے گنجائش نزومین رکھتی ہے اور نہ اَسمان ۔ لیکن میرے سلے گنجا نُسُّ مُوْمنین کے قلومب رکھتے ہیں ہے

یعتی میری گنجائش نزمین میں ہے نہ اُسمان میں ہے۔ بلکہ میری گنجائش مومنین کے دلوں میں ہے بہری نے سوال کیا کہ حق تعالیے قدیم ہے یا حد بدہ ہے توارشا دفر الیا کہ حد مدکہاں سے ایا اور قدیم کہاں گیا۔ وہ نہ آیا ہے اور نگیا ہے۔ اَلاٰنَ کے مَا کانَ لینی اس بھی اسی طرح سے ہے جیسے پہلے تھا۔ بھریں نے سوال کیا کہ بعض کہتے میں رحق تعالے کا دیدارنہ موگا۔ توحضرت نے فرایا : ۔

مَنْ حَكَانَ فِي مُلْهُ وَاعْلَى فَهُ وَفِي الْأَخِرِيَّ وَأَعْلَى

يعنى " بوشعنس اس د نيام انرهاب وه آخرت مي مي اندهاموها "

میمرس نے سوال کیا کہ آدمی کا یہ وجودکس تخم سے بدا ہواہے کہ اس میں سب مغلوقات طام رہوتی ہے فرایا کہ یہ مقام مشکل ہے۔ بلا توجہ مرمث کے کامل اس مقام تک تو نہیں بہنچ سکنا ہے

بھر میں نے سوال کیا کہ بن کا کی بن کس چیز کے ذریعے سے ہوا ہے ؟ فر ایا کہ بدن کے لئے محرک کروج ہے اور روح کے لئے محرک ذات باری تعاسلے ہے - عزیز میرسے یہ مقام کا حقہ جاننا نہا میت محال ہے۔ عزیز میرسے یہ مقام کا حقہ جاننا نہا میت محال ہے۔ سوا اس کے کہ کوئی شخص طالب صا دق موا ورمر شد کامل کی توجہ ہو۔ اس کے سواکوئی دومر کا صورت نہیں کہ وہ ان مقایات کی انتہا تا کسی میٹنیے۔ اگر جیشسب وروز ران مقایات کے ذکر دون کہ اور سے وطیر میں رہے۔

عهرس نے سوال کیا کو عبادست کی سے تسمیں ہیں ؟

فرایا ۔ ایک عبادت یہ ہے کہ بدن سے تعلق ہے اور دومری عبادت وہ ہے کہ دل سے متعلق ہے اور تمیسری عبادت وہ ہے کہ دل سے متعلق ہے اور تمیسری عبادت وہ ہے کہ جان سے تعلق ہے ۔ ان تمینوں مقامات کوشرلعیت ، طریقیت اور تحبیقت کہتے ہیں اور بیام ہی شکل ہے ۔ لاکن کو گور کے گذار کے دلیل اور تمہاری صور توں کی طرف نظر کرتا ہے ۔ جسب تک یہ ام معلوم نہو گاکسی طرح کی لذت رجمانی اور لذمت اور ان سے فائد مجامل نہیں موسکتا ہے ۔

پیرس نے سوال کیا کرائیرا ورتفیرا ورتفیرا وردومرے لوگ سب کی جا دست کیساں ہے یاان لوگول کی جادتوں میں اہم تفاوت ہے ؟ فرایا کہ ہمت تفاوت ہے ۔ اسس واسطے کرجوعبا دست فقیر کرتے ہیں اگروہ حبادت امیر کریں تو وہ عبادت ان کے حق میں کفراور ضلا است کا باعث ہوگی اور اس امری تعلیم کرنے کے لئے مرشد کا فل چاہیئے یم ان مراتب کی مفتین کرے۔

بهرس فسوال كياك نقر كت نسم كاب ؟

فرایاکہ دونسمیں ہیں ابیقہ مفتر کا ہر ہے اور دوسری فغر باطن ہے ، یہ دونوں مقام بھی بلاتو جہرشہ کامل کے منکشف نہیں ہوسکتے ۔ بھیر میں نے سوال کیا کہ دم کے طرح کا ہوتا ہے ۔ فرایکہ دم کی تین روشیں میں ایک شہورت اور دوسری طبع اور تمسیری روش عضتہ ہے ۔

کیے رہیں۔فیسوال کیا کہ مینوں روشیں کس طرح رفع ہوتی ہیں ۔ بینے اس سے رفی فیکس طرح موسکتی ہے فروایا کہ نیام اور میں میں کا یہ کی موسکتی ہے فروایا کہ نیام کی کہ ایک کے دیا اس سے کیا مراد ہے ۔ فروایا کہ نیام کا درکھنا "اس سے کیا مراد ہے ۔ فروایا کہ نیام کا

بی صدق طلسب اورمشا مره سے ذریعہ سے سیما جائے گا۔

پیرمیں نے سوال کیا کہ قالب فاکی کس راہ سے آئے ہے اورکس راہ سے جا آہے توفر والی کہ یہ ایک ایسا
دمزہے کہ دولوں مقامات ، شراحیت ، طراحیت ، طراحیت اورخقیقت اورخونت میں معلوم کر نام رانسان پر فرض ہے اور دائی 
ہے ۔ بوشنص یہ مقام نمیں جا نا ہے ۔ حیوان طلق ہے ۔ بلکہ اسس کوزنرہ نہ کہنا جا ہیں کی کر دہ ہے ۔

پیر میں نے سوال کیا کہ علم کے لئے لیدنی جانسے کے لئے کوئی حد ہے یا نہیں نوفر والی کہ علیم وہ ہے جو کہ رب
کواس کے مراویب کے نام سے جرحیزیں پہچا نا ہے ۔ بچرمی نے سوال کیا کہ عناصر کا موکل کون ہے نوفر والی کہ فاک 
کواس کے مراویب کے نام سے جرحیزیں پہچا نا ہے ۔ بچرمی نے سوال کیا کہ عناصر کا موکل کون ہے نوفر والی کو فات عزائیل حضرت میں اور آگ کے نوکل حضرت عزائیل حضرت عزائیل حضرت عزائیل حضرت میں اور آگ کے نوکل حضرت عزائیل حضرت میں اور آگ کے نوکل حضرت عزائیل حضرت میں اور آگ کے نوکل حضرت میں کو نوب کے نوکل حضرت میں کو نوب کی میں کو نوب کو نو

علبالهالم اوربُروا کے اوکا حضرست کمسسوا فیل حلیالسالام ہیں۔ پھرمیں بنے سوال کیا کہ آدم کو حقبقست جامع کیوں کہا ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ تو فر یا اِکہ فاتح تیق برہے کہ تین معد نیامت انسان کے حسم میں بالذات موجو داور فلا ہر ہیں۔ تو پھرمی نے عرض کیا کہ مجو کوکسس طرح اس سے واقفیست حاصل ہوسکتی ہے۔ اور وہ امور کہ جن کا ذکر اس کے قبل ہوا ان امورسے ہمیسس طرح آگا ہی ہو

سكتى ب . توفرا يا كرانشار الشرتعل العنقرسيب تم كوكسس سي أكاه كردول كا .

## نفس كي سمين (نفس كي جارتسين بين)

ا ۔ پہلی قسم نفس اطفہ ہے کہ و اگویا بہج کے ماندہ ہے ۔ جس کے معنی یہ بیں کہ اسس کی وجہ سے گویا کی فیسے اور پاکیزوتسم کی جو کہ دل سے جب بیاں ہو ۔ علماد کے نزدیک اور جہلا دکے نزد کیب ولپذیراور دل بیند میں اور جہلا دکے نزد کیب اور جہلا دکے نزد کیب دلیا در اور دل بیند کے اور دل بیند کے در اور دل بیند کے در دار ہے ۔ جوجائے ۔

۲- دور تری تسم نفس اماره سبے اور وہ گویا ما ندست خرکے جس کے معنی یہ ہیں کرگویا نی سبن فائدہ ہوکہ جس کوخن اور ک او اُلی کہتے ہیں اور عمدہ کھا نا اور ہر اسس چیز کی خوامش ہوکہ اسس میں آخرست کا نفنی مذہور بیسسب اسی فنس امارہ کے ذریعے سے ہم تا ہے اور فارسی میں اس کو ہوا اور ہوں کہتے ہیں ۔

۳- تعیسری قسم نفن طمئنتہ ہے۔ جسس کے منت یہ جی کہ اس کی وجہ سے گویا اُئی کہی بہتر نہا بیت خوبی کے ساتھ مہواور کسس کے منت یہ جی کہ اس کے مساتھ مہواور کسس کے ساتھ نیک نبول سمی مہواور کہی نہا بیت قبیرے کو یائی ہو یکھی المتد تعالیا کے امرونہی کے موافق اس کاعمل ہوتا اور کہی شریع کے خلافت مہوتا ہے ۔

اور جویقی قسم نفس لوامه به اوراس کیمنے یہ بی کوشب وروز مربحظه اور برساعت شریعیت اور حقیقت اور حقیقت اور حقیقت اور محقیقت اور محقیقت اور محتیقت اور محدوثت سے موافق اس کاعمل موتا ہے مان کامل نہیں ہوتا ہے۔ اس کاعمل نہیں ہوتا ہے۔

#### روح کی تین قسمیں ہیں .

ا بہاق م دہ ہے کہ جس کے بارسے میں السُّرتغالے فرا آجے۔ قل الروح من امری ، بینی کہ دیجیے اے محد صلے السُّرعلیہ وسلم کر دوح میرے پروردگارے مکم سے ہے.

۲- ووسری قسم رُوح وجودی ہے درگ رگ میں فرسٹتہ بیوست کردیا ہے۔

۳- تیسری شم روح نوری ہے کہ موضومی طرح کا مخلی حق تعاسلے مرحمدت فریا آہے اور وہی شجتے دوح نوری سعے اور وہی شجتے دوح نوری سعے مرادیہے -

## نوچری شمین (توجری جارسیسی)

- ا. ایک قسم القامه به القارکے معنی میں و الله عینی پنجید و کر حبب پانی سے خالی موجا آہے تو بھر کسس کو بھر و بیتے ہیں و الغرض کسس سے مرادیہ ہے کہ ہرروز توجہ قدر سے قدر سے دیا کرتے میں ہیں۔
- ۱- دوسری سم افذرہ افذرہ مرادہ کوہ بھول اور تل کے ماندہ کے داور اور نیجے بھول رکھتے ہیں اور اسکے کو اور اور نیجے بھول رکھتے ہیں اور کسس کے درمیان میں کنجد بینے تل رکھتے ہیں۔ توجید روز میں بھول کی خوسٹ ہوتل میں انہا اڑ مہنیا تی ہے اور جیسے خشک کر سے کے اور جیسے خشک کر سے سے اور جیسے خشک کر سے سے اور جیسے خشک کر سے سے کہ ترکی اور جیسے کے اور ترکی اور میں توصر ور سے کہ ترکی اور جیسے کی تری کا اثر خشک کر سے میں ہنچے میں ہولی ہولی ہولی ہولی ہولی ہے۔
- ۲ تمسری قسم انعکاس سے کرجیٹ نیمطر بقے کے لوگ اس تم کی توجہ میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں اور یالگ اسس کو صحب مت کہتے ہیں۔ معنی اسس کے یہ ہیں کہ ہرروز مطلوب کا عکس فل التے ہیں۔ جس طرح آفتا ؟

  کاعکس بلا تاہے ، الغرض یہ تعنیول طرایقے فی زمانہ بہدن زیادہ ماری ہیں ، قادر یہ عصب تیہ اور نقش بندیر مبرطریقے میں توجہ کے ال تعنیول طریقول کا بہت زیادہ معمول ہے۔
- م. جوئتی قدم توجه کی اتحادی اور اسس کے معنے یہ میں کہ دوجنس لی کراکی موجائے۔ بعنی دونول جنس کی معنے میں کہ دوجنس کی کراکی موجائے۔ بعنی دونول جنس کا مرسی ہی اور بالحن میں ہی ایک موجائیں اس سے مراد برہے کہ مرشد مرید کو کیا طا ہراور کیا با طن دونوں حال میں لمہنے ما نذکر دیو ہے ۔ چنا کی مشہور ہے کہ وصل وصل میں کردیا ۔ میکن یہ توجہ شاذ ہے ہے بعنی میزادوں میں کوئی اکسانسی توجہ دیتا ہے۔

جے لیعنی مزاروں میں کوئی ایک ایسی توجہ ویتا ہے۔ الد بخودا بان چرانے والا ، ایک کھلوناجری بانی بھرا ہوتا ہے اور میندے مجھیدوں میں سے ٹیک تب یکن جب اس کا مذہد کر لیتے ہی قربندے سے بانی ٹیکنا بند جو جا آہے مچرکھو لیتے پر ٹیکنے لگرا ہے۔ فیروز اللغات

# مزاربرط نے ورول کے لی مرابیت وردکری قسمیں اور مرابر می است اور دی میں استان مرابر میں استان میں

جب تولینے بزرگوں کے مزائز مائے تو پورب کرنے قبلے کی ما نب بیٹیے کر کے کھٹر امہو ، فالتحہ بڑھاور مھر سيعظى طروف بينيدا وراكتيس مرتبه يه وعا پارس مستعظ خدة ومن رجناؤرت المسكلات كة والعدوس إاسم وات كا وكركها اس كے بعد حاموسش مراقعين بعظيم - اورجبنب رخصت موتو يا كہے ، السَّلام عَكِيلَكَ بَاذَ اللَّهِ جب دوسرے لوگوں کی قرم جائے تو چاہیئے کہ فائح بڑھے اور عیرسے کی طروب مراقب میں بلیکے اور جب انتے تو یہ کہے . السلام علیکم اور حب شطور ہو کوکسی خاکش منس سے ملاقات ہوجائے نوا ہ مرشد مو یا دومرا شخص خواه زنره مجوخواه مرده توجأ يلي كاكتيس مرتب سوره إنا انزاناه برسص اور لين أوبردم كردس اور استنص تعمر كرے ـ انتاء المترتعا لين مزور كسس سے طاقات موگى ـ نيكن چليهيے كم با وضوصد ق ول سے بڑھے . ذكرقلبى كى ب بن صرت ابرامیم علیالسلام کے ما تقریب اور ذکر روجی کی نسب مت حضرت علیالسلام کے ما تقریب علی السلام کے ما تقریب ا ورذكرِسَرك لسببت معزلت موسى على السلام كيسسا تفسيص اور ذكر غفى واخفى كى نسبت محصريت محديسول المتر

صلے اللہ علیہ وسلم کے سائھ سے۔

أوريه جو تول ہے۔ ولا اَعَدَا الله الله علا الله على الله الله على مرت نهيں ما ناموں تويہ باعتبار وجود على عالم كے سے كرىعض كاطين ريسكشعت موجا آسے۔ يہ قول اعتبار وسودعينى كے نہيں - اسى وحرستے مون كالبسس واقع به العَالَمُ عَدِيدً فِي العِلْمَ عَادِثَ فِي العِلْمَ عَالَم قديم ب اعتبارهم كاورمادت ہے اعتبارعین کے . یہ امریمی قابل محاظ کے ہے کہ عالم کا طلاق احیا الطریق مجاز کے بعض مراتب خفیہ بریمی جو المب جوك در حقیقت معن اسمار وصفیات اللی عِلْ شأنه كی سے اوران مراته کے قدیم موسے میں کچیکام مهيں اوريب وقول سب وكذا على لِعَدَام مُدَّة يعنى مين عالم كى مدست نهيں جانا مول - نوب قول معوست عالم ك معودت بريمي صاحق مص - اس واسط كراتدائ بدائسش عالم سے زار مال ك مرست معيد معلوم نهاي اگرکوئی مدیت تعیین کذا ہی ہے توموٹ مطربت آ دم علیہ السلام کی بیدا کشش سے ابتدائے عالم کی تعیین کرتا مہو۔ البته اس قدر مجل طور برمعلوم بي كرعا لم حادست بي البية الم يوريد كياكياكيا. فقط وازسوالات قامنى سوال : بعیت اصل می کیا ہے اور بعیت قرآن شراف سے ابت ہے احدیث شراف سے مجواب ، بعیت کے معنے لغت میں معاہرہ اورمعاقدہ ہے اور تنکمین کی اصطلاح میں عہد كرنا ہے ا درصوفیا مرکی اصطلاح میں جعیست اسس کو کھنتے ہی کرعقیدست کا فی تقدمر شدسے ارشا دسکے فی تھے سے ساتھ خعقد كياجائ والراس سوال سب معصود م كالتكمين ك نزد كي بيت كياس توييغ مل الترطيه والمك بعد جوبعیت محابرکبار سنے کی تھی۔ وہ بعیت خلفائے دانٹرین کی خلافت کے اِرسے بیں ہوئی تھی۔ اس سے ثیقفود

تعارصابركبارسف به محدكياكم مم لوك خلافت كامكام كوجارى كريسك . يربعبت أير كريميز ببابعث كشفت كالمنظمة المنظمة المنظمة

قواص بعیت سے برمراد ہے کرمرد اپنا حقید دت کا فی تھر رشد کے ارشاد کے فی تھ کے ساتھ فعقد کرنا ہے۔ اور بیا انعقاد مرشد کے واسطہ سے مرسف کے ساتھ موا ہے اور القیاس یے بعد دیگرے لافقاد حفرت علی کرم اللہ وجہد کے ساتھ موجا آ ہے اور اور اسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہد کے اس بعیت کا انعقا وحفرت بینی مرصلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجا آ ہے۔ اور بربعیت حضرت بینی مسلے اللہ علیہ وسلم کے فعل سے نابت ہے۔

سوال ؛ وجَعْنَا مِنَ الْجِهَا دِالْاَمُنُوا الْجِهَا دِالْاَمُنُوا اللَّهُ الْاَلْمِ بِيرِ اللَّمَ اللَّهِ الْمُلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

محواب المحاری موفیہ کی کا بوں میں بیکام اکثر یا یاجا آہے اور یان کے زدیک حدیث بوی ہے کہ معبن علماد محدثین سنے بھی بی عبارت ذکری ہے۔ اس عرض سے کراس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہا دکر ناانفنل ہے۔ گرمج کو یا دنہیں کر حدمیث کی کس کتاب میں بی عبارت میں نے دیجی ہے۔ بہرحال بعہاداکبر سے مراد یہ نہیں کہ جہا دسے فارغ ہو کر والی آئے۔ بکہ جہا داکبر سے یہ مراد سے کہ نفس اور شیطان کے ساتھ جہا دکیا جاسے۔ یہ تفسیر صوفید کے خیال کے مطابق ہے۔ جنا بینداس بیان کے لئے صحیح بین کی بیری بیٹ صحیح شاہد ہے۔

ینی کا مل سے بوان جر وہ سے حس سے سلمان سلامت رہیں۔ یعنی سلمان کو ہمسس سے نقصان نہ بہنچ اور کہ ما جر وہ سے جوان جرزوں سے برہز کرسے جن کو انٹر تعالے نے منع فرا باہے اور جمیع علما د کے خلاف ہے کہ جہا داکہ رسے مرا وجہا دسے فارخ جو کرا ناہے اور سیفید کتاب دان اور عبارت سے ناسی سے کہ جہا داکہ رسے مرا وجہا دسے فارخ جو کرا ناہے اور سیفید کتاب دان اور عبارت سے ناسی سے بالکل متنعزہے اس واسطے کر مراح عست بعنی والیس آنالغظ رح عناسے مفہوم موتا ہے اور جہا داصف

ابتداری فایست سے اورجها داکری انتها کی فایست سے اور دو نول فنایست جس جیزی فایست جو تی سعے اس سے مفارّ ہواکر آن مفارّ ہواکرتی ہے ۔ اس سے بیمعلوم ہواکہ دونوں جہاد اصغر اورجها داکبرمرابعست بینی والیسی سے مفارّ ہیں اس بیان کوبغور سمے ناچاہیں۔ اس بیان کوبغور سمے ناچاہیئے۔

سوال ؛ طریقی سروردید، شغل مرا دست اور ذکر کی توضیح کیا ہے ؟ جماس : رقیم کریم بہنجاس میں تین مطالب ہیں

ا ول طربع سهرور و بير منزت نجر و شيخ المحد سرم بنه بي ا وربيط لغي س رتيب سے مپنجا كه شيخ المحد مرم بدى رم كولين والد شيخ عبد المعد و الدين كالومى سے اور شيخ عبد العد ويس كالومى و ليف الدين كالومى سے اور شيخ عبد العد ويس كالومى و ليف شيخ شيخ قاسم دروليش اود بى كوليف شيخ شيخ قاسم دروليش اود بى كوليف شيخ سيد برهن بهرائجي سے اور شيخ برمن بهرائجي سے اور شيخ برمن بهرائجي سے اور شيخ بنيد المحل الدين بهرائجي اليف شيخ سيدا جمل رو بيف سين مي المور شيخ برمن بهرائجي سيد معلال رم عوف محذوم جها فيال سيد اور مرمولي المال كوليف شيخ سيد و المرمولية المحل الموليف المدين الموليف المور ال

ووسمرامطاب النام المال المال

کی کوئی شخش آوجید وجودی کامعتقد نه جومکن نهیں کر اسس کوفنا فی الترکام رتبهاسل جو۔ منکر نوحید وجود کے حق میں سب فنا پردہ نوا نیت میں ہے کہ غیری ہے اور تجلیات اس کی سب افوار لبطافت وغیرہ ہے نظہور وات می تعلیا کا ہے یہ تعیین آوجید و جودی کے لئے کلام طویل کی خودرت ہے ، خلامہ یہ ہے کہ آیات کلام التراور احادیث دسول الترصلے الترعید و بعد وی کے لئے کلام طویل کی خودرت ہے ، خلامہ یہ ہے کہ آیات کلام التراور احادیث الترمید و بعد و بع

كَوْدَ لَيْتُمْ وَحِبُسُلِ إِلَى الْاَرْضِ المَسْتَادِعَةِ الشَّفَلَ لُعَبَطَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال يعنى الرُثم رسى الشكا وُ سالوي رَمِين كم توول معى وه رسى الله كه إس يبني كى . صديف شراعين مي م كرد و إنَّ الله يَقْبَلُ العَسَدَ مَنَةُ مِنَ المعلِيّب

یعنی عقیق کو الشرتفائے فبول کرا ہے صدق ہجوال طیب سے دیا جائے یہ دونوں صدیت جامع ترفتی میں ہیں۔ اوراس کے بیان میں ایکا ہے کہ سلف کا فدم ہب یہ ہے کہ ان صریفی کا فل ہر معنے بلاکیف مراد ہد ماصل کلام فیرمیت محضہ کی نفی اور استی دو صدیت فی انجلانس سے ایست سے اور اِنگی آئا الله می آواز اگل سے نکانا اور کشت سمقہ دیکھ سے اس مدعی کے لئے واضح دلیل ہے ۔ انصاف سے دیکھا جائے آف صدرت محدد کے کلام سے وحدیت وجود کی نفی ہرگر نا بت نہیں ہوتی ۔ بکوم ون اس کے لیمن اقسام کی نفی اُبن ہوتی ہوتی دیکھ اور ایک جائے اور اُن اور کا فائن میں جوتی وہود کی نفی ہرگر نا بت نہیں ہوتی ۔ بکوم ون اس کے لیمن اقسام کی نفی اُبن ہوتی ہوتی دیکھ اور یا جا آسے اس کا جلد وقع ہونا دشوار ہے ۔ ہمیشہ اسس میں ہوئی را اور اُن اُس کے طاقت سے باہر ہے۔

منیسر امطلب ، ادانی به اور قران شرایی به اورامل بیه کداس کاانگادم ارم ادانی به اور قران شراییت سے جهر صراحتًا تا بت به اور یمی تا مبت به کرمااً ذِنَ الله اینی و مَا اَذِنَ - بینی الله تعالیٰ

ڪُنّانغَيُوثُ اُنتَفِعاءِ حَسَلاٰۃ رِسُول اللهِ صلى الله صلى الذكر بينى متحاب كہتے تھے كہم لوگ ذكر كي آواز مسئكرمعلوم كرتے ہتے كردسول اللّٰدِصَلَے اللّٰہ عليہ وَلَمْ سنے نماز تمام فرائی ہے بھی ٹا بہت ہے كہ ہے۔ نخسل المؤسنة والكؤى يَبْهَمُهُ المستفظة عَلَى الَّذِي لاَيَسْمَعُهُ المستفظة عِلَى الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَنْ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلُلُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلُهُ اللْمُلْمُ اللْ

ایک مرتبہ خواجہ مراعالم فقہات یاد ثناہ رُوم کی طرفت سے جے کے لئے مامور مرکم ردینہ منورہ میں اسٹے اور شہر کے ال اُسٹے اور شہر خابلہ میم کرُدی رہ سے ملاقات کی اور کہاکہ کسس سفرس میں نے ایک برعنت عظیم وُور کی ہے۔ اُرسٹین ابرامیم رہ نے فروایا کہ کون سی بدعنت وُوں کی سے۔ توخواجر سُرائے کہا کہ سبی اور شہر مبیت المقدس سے وکر جہری میں نے موقوف کرا دیا۔ نوکیٹنے ابرامیم کمدی رہ نے یہ آبیت پڑھی ہے۔

عَمَى الطُّلُعُ مِنْ مُنَعَ مُسَاحِدً اللهِ ان يُذَكَّرُنِيهَ السُّمَّةُ وسَلَّى فِي خَرَابِهَا

بعنی" اور کوئ صفر او دفالم بساس سے کواس نے المتری سیدوں میں نعے کر دبا کہ و فال اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور ان سجدوں کی خرابی میں کوشسٹ کی ہے

ا در شیخ ابلامهم رم سے جندروا بات بوکہ فیا وی سے نقل کیا تھا، بیش کیا ۔ اور فرا یا کہ اگر تقلبہت کام ہے تواب دومرسے کے مقلد میں اور میں دومرسے کا مقلد مہول اور آب کی روابیت مجے پر حجت نہیں اور اگر بخقیق مقصود سے توگینداور میدان موجود ہے اس کے بعرشیخ ابرام بم کردی دم سنے اثبات جہر ہیں جندر سالے مکھے ۔ ان میں سے بعض رسالے فیقر کے یا مجموجود میں - حاصل کلام اتباع میں حق زیا دہ احق خیرے ۔ والسلام

سوال ؛ طريقة قادربه طريقة حيثتيه ،طريقي نفت بندسيك باركس مرسب ؟

چوا ب ؛ معلوم ہو کہ قا در برطر لقیہ کی بنا دوج کے تصفیہ پر ہمے اور جب بر اکینہ کدورت سے صاف ہوجائے گا ۔ تو صرورہ کے اس میں صور عالیہ ظام ہم ہوں گے اور نقش بند بہ طریقے کی بنا اس تصور بہ ہے کہ حضوت می کی میں میں میں میکر دبی اور ہمیشہ تصور کو معود لا نظر رکھیں اور اس کی محضوت کی میں و منابہ کو طلاکھیں نظیفہ قلب میں میکر دبی اور ہمیشہ تصور کو معود لا نظر رکھیں اور اس میں کو سنت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مجت نایت در حبی ماصل ہو اور شوق اور و چدو بی و اوازم عشق ماصل مول تا کہ معلوق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مجت نایت در حبی کی ماصل ہو اور شوق اور و چدو بیز و لوازم عشق ماصل مول تا کہ معلوق صفیقی کا خیال غالب ہوجائے ۔ اور تمام خیالات کو مطلقاً محوکر دیو سے دہر حال ان مینوں طریقوں سے جوطرافیہ مناسب مزاج مواس کے بالے میں اشارہ فرمانا چاہمیے اور مال تینوں طریقوں کا وا صوب ہے مصرعہ ، ۔ مصرعہ ، ۔ نواب بہ خواب است با شریخت تعنیہ کا

سوال ؛ حفرت سکاست بعدتسلیات کے عرف کے سیر قدمی کے اسے میں کیاارشاد ہے اورکسیرنظری کیا ہے ؟ اوریہ دونوں لفظ حضرت مجدد کے کلام میں واقع ہیں اور بہ بیان فرما دیں کہ طریقہ مذب کا طریقہ تلقین کیا ہے ؟ اور طریقہ مشانوک کا طریق تلقین کیا ہے ؟

بچواب ؛ سیرنظری سے مرادمشاہرہ مقامی ہے بدوں پسنے اس کے افوار اور آٹار کے اپنے ہیں سے مراد دخول ہے اپنے ہیں سیرقدمی سے مراد دخول ہے ۔ اس مقام ہیں اور پانا اس سے انوار اور آٹار کو لینے میں اور لفظ عذب اور سے مار معنے ہیں ۔۔ اور شنوک کے جار معنے ہیں ۔۔

١- ييكمين لومنا رست دعقل كاب صدمه واردست اور دلومنا اسسكا

او مرسے معنی فلہوا آ ارطلوب یت و محبوبیت کا بسے طالب بیں اور ظہورا آ ارمحبت و درو و طلب
کا بسے مطلوب بیں اور یہ معنی بھی بہنمون ٹیجبٹ کھٹ ڈ د ٹیجبٹ ڈ نے کہ نہیں ہوتا گرسا تعریب ہے کہ اور مرادا آ اور مربیت سے مقت کرنا مجامرہ کا بیٹے مشاہرہ بیر۔

۲۰ تیرید معض خرق مجب وجود کے ہیں ۔ فنا اور بقا میں اور اُرائسٹر کرنا باطن کا ہدے ساتھ اخلاق صالحہ کے اور اقوال صالحہ فاصلہ کے

م - بوسقے معنے وفوع مشلوک کے ہیں سانھ طریق صالحہ معکشس کے ایسے طور برکہ بیمصلی فوت نہ ہوں۔ توبیہ مراتب ہم کہ کہ ہم ساتھ طریق صالحہ معکشس سے کہ جو باطن کی فوت دکھتا ہو اور میں نے فنا و بھا کے مراتب کو طے کیا ہو۔ والتراعلم واحکم

#### ربيتم الله الجال لوجم

## مشرح رؤ بإحضرت مولانا شاه عبدالعز برخصاص

## كراسي مور وراب مير وحرت المرعل السالم سيعيث كي

سات برس کاع صدگذرا که شب ستائیدسوی ما و رحب کدکه شب موان آگر روابات کے ہے۔ فقر نے خواب میں دیکھا کہ اہمہ میدان ہے ، اس میں فرش سفید براق بچھا مواہم ، اس فرش بر الزاد گرجن کی شکل فورانی ہے ۔ بہاس فاخ ہوئے اس انتظار میں بنیٹے میں کہ حضرت ابر روالٹری النیس کے . فقر بھی بیحقہ بنیاں کا مصفرت ابر روالٹری النیس کے . فقر بھی بیعظم کے ایک اس جگہ اس فرسش پر بیٹے گیا ۔ نا گاہ صفرت ابر روالٹر النیس کے . فقر بھی برخیات اور سب بوگ تعظیم کے لئے اس جگہ اس فوج فر مائی ، اور سب بوگ تعظیم کے لئے اسٹھے اور لیب فرش فتظر کھوا ہوا کہ بسب بیجوم بزرگان فقالت اور لیب فرش فتظر کھوا موا کہ بسب بیجوم بزرگان فقالت اور کے تالب فرش نہ بہنچ سکا ۔ حضرت ابر نشر دیس کے اندر لوگول کو مٹا تے موٹے فقر کے نفر کی اور جا در جا در جا در با اور بیا ورک کے ساتھ کام مند والی صوف فقر کے جا نب ٹوج فرمائی اور حضرت ایر نا قاور فرا ورک کے ساتھ کام مند والی صوف فقر کے جا نب ٹوج فرمائی اور مین میں مین کیا ، جواب باصوف فرمائی ۔ فقر نے ابسے وقت کو غذیمت جا نا ۔ چند چیز بی جواسوفت دمن میں میں عواب باصوفت دمن میں است فی کام میں میں باصوف نام میں باصوفت دمن میں است فرا کیا ہے واب باصوفت دمن میں است فی کام میں بیکھا کہ بات ہواب باصوف میں ہوا۔

بہتے یہ فرایا کہ بیں نے مشنا ہے کہ کسٹن خوس نے زبان کیٹ تومیں کوئی کاآب نصنیف کی ہے۔ اور اس کمآ سب میں وہ منہون درن کیا ہے یجس سے میری تحقیر جو۔ نم کو اسل مرکی خبرہے یا بنہیں ؟ فقر نے عوض کیا کہ بندہ زبان لہنٹ تو نہیں جا نا کہ اس زبان کی کما بول سے حال سے اگاہ مو یعضور کے

ارشادكيموافق فقر تتقيق كرسه كاء

فقرے عرض کہا کہ مذام سے فقہاء سے کون مذہب جناب عالی کولیسند ہے۔ ارشا دفر ایا ایک کوئی مذم ہب ہم کولیسند نہیں ۔ یا یہ فرایا کہ ہما رسے طریقۃ پرنہیں ، لوگول نے افراط و تقریط کو داہ دی ہے ۔

مجرس فعرص كياكراولياء كاكون طرلقيه جناسطالي كمطرلقي كيموافق

ارثا دفر الکراس کاکھی وہی جواب ہے۔ ہرطراقی میں جیز لم شے نالب ندیدہ خلاف ہما سے طراقیہ میں جیز لم شے نالب ندیدہ خلاف ہما سے طراقیہ کے اختراع کی ہیں۔ اور ہما اسے طراقیہ کی جیزوں میں کمی کردی ہے۔ اس واسطے کہ ہما اسے زادیں نین طراقیہ شغل کے معمول مرقد ج نقے۔ اور انشر تعلیے کا تقریب حاصل ہونے کے لئے وہ معیدمیں اور دہ نین طریقے شغل کے یہ ہیں :-

ا۔ ذکر ۲۔ تلاوست قرآن منزبین ۳۔ نماز
اور صوفیاء نے صرف ذکر کوشغل قرار دیا ہے اور تلاوست قرآن حکیم اور نماز کوشغل نہیں جانتے

پیر میں نے عرض کیا کہ تلاوست قرآن حکیم ونماز کا شغل سطریقے سے کرنا چاہئے ؟

توحضور کے جناب سے توجہ طربی شغل تلاوست قرآن ونمازی میرے حل پر فوالی گئ اور کچہ زبان
مبادک سے بھی ارشا وفرایا ۔ نکین میں نے زیا وہ تا ٹیر باطنی توجہ کی لینے حل میں پائی اور میری حالت باطنی اسس قدرزیا دہ متغیر ہوئی جو بیان سے بام رہے ۔ اسس وقت سے ہمییشہ وہ امر لینے باطن میں شحکم یا تا ہموں ۔

، پچربیں نے عرض کیا کہ اکھ دلٹر کہ فقر کو نوسل جنا ب عالی سے اکٹر طریقہ اور مہدت سلسلہ سے ماکل ہے۔ دلین تاہم فقر کی تمنا ہے کہ بلا واسطہ حضور کی بعیت سے مشروت ہو۔ جنا ہے عالی نے پنا براک کی تقامیری جا نہ کہا اور فقر کا کی تقد لینے دسست مبارک سے بچا کر سعیت فرمائی۔ اس وقت جنا ہے عالی کی قوم سے الزعظیم فقر کے اس وقت جنا ہے عالی کی قوم سے الزعظیم فقر کے اس وقت جنا ہے عالی کی قوم سے الزعظیم فقر کے اللہ کے اللہ کا الزعظیم فقر کے اللہ کا میں نمو دار مہوا

کیے میں نے عرص کیا کہ اکثر صحابہ نے علی انتصوص صحابہ قرنٹی نے جنا ب عالی کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ ان کے باسے میں کیا حکم ہے اور ریکیا حقیقت نفی ؟

توارشاد فروالی کم کم کوان لوگوں سے برا درا مذشکا بیت بھی یا فراباکہ کم کوان کوگوں کے ساتھ شکا بیت برا در رہ کی اور سنگر رہنی آبس میں بھی ۔ مردما بن نافہم برام ردور دور سلے گئے ہی ادر بڑھا دیا ہے ۔

پھر میں نے عرض کیا کہ فلاں جماعت کے لوگ اپنے کوستید اولا دستے جناب عالی کی جانتے ہیں ۔

بھر میں نے عرض کیا کہ فلاں جماعت کے لوگ اپنے کوستید اولا دستے جناب عالی اور کھے ،

ارشا دفر مایا کہ وہ لوگ میری اولا دستے ہیں ، بلکہ جبور سے کہتے ہیں ۔ بھر دفقہ جناب عالی اور کھے ،

ادر عب سمت سے تشریعیت لائے نفتے ۔ اسی طروت عب لمت سے ساتھ تشدید ہے ۔ اور دوسر سے اور دوسر سے لوگ ہو فتہ رہتی ۔

مكانتب

بعد تحریر خواب فقر کے دویا رہ وقوع دعدم وقوع اس واقعہ کے استفسار فرمایاگیا ہے۔ اور مورت وقوع براعتراضات کئے ہیں . نومحنی مدرسے کہ بیٹک فقیر سے بہنحواب دیکھا ہے اور حوکیفیت

اس كى مكميري سے - دومين ہے ہوا حرافات كے كئے ہيں اس كے جواب دوطور پر موتے ہيں -اول اجمالي دوس . تفعیلی دلین جواب اجمالی برسه کرصحاب و تالعبین میں سے جوحندانت شرف طازمست سے حضرت امیر سے مشرف موے تھے۔ اور فرم سب محصرت امر کا مسائل فغند میں جنا ب ممدوح سے دریا فنت کیاتھا ۔ان حضرات کو معنوت ام مر ك مرمب بي أمود فرعييس طوربية ابت تقد اس بريقين كامل عاصل تفا - اورجن لوكول في المشا فرحفرت اميرون ست جناب ممدوح کا غرم سب دریا فت مذکبا تھا۔ وہ گوگ مجبور موسے ان لوگوں کو احتیاج موٹی کروا سطم کاکسش كريس وينى كوئى درمياني شخص طے حس فے حصارت ايبررمنى الله تعالى عنديكا فرميب بالمشا فرجاب ممدوح سے وري کیا ہو۔ اورجب لیسے لوگ ہے تو پیمرہ، در یا فت کرنے کی صرورمت ہوئی کہ اگروہ لوگ صحابہ کرام سے نہیں توان کا حال وعمل ساہے . قابل اعتبارمی انہیں اور دومرے قواعدی می صرورت موئی مثلا مقدم كرنا حديث كواثر برادرموم كومبيح بردان ك علاوه اور قوا عد جوليف مقام مي فدكور و مرتل مي ميساكدا ما ديث بنويد مي معى رادى كا واسطم واقع مواسے . اوراس میں معی ان تواعب کی مزورست موتی ہے اور بعدر عابیت قواعد کے معی بدلازم نہیں کوخود امروا تعی معلوم ہوبائے ، بلکہ جا ترزہے کہ کوئی مدیرے یاکوئی افر حصرت امیررہ کی روامیت سے مشہور کیا جائے اور فی الواقع وه صديث اوروه الذجاب ممدوح سفردواست نه كياجو اوراسى طرح يهيم ممكن سے كركوئى التي حفرت امير سے صادر نہ موا ہو . اورمشہور ہو جائے کہ بدا ترجا سے ممدوح سے مما در مواسے اوربہ بھی ہوسکتاہے کہ کواشے مدميث إار معيج مور مراس مي كميدوم خلات واتعداوى مديمة تعنا في الشرمين واتع موكيام وبكن مجتهد کومزورہے کہ ان قواعد کی رعامیت کرے مجتبد ریبالازم نہیں کیاگیا ہے کرمنرورامروا تعی کومعلوم کرے۔ اسس واسط رمكن ب كسى مجتد كوكسى ما وى سے برخبر تهينج كونسلان معلافقهد برس حفرت اببروضى المترانعالي عن کے نرمب میں برحکم سے اور مثلاوہ را وی صعیف مواور اسس وجہ سے وہ مجترداس کے حکم کے معابیٰ حکم نردے ایا خلاف اس مکم کے کوئی درمیث مجہد کومعلوم ہو . اور وہ درمیث کا مل طور رضحیح ہو . اس وجسے جہد اس مكم كوترك كرس ياس مكم كوترك كرس يا اس مكم كى روابيت مي راوى سے كھے وہم موكيا ہو ۔ يا وه مكم مضمن مو یا منسوخ ہو اور اس وجہسے مجتبدوہ مکم ترک کرے توجو نک اس مجتدر نے تواعداصولیہ مقررہ کی رعابیت کی اور يبى اس بدلادم سب اسس واسط اس مجترد كواجر مل كا مساكر جب و و مديث مي بنظام رتعارين موادر تعنين معادم موجلے کر ایک صرمت کو کھے ترجیے ہے ،ا وراس وجہ سے مجتداس صربیت برعل کرے اور دومری حدست كوتركي تواس عالمت مي محتم معتور موكا عنداس كاب بيدك وه فواع كت وي أصوليه كا بابديد اس واسطے کروہ توا مدمتر ہو پھی صدمیث سے مستنبط ہیں اور الیاہی وہ دومر استخص بھی معذور سے کہ جس نے کسی لیز علم سے جانا کہ فلالعبن مسائل فرعیہ میں حضرت امیرض الترحنہ کے فرم سب میں رحکم ہے اور بھراس حکم کے خلاف مجتبد ك على براس في على يا ورب دونول مجتم مدا وربه تقلد اس مجتبد كام ركز قا بلطعن نهي اورجواب تفصيلي بيرب كراس كے جواب پر جواعر اضاب موئے ہيں اس كا منشاء دوامرس ايك امريه ہے كم ا

کاتب سے تعبق الفاظ کے نقل کرنے میں تخریف مہوئی ہے اور دومرا امر میہ ہے کہ ناظرین نے عبارت میں غور ندکی ۔ تعبن الفاظ کے صرف ظا ہر مینے پر اسحاظ کر کے اعر الفن کر دیا ہے

اول امر کا بیان بیسپی کربیان خواب میں لفظ ذکر کا دو حکے بایک گرقرب ہے ، نا قل نے اول جگری بیل دیا بیا سے لفظ ذکر لفظ اکثر کھے۔ یعنی معیج بیہ ہے ۔ ذکر و کلادت قرآن "اور ناقل نے بد کھی دیا" کثر تلادت قرآن " و زنواب میں معزست امیر رہ کا ارشاد معر دربارہ طریقہ شغل کے ہو ۔ ہسس کی نقل میں فظ ذکر کا نظرین سنے نہ پایا ۔ اس واسطے کہ ناقل سے تحریف موٹی اور فی الواقع لفظ ذکر کا سیے گرنا قل نے لفظ ذکر کا منہ کا ناظرین سنے نہ پایا ۔ اس واسطے کہ ناقل سے تحریف موٹی اور فی الواقع لفظ ذکر کا میں میں شریف کے نفل الان کا کھی اور کی کا میں میں کا نافل میں میں کے نفل الان کا سے تو بدیون کی کا می میں میں کا میں کا میں میں کا میاں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میاں کی کا میں کا میں کا میاں کا میں کا میاں کا میاں کا میاں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میاں کا میں کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کی بیا ہے جو تو ایس میں کا میں کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا میں کا میاں کا میان کا میاں کا میان کا میاں کا میاں کی کا میاں کی کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کی کی کا میاں کا کا میاں کا کا میاں کا کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا

"زیراکه در مهر ماسه طریق شغلیکه در تقریب الی الشرم فید با نشر معمول ومروج بود، ذکره الان فرآن و نا زاینها صرف ذکر را شغل مقر کردند و نلاوست قرآن شراهیت و نماز را شغل نمے مان دیک یعنے اس لئے کہ ہا ہے زمانہ بین نمین طریق جو کہ الشرتعا ہے کے تقریب سے مروج تھے ۔ وک تلاوست قرآن اور نماز - اب سے لوگوں نے مرف ذکر کومشغله بنا لیا ہے ۔ تلاوست قرآن اور نماز سے مشغله نها لیا ہے ۔ تلاوست قرآن اور نماز سے مشغله نها لیا ہے ۔ تلاوست قرآن اور نماز سے مشغله نها لیا ہے ۔ تلاوست قرآن اور نماز

آوپر سی عبارت نواب کی کھی گئی ہے۔ اس سے اب معلیم جوجائے کا کس سفظ میں تحریف ہوئی ہے اور اس تخریف کر دیا تہ ہوئی ہے۔ ایک اندان کا ابان حق زیادہ نوشیج کر دیجا تی ہے اور اس تخریف کی وجہ سے ناظرین کو سند میوا ہے۔ ابکی نفر من مزید اطبینان طالبان حق زیادہ نوشیج کر دیجا تی کہ دیکھ اندائے علمی سے مندرن سے اور سیجے اس کی جگہ بریفظ فوکر ہے۔ اسس کی مندر میں مندکور ہوئی۔ دیل رہے کہ اسس کے قبل فدکور ہوئی۔ دیل رہے کہ اسس کے قبل فدکور ہوئی۔ الاوت قرآن شرایت

يتغميل سابق على التي المحال كروانى موئى اور لطري اجمال يهى ذكور مهوا كوطريق شغل كين تعداقيم الأنسال مي مي مي تين طريق فركور مهوئ اور اقل في غلطى سربجائ الفظ فكريك لفظ اكر كلفديا . تواب صاحت معلوم مهونا حيد كرايسا فى الواقع نهيل مي واسطى كربطري اجمال تو فركور مهوا كرين طريقة شغل كرتم هو اور اقل كي نقل مي تفصيل مي صوف ووطريق فذكور مي . يعنى ظاوت قرآن شريف اور نما تراس نقل كراعتبار سع يقفصبل سابر كبيان اجمال كرموافق موثى . تو اس سعد معلوم مواكر فروز اقل سع فلطى موئى اور باقى شبه كرم حضرت ايرم ما ابريكيان اجمال كرموافق موثر يون كرينيس تواس كاجواب برح كرطريق شغل مي الفظ فركر كالمطلق فدكور ميد اس معد فكر ورمد ومثر لعين مواوس عد

دورسے قسم کے اعتراضات کا مواب دیتا ہوں کہ خشا مراس اعتراض کا یہ ہوا کہ عبارست میں عور خہیں کیا گیا . اور بعض الفاظ کے مرون طام رمینے پر ناظرین نے سحاظ کیا ۔ اور اعتراض کر دیا ۔ چند مقدم لعباد تمہید کے ذکر کرتا ہموں ، اس کے نتیجے برسحاظ کرنے سے خود مجود شبہات ۔ دفع ہوجا بیس گے .

ا بہا مقدمہ یہ ہے کوفر مخاراور نالیسند ہونا فدم سب کا دومری چیز ہے اور باطل ہونا فدم ہے کامراً خرجے جب یہ بہا مقدمہ یہ ہونا ہے کرفسنالاں ا مرفیر مخارسے تواکسس سے مرادیہ موتی ہے کہ وہ امر وائنہ کے گرم حجہ ہے ۔ جب یہ کہا جا گہے کہ فلال امر باطل ہے تو اکسس سے مرادیہ موتی ہے کہ وہ امر بالک نا جا گز ہے اور یہ کہ عبر سب ہے کوفیر مخارکا اکستعال مقابلہ میں جا تریخ رائے کے بھی ہوتا ہے ۔ اور باطل کا اکستعال مقابلہ میں جا تریخ رائے کے بھی ہوتا ہے ۔ اور باطل کا اکستعال مقابلہ میں حق بھر میں حق کے جو تا ہے ۔ چا کنچہ یا مرشہ ورسے تو غیر مخارسے باطل کیونکر سجھا جا آ۔

دومرامقدم به ب کمنلا ایم مجتهد موادراس کے بعدگوئی دونرامجتهدمو بیدلے مجتهد کے ذریک دوسر
مجتهد کا ذریب بیز مختارم و آباس سے بدلان نہیں آگا کہ دومرسے مجتهد کے ذریب کے تمام مسائل پیلے
مجتهد کے نزویک بیز مختارم و آباس سے بدلان نہیں آگا کہ دومرسے مجتهد کے اس کے نالپ ندی فی مجتهد کے اس کے نالپ ندی کی کوئی وجہ نہد و میساحق میرے اس جیز کو کہتے ہیں کہ اس کے تبللان کی کوئی وجہ نہد کو آل بیلیج جتهد کے
نزدیک دومرسے مجتهد کا ذریب مختار و لیسندیدہ نہول ۔ تواس وجہ سے پہلے مجتهد کے
نزدیک دومرسے مجتهد کا ذریب مختار و لیسندیدہ نہول اور نالپ ندیدہ موگا۔ نوالیں حالت میں
بہلامج تهدی کے کا کہ اسس دومرسے مجتهد کا خدم بسب می کولپ ندنیس بین اس سے بدالازم نہیں آگا کہ
نہد مجتهد کے کا کہ اسس دومرسے مجتهد کا خدم بسب می کولپ ندنیس بین اس سے بدالازم نہیں آگا کہ
نہد میں ۔ بلدام بین کہ ہم کو الپ ندیدہ و میں ۔ بلداس سے میں
نہوں اس واسطے کہ سی مجتهد کی ندویک اس وومرسے مجتهد کا فرم بسب ہو نالپ ندیدہ و میں وومرسے مجتہد کا فرم بسب ایسانہ میں کو اسب مسائل ہیں جہ ہم کہ میں بینے مجتهد کا فرم بسب ایسانہ میں کہ صب سے میائل اجتہا دیکسی دومرسے مجتہد کا فرم بسب ایسانہ میں جہ بہ کہ نہیں جس نے ان کا اول کی تعین کی کو بین میں اس کے سب سے ان کی اجدال کی تعین کی کو بین میں اس کا ایسانہ میں کا ایسانہ میں کے میں میں میں میں نالوں کی تعین کی کو بین میں جس نے ان کا اول کی تعین کی کو بین میں جس نے ان کا اول کی تعین کی کو بین میں جس نے ان کا اول کی تعین کی کو بین میں جس نے ان کا اول کی تعین کی کہ میں جب واقعات انکر واق

تیسرامقدمه به به که ایم مجتهد کزدیک دو مرس مجتهد کا فدمه اسی حالت میں مخار بندیده مولاک پیلے مجتهد کا اجتها دیم مواج و اور جعب دونول مجتهد کا اجتها دیم مواج و اور جعب دونول مجتهد کے اجتها دیم فرق موگا ۔ کے اجتها دیم فرق موگا ۔ کے اجتها دیم فرق موگا ۔ موقعا مقدر به جسے کو اگر دوم جهد کے مسائل اجتها دید میل خالف موکد و و مسائل صرف احکام فرهیم میں موسق میں موسق میں موسی ناکم ان دونوں مجتهد میں مجتهد کے فرمیب میں قباحت میں موسق میں اور مناس کام کی یہ سے کہ قرن اول میں جس کی فضیلت نود اسے مقام الله علیہ کو لم سے الله علیہ کے قرن اول میں جس کی فضیلت نود اس میں الله علیہ کو لم نے ادر تعفیل کے اس کام کی یہ سے کر قرن اول میں جس کی فضیلت نود اس محضورت صلے الله علیہ کو لم نے

باین فرنا نی میداور است بعد بعد زمانه مین بعی دین مین تمین انمور کا اسحاظ تنا -ایعقا ند اور ۲ - اعمال مشعری فرعمیا ور ۲ - ترکیه بالمن

منجلہ اس کے عفائد میں تومخالفت کی ہرگز گئجا کشش نہیں ندا ہم سلعت میں عقائد میں اختلاف نھا! ور مذخلعت نے عقائد میں سلعت کی مخالفت کرنا ایک سرٹو جائز جانا ۔ اورفعتہا و العب، اوروگیرمجتہدین کے ذاہب میں مرگز عقائد میں سلعت سے خلاف نہیں البتہ فروع احمال میں اختلاف کو پہست گئجا کشش ہے۔ بلکہ والحثلا کہ موجب رحمت ہے وو مہی اختلاف ہے جوفروج اعمال میں ہوتا ہے۔

بیان کسس اجمال کا بیہ ہے کہ ندامہب فقہاد سے مرا دوہ طریقہ ہے جونقہا دنے اس واسطے مقر کہا ہے کہ اس طریقہ سے فروع اعمال کے احکام دریا فت کئے جائیں اور وہ طریقہ نغتہا سے کہ آب کیسٹنٹ سے لینے فہم و تواعدم قررہ کے موافق مقر کہا ہے۔ اور بیجی ثابہت ہے کہ فروع اعمال ہیں سلعت ہیں ہی یا ہم ہم ہستا خیال تھا۔ شاکہ ہ۔

اسس مسئل میں اختاف تھا کہ سبم الشرنماز میں جہرسے پڑھنا چاہیئے یا خفیہ پڑھنا چاہیئے۔ اور ممازیل مام کے پیچے سورہ فائحہ پڑھنا چاہیئے یا نہر بڑھنا چاہیئے۔ اور ایسا ہی افران ووقو وعسل و روز و وزکرہ و ترج اور الله میں اختلاف کی وجہ مائل میں اختلاف کی از بر الله میں اختلاف کی وجہ بعض معا برکرام اور دور رسے صحابر رہ کے فرم ب کو باطل نہ کھتے تھے۔ البتہ ہر صحابی کے نزدی ابنا فرم ب مختار ولیے ندیدہ تھا۔ اور دور رسے صحابی کا فرم ب بغیر مختار تھا اور علی طالات سی اشغال ترکیہ بالن میں ہی محابر کا طریق با می مختلف تھا۔ اور دور سے صحابی کا فرم الله تھا کہ اور دور سے صحابی کا فرم الله تھا کہ نظام الله تھا کہ نظام کے تھے۔ اور دو من الله تھا کہ نظام کے نظام کے نظام کے نظام کے نواز اور دور الله کا نہا کہ نواز کے نواز کی کا فرم کے نواز کا نواز کا نواز کا نواز کا نواز کا کہ تھے کہ اور دور اللہ کا نواز کا دور شخل کے تھے۔ اور دور اللہ کا نواز کا دور شخل کے نواز کا کہ نواز کا دور شخل کے نواز کا کہ نواز کا کہ نواز کا کہ کا کہ نواز کا کہ کی کے ناکا کہ کا کہ ک

اور العبن متحابر کا معمول تفاگر اکثر حضوری المخضرت صلے الله علیہ وسلم سے رفج کرتے تھے اور العباض الله الله الله کا تقریب حاصل کرنے کے لئے یہ فریعہ اختیار کیا تھا کہ المخضرت صلے الله علیہ دَسَم کے ساتھ نہا ہیت مجست رکھتے ہتے ۔ اور ظام رہے کہ مصابی سے نزد کی وہی طریقہ مرکؤ سب ولیسندیوہ تھا بجس طریقہ کو انہوں نے اس غرمن سے اختیار کیا تھا کہ الله تفال الله تعالی الله تفال الله تفال الله تفال الله تفال الله تفال الله تفال الله تا الله تفال الله ت

تومعلوم مواکد البیداً مودس بعین اشغال تزکیه بالمن می می اختلات کو دخل ہے تواب بہ نا مبت مواکدا مور فرعیبر شرعید فی نفسها تا بل ختلافت میں ا در اختلافت ہو نے کا دارو مدار اس بیسے کومر تنب اجتہا دکا حاصل ہو، توم کومر تبراجتہا دکا حاصل مو ۱۰س کے لئے جا تُرسعے کہ اوار شرعیہ برنظر کرنے کے بعد کسی دومر سے مجتمد سے اختلاف کرے۔ مام اس سے کہ وہ دو سرائمج تہدم جاتی یا غیر جاتی ہو۔ اور جب برمغد است معلوم ہو چکے تواب یہ کہتا ہماں کہ لالکائی ہو محذی بن اہل سنت سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فدم بب علی المرتصف رہا ہے مسائل فقہ بہ کوکائب الطہارة سے کا جب الفضارة کک بہتر تیب جمع کرکے ایک متعلی ہوں تا البیت کی ہے ہوئے جو محاسب وہ کا ب دیجھے۔ اور اکر معلیم ہو کہ ایسانہ یں ہے کہ فدم بب انگرار اجر کا مرمست المرس کی اجرائی موافق ہے۔ اور چونکہ ہم بہنچنا امس کی اس کا اور تھام و کمال اسس کی اس کی اسلوں کا مطالع کرنا وشواری سے خالی نہیں، لہذا ہے امر سطور من کرتا ہوں ۔

ین کا کا جا آجے دامنا فی تقریر کا گئے کہ اور وہ فی تھ دائغ دیا جا آجے۔ مجرکا کا جا آجے
ایاں پاؤں اسس کا ،اگروہ بھر چوری کرے ۔ اگراس کے بعد بھراس نے تیسری مرتب چوری کی تواب
اس کا فی تھ ذکا آباجائے گا ۔ بلکرہ چور نید میں رہے گا جب تک وہ تو ہد نہ کرے ۔ یا مرف قید کی
مزادی جائے گی ۔ یا قید کے ساتھ دو مری
مزادی ایمی ہما ہے بعض مثا کے کے فرد دیس ہے اور نزد کیسا ام شافتی رہ سے یہ ہے کا آگراس نے
پر کمیری مرتب چوری کی تو اکس کا بایاں فی تھ کا امرا گراس نے بھر چوری مرتب چوری ۔ تواس کا
دامنا یا وی کا فی جائے ۔ اور امام شافتی رح کی دلیل یہ صدیت ہے کہ ،۔

فرا با انخصرت سلے اللہ علیہ وکم سنے کرب کوئی تنخص جوری کرے تو کا لوٹم بھراگر جوری کرے نو کا لوٹ بھراگر جوری کرسے تو کا تو۔ تو بھراگر جوری کرسے تو کا ٹو۔ اور جا الا مذم ب حضرت علی کرم اندر وجہ یہ سے منقول ہے اور رحمت الامت میں کیما ہے :۔

مَنْ سَرَقَى تُطِعَتُ يَدُهُ الْمُنى تُعلوسَرَتَ ثَابِيّا تُطِعَتْ مِجْلُهُ السُّنَاى بِالْإِنْفَاقِ خَلَى مَن سَرَقَ شَالِتَ اللهُ المحنيفة مع واحده من إحدى الروايتين لايقطع اكثرمين يدد ودجل بل يعطع أكثر مين يدد ودجل بل يجبس دَذَه تب مالك والشانع سُ مع النه يقطع في الثالتة بسلى مديه وقى الرائعية يمنى رجليه وهي الرواية الاخرى عن احمد اشتهى.

یعنی ہوسٹیفس چوری کرسے تو اس کا دام بنا کا تھ کا ٹا جائے گا۔ اگر بھر دوسری مرتب چوری کرسے تو اس کا پایں پاؤل کا ٹاجائے گا اور بیس کم بالا تفاق ہے۔ اگر بھر تمب ہی مرتب بچوری کرسے تو فرمایا ای ابونیوں سے اورا مام احمدرم نے کرز کا ٹاجائے گا ڈیا دہ ایس کا تقد اور ایس پاؤل سے بلکہ وہ شخص قبر کہا جائے گا ۔ اورا مام احمدرہ سے اس سے ملم میں دو روایتیں ہیں بیس کم جو فدکور ہوا منجملان ولوں موائیوں کے ایس روایت میں ہے اورا کام مالک رح اورا کام شافعی رہ کے نز دیک بیس کم جو کر کور بھر وہ چوکھی مرتب کر بھر حب وہ سے اورا کام کا گال جائے گا ۔ اورا کام خاص کا ۔ اگر بھر وہ جو کھی مرتب جوری کر سے تو اس کا بایاں کا تھ کا ٹا جائے گا ۔ اگر بھر وہ جو کھی مرتب جوری کر سے نواس کا دا باں پاؤل کا ٹا جائے گا ۔ اگر اورا کام احمدرہ سے جود و مسری روا ہیت ہے اس میں بی حکم ہے۔

مشرح وفايه مي إبسيحوداللاوت مي مكاسب كر: -

وَاخْتُلِنَ فَهُ مُوْضِعِ النَّبِعُ وَوَ فَرِحْتَ النَّجُدُةَ وَصَلَهُ النَّا فِي مَنْ وَاللَّهُ عِلَهُ عَوْلَهُ النَّا فِي مِنْ وَعِنْ اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَالنَّا فِي مَنْ وَعِنْ النَّا فِي مَنْ وَعِنْ النَّا فِي مَنْ وَعِنْ النَّا فَي النَّهُ وَالنَّا فِي النَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ

یعنی اختلاف ہے اس امرس کر سجدہ سورہ کم السجدہ میں کس لفظ پرہے نونزد کی سحفرت علی رصنی المنترہ نے اللہ اللہ کے اسس کلام پاک پر سجدہ سے یان کنت میا آیا، مَدَبُدُ وُن اوراس کو اختر سبار کیا امام شافتی رم نے اور نز دیک ابن مسعود رہ کے ، اللہ تعلی کا اس کلام پر سجدہ ہے درف کہ کا کہ سخدہ نے اور نز دیک ابن مسعود رہ کے ، اللہ تعلی کے اللہ کا میں کا میں جائے ہے دوف کہ الحد سبا کی جائے ہے اور تھا گا اس کو اختیار کیا ۔ اس واسطے کے تا خیر سبا کی جائے ہے اور تقدیم سبحدہ کی جائے تھیں۔ اور تقدیم سبحدہ کی جائے نہیں .

یمعنمون سنرح وقایہ کی عبارت فدکورہ کا ہے قربہ کے سندیں ہو حکم امام شافعی اورامام مالائے کے نزدیہ اورامام امالائے کے نزدیہ اورامام امالائے کے نزدیہ ایک روایت میں ہے۔ وہ حکم حضرت علی نے کدمہ ہب کے موافق ہے اور دوسے مسئلہ میں جو حکم حضرت علی رمنی استرع نہ کے فدم ہب کے خلاف ہے ۔ تو ان دونوں سئلوی اختلاف امور فرجیہ میں ہے اور اس اختلاف کی بنا دلیل بیرہے ۔ اس واسطے کو ای شافعی م اور امام مالک رم کے نزدیک اور اس اختلاف کی بنا دلیل بیرہے ۔ اس واسطے کو ای شافعی م اللہ امام مالک رم کے نزدیک اور اس حکم کی دلیل می حدیث سے کہ تمیسرے اور چو تھے مرتبہ کی جوری میں بھی چوری فی بخری ہو گئا ہوا ہے کا وادراس حکم کی دلیل می حدیث سے ۔ فان سسّدَق خان طَفَنَ ور بہ حدیث مسترح وقایہ سے اور بر فی ہے ۔ تو اسی صدیث کی بنا دیرا مام شافعی رم اور انکا مالک رم نے اور بہ حدیث مسترح وقایہ سے اور فی اس وجہ سے ان انگر دم

طعن نہیں ہوسکنا ۔ کہ ان انگر سنے فلاف ندم سب صفرت علی رہ کیوں بھر دلیہے ۔ اور علی طنزاالقباس دو کر مسلم مسئلہ میں سورہ ہم السجدہ میں حفرت علی رہ کے نزد کہ برج جگہ بجدہ میں سورہ ہم السجدہ میں حفرت علی رہ کہ برج جگہ بجدہ میں سے ۔ اس جگہ کے بعد دو ہری جگہ سجد منفیہ کے نزد کی ہے اور حنفیہ کی ولیل یہ کہ انجر سجدہ کی رہا نشر جہ بڑے ہے اور حنفیہ کی ولیل یہ کہ انجر سجدہ کی جا نزد ہے جیساکہ اور پر شعرح وقایہ کی عبارت فرکورہ میں سے ۔ تو حنفیہ کی مخالفت اس دلیل کی بنار پر سے اس واسطے اس مخالفت کی وجر سے حنفیہ بر کچولمعن نہیں ہوسکا ۔ تو ماننا چاہدی کے کھرون مخالفت ہم بردوی درمیان خام میب انگر اربعہ و فرم مسب حضرت امیرہ نے ہے ۔ اور یہ مخالفت بھی دلیل کی بناد پہسے اور اسطے اس مخالفت کی وجہ سے کچولمعن انگر اربعہ کے ذام میب پر نہمیں ہوسکا ۔

نیسرے مفدمہ سے معلوم ہوا کہ فرمہب مفار ولیسند میر ہ نزد کیک سی بھتہ کے وہی فرمہب ہوتا ہے جواس مجنہ دیے اجتہا دے موافق ہوتو جوامر ضلاف اجتہا دحصریت امیرہ اسے ہوگا۔ وہ خلاف مرصی جناسب مصر دیشر میں نہیں۔

دوررے مقدمہ سے معلوم ہواکہ جب سی مجتدے نزدیک سی دو مرے مجند کا فرمب بخرمخارم تو اس سے لازم نہیں آ آ کہ تمامی مسائل مختلف اس دو مرے مجتبد کے فرمب سے پہلے مجتبد کے نزدیک بخر مختارم اس سے لازم نہیں آ آ کہ تمامی مسائل مختلف اس دو مرے مجتبد کے معبنی مسائل مبی بینے مختار ہوں گے تو وہ بہلے مجتبد کے تو وہ بہلے مجتبد کے نزدیک و دمرے مجتبد کے تو وہ بہلے مجتبد کا مذہب ہا ہے نزدیک مختار نہیں ۔

اور بہلے مقدمہ سے معلوم ہوا کر بخر مخار دومری چیز ہے اور باطل دومری چیز ہے۔ تو خام ملئی ادب کے فرد کی ہے مغرب ایر برا کے مخار مزم ہوا تو اس کا سبب صوف یہ ہے کہ فدام ہیں۔ ایر بارہ کامر من بہ بنا کی ارب کا مرب بالی کے فرد کی ہے کہ دلیل میں بالی ہے۔ اور بیا اختلاف بھی بلا دلیل نہیں ۔ بکہ ولیل کی بنا پہنے تو اس ہے مرکز الازم نہیں آ آ کہ فدام بب فقہائے ادب ہے باطل ہیں۔ اور اگر کوئی مجتد توا عرب معرب عفرت ایر ماس کے بعد لینے اجتہاد کی بنا مرکب مثلا اجتماد کی بنا مرب معرب عفرت ایر منا کے مول بنا مرب معرب معرب اور وولوں میٹوں میں بنطام تعاوم مو ۔ اور قرائن وا آ اربظ الله موری کے مول اور دولوں میٹوں میں بنطام تعاوم مو ۔ اور اس وج سے اس مدیث کو ترجیح دیے ۔ اور اس وج سے اس مدیث کو ترجیح دیے اور اس وج سے اس مدیث کو ترجیح دیے اور اس وج سے اس مدیث کو ترجیح دیے اور اس وج سے اس مدیث کو دومری حدیث پر ترجیح دی گئی ۔ کھوٹا صنت میں دلیل کہ نا پر ایک مدیث کو دومری حدیث پر ترجیح دی گئی ۔ کھوٹا صنت میں دلیل کہ نا پر ایک مدیث کو دومری حدیث پر ترجیح دی گئی ۔ کھوٹا صنت میں دلیل کی نا پر ایک مدیث کو دومری حدیث پر ترجیح دی گئی۔ نہیں لازم آتی ۔

السامی اگرکوئی مجہدکسی دلیل شرعی کوجوکواں مجہدکے اجما کا افذ موزجیج وسے حصرت امیر ماسے جہا ہی پر تو وہ مجہدکے جہا کہ پر تو وہ مجہدکے ہوا فی اسلے کہ اس مجہدستے قو اعدستر عبد کے بوا فی دلیل کی بنا د برعہ محکم دیاہے اور اس مجہد نے اس محبہد کے اس مجہد سے بھی بعد اور اس مجہد کے اس محبہد کے امرام سے بھی بعد و مرسے لوگوں سے ور لیعے سے بھی بعد و مرسے لوگوں سے ور لیعے سے بھی بعد و مرسے تو مجہد کو منروری مواکد ورمیانی لوگوں کا حال وعمل وریا فت کوسے و مرسی ان کولوں کا حال وعمل وریا فت کوسے و مرسی میں ان میں کو میں ہوا کہ درمیانی لوگوں کا حال وعمل دریا فت کوسے

کردہ لؤگ قابل عسب ارمیں یا نہیں۔ اور ممکن ہے کہ ان لوگوں کا مال صیح دمعلوم ہو۔ اس وجہ سے بیسٹ بہ مجہد کا طور ر رہ جائے گاکہ آیا فی الواقع وہ حکم فر ایا ہوا حضرت امیر رہ کا ہے یا نہیں۔ اور حج نوا عارش بو بیتینی محلام اسے مجہد کو بیسٹ بہمواکہ وہ حکم حضرت طور بر نامبت ہو ہے میں وہ قوا عداس مجہد کے نزد کیا تھینی ہیں نوچونکہ اس مجہد کو بیسٹ بہمواکہ وہ حکم حضرت امیر رہ کا ہے یا نہیں ہوری ہو اس کی نا دیرا محبہد اس کے نزد کیا تھینی ہیں۔ اس وجہ سے جوام لیقینی ہے اس کی بنا دیرا محبہد کے میکر دیا قاب ہو تھا میں ہوری بنا دیرا میں ہوری آ۔

ا درموا في حويته مقدسه سمامور فرحييس اختلاف موسف كا دجهسه لازم نهيس آناكه مدام سافتها م اربعه إطل من عبكه براختلاف موجب رحمت سهد اوربيام الانصاف ك نزد بك ظام سه توناظري كوجو شبداس نواب کی صحب میں مواسمے - اس وجہ سے کاس نواب کی صحبت سے یہ قباحسن لازم آئی ہے کہ ذامب فقها دادبعه سكح حفرست اميرم اسك نزد كيب بغيم مخارب تواس ست فقها دسك ندم ب برطعن لازم أست كارحالا كك ويل سيرى سے تا بت سے كريد را مب مستوجب طعن نهيں تواب برجواب افرين كا شبد دفع كرنے كے لئ كافئ جواا وثرحتمون ستصاس نتواب سكيجو لبطام برستنبه جوتا سبيركرا دليار النزكاجوط ليقة شغل كاسبصه وه حشزيت اميرمة ك نزد كيب مخارنهيس تواسى جواب سے اس شبه الى جواب موجا ما ہے - علاق اس كے اس شبد كا دوسرا جواب بھی ہے کہ طریقیہ شغل اولیا مسکے با سے میں جو حصر ست امیر رہ نے فرا یا تھ ہما سے نز و کیب مخباً رہمیں توایسا ا<sup>س</sup> وجهسے فرا یک اولیا دانٹر کے طریقہ میں ان کے بعد کے بعض لوگوں نے بعض امور نالب ندیرہ اختراع کتے مِي . توحضرت اميرره نف إعتبار انهي امور البيندي و كه اس طريعة كوغير مخار فرالي. نه باعتبار نفس اس طريقة اولياً النُّر بحاس وليسط كويه طريقة منفسه بهت بهتر بهد اور امرين بزلا سرب كرم طريقة مي بعض رسوم عديد مرقع میں بجدران مابی میں نہ تھے تو ایسے رسوم جدیدہ الب ندیرہ کے شامل موجانے کی وجہ سے طریقیہ اولیا ،الترکوئزمجام كهنااس كي شال بيسب كركوني تضخص بير كري كوطور وطريقترابل اسلام مال كا نالب نديده سب اوراس شخص كاايسا كلاكم اس خیال ستے موکد اکثرا السلام منہیات و برعات میں مبتلا میں اتوبہ السندیده کمنا اوج منہیات و برعات کے سبصدة معا ذالله بدا عتبارنفس طرنير إسسالام ك- ب واسط كانفس طراية اسسالم نها ببت ليتريوم ا ور ناظرین سنے جو مکھا سبے کمنشیداس خواسب کے ضمون سسے اس قدرخوش ہیں کہ خوشی سے جلسے میں معبور لیے نہیں ساتے ، اورسٹ یو کہتے ہیں کر بیعیسے خواسب ہا سے فرمسب کے حق ہونے کے لئے ایک واضح والل ہے۔اس واسطے کہم لوگ بیرو ائمراربعہ کے نہیں اور ندمعتقدا بلطرنقیت کے بیں ،اورسم لوگ نمازوتلافت قرآن كے سواكوئى دومراشغل نہيں ركھتے . بيضمون اظرين كے كلام كاسے -

بی اسس کا بہ ہے کراس خوات میں کوئی است ایسی نہیں جونفیوں کے لئے خوشی کا اعت ایسی نہیں جونفیوں کے لئے خوشی کا اعت میں جو بلکا مرسے کراس خواب میں حضرست امیر رمنی النہ عنہ کی توجہ اور نوازش میرے حال برموئی اور سند خطا سے خاص مرون می کومشرون فرایا ۱۰ درم بیت سے مرفراز فرایا ۱۰ ورشغل نمازوتلاوت

قرآن میم کی مجرکوتعلیم کی تومناسسب سے کرشیعہ بیشن کریم میں اپنا جامہ پھاڑیں ۔ اور اگرمسشیعہ بعض الفاظ کومنجملہ عبارست نتواب کے لمپنے گمان باطل میں موافق لمپنے مطلب کے سمجھیں اور باقی امورسے رُوگردانی اور شیم بچتی کی قرعقالا مرکے نزد کہاس کی مثال بہ ہوگی کرکوئی سشخص لانکھنڈ کیواالسٹسلد ؟ سے ٹا جب کرسے کرنماز نہ بڑھنا جا جیئے اور داکٹ تم نشر کا ای سے رُوگردانی اور صینم بوشی کرسے ۔

ماصل كلام تقرير مندرج بالاست معلوم مواكداس خواسب كم يحت بريدا عر امن ميح بنين كراس خواب سے بدلازم اُناہے کر مدام سب الممارلعد سے باطل میں اوراس خواسب میں کوئی الیبی بات نہیں جو مرمیب شیعہ کے حق ہونے پر دیل ہوسکے . اورسٹ یعد کا غلط دیوی ہے کہم کوگٹ نماز اور تلاوست سے سواکوئی دومرا شغل مہیں کھتے به دعلى ممن خلاف سبع - اس واسط دادات فرمن نمازيس تم فرق إمم را مبي شيعه كواس ينصوميت نهيل اورشيعها وائے سنن و نوافل ميں جو قرب كا بوجب موسكة بين نهاميت قامر بي - اس واسطے كريه وكسنتو كو زك كرية بير - اورنوا فل كوتو بالكرسيدا مل كيتيمي و اوراس وجرست تركسنن ونوا فل شيع كاشعارة ارا! ا دربهی ظاهرسه کرتلا وست قران کرم کابسی ان لوگول کوکچه خیال نبیس . اس واسطے کرقرآن مشرلعیت جمع کیا مواحضرت حتمان رمنى المتر تعاسك عنه كاسب . توقر أن سنسرا عبث كوشيعه لبيث كمان فاسريس ايستمصت بي كرمعاً والترجس طرح ترمیت و المبیل می تخریف موئی ہے ۔ ویسے ہی اس میں ہی تخریف موئی ہے ۔ اوریہ ال لوگوں برطا مرہے ۔جن لوگوں کو ان کے خربہ سب میں واقعیدے ما صل ہے ۔ تو ان کا پیغلط دعوٰی کہ طرابقہ شغل نما زو تلاوست کا ہے ۔ مرون ان لوگوں كا ومم و خِيال بيد فى الواقع اس كاكبير ننبوست نهيس - اس سنة قطع نظر بحركيا جاست، تويدام بعي قابل محانك ب كرمحص ممولي طور برنماز و تلاوست مي او تاست صرف كرنا دومري چيز ب اورشغل نماز و تلاوست كا اختيار كرنا فاندا شفال صوفيه كدومرى جيزه - اكر إلفر من نماز وتلاوست مي يدادك ليف ا وتاست مرف كرية موس ننب ہی اس خواب کے معدان یہ لوگ نہیں ہوسکتے ۔ اسس واسطے کرخواب میں نماز و تلاوست کوانیا شغل اخت بادكراينا مذكورب مرمن عمولي لموربه نمازو تلادت مي اسيضاد قاست مرمت كرنا مذكور نهي اورجب ك شيع كوطر لعيتت سے انكارسے فرظا مرسے كم يہ لوگ ابل طرفقيت كا شغال سے بمي مزور بيزارموں كے توجشفل كا ذكر خواب مي موا - اسسك فلامت شيع كا مزمب سي - تواس ان ك مرجب ك ا يدنهين موسكتى. چنا بخديد امركوپخفى نهيں - اوراگرسنسيعہ ابل سنست برطعن كرير كربعض مسائل فقهاء - خلاف أنا رحضرت على الا مر تصفے کے بیں اوراس مخالفنت کا نبوست اور اسس کی فرمست خواسب سے بھی علوم مہوتی ہے۔ توشیعہ کا پلعن محن بے جا ہوگا۔ اس واستطے کہ سی مجتمِد نے بدول دلیل سندعی کوئی سکم نہیں د لیہے اور حبب دلیل منرعی مجتمِد كزد كس ابت بمن اورمبوراس وليل ك وجرس قواعرست والمرك باديرا المرصاب كمخالفت موفى. تواس م كيومفائق نهبس وادر علما وسنديد في اكثر مكرة الرحضريت اميرم وديكرا عمراطهارى مخالفت ک ہے ۔ اور بیمخالفنست ان لوگوں سنے صروت اس بناء پر کی ہیے کہ وہ آٹا رموا فق مَدمِ سب اہل سنست سمے ہیں . یہ

امر داففين سشبد رميخ في نهي - اوا ففول كي آگا مي سي النه اسك اسكاجا باست كراعض مصنفين شيعه حضرت امرا المؤمنين و ائمه طام ربن کی اکثر اما دیرے کوم وٹ اسس وجہ سے ترک کرستے میں کروہ اما دیمٹ مذم بب اہل سنست کے موفق میں واور شیعہ نے اکثر اصول عقا مکرو عیرہ میں حضریت امیر رہ کی مخالفت کی ہے اور بدامر سر یا سر رہ ظامر ہے۔ الظرين تحفه اننا وعشرير براجي طرح واصنع ب ادراس سے طام رطور برمعلوم موتا مص كه ندميب شبعه باطل ہے۔ زیادہ دریافت کی ضرورست نہیں ہے اورحضرت امیرم الے سالسن جیاست ارشاد فرایا:-وِنَ قَوْمًا بِبِعَدُ لُونَ مِن النِّمِلَةُ وَجِي َ لِلنَّهِ بِهِ الْبِكَاطِ لِي شِيْمَةُ كُنتَنَامُهُ عِ وليسوا مسنأ ووالا الدارتطني بسسته صعيب يعنى اكي قوم موكى اسس كانام سشيعه جوگا . وه حجوثی نسبت كرسے گا نهم كو كچينسبت اُن سسے سہے اور نہ وہ ہم سے ہوں گئے ۔ روا میت کیا ہے اسس حدمیث کو دار تفلی نے

اورجن لوگوں کے بارسے بیں شعیوں سے منقول ہے کہ حضرت امیر کرم التّد وجہد سفان کی میا دست سے انکار فرایا ہے توامل سنست مان لوگوں سے معتقدمیں ۔ اور ندان لوگوں کوسا داست سے شارکرتے ہیں اور شيعول كايمعن خيال بها ورا دعاء به كرم لوك دل كامال جانت بي - امروانعي سيداس كوكونسبت مبي تفعیل اس مرکی برسے کرجو لوگ خو د کوسا واست سے کہتے ہیں۔ وہ خاص فرتے ہیں۔ اسی دیار کے باشندوں سے مي . فرمب به شبعم ان كونها بيت ففل م و مادات من شارنهي كد جا بي سك و إير حقيقانديعن و و لوك فى الواقع سا دات سيه نهين . إمجازًا وه سا دات سي خالرج كيّ كيّ رينا كيّ حضرت نوح عليالسلام كوالترتعاف في ان كالرك كا ثنان مي فرالي و-

> راسكة كميش مين أحث بلك اسنة عسمت للمنت أيع یعنی" یہ تمہاسے اہل سے نہیں اس کے باسے میں سفارسش کرنا اچھا کام نہیں۔

## در دفع اعتراضات بعض عالات ضرت مجددالف

(از حصرت مولانا شاه عبدالعزيز دملوي رح)

اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جندامور راعراض کیا گیا ہے۔ اول امر ، یہ ہے کمتام محبت ارفعہ ہے مقام خلبت سے جب مقام محبت حاصل موجلے

تمقام فلنت ماسل كرف كى كيا صرورت بهاس كاجواب يرنب كمعترض في خود اقرارك كشب مراجي

ا تخفرت صلے اللہ علیہ دستم کومتام محبست عطام وا جنا کی معترمن سنے کہا ہے کہ برخبر بیتی کی روابیت سے فاجمت سے ا فاجمت ہے اور جامع معفیر سے نقل کیا ہے ۔ اس کے بعد بعتر من سنے پھرخو د نقل کیا ہے کہ اسخفرت میلے اللہ علیہ وسلم نے لینے کو خلیل فروایا ہے ۔ اورکست میں مکھا ہے :۔

ِانَّ اللهُ اسَّّحَ فَيْ خَلِيثِ لَا صَعَمَّا الشَّخَذَ ابْوَاهِمْ خَلِيثِ لَاه يعنى الخضرت ملے اللہ عليہ وسلم ف قرايا: "الله تعالى فيصلى الله عليال بنايا جبيا حضرت ابرام مالالسلام كوانيا خليل بنايا "

معلوم ہوا کرائخطرت مسلے اللہ علیہ ہوتم کو مقام محبت حاصل تھا ہوئے ارفیع مقام خلست سے ہے گھر با دہود اس کے مقام خلست کا حاصل کرنا ہی در کا رتھا ، ورنز مقام خلست کے حاصل ہونے پر نیخر مز فریا تے ، اور پڑ ارشا د فرمائے کہ ہ۔

ارشاد قروائے کی ہ۔ یان الله انتخف نی خیلیت کڑھے کا انتخف ابنوا ہیے ہے کہ لیا یعنی الترتعالے نے مجے کو اپنا فلیل نیا یا جیسا حضرت ابراہیم علیارسلام کو اپنا فلیل نیا یا۔ اور نعود معرض نے احادیث صحیحہ سے بہت مجاہے کہ جیعے کمالات خاتمیت اور اولوالعزمی اور رمالت وغیرہ اکخضرت صلے الشرعلیہ وسیم کو معلا ہوئے ہی اور ظاہر ہے کہ ان کمالات ہیں مبنی اور لعض غیرار فع ہیں۔ تومعلوم ہوا کو اگر ارفع حاصل ہوجائے تواس وقت بھی غیرار فع در کارم و تاہدے۔ خصو متا جیس وہ غیرار فع اس

أَعُطِيَتُ مَعَانِيْتُ كُنُوُزِ الْإِرْضِ فِي بَيْدِئ -

يعنى و جه كوزمين كمصرسب خزالول كى تنجيال دى كين و دومسرى دوايت بسبعه كه :-

وُضِعَتْ مِفَاسِع كُنُونِ إِلْاَرْضِ فِي ْ يُدِي

یعنی" زمین کے سب خزانوں کی تنجیاں میرے فی تقدمیں رہمی گئیں۔

معیمیں میں واردسے کہ :-

بین " میرے باس حفرت جرائیل علیالسلام خوالوں گر کھیاں ہے کوا بان گروسے پر آئے مالا ہی یہ اس کے دفت میں مالا ہی یہ امر آ مخفرت ملک اللہ علیہ کو کہ اللہ میں اور منطقات واشدین کے دفت میں وقوع میں آیا۔ بلکہ مہندوستان سلطان محد و فرق سے فی ہوا ۔ اب یک مک کو میں اور خطا آئی اور ان کی اولا دسے فیج ہوا۔ اب یک مک کو میں اور خطا آئی فی مسل اللہ کے مسل میں اور خطا آئی اور ان کی اولا دسے فیج ہوا۔ اب یک مک کو میں اور خطا آئی اور ان کی اولا دسے فیج ہوا۔ اب یک مک کو میں اور خطا آئی میں اور خطا آئی میں اور خطا آئی میں اس کے اللہ وسل میں اور خطرت میں یہ میں اور خطرت میں یہ میں اور خطرت اللہ م

خَبُرُ اُمَّنَ عَصابِتَان عِصَابَة تَنْفُوا الْهِنْ وَعَصَابَ الْمُعَنَّ مِن اَبْنِ مَنْفَية وَكُوه مِن الْبِ وَكُروه مِن اللهِ وَكُروه مِن اللهِ عَلَيْلِ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ وَلَا مِن اللهِ وَكُروه وَ وَبِ مِن مُراتِ عَلَيْلِ اللهِ مِن اللهُ الله وَلَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهُ وَلَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُن اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا مُن اللهُ عَلْمُ وَلَا مُن اللهُ وَلَالِ وَلَا مُن اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا مُن اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا مُن اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا مُن اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا مُن اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ

اولين واخرين كاماصل تما يجنا كيم معاح مسترس واردسه كرا-

اُدُيتِيتُ عِيلُمُ الْاُدُولِينَ واللهِ فِرِينَ " يعنى المضرت صلى الشّرعليه للم في أي مع كوعلم الين ما صرين كاديا يا "

میکن تفروت علم کلام بس مُتلاً بتوسط مستیدی ابو سمس اشعری کوشین ابو منصور انزیری و استا دا به اسعاق به خانی اورا مام خزالی دیج و ا مام دازی و عیرو بعض د بجرعلما مسے اسخطریت صلی الترصلید دسلم کوحا مسل جوا".

ایسا ہی تعرف من علم فقۃ و تغصیل احکام سنری بھی کا مب الطہا رہت سے کا ہے السلم اور کا تام الشفد اور والنفن اور وصایا کہ بتوست ط حضرت امام احتظم رم اور ا کام شافسی رم کے اضفرت ملے الشرعلیہ ولم کو حاصل ہوا اور البسا ہی تعرف آ واب اور طر لغبت میں اور اشغال ذکر جہری ، ذکر خفی اور مراقبہ کا طریقہ مقرر کر نے میں جا با کففر مت صلے اللہ وظیر کو برد سط حضرت سے مرحبدالقا درج کا نی علیا لرحمۃ اور حضرت خواجہ بہا دالدین نشندی اور حضرت نواجہ بہا دالدین نشندی اور حضرت نواجہ بہا دالدین نشندی اور حضرت نواجہ برزگ معین الدین حشن کے اور ان حضرات سے کا نی اور بزرگواروں کے توسط سے حاصل موا۔

قوله اور کما لات مختصة المخفرت ملے الله علیہ کا مسب عظا کیا ۔ اس مین ظاہر فور کجٹ ہے۔ اس واسطے کراگرم اوع طارت میں ہے توسل ہے ۔ ایکن اِنَّ الله الصّف ذَنِ حَدُلَت لَا مِن مِی عظا تقدیری اُو ہوگی اور عظا روق می مراوسہ توظا ہر ہے کہ بیر منام کھیت ہے ۔ اس واسطے کہ متام محمود اور متام وسبلہ کا حامل مونا ایمی وقع میں نہیں آیا ۔ چنا بخرامست کے حق میں کھیے کہ پانچوں وقت اذان سے بعد میر وحاد کرد کرد اور شاہی وقع میں نہیں آیا ۔ چنا بخرامست کے حق میں کھیے کہ پانچوں وقت اذان سے بعد میر وحاد کرد کرد اور متنا مثاب منع مشقد دان کے استرا مناب مناب مناب المناب الم

"اینی است پروردگارعطافر الوحفرت محدصلے المتر طلبه وسکم کو درجه وسیله کا اورفضیلیت اوربنی الم ایستی اوربنی است معدرت ملله المترست ملله المترسل کو درجه و می کردیس کا لؤنے و عدم فرا الم سیست تا می می درجه کی دن متعام محدود می کردیس کا لؤنے و عدم فرا الم سیست کے دن متعام محدود میں کردیس کا لؤن نویس کرتا ؟

ايسامي برنمازس يه وعاد كرن كاحكم بعد يين ورور مشراعين پرصف كاحكم بعديد و كما الله عند مسل على سيد منا محتمة وعلى ال سيد منا محتمة حكما مسلمة على سيد منا و تحكل ال سيد منا و المحكمة وعلى ال سيد منا و المحلم وعلى ال سيد منا و المحلم وعلى ال سيد منا و المحلم والمك حديث المحتمة والمك

" یعنی کمے پروردگاردرُود تھیج ہارے سے سروار صفرست محد ملی اللہ علیہ وسلم پر اور انحفرت ملی للہ علیہ وسلم پر اور انحفرت ملی للہ علیہ وقع کی ال پر جدیدا تو سنے در کو دبھیجا ہا دسے سروار مفرست ابرام ہم علیہ السلام پر اور حضرت الجرم علیہ السلام کراور حضرت الجرم علیہ السلام کی ال برخت ہی کہ تو قابلِ حمد ہے اور بزرگ ہے ؟

توله ، اور خلاف مقتصل طبيع سيكي مونا كهائ ابت موا ، اس بيعقلي دليل له أنا جا مين - اس كاجواب برسے کمراد اس مگرطبیعت سے طبیعت عنصری تہیں ہے۔ بلکمرا دطبیعت سے طبیعت کالبہ ہے اور کمال اُنخفرت میلےانتُرعلیہ وسلم کا اس امر کے لئے مقتضیٰ ہوا کہ ظامبر کی تہذبیب اعمال جوارح سے فرما دیں اور تهذميب قلعب اورنفسل ورعقل كي اعمال باطن سي فرائيس - اوراه كيسوا ا وركما لاست مين تصرف كزاكا لمبين امست كوسير دكيا - اسس وا سيطے كر اہم مقا صدا ورمو تو صف عليہ سسب كما لاست كا انہيں كما لاست مركور وكانعتور فراستے ستھے۔ اور برامران لوگوں پرنہا بہت کا ہرسمے جورسیرسیم معطفوی سے وافقت ہیں ۔ بینی شغل جہاد ا ورتعلیم ارکان بسسلام اور قواعمسد اجمالیه سکوک معینی مهیشگی ذکراسانی کی اور کمثیر مناجاست و ادعیه و اذکار اور تفقد احوال فلب كاليني حسب اورنغمن كإحال اوراحوال مدركه كالعيني بدارى اورغفلست اور نوحبراس قوست دراكه كممن میں برتبیرے اور تجدیے خوا منفی بو آفاتی مبلاء کی طرفسنے اور مبسب کا سوی اللہ کے اللہ کے ساتھ زیا دہ مجبت كف اورا منترته يف كم عبت كم ان ومال وابل واولا وفداكر نااورانيا بى اوراكر اعمال مي جوميد برست مصطفوي سے بس، انَّ لك في النَّهَ الدِّسَيْعًا طَوِيْلًا . كي تفسيرس احاديث فدكورم وبي اوربيطام سب كرشغل الوُف بعي هنتنى طبيبيست كام وما آسيم - اكسس واستطى كرما ومت طبيعست أن نيه سيصاوراس كا خلا من مقتضى لمبعيث کے خلاف نہیں . براس طلب کی دابل صلی ہے اور دابل تقلی یہ ہے کرمیجا ح کی احا دبیث میں موجود ہے کہ :۔ المخضرت مستے الدّ عليه كسلم اپنى مسجد ميل شف راهيت سئے سكتے اور ولي دو مقام ميں مجد لوگ بليھے مقے تو آنھنرست صلے اللہ علیہ ولم سنے فرا ایک دونوں ایجھے شغل میں میں - ان دونوں مقام کے توگوں میں ایک مقام كالك ففل من بانسبت ووسر مقام كالكول كاروه المترتعالية وعاكرية من وتواكر عام نوان کو داوسے اوراگرچاہے فرن دابوسے اورامکن وہ لوگ لینے دو مرسے مقام کے لوگ فقہ یاعلم کی تعلیم کرتے ہیں جاملوں كوتغليم ديتے ہيں أو وہ لوگ افضل ہيں ۔ اور ميں صرفت تعليم سك لئے مبعود الله ميا استحارت صلّا الله عليه وسلم الهين لوگول كي ملس مي رونق افر وزموست - اورنهاست صرسي ديل كسل مرمي يد به كرحق تعاليقام ع مب میں فرما آہے ،۔

كَاصِّبِدْ نَنْسُكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَهُ عُوْدَتَ دَبَّهُ عُرِيالِمَدُةِ وَالْعَرِّمِيِّ يُرِيُدُونَ وَجُهَةً

اوردوک رکھیئے لیے محد صلّی السّرعلیہ وسلم لینے کوان لوگوں کے ساتھ، کہ بچارستے ہیں ایسنے پروددگاد کوجیح وسٹ م اس عزمن سے کہ وہ لوگ اس کی رضا مندی چاہتے ہیں ؟ اگریہ امراکنعفرت صلی السّرعلیہ وسلّم سکے مقتصی طبیعت سے خلافت نہ ہوتا تو السّرتعالیے مربرکا حکم کیوں فراتا اورالیہ اسی یہ آیت ہے :-

كَلِاتَطُورُ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهِ مُ وَإِلَّهِ مَا أَنْعَدَا وَ وَالْعَسَمِيِّ بِيُونِيدُونَ وَجُهَدَهُ -

اور برسیرے تبتع کرنے سے طام طور پرمعلوم ہوجا آسے کرمنام خلست اورد کیر والا بیت میں برہی فرق ہے اور کسس کی ٹمین وجہ سے ہ

اول وجرب ب كانفان الشاد فرايا ب اور السس كه ما مل كريفاً الم

بھی باین فرا ایسے کمیں صراحتہ بیان فرا اِسے اور کبی کا ٹیڈ بیان فرا اِسے . مثلاً بھی ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ۔ واجب یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالی

ائن سےمحبست کرناہے۔

اوراس کے سواا ور میں آبات اوراحاد بیت بیں کران سے معلوم موتا ہے۔ بعب فاشغال اورافعال الشرتعالیٰ کی محبوب بیت کا در حبر حاصل مہدیا ہے الشرتعالیٰ کی محبوب بیت کا در حبر حاصل مہدیا ہے الشرتعالیٰ کی محبوب بیت کا در حبر حاصل مہدیا ہے۔ سخلافت متعام خلعت کے کا مخترب سے الشر علیہ وسلم سنے اس کے حاصل کر بنے کا طریقہ ارشا دفرا یا ہے۔ اور اس کے حاصل مرسنے کی علامت بھی بیان فرائی ہے۔

دومری وجربیہ کے دیگر ولا بہت آنخفرت ملتے دورس کی وجربیہ کے ورست آنخفرت ملتے اللہ کا میں میں میں میں میں میں کے اور میں داول مو

اب برطرید ایسے طورسے بیان کرتا موں کہ انشاد اللہ تعالی برم و جائے گا کہ پرطریقہ ما مل کرنے کے سعب طریقہ ما مل کرنے می وری ہے کراسس طریقہ مجدد یہ کی اتباع کی جائے ۔ حضرت مجدد کے قبل سلوک کے سعب طریقہ مجدت و مجدت و مجدوبیت کے ذریعہ سے حاصل کئے جاتے ہتے ۔ اعل مجتبت کی راہ فے کرتے ہتے ۔ اور آخریں محبوبیت کے درجہ سے فائز موت تھے ۔ اور لوازم مجتبت میں نہایت کوششش کرنے تھے ۔ مثلًا ال المور کا نہا بہت کوششش کرنے تھے ۔ مثلًا ال المور کا بہا بہت کوششش کرنے تھے ۔ مثلًا ال المور کا بہا بہت کوششش کرنے تھے ۔ فرجہ ر، وجد، شوق ، انکسار، تضریع ، صبر ، توکل ، رضا جوئی اور دافتہ صفات خصوصًا احالم اور مجیبت

نعت بندیجب مت فارس الأراند کربنداز ره پنهان مجسرم مت فلدا قاصرے گرکندای طائف را طعن قصور عاشا بنترک آرم بز بان این سخله را جمر سئیر ان جهال بند ایک لسله اند روب از حیله چاق مجسلدای سلسله را یعنی نقشبندی بیجب تا فله سالارم یک ایستیدراه سے حرم می قافلکو لے جاتے ہیں ۔اگرکوئی کو تا فظر اس طائفہ کے حق میں قصور کا طعن کرسے قد حاشا فئر ز بان پر سکلہ سے آئ ک گا ۔ کرجہاں کے سب سئیراس زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں قوام وی اس حبلہ سے س طرح برزنجیر توریے ۔

تيرى وجريه ہے كافلىت اليى مالىت ہے كاس مى مانىن كى مجمعت اور محبوبىيت شامل ہے ۔ تو

تنيسري وحب

مقام خلنت کی نسبت مقام محبت ومحبوبیت کے سانفہ الیسی ہے کہ جون بنت مرکب اور بیط میں ہے ، اور ببیا مقدم ہوتا ہے مرکب پر طبقا۔ تو وضعا ہی مقدم کیا گیا۔ پیلے اس المت میں محبت صرفیہ اور محبوبیت صرفہ رائے ہوئی ۔ اس طور سے کرا واگل سلوک میں محبّت اور آخر سلوک میں محبوبیت ہو۔ جیسا سالک مجذوب میں ہے۔ با اِلعکس ہو جیسا مالک میں ہے اور جیب دور ہ اسالک کا تمام ہوا تو دور ہ مرکب کا متروع مدا۔

بوں فرا حست زمفرداست اتم ر وقت مشق سر کسیاست آمد یعنی جبب مفرداست حروب کمشق سے فراغنت حاصل ہوئی نومرکباست کم مشن کرسے کا وقعت آیا اور فابالعجيَّ توبيب كارتجب السس طريقة مجدّ ديه كارواج اورشيوع اوراس من مي فيوض البي كافيضان امتست مصطعنوں بہتھیے ہواہے مکن اس کامبداء مقدم ہے ۔ دیگرطربی سے مبادی بداسس واسطے کراسس طرافقہ کی نبت حضرت صديق أكررة كم سائد سب - آب اول خليفه من اور بالغ مردون من آب يهل اسلام سيمشرف مون اورنص سي يجى آب كام تحقاق خلىت نامت سے - چنانچر آمخضرت سے الله عليہ درسام في ارشاد فرايا

كُوْكُنتُ مُشَخِدًا مِنَ احتى خَيلِت لَا لَكُنَّكُ دَبُ اَبَا سِكُرِ خَيلِت لَا الْجِرِالْحَدِيْتِ يعنى أكرمي اينى امتن سي كس أينا خليل نبايا توحضرت الويجرية كوابنا خليل بنايا أخرعديث كب ا وراگر کسی سے ول میں پینظرہ گذرے کراسس متورست میں لازم کا آ ہے کرعوام بیروی کنند گان مورد اینل بیں اولیائے سابقین میں بھی جان اللہ بہنا رعظیم ہے تو کہتا ہوں کراس کا جواسب نمبن و حربیہ ہے ، يهلي وجه بهر جه كرديوس وقست لازم آئيگا كه طريقة خلبت كوافضل سب طريفيه مي كهيس. حالانكر ايسا نهير محبوبيت افضل جع مقام خلبت سع اوريواس كلام سعة تا بنسب كه لأوُننوِنَ حبيبى عَالَى

حكي لي اختياركم اجول اين مبيب كولين فليل بي -

ودمرى دجه بهسن كرا تضليست باعتبارعلوم تنب ميم وتى سب حس مقام مين مو يخواه خلست مو، خواه محبوبيت معوو أسس كامثال بيسبي كه بادشامول اورامراء كم بإرا ورمصاحب مويته مي كهمدينة حضوري ضر رجيتي بي اوران كم ساته داز ونياز رم تاج اورام إمك صومب داراورساله دار اوركارفانه وارك داروعنه اور دفر کے متعدی بھی ہوتے ہیں۔ اوران اٹنام کا مرسب ریادہ ہوتا ہے . دبسبت مصاحب اور یارے مرتب کے . اگرچہ دوام حضورا ورفرس دائمی حاصل ہے تواس قرب دائمی کے سبب دو مرسے طریقہ میں ہمجہ تنہ موتاب البته اس طريق سے بتری کواسس وجست ترجیح اورز با ده فصبلت حاصل موسكتی تفی كرمجابرات ا ورر اضعت اورکشف و کرا مات اورظهورخوارق عادات میں اس طراق کے متری کو رہسبات و گیرطرق کے مبتری کارج موتے بینا پیمسی قائل کا قول ہے:-

و وآحندماجيب تمناتهي است اةل ما آخ رم سنتهے است يمنى بها را اول مرغتنى كا آخر ب اور بهار س آخر سے تمنا كاجيب خالى ب واصل كام به كفل برنی کو بجائے فضل کلی کے اختیار کرنا اوراس کی فضیلت کے وجود مینظر کرناکوتا و نظروں کا کام ہے۔ قوارا بس جابية كرم متوسط استخاص امنت محديد ماكا دومرسه راهست مجيط كرسا تقدماسبت ركمتا موال اسم تنبه كا كمال عاصل كرسد ووحقيقن من وهم تنبة تحقق مو - بدالفاظكس عالم سعظ المرمعة

ہیں۔ ہسس سے تشوین ہوتی ہے تو کہتا ہوں کہ بیموئی مقام تشویش نہیں، اسس واسطے کومراد راہ دیگرسے محسن اورمحبوبیت کی را و مے اور ان دونوں طرائی سے دائرہ خلدت کی محیط کے ساتھ مناسبست موسکتی ہے! س واسطے کہ اُوپر مذکور مواسمے ۔ کہ خلست وہ ما مہیت ہے کہ ممتز جے ہے مجدن اورمحبوب سے اورکسی شے کے دوجزدموں اوراس کا ایس جزر حاصل ہوجائے تواس شے کے ساتھ مناسبست موجاتی ہے ۔ یہ امر مدمی کے اندے : ظاہر امعلوم موا اے کرمعتر من نے سمجھانے کراہ دیگرے مراد وہ راہ ہے کرمینم ملے اللہ علیہ کوسلم كى اتباع كسك سواب اوراس وجهست معترص تشوليل مين طياسه وعالانكه خودمعترض في البني سابق كى تفريه ا قرار کیا ہے کہ آنخفرت ملے اللہ علیہ ولام نے ہاسے واسطے سسب راہ واضح قرا وی سے کہ کوئی راہ اِتی ندرہ گئی۔ بچرموتر من کو یہ ویم کیوں ہوگ ۔ اور اگرج اس عبارست سے صراحتہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مراد اس ایک خص ا پنی ذات مشراهین کو قرار دیا ہے سکن فی الواقع یہی امر ہے کہ بوشخص معتر من کے احوال سے آگا ہے وہ جاناته كريسب أمور معترمن بيتعتق تف اس واسط كريط يطريق ما مل كرف ك قبل معترمن ف ليف والدبزركوار حصرت كنين عبدالاحد فارسس مترة سيعطرلقية قادربيرها صل كياتها اورطرلقية قادربيرى بالمحبوب پرے اور حضرسن شیخ عبدالا حدرہ نے یہ طریق ٹنا مکالی سنتی سے ماصل کیا تھا۔ اورسٹ مکال کنستلی سنے يهطر بقيرسي فننبل سي ما مل كياتها - اوراس طرح ورج بررج آخرسلسان ك ببطر لقد عامل موا . اورتجب تواس امرسے موتاہے۔ کہ جسب ان کو برطرلقیہ عنابت موا ، اور مرسوں اسطرائی تعلیم فرمائی کواس کے بعاص ستييخ سكذرنبيره حضرمت كمال كنستلى قدمسس الشرمسة بهاصا حسب طريقه معبوبيت كأجازمت اورحكم سس خرقه ہے کئے۔ اور مرمندمیں ان کو بہنایا . تومقام خلت کی را ہ سے مجبوبیت میں بہنچے کھے اور کسس کھرح ك نيرننگي عجا مُب معاملات مٰدا ست كه خدا و ند تعليك ليينے بندگان برگزيده كے سائند اس طرح كا معامل كه تا مع وينائية الخضرت مط الترمليك لم ابتداء مي باست كعبيم مثر كب محدة اورج اسود مكااوراس وجس اس وقت آنخصرت ميلے الله عليه وسلم كومقام ابراہيمي حاصل مبوا - ميے درينيمنوره بيں جہا دميں شغول رہے اور يهودو نفارے كے مائد مقالم كيا اور كسس وجهست مقام موسوى اور مقام عيسوى ما صل موا . اور شب معراج بين كه الخضرت صلى الشرعليرف الم مبيث المقارس تشريعين الحركث اس وقت اس ورجيكا اً غاز ہوا۔ اور عزوہ تبوک کہ اول عزوات شام سے ہے ، اس وقعت اس درج میں بہت نرقی ہوئی دھتی کہ ججة الوداع مين بيركمال ابراسيى سع مشروف موسف راورمقام ابرامبي سفاس دن نها بيت جلوه وكما يا اوربها -جوكر رجوع موطرف مراميت كمتحقق موثء

قولا؛ اور لعبضے مقام میں حضرت مجدورہ نے تکھا ہے کر فروخضر ہویا الیاس ہو۔ تواس سے صواحت معلوم مو تہدہ کا میں صفاح میں حضرت مجدورہ سنے تکھا ہے کہ فروخصر ہویا الیاس ہو۔ تواس کے جواب میں کہتا ہول کراس کلام میں اسلام میں اکثر مہم القام و تاہے۔ بھراس میہم کا تعین کیا جا آہے جب مہم القام و تاہے۔ بھراس میہم کا تعین کیا جا آہے جب مہم

منف القام وتى سبط نواس كاتعين مي عقل كوجولانى بوتى سبت دخا كنيد آسخفرست صلى الله علبه وسلم سے اسس طرح كا ابهام اور تعين و توسع ميں آيا جد معيمين ميں موجود سبے: -

انى ارسِيْ دارى جرستكد مسّابَيْنَ غلى دما دِفَ هَسْ وَيُعْمِى انْهَا الْهُامَةُ العَامِنَةُ الْعَالِمُا مَةً العَمَا وَعَدُونَا ذَا عِنَ الهدينة يَعَرُّبُ

بعنی آنخضرت ملے النزعلیہ وسلم نے فرایا "کرمجہ کوتم لوگوں کی ہجرت کا مقام دکھا یا گیا درمیان درخست خرما اور پانی کے مجھ کو خبال مواکہ وہ بمامیہ یا ہجرہ تومعلوم مواکہ وہ مدسین یہ پیعنے پیڑیب ہے ".

ایا ہی مال حضرت مجدد کا اس کشف بیں ہے کہ پہلے آپ کو بطورالهام کے معلوم ہوا کہ فردمتوسط
ایسا ہونا چاہئے۔ بچر حب دیکھاکہ سرطریقے کی نبیا دحضرت خضرطلالت الم سنے والی ہے تو خضرطلالہ کا نیال
ہوا۔ بچرو کورکی قرمعلوم ہواکہ حضرت خضر علیالسلام لوگوں کے ساتھ اختا اطر بہنت رکھتے ہیں اورطریقہ خلست
کو خلوت اورگوشہ نسسینی لازم ہے۔ نو حضرت ایاس علیالسسلام کی طرف خیال کی ، بیسب خیال اس وجہ
سے ہواکہ جو کمال واسط بغیر عظیم الشان کے ہے۔ اس کے حصول کے لیے متوسط کسی بغیر کے سواکوئی دیملا
نہیں ہوسکتا۔ دنیا میں ان دو بغیر کے سواکوئی دو مراس بغیر نہیں اور بھر آخریں معلوم ہوا کہ مزور نہیں کر بیٹوسط
نہیں ہوسکتا۔ دنیا میں ان دو ببغیر کے کمال متنا بعث کانی ہے اور اسس امریں مقصود گوشنشین و خلوت ور
انجن ہے ۔ جیسا کہ طریقہ حضر ست نوا جگان کی نا اسس پر سے ۔ خلوت جمانی پر نہیں ، بہرطال یقینا معلوم ہوا
کہ وہ متوسط نو داکپ ہیں ، اور اسٹر تعالے نے فرایا ہے :۔

وَامَّا بِنِعُ مَّ فَ دَدُّ الْ فَ عَنَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ینی (جب اهل دل کی بات توسے تومت کہ کرخطاہے توسخن تناس نہیں خطا اس مقام میں ہے۔)

قول، ؛ میں مہوں کہ یہ کمالات رسول حند اکوکسب کرایا ہے ،اس کا جواب دیتا موں کاس
عبارت میں نقل کرنے میں صراحتا خیانت اور تحریف واقع مہوئی ہے ، اس واسطے کرکسب کرلنے سے
منبا دریہ ہوتا ہے کہ یہ فرد سجائے کسنین اور مُرکست کے ہے ، معاذات دشول خدا سجائے طالب اور کلمیذ کے میں
اور مرکز حضرت محدد کے کام کا میفہ می نہیں اور میرے عبارت اس طور پرسے کرمیں موں کرمے کالات کسب کرکے

جناب رسول نعدا سے ساتھ منسوب کیا ہے اور آنجنا ب سے کا لاست میں طورنیاز کے گزار ناہے اور آنجنا ؟ کے دفر اعمال میں کھوایا ہے ۔ اگرز بان طالب ملانہ میں بیصنمون اداکیا جائے توکہنا چاہیئے کرحب کہا جا آہے کہ مصنت فلاں کو بواسطہ فلاں کے حاصل ہموئی ۔ تواس سے دومعنی ہوتے ہیں ۔

ادل یکه وه واسطه واسطه فی النبوست جو، یسنے وه صفت پیلے واسطه کو عاصل موئی جو بھراس واسطه سے بطور بیت کے ده صفت ذی واسطه کو حاصل جوئی یوس طرح پانی کی حرارت بواسطه آگ کے محافی ہے تو واج ل دوطرح کی حرارت محوتی ہے ۔ایک حرارت آگ کے ساتھ قائم رمتی ہے اور دومری حرارت پانی کے ساتھ دی ہے کو وہ حرارت پانی کی آگ کی حرارت سے حاصل محتی رمتی ہے۔ یمعنی ہرگز مراد حضرت مجدد کے نہیں ۔

برمجی دلیل ہے کہ فتح فارس و روم اور ملاکت کسٹری و تیصر حضرات شیمین رمنی اللہ عنها کے کہتھ و قوع میں آج اور بدامر آنخطرت ملی اللہ علیہ وسلم کی و فات سنے چند سال کے بعد آنخطرت ملی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب موا . رہے دلیل ہے کہ حدمیت میں حارد ہے کہ انخطرت ملے اللہ علیہ وسلم نے مضرت علی رہاکو فرا ایک ہے۔

عَاعَمُ لَى انْکُ نعتاتِ لَ علی تَادِثِ لِ القران که مَا قالَتُ عَلَیٰ تَنْزِیدِ لِهِ یعی لمے عَلی رہ ، تم قال کرد سے لیعن لوگوں کے مائقہ اس سبب سے کہ وہ لوگ تا ویل قران سے جو حکم نا بہت ہوگا اس سے وہ انکار کریں گے جبیبا میں نے قبال کیا بعض لوگوں کے سابھ اس وجہ سے کہ قران مشرلیت میں جو حکم نازل مواسعے اس سے ان لوگوں سنے انکارکیا ، اور یہ امر میس رس کے بعد حضرت علی مرتبے

قول، : برنى حضرت محدرسول الشرصي الشرعلية ولم كا درميان سي نهيس المعتا - اورسَب

مرانب ولایت خلیلی کے اس وا سطے سے موتے ہیں ۔ ولایت ہوئی سے ماصل ہونے کا کچھ معنے نہیں ۔ نو
اس کے جواب میں کہتا ہول کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ ولا میت خلیلی کا تصرف استے میں انٹرعلیہ وسلم کو مال
تما گراس سے زیادہ اہم شغل نقا ۔ اس واسطے اسمیں تقرف نہ فروایا تھا ۔ اور حضرت مجدد نے نہا بہت ابلاع
اکھ فرت صلے انٹرعلیہ وسلم کا کیا ۔ تو صرف اتباع کی وجہ سے انٹرتنا لا کے حضور سے مجدد کو ولا بہت خلیلی کا
تفرون ماسل ہوا ۔ اور آ مخفرت صلی انٹرعلیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوا ۔

چنا پنج مولانا دوی فدکس افٹرستر انے پنج بطے افٹر علیہ وسلم کی نہا بہت متابعدت کی ۔ اس دج سے حضور خداو ندی سے آپ کو توفیق مرجمت ہوئی کا کیے سے شخر کا سند است ایک کو توام کو اگر ناگون علم سسادک و ملم مرفست سے بڑھے اور وہ نمٹنوی حفر سند ر سالست بناہ سے سائڈ منسوب ہوئی ۔ حالا کر آنحفرست میں باشر علیہ وسلم نے خود تھنیت منسیں فرائی ہے یہ بہانچہ انٹر تعالیٰے نے فرا ایسے :۔

وَمَاعَلُنُهُ الشِّعَدَوَمَ الْيَدْنِفِي لَهُ

این مرف اکفرت ملم کوشور نسکه یا در وه اکفرت صلے الدیار اس مور سے حق میں کندا وارہ بے۔ اورارتفاع برن کا سمجمنا اولی بہنے مان و با اس مور اللہ الدین روی نے وہ معنی اور من مور اللہ باللہ الدین روی نے وہ معنی اور من مور شعری بان کا مسب معنی اور من مور شکو و نبو تسب ماخو ذہ ہے ۔ اور ہو لا ناحب سلال الدین روی نے وہ معنی اور شعری بان فرائے بین ۔ اور ایسا ہی اجرا در مقام خلت یصنے مجسن اور محبوبیت سب ماخو ذہ ناب بیغیر سے میں ، اور حفر ن فرائے بین ۔ اور ایسا ہی اجرا و مقام خلت یا ہے کہ اس مقام کا اختصاص آب کے معدد رم نے میں تھی میں کو واضع دیوی اختصاص سک بندین کا این حق بین کرے تو یہ اس کو مزا وار ہے ، اگر چو مسر کا ور شہد کے خواص کو کسی دو سر سے سے سکھا مسر کو اور شہد کے خواص کو کسی دو سر سے سے سکھا میں بین مقام کا مولی اختصاص کا میں مقام کا مولی اختصاص کا میں میں ہے ۔

شید بید الاُمُورِ مِن السَّنَا وَالی الاُرْصُورِ مَنِی تَعِیدهِ الدَیهِ فِی بَنِیم کان هِ فَدَالَهُ اَلْفَ مَن سَنَةِ مِنَا اَعَدُدُونَ و بعنی اللَّر تعالے تدبر فرا آج امری آسان سے زین یم بھر حرفی تا ہو؟ ووامراس کی طرف دن میں کہ اس کی مقدار مزار کیس ہیں واس حساب سے کہ مقار کریت ہو؟ تواس ایت سے صراحتہ معلم ہوتا ہے کہ فعلاوند تعالے کا بعض کام اِمْرَان فین سماوی وارض معودًا وہموظا مزارسال کی مُرسن میں تمام ہوتا ہے تو موسک ہے یوعا رہی ہسس فیس سے جواور یہ بھی جواب ہے وہموظا مزارسال کی مُرسن میں تمام ہوتا ہے تو موسک است میا ورا مست بیغیم سے ہیں حضرت امام مهدی کے نیا مذمیں وقو عامی آیس کے ۔ تو اگران مطالب کے لئے دعاء کی جلت قوظ امرے کہ وہ دعار ہمت وفول کے بعد قبول مہوگی ۔ یعنی حفرت ، ہام مهدی کے زمانیم قبول ہوگی اور تفائر سراور روا ایت صحیحہ میں آیا ہے کرحفرت آدم علی نبینا علیا مسلط والت الم سقے لیفے حق میں اور لیف ذراعت کے حق میں بہت دعائی تقی ۔ اور ان دعا و سطیع ف دعا دحضرت سلیمان علیہ السّلام کے وقت میں قبول موئی ۔ اور ایسا ہی حضرت بامیم علیا لسلام اور حضرت ہمعبل علیالسلام سفادعائی تقی :-

رَبِّنَا وَاجْعَلْنَامُسُلِيْنِ لَلْفَ وَمِنْ ذُرِّسَيْنَا أُمَّةُ مُسُلِلَةً تَلَفَسَ سَوَلَ تك رُبِّنَا وَابْعَدِيْنِ فِينِهِ عَدْ وَسُولًا منه حديث لوا عَلَيْهِ عَدْ ابْيَاتِكَ وَيُعَلِّهُ وَمُولَ الكِنتَابَ وَالْحِكَةَ وَيُوكِيْهِ مَ

یعنی ای بروردگاریم کو اور آئمیل کواپنا فرا بردار بنا اوردیری اولاد سے فرا بر دارامت قربا داور حضرت ابرسیم علیست الام سفید ده ایجی مانکی کوبنا قابقت بنده تو بعنی لئے پردرگا اور جیج بیغیران لوگوں میں انہیں لوگوں میں سے کہ وہ میغیران لوگوں کوئیری آیات سنا ویں اور ان لوگوں کو کما سب اور حکمت کی تعلیم دایس اور ان لوگوں کو پاکریں : اور یہ دعا دم زار برس سے لعد قبول ہوئی ۔ اور ایسا ہی افتر تعلیا نے سفید وعدہ قرایا تھا۔

وكف الكرين المسترا في المنابورم والمنابعة المذكر الذكر الأرين يو من الما المنابعة ا

قول، اسس مست می مزاروں اولیا داور خلفا کے واشدین ہوئے ۔ اور کسی سے پہلام انجام نہ ہوا
تعجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام نعجب نہیں ، پشخص بہبود و ہے ہے تا نہیں کہ انٹر تعالیٰ کا ادا و بعض
حوادث کے بار و میں ہوتا ہے کہ المال وفت فلاں مقام میں فلاں اشخاص سے وہ صادر ہوں گے با کے سوال
کا ولم لکر تہیں اور چون و مجرا کو اسمیں گنجا نشش نہیں ، یہ نہیں کہ سکتے کرا بل مند کے ارسن و کے لئے خاص منز تنواج معین الدین ہے تن کیوں مخصوص ہوئے ، جنا بخے شہر وا فاق ہے کرا ہے کہ ولی مند کہتے ہیں ، اور آب کے قبل
اخواج معین الدین ہے تنا ملیوں من موسے ، جنا بخے شہر وا فاق ہے کرا ہے کہ ولی مند کہتے ہیں ، اور آب کے قبل
اخواج معین الدین ہے میں است میں موسے ، جنا بخے شہر وا فاق ہے کرا ہے کہ اور اس مرست میں مہزار وں
اولیا مرام گذیرے اور خلفائے واشدین گذیرے تو جا مینے کرمعۃ من اس مقام میں بھی کہتے کہ یہا م کسی سے نہوا
تعجب ہے ۔ اور ملک م مندوس ان کا ظاہر فتح سلطان محمود غزلوی علیالرحمۃ کے فق سے ہوئی ۔ اور ان کے
قبل انحفرست صلے انتر علیہ وسلم کی وفات سے بعد تقریباً بین سوبرسس کا زما ندگدرا تھا ۔ تو جا ہیئے کرمعۃ من اس مقام میں ہے کہ معتر من اس مقام میں ہے کہ معتر من اس مقام میں ہوگئے کہ معتر من اس مقام ہیں ہوگئے کہ معتر من اس مقام ہوں ہوگئے کہ میں اس مقام ہوں ہوگئے کہ معتر من اس مقام ہوں ہوگئے کہ میں میں معتر من اس مقام ہوں ہوگئے کہ میں میں معتر من اس مقام ہوں ہوگئے کہ معتر من اس مقام ہوں ہوگئے کہ میں مقام ہوں ہوگئے کہ معتر من اس مقام ہوں ہوگئے کہ معتر من اس مقام ہوں ہوگئے کہ معتر من اس مقام ہوں ہوگئے کہ میں مقام ہوں ہوگئے کہ میں میں مقام ہوں ہوگئے کہ معتر من اس مقام ہوں

قول، : اور کسس اکتساب سے اثار کہاں میں کہسس کی لسبت استحضریت میلتے الترعلیہ وسلم کی طروت کرتے میں ۔ نہا بہت تعجتب ہے۔ کسس شبہ کا جواب یہ ہے کردشول الترصلی التّدعلیہ وسلم کی طروت نسبت کرنے سے کیامقعودہ ہے۔ اس کامطلب اوپر بیان کیا گیا بحضرت مجدد واسطہ فی العرومن ہیں ۔ بینی آنخفرت می الشرطیہ وسلم کی صفات اضافیہ سے ایک صفت کے لاحق ہونے کے لئے متوسط ہوئے ہیں ۔ اور اپنے اس کمال مکسب سے آنخفرت صلے الشرطیہ وسلم کوفیف یا ب کرتے ہیں ۔ اس کے آثار صوف یہ ہیں کہ باطن کی نہذیب بینے اسٹرتعالی کے ذکر کا ملکہ ماصل ہو۔ وصفور دائمی کامر تبرعاصل ہو۔ ورائحہ دائد کہ یہ امر آفی ب سے زیادہ روشن ہے ۔ اور ورمن الدی سے داور ورمن الدی سے کہ اس کے آثار کہاں ہیں ۔ نواسس سوال کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ کہاں اور سر مقد اور بخشان اور قت دھار اور کا بل اور عزنی اور انتخاد در یا کنداور سرسبز شہر اور حصار شاد ماں کہ ابل سکام کامسکن ہے ۔ و ہی ہمنود و نصاری اور دو افض نہیں اور ان مقامت میں اس طریقے کے سواکوئی دومر المربقہ کوشت سے مرقب نہیں ۔ شاذ و نا درکوئی دومر المربقہ ہے ۔ اس فرد کی است کی گھبانی کے لئے جیجا ۔ اس ورکوئی کی دبیل کیا ہے ؟

اس کا مواب بہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسپ کی فات بارک سے ملاحدہ اور دوافعنی اور غالیان توجداوہ میں میں اور موتقدین سندک جی وقتی کے شہمات بالکلیہ قد کے گئے۔ اور بعضلہ تعلیا آب کے تابین سندت کی ہوی کرنے میں نہا بت سر گرم ہیں۔ اور برعت سے برمیز کرنے میں نہا بیت ستدمیں ، تو آب کی مثال ہے ہے ، کرکئی شخص کہ بی سے آئے اور دعوٰی کرہے کو فلال محکیم نے اپنا المب مقرر کرے اسس شہر می میجیا ہے اور لوگوں کو اس کے علاج سے فائرہ ہو۔ اور وہ علاج محدہ طور سے کرسے تو تعین ہوجائے گا ، کہ بین عص صا وق القول ہے کا پنے معلی معمود ہے دیا ہے موجود ہے مناسب میں نیک نام ہوا اور برکام ہو جی موجود ہے جانج جملال الدین سیرفی رم نے جمع الجوامع میں حدمیت بیان کی ہے ۔

سیکون فرف احتی رجسل بیت ال که مسلة یده خدا الجسنة به به بنا استه کندا

وکد احتی ابر سیعید عن عبده الجهان عن زمید بن جابر تبلاغا استه کی بین آنجفرت صلی الشرعلیه و تم عنده الجهان عن زمید بن به ایک خص مرد کا که اس کونوگ میم است میم ایک شخص مرد کا که اس کونوگ میم کمیس کے ۔ اس تدراور اسقدر - یہ وایت میں واضل مول کے ۔ اس تدراور اسقدر - یہ وایت میں سیاست میں داخل مول کے ۔ اس تدراور اسقدر - یہ وایت میں بنارت میں ایس معدسے ۔ اور انہوں نے روابیت کی زیرین جا برسے اور یہ روابیت مرفوع ہے :

اور شیخ بررالدین رم نے کا ب صفرات القدوس میں کھا ہے کہ یہ حفرت مجدد رم کے بارہ میں بنارت ہے ۔ اس واصطر کی عمل داور میں وائز اس منظم میں جودہ در میں اختلات ہے ۔ اس واصطر کی عمل دریان آپ صلا تھے کہ فرجین میں جودہ دریک مسئل بی اختلاف ہے ۔ تو نزاع نفظی پرجل فرایا ہے اور آپ نے نوونخر فرفر ما یا ہے کہ : ۔

احداد الدول جدید الدول است می الب الدولی الب و الدولی الب الب و الدولی الب الب الب و دریا کے درمیان یعنی سب تعرفیت تا بت می التر تعالیے کے واسطے کرس نے مجد کو صلبنا با دو دریا کے درمیان میں اور صلح کردانے والد بنایا دوگروہ میں اور آب کو حضرت مرورعالم صلے الترعلیہ وسلم نے بشارت فرائی ہے کہ کل یعنی قیامست میں اسقدر مزار آ دمی آب کی شفاعت سے بخشے جائیں گے اور صدمیث فدکور کا مضمون اوراس بشار کے سے آنجاب پرمادق آ آ ہے اوراس مزار سال کے زمانہ میں کوئی الیا فذکذرا ہے کہ اس کالقب صلار کم ہو ۔ اور اس کا ثبوت نقلیات اور کشفیات سے بھی موتا ہے ۔ اور یہ آنجناب کے کسی کمتو اِت میں بھی مرقوم ہے قول یہ : اگرین ممن کا شکر ہے تو کو ای شبول کرسے گا ۔ اس کا بواب یہ ہے کہ طرفہ ماجرا ہے کا فعمت کا شکر چلیجیے کہ ما صب بغمت فبول فرائے ۔ اور دومروں کے قبول یا نہ قبول کرنے سے کیا عاصل ہے جانج الشر تعلیا نے فرایا ، اگرن سکر کہ نے نہ کا گرف کی گئے ، یعنی اگر شکر کرد کے تو آئی کہ مواب کے ۔ واشر جناب کے وعدہ کے تو آئی ایک کے تو اللہ کے ۔ اور دومرے لوگوں کے قبول سے کام نہیں ۔ اور دومرے لوگوں کے قبول سے کام نہیں ۔ اور دومرے لوگوں کے قبول سے کام نہیں ۔ اور واس کے تبدیل سے کام ہو کہ کو کھو نوف نہیں ۔ بعنی مجھ سے میرے بہترین ہم صحبت مامنی میں توجا جیے کہ برترین ہم صحبت مجھ بخت میں موجدت میر میں موجدت میں میں توجہ میں موجدت میں موجدت

مسوال ، قرم نوامس میں سے ایشخص کا یمفولہ ہے کہ جب بعزت امیرہ کی حکومت خوابان اور فارسس میں ہوئی۔ توائی ، ونیائے ناچیز کی حکومت برالیے مغرور ہوئے۔ کرائپ نے خدائی کا دعولی کیا ۔ اور فرطون معنوں وغیرہ بعض دو مرسے دیام نے بھی خدائی کا دعولی کیا تھا ۔ لوان دونوں دعوی میں کہ فرق ہے ؟ معنوں وغیرہ بعض دو مرسے دیام ہے جی خدائی کا دعولی کیا تھا۔ لوان دونوں دعوی کیا۔ مرا سر حصوط اور بہتان ہے مرائس حصوط اور بہتان ہے اس میں میں ہوئے کہ بید بہتارہ ہوئے کہ بارس کے جواب کا استحد میں کو جا ب کے جواب کا استحداد کی است کے جواب کا استحداد کی است کے جواب کا استحداد کی کہ بید بہتارہ سے جواب کا استحداد کی است کے جواب کا دعولی کہ بارس کے جواب کا دعولی کے بیدا میں کے جواب کا دعولی کیا۔ مرائس کے جواب کا دعولی کی بید بہتارہ کے جواب کا دعولی کیا۔ مرائس کے جواب کا دعولی کی بید بہتارہ کے جواب کا دعولی کی بید بہتارہ کا دعولی کی بید بہتارہ کے جواب کا دعولی کی بید بہتارہ کی دعولی کی بید بہتارہ کے جواب کا دعولی کی بید بہتارہ کے جواب کا دعولی کی بید بہتارہ کی دعولی کی بید بہتارہ کی بید بہتارہ کی دعولی کی بید بہتارہ کی بید بہتارہ کا دعولی کہ بید بہتارہ کی دعولی کی بید بہتارہ کی بید بہتارہ کی دعولی کی دولی کی بید بہتارہ کی بید بہتارہ کی بید بہتارہ کی بید بہتارہ کو بید بہتارہ کی دولی کو بید بیارہ کی بید بہتارہ کی بید بیارہ کی بیارہ کی بید بیارہ کی بید بہتارہ کی بید بید بیارہ کی بید بید بیارہ کی بید بیارہ کی بید بیارہ کی بید بیارہ کی بیارہ کی بید بیارہ کی بیارہ کی بید بیارہ کی بیارہ کی بید بیارہ کی بید بیارہ کی بید بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بید بیارہ کی بید بیارہ کی بید بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بید بیارہ کی بید بیارہ کی

خوامسنندگارېو -اگرامس شفس کی پرځ اِ دسې کوا ولیا د اختر سے مجالتِ و جدکلما سنت صا درېمو تے ہیں - ان کلما کامگرور آب کی زبان مباکک سنت کلبی ہوا ۔ختالاً

كرتے ہيں ۔في الواقع وه لوك الله تعالى كر معيت قبول كرتے ہيں۔ الله تعالى كا فيق ان لوكوں كے في الواقع وه لوك الله تعالى كا في تقد الله الله كا في تقد الله الله كا في تقد الله تعدل ميرسب ي

ا وربيهي الترتعال تي فرا باسيد :-

وَمَا دَمَ بَتِ إِذْ دَمَ يَتُ وَلَكُنَّ اللَّهُ دَمِ لِلْ اللهُ وَمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمِلْ اللهِ اللهُ اللهُ وَمِلْ اللهِ اللهُ ال

مَاعَلِمُ مُ مَكْمُ مِنْ اللَّهِ غَيْرِعِ فَ وَأَنَا رَبُّ كُمُّ الْأَعْلَىٰ

یعنے فرعمن نے کہا میں لینے سواتم اوگوں کا کوئی خدا نہیں جانا اور میں تم لوگوں کا بڑام وردگارہوں ؟ اور فرعمن اسپنے سوا دو سرے کے خدام و سنے کا ہرگز قائل نہ تھا۔ سونیہ کے اتوال فرکور ہ کا یہ مغہم ہے کہ ان کلما سنت کے قائل کو حضریت جنا ہدرت العربیت سے الیبی نسبت حاصل ہموئی کر بعض وجوہ میں احکام کا مدار استحاد پر ہوگیا۔ صوفیا مکے اقوال فذکورہ اور فرعون کے کلام میں ہمین فرق ہے۔

مسوال به مسئده حدست و حروی علما دکام کیا فواتیمی بومسلمان عاقل بالنے و حدمت و جود کا اعتقا رکھے اور پر کہے کر ہمراً وسعت یعنے سعب وہی اٹٹر تعاسے ہے تواس کلام سے و مسلمان کا فرجو ملٹے گا ۔ یا نہیں ؟ ایب علما برکام اس شکر کا جواب فرایش ۔ الٹر تعاسلے آب صاحبول کواس کا اجرم حمدت فرائے ۔

جواب و دورت وجد داورجم اوست كاظام معنی خطاف شرع ہے ۔ جوخص اس كا قائل بود است كا ظام معنی خطاف شرع ہے ۔ جوخص اس كا قائل بود الراسس كا عقيده موكر تمام اشياداس دات مقدّس كے ساتھ متحد بين نواس كلام سے كفر لازم اللہ ہے ۔ اوراگر اس شخص كى مراد يہ ہے كہ تمام خيول ميں اللہ تماك كے صفورت ديكھا ہے توجوفليس ميں اللہ تمال كى فقتوں كا ظہور ہے ۔ جيساكر حب كوئی شخص الكينہ ميں اپنى صورت ديكھا ہے توجوفليس اس كام سے ظر اس كي صورت كے متعلق ہوتى ميں ۔ وہ صفتيں اكبنہ ميں ظام مرحد جاتى ہيں ۔ توابسى حالت ميں اس كلام سے ظر لازم نہ بيں اللہ مجلسوں بين آئے ہے ۔ يكن اس كلام سے اليے ايک امراك كمان ہوتا ہے جو فلا فرست ميں اس واسطے يہ كا محلسوں بين شائع كرنا منا سب نہ بيں ۔ على الخصوص حب عوام كى مجلس موتو نہا بيت نامنا سب ہمين كى جا بي كام وائن الله كي جا بي اس واسطے كر بي كار وائن ان كا خيال ظام موتى كى جا بي اس كا م سے عوام كا عقبرہ فاسد مو جائے گا دہ

فی البخادی فی کتاب السلم عن احید المومنین علی کرم الله وجه حدوث ا ورُوی فی بعین الکت مَرُفوع احد ترفواالنّاس بِمَا بَعُونون اَ تَحْبُونَتَ اَنْ یکذّیب الله و دَیشُول هٔ عین صحیح سنجاری کی کتاب العلم میں ہے کردوایت ہے حضرت امرالی منین علی کرم المتروج برکہ سے موقو فا اور بعض کتابوں میں بردوایت مرفوع ہے۔ یعی جب عوام سے کوئی مشکل مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ اور وہ مشکر بیجیدہ عبارت بیں کہا جائے گا

تر ممکن ہے کہ وہ لوگ اس سئلہ کو فلط طور برسم بیلیں۔ اور فلط فہمی سے دوسر سے لوگوں سے کہیں کہ اللہ اور وراول

نے یہ بات فرمائی ہے۔ حالانکہ وہ بات اللہ اور رسول کی نہو بمشلہ وحدست وجود کا ذکر مشرع میں صراحیہ نہیں

مشکہ وحدت وجود کی تقریح نہ قران سر لیب میں ہے۔ ان حدیث سر لیب میں ہے بمشلہ وحدست وجود کی نبار
حضرات صوفیاء کے صرف کشف و شہود پر ہے۔ ان تصوف نے اس غرض سے کہ ان کے کشف و شہود
کی تا میک بوت اس میں جو اس میں میں موجود کا قران سر لیب اور حدیث سر لعیت سے معہوم موت اسے مثلاً
حضرات صوفیا بہت کی مسئلہ وحدیث وجود کا قران اقوال سے نابت موتا ہے ،۔

یعنی" تم لوگول میں سے جب کوئی شخص نماز را معے توجا جیئے کروہ لینے سامینے نہ تف کے ،اس واسطے کہ انترتعا کے اس کے مذہ کے سامنے روہ اسبے ہ

حضرات صوفيه كرام كرزد كيب ان اقوال سن وحدست وجود كامشله أبست سب دلين طام سب كران اقوال سن وحدست وجود كامشله مراحته ابست نهيس - بكه على إظام سنة ان بى انوال سن صوفيا دكرام كا قول ردكيا م اور كها ب كرانترتعا لي كاجو كلام بك سن اس

الا ایت میگا شی به نیج بط اس کلام پاک سے صاحتُه نا مت موالی کا التارتعالی اورا شیاه میں عظم میں عظم میں عظم می غیرمیت سب داس واسطے کرمجیط اس چیزسے غیرمو تاہے جس رہاس کا احاطرم وتاہی والساہی الترتعالی کا بہ کلام پاک ہے :۔

ملی شکی بیدهالده اس سنے مرادیہ ہے کہ ہر حیزیا تئدہ بلاک ہوجائے گی ۔اوریدمرادنہیں کہ ہر حیز الفعل الک ہے بعینی اس سے بیم قصودنہیں کہ ہر حیزیا تفعل نیست و نابود سہے ۔ اس مدّعا کے نبوت کے لئے یہ دلیلیں ہیں ، ٹالا اللہ تعالے کا کلام پاک ہے ہ۔ حصل مَعْيِس ذائِفَ السَدُوتِ لينى مِرْنفِس موت كمزے كو عَكمت والا مع واورية طاہر مع كمرِنفس بالفعل ميست و نابو دنهيں . بكر في اسحال موجود مه و البتدا مُنده مرنفس بلاك موكا و اوريهم الترتعالے كاكلام بك مهد

وَاَجْدَبُنَا مُوْمِنَى وَمَسَنَهُ عَدُهُ اَجْمَعِیْنَ ، البین الترتعلئ فرانسے کرموسی اوران کے مائٹر کے سعب لوگوں کومیں سے بچالیا ؟

اس سے معلوم موتا ہے کو اس وقت وہ لوگ نبیست ونا او دنہ تھے۔ اور یہ بھی انٹرتعا سے کا کالم پاک ہے۔ کُٹُ اَکُٹُ کَکُنا جِنَ العَثُرُفُ نِ جِنْ کَبُلِ ہِسَۃً ۔ بینی اللہ تعالیے فرا آ ہے کہ ان لوگوں کے قبل اکٹر زاد کے لوگوں کوم مے لماک کیا ؟

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے جن لوگوں کے باسے میں فرایا ہے کہ ان لوگوں کے قبل اکثر لوگ الک کشکے ۔ وہ لوگ اپنے زامہ میں میست و نابود نہ تھے۔ بلکہ کسس وقت ان لوگوں کے قبل کے لوگ ولاک ہو چکے ستھے ۔اوریہ جو کالم ہے۔

كل شيء مناخ كلاً الله بَاطِل يعني الترتعاب المساح المرجيز باطل مع ا

اس امرے مرادیہ ہے کراند نعائے کے سوام رحیز کی عبادت باطل ہے ، اس کلام سے میقصود نہیں کو اند تعالیہ اس کلام سے میقصود نہیں کو اند تعالیہ کے سوام رحیز منبسم باطل سے اس واسطے کہ دتر ان شراعیت میں ہے ، -

رَشِنَامَ احْ لَقَتَ هَا اَبَاطِلْاً وليهم ميروردگارتون ان جيزوں كو إفل نهيں بنا إ اس سے بعی نا بت مواہد كركوئى مخلوق إفل نهيں اور ايسا ہی جو يہ كام ہے كھ بَدَ تَلْ عَلَى اللهِ اس كام پاك ميں بيان كياكيہ ہے كہ اگرتم لوگ شيچ كى سانويں زمين كس وسى لشكا وُتو ولج رہى وہ رسى اللہ تعلى ليم بہتے گ تواس سے معلوم ہوتا ہے كہ رستى الله تعالى كے سواكوئى دومرى چيز ہے اور ايسا ہى يہ كلام بھی ہے :-خَياتَ الله مَنهَ لَهُ حَجْهِهُ يعنى الله تعالى عندى طروت رم تاہے .»

تو وصرت وجود کامشد اس کلام کے مین ضلاف ہے۔ کس واسطے کہ وصرت وجود کی بناداس پر
ہے کہ اللہ تعالیٰ مرطرون ہے نہ کہ صرف ایک طرف ہے مثلاً صرف منہ کی طرف ہے۔ ماصل کلام ان اقوال ہے
وصدت وجود کامشلہ نا بت نہیں۔ کس مسئلہ کا دارو عار حصر است صوفیہ کرام کے صرف کشعن وشہود پر ہے۔
البت محققین صوفیہ نے اس سئلہ کو ایسے طور پر نا بت فریا اِ ہے کہ وہ بیان کسی طرح سے نمالات مزع نہیں اسمحقین صوفیاء کرام کا یہ کلام ہے کہ وجود مطلق جوعین فات می ہے ، اس کے پندمرات بین و یعنی مزع نہیں اسمحقین صوفیاء کرام کا یہ کلام ہے کہ وجود مطلق جوعین فات می میجود و کا دی ومؤمن و کافر وسک اور وجود مطلق کہیں مرتبہ واجب میں ہے اور کہیں مرتبہ مکن وجا دست وقدیم و مجود و کا دی ومؤمن و کافر وسک اور خسز برمیں ہے ۔ اور وجود مطلق مناسہ ان قیود سے مبرا ہے اور بندا تہ وجود مطلق میں بھی کچونقص و حمیب نہیں ۔
مثلاً حقیقت جسم کی ہو ہر قابل ابعا د ثلاثہ ہے ۔ وہ حقیقت مگ وصنز برمیں نجس نہیں ۔ یعنی سگ و

خنزر کاجم محادین کے سبب سے بھی میں مثال یہ ہے کہ پانی بخسہ پاک ہے مگر پانی بی جب بنے استی مثال یہ ہے کہ پانی بخسب بنے استی مثال یہ ہے کہ پانی بخسب بنی میں مرد سے ،

ہر مرتز ہاتی ہے لووہ پانی اپاک ہوجا آ ہے ۔ چنا بخریمی صفون اس شعریں مرکور ہے ،

ہر مرتز ہے لئے ایک خاص حکم ہور تب کے لئے ایک خاص حکم ہے۔ اگر وجو دکے مرات بعیں توفرق ند کرے تو ندای ہے ۔ پس اگر کو خاطب بعی اس کو خوت ند کہ اس سے پرمیز واجن ہے ۔ کسس واسطے کہ یسئلہ سفنے سے عوام محدا ور ز فدیق ہوجا ہیں گے جنا کے مصبح بخاری کے کہ الله الله الله اللہ علی استی معافرہ کی مدیث بیں ہے :۔

میں ایک یا ب ہے ۔ اس باب میں یہ بیان ہے کر ترشا جا تی معافرہ کی مدیث بیں ہے :۔

میں ایک یا ب ہے ۔ اس باب میں یہ بیان ہے کہ کر ترشا معافرہ کی مدیث بیں ہے :۔

عن انس مین حالاے ان الت بی سنگی الله تک کے تاریش کی الله کے متال با معافرہ کی مدیث بیں ہے :۔

عن انس مین حالاے ان الت بی سنگی الله تا کہ کیا دیسٹو کی سنگ کہ کیا ہے اللہ اللہ وال محسم کے میں اللہ معافرہ کی اللہ اللہ وال محسم کے اس بار معرب والناس فیست بشو والے حرب والناس فیست بشو والے حرب والناس فیست بشو والے میں کہ اللہ اللہ وال محسم کے اللہ اللہ واللہ واللہ کہ برب والناس فیست بشو واللہ اللہ واللہ واللہ واللہ کے دیا ہے اللہ اللہ واللہ کی دور اللہ واللہ کی دور کے اللہ اللہ واللہ کہ دور کے اللہ اللہ واللہ کے اللہ واللہ کے دور کے اللہ کی دور کے اللہ کہ دور کے اللہ کہ دور کے اللہ کہ دور کے اللہ کہ دور کہ کہ دی کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کہ کہ دور کے کہ دور کہ کہ دور کہ کے دور کہ کو کہ دور کے کہ دور کہ کہ دور کے کہ دور کے

## قصيره بانت سُعَادي تاويل

اس تعیده کے منروع میں جولفظ سعاد کا مذکورہے ، اس سے بہ چنری مراد ہیں ، دنیا کا مال وجمال ور دنیا کی لذتیں ۔ مشروع تصیده میں سعاد کا اس قدر وصعت مذکورہے کہ کسی منتو قد معبوب کا اعلیٰ درجہ کا وصعت ہوسکتا ہے ۔ اور ظاہرہے کہ اولام سنتی میں کو الیسی معشوقہ معبوبہ کی رغبت ہو اکرتی ہے ، بھر اسس تصیده میں سعاد سکے جہو کا ذکر سے کہ تجربہ کے بعد عاقل پر ظاہر ہوستے ہیں ، اور ان عبوب کا بیان اس تعبیده میں اس منتعرہ میں اور عبوا ا اکٹر خربی انٹرنغالی کی معرفت ماہل ہوتی ہے ، اور انٹر تعالیٰ کی تجلیات نور یہ معلوم ہوتی ہیں اور یہ بیان

اس شعرست شروع موا

امست شعاد بارمن الم المراه والم المرسادت البيره المراه كرام كالفهي وواس قصيده من مذكور مبير اليم المرس المراه الم

مستی و دولرست وطوط لق افیاد است بهمست شدن کار کے نکشادہ است

یعنی داہ بان کے لئے مستی اور بے خودی مغرط ہے ، بذیرست ہوئے کسی کام کا انجام نہ ہوا ہے

ادریام اس طرح نا جت کیا کہ تشبیہ دی ناقہ کے دوڑ نے کے ساتھ حرکا سے شرح کے کہ اس کا بچیر کیا ہو۔ عین بوقت استعماد حوادمت دن میں تاافتارہ کرسے طرف حوارمت مطلب کے اور ختم کیا اس بیان کو کیا ہو۔ عین بوقت استعماد حوادمت دن میں تاافتارہ کرسے طرف حوارمت مطلب کے اور ختم کیا اس بیان کو کیا ہو۔ اس قول میں ۔ عَنْ مَسّراً قبید کے اور ختم کیا اس بیان کو سے دور اس قصیدہ میں اس امر کا بیان شروع کیا ہے جو سالک سے حقوق شراحیت وطرفقت اداکہ نے میں تقصیر ہوتی ہے ۔ اور اس سے اس کے دوستوں اور اقاب کوفی نمیں ہوتا۔ اور یہ بیان اس قول میں ہے ۔ قدشتی الوشا تا ہے تنابی کا النز اور یہ بیان اس قول میں ہے ۔ قدشتی الوشا تا ہے تنابیکا النز اور یہ بیان اس قول میں ہے ۔ قدشتی الوشا تا ہو سالک کی حالت اس دقت ہوتی ہے جب اس کو

كامل توكل حاصل موتاييد اوركسس كى سجار مشيرُخ كاملين مصرط كرتى بصر اوروه سالك توب اور استغفاري مستغول رمتما مع اوريد بان فصيده كه اس قول ميسه أشيعتُ أن ريسول الله بعز اوريد باين اس تواجي بى ج- فَعَدُ اتَيْتُ وسُول الله مُعْتَذِي لا عيراكس نعيده مين اس طرف التاره كياسي كمطالب كوجام كمشيخ كم سائدادب كالحاظ ركم اوريبان اس قول بيس حد لَعَنَدُ انْدُومُ مَعَامًا لَو يَقِعُمُ بِ اور تبديت كى طروت اس قدل مين الثاره كيام. حَنَى دمنعت يَعِينين بيريد بيان كياكر حبب ين يرسول مو، جامع احكام العيب وطر لقیت کا توالیسے شیخ کے ادب کی رعابیت زیادہ صروری ہے کسس شیخ کے حفوق کے اعتبار بحوکہ صروب ولی ہو۔ اور يه بيان اس قول من به - ليذ الحق أهريب عِنْدي الا اورسيح ولى كى ما مب اس قول من الناره كيا به - من خیار یا این اورگویا یا اشاره حصرست علی رم الشروجرد کی جا نب سے ۔ اس واسطے که ولایت مطلق محدید کے آب می تتعييخ بين اوربيان خادر كالفظ ذكركيا اوراس كاوصف بالاخفار كها بهسس واسطے كردلا بيت كا امر لوشيده مواج اورادلیار الله خفید مواکر نفیس اور شیخ کے شروط کی جانب اس قول میں اثارہ کیا ہے يغَدُهُ وَالله بعن شيخ روح وقلب كى ترسيت كراسي ورقبا كى كنعلقات كوقطع كرام إور شنخ کی پینسرط بھی ہے کہ وہ وسوسہ اور خطرات اور شبہات کو دفع کرے ، اور اس قصبدہ میں جویہ فول ہے يسننة تظل سِبَاع المُعَيِّدُ منَا مِدَةً اسسے مراد سبے كرشيا لمبن انس وجن كى طاقت نہيں كروه كستين كو كراه كري جواس طريفي واخل مو- اوربيج قول سع وَلا يَمْ يَشِي لِدَادِ يُنْ فِي الارحَدِين ، به قول اشار مسيم ريد كى شرطكى جانب كرچا جهية مربد عالى مهمست مهو - فالسرنه مهو - اورسشيخ كى قوست ست فنا دنفس كا درجه حاصل مؤتا ہے اوريه باين اس قول من عه وولا يدال به والديد الحدة الفريد المحد المن عير مرسي من التدعليه وسلم كا ترجيح بان كي

ہے۔ کا یَغْدَ عُدُدُ الله اور تکالیعن متربعیت برمبر کرنے کی جانب اس تول میں انتارہ ہے کاکیٹو اتنجاز دیا اور طرلقيت كينشا لمك جانب اس قول من اشار مكيا .كيششون متنى الجعمة ال الندهد الزاورجن لوكون كا ذكراً وبر م واب ان لوكول في محبست كي الوارس است نفسول كوفناكيا اوريه بيان اس قول مي سب - لا يُغَرِيعُ الطُّعُنُ إلاّ في عنود هيدة الإ اورسلوكيس كايه آخر ورج ب اورسلوك وجى كم ملارج الجي إتى ره جات بي -سوال ؛ توحدوجودى اور توحيد شهودى كتشريح كياسه - (ما فظ بررالدين حدر آبادي سوال) چواسب : پہلے بجمناما سے کران دونوں کاربینی وصرست وجوداورومدست شہود کامعنی کیا ہے۔ میسر اصل حقیقست بیان کی جائے گی۔ وحدستِ وجود کامعنی یہ ہے کہ وجود منتقی مبعنی کا بدا کموجود میمعنی مصدری ایک چیز ہے کہ وہی ایک جیز وا جب میں وا جب ہے اور مکن میں ممکن ہے اور جوہر میں جوہر ہے اور عرض میں عرض ج اوركس اختلاف عصلام نهيس آ أكروجودكي نفس ذامت مي اختلاف بو - كسس كي مثال يسب كرمثلاً أفاسي کی شعاع باک چیز ریمی پڑتی ہے اور ا پاک چیز ریمی بڑتی ہے اور شعاع کی ذات پاک ہے ۔ بعنی اصل شعاع آتا كى إكسب اوراً فالب كى شعاع اس وجه سے كرنا إك چيز بربراتي ہے -نا پاك نہيں موجانى -اوربدامر فى نفسم يح ہے اورحق سبے اورکسی طرح سے خلاف سندع نہیں بسس واسطے کہ اس وجود کے مراتب سے مرتب کی اكر حقيقت بُداگا بزہے اور مرم تبر كے لئے حكم جداگا نہ ہے۔ اور شرع سٹرليب ميں سرمرتب كا حكم وجود شارع في العض كو لا دى كما ب يعنى رمنها قرار ديا اور بعض كومضل بعني كمراه كتنده كها مير واور شارع في المعنى كو واجدم الاطاعت كماسي ياسس كي فرا نردارى و، جسب سے اوربعض كو واجب البصيان كماسے العناس كركين ك فلاف كرنا واجب ، اورمعن كوطلال كهاس كرسش كوشر عي طور براين مصرف فيك اناجائز ہے۔ اوربعن کوحوام کہا ہے کہ اس سے برمزرا جا جینے اور شارع نے بعض کو پاک کہا ہے اور لبعن کونا پاک فرا إ

اوروه لوگجن کی نظر قاصرہے یہ جانتے ہیں کہ بسب اختالافات نفس ذات میں ہیں۔ حاشا و کلآبین ان لوگوں کا خیال مرکز ضعی مندیہ ہے بکہ بیسب اختالات صرف اعتبارات میں جی بر جیسا کہ معرکرہ گا۔ میں و جری کے مواکوئی دو سر ا وصف افغی ان کاجم می فودار نہیں ہتا ہے تالاگرقال ہے فواسکا میں حرف جم نمودار مبتا ہے الله گرقال ہے فواسکا میں حرف جم نودار مبتا ہے اور مندور مبتا ہے فواسکا میں حرف جم ہے دونا ایس ایس کے دونا ہے فور مجم ہے دونا ایس کا میں ہوت ہے ۔ فواسک میں چندر مقامات میں اسس مسئلہ کی طرف اشارہ ہے ۔ چنا نجد اس مسئلہ کی طرف اشارہ ہے ۔ چنا نجد اس مسئلہ کی طرف اشارہ ہے ۔ چنا نجد اس

سَنُوبِهِ عَدَايَتَا مِنَا فِي الْأَنْ اِنَ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدَّا الْمُنْ اللَّهِ عَلَى مِنْ يَبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّ الللللَّ الللللَّ الللَّهُ الل

ان کے نفسوں میں تنی کا ظاہر ہمو جائے گا ان لوگوں پر کہ وہ حق ہے یا نہیں ۔ کا فی ہے تیرسے پروردگار کے لئے کہ وہ ہرجیز پر نشا ہد ہے ۔ آگا ہ رہوایہ لوگ شک میں ہیں لمبینے پر وردگارسے طفے میں ، آگا ہ رہو تحقیق کہ انتر تعاسلے ہرجیز میر محیط ہے ؟

اوراس آیت سے بی پرسشد الم بت موتا ہے ،-حَدَ الْاَقَالُ دَالْاً خِدْ دَالنَّطَا عِسْ دَالْبَاطِن مِ

" يعنى المترتعاك اول اور آخريه اور المنهد

يدمعنى ومدست وجود كاب اورومدست شهود كامعنى يرمين :-

کرسائک کے خیال میں حق تعالے کا خیال اس قدر خالب ہوجا آہے اوداس سائک کی ایسی کا بل آدجہ مون حق تعالے کی طرف جو در حق میں کری کی مون حق تعالے کی طرف جو در حق میں ہوجاتی کہ وجو در حق میں اس کی نظر سے فائب ہوجاتی ہو جاتے ہیں کوئی دو مرا وجود اسس کو نظر نہیں آئے۔ اور کہ جی ایسا بھی ہوجا آہے کہ کسس مشاہرہ میں اس قدر اس کو کہ ست خواق ہونا ہے کہ حفظ مراسب سے کے حفظ مراسب سے میں غافل ہوجا آہے ۔ اور کہ تناہے

مُسْبِحَانِیُ الْعَظَمَ مَنْ اَفْ وَ اَنَ الْحَقَ اوراس کے ما تداور بھی الفاظ کہمی وہ کہتا ہے۔ لیکن جب وہ سالک انتہا دکے ورج میں پہنچتا ہے تو ہرجیزکو اس سے مرتب میں دیجھتا ہے اور کہتا ہے :-مالک انتہا دیکے ورج میں الازیاب و اینی "اس خاک کے مرتب کورسٹ الارباب کے درجات غیر نزنا ہی ہے

كيانسبىت ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کون کو بسبب علیہ شعاع اقاب کے کوئی ستارہ نظر نہیں آنا۔ اور دیجھنے والا سمحہ اہے کہ افقاب کے سواکوئی ستارہ موجود نہیں۔ میں حالت وسط سلوک کی حالت ہے۔ چنا پنجا بندائی حالت اس کے سندار کی ماندرات کے ہے کہ ستارہ موجود نہیں۔ اور آفتا ب نظر نہیں آنا۔ کین دیجھنے والاجا تا ہے کہ یہ سبب نشاروں ہیں اسی فود کا فلہوں ہے اور سالک کی انتہائی حالت یہ یہ ہوتا ہے کہ اسس کی نظر آفت ہیں۔ یعنی آفتاب یہ ہوتا ہے کہ اسس کی نظر آتے ہیں اور چنا پنجہ ہی ضعمون اس شعر کا ہے:۔ ہم مرتب از وجود حکمے دار د گرحفظ مرانب نہ کہ نی زندیل ہے۔ ہم مرتب از وجود حکمے دار د گرحفظ مرانب نہ کہ نی زندیل ہے۔ ہم سوال بوحوان اللہ میں جدر آبادی موصوف نے اس جواب خدکورہ کے بعد لوجھا اور موال یہ جو حافظ صدر الدین جیدر آبادی موصوف نے اس جواب خدکورہ کے بعد لوجھا اور معتب حکم اس سوال یہ ہے مان سر فراز نامہ سے معلم مواکد و مدیت وجود کا مسکر حق ہے۔ اور معتب ہے اور و مدیت وجود کا مسکر حق ہے۔ اور معتب ہے اور و مدیت ہے کہ است کی اجوم تھا ہے۔ اور دو مراغیر معتب ہے اور دو مراغیر معتب ہے۔ اور دو مراغیر معتب ہے۔

میں اکٹر اولیاء کا ملین گذشت ہیں ۔ چنا نیچ حضرت شیخ احمد مرم ندی رہ شہود کی طرف سکتے ہیں ۔ اور حضرت مومون کے مقلدین بھی اسی طربی برقائم ہیں ۔ توعوض یہ ہے کہشیخ موصوف کا کچھ اسوال جنا ہب عالی نے دریا فت فرایا ہو تحریر فرایش کر کسس بارہ میں الحدیثان ما طرحاصل ہو ۔

جواب ؛ جناب مولانا شا وعبدالعزيزما حسي فرايا:-

توحیدو جودی پرصوفیام کا اجتاع ہے ، صرف حضرت شیخ اجدر سندی مجدوالف انی رہ متاخریں سے توجید شہودی کی جانب گئے ہیں میتحقیق یہ ہے کہ وحدیت وجود مرنبہ فاست خلوص اطلاق ہیں جق ہے ، اور آؤہ بد شہودی کہ اس سے خیرست ظاہر ہوتی ہے ، مرا تب تعیناست میں بیجے اور واجد ب التسلیم ہے ، فی الواقع دونو للم صحیح ہیں اور جی تعالیٰ نے بمغتفا ہے اپنی حکمست ہے ابتدا دنشو وُنا کمال است محمدیۃ ہیں علوم توحید حال کی ذنیق مرحمت فرائی تاکہ لین برگوں کو معنی قرب و محیّت اور حضور و ممرا ہی حضرت حق نعل لئے لذت ماصل ہو ، اور تُرم و مجالم و میں نہایت جا نبازی کریں ۔ کی نوب یہ شعرے ، ۔

صنهارة فلمت درست دارم بن نمسان که دراز و دور به باره و رسم پارست نی اورجب به معرفت مستون می تواند و مادفان طریقت که باتون کوسیم بین مروم کی فیم نے دفتہ رفته الحاد کی داه اخت بیاری اوراس کی معرفت کوان کی فیم مروب کی اس فاسد عرض کے لئے حیلہ بنایا ۔ یہاں بمک کہ شریعیت اور کا بیان بمک کہ مشریعیت کے اور فرم بہت ہے محت الله الله بادی کر بظا ہر میں کا قدم وادی ایجا و میں معلوم برقا ہے بسیر ع تمام رواج مالا کلام بایا تو حمنا بیت فدا و ندی نے نشخ احمد بر مرمنهی کواس امری اصلاح کی توفیق مرحت فرائی اور ملوم غریب کی تعییل کی ان کو توفیق دی ۔ توجیب اک تعدیل مارکی بارد سے بموتی ہے اور تعدیل ملب کی پابس سے موتی ہے ۔ واللہ اعلم والم در مواد در وی فام مواد اور حق نظام ہوا ، اور خنها کے در واللہ اعلم والم والدی فرم محمد صاحب کے خط سو ال ، توجید وجودی و توجید شہودی کی وضاحت فرا اسکیے ۔ در مولوی فرم محمد صاحب کے خط

کے جواب میں) چواسپ : فقرحبرالعزیز بعدا الماغ سسکام سسنون سے التماس کرتا ہے کہ دقیم کریمہ نے مترف ورُود فرا کا بجو دربارہ کسستغداد مسئلہ توحید وجودی و توجید شہودی و انکار اقادیل وحشست کاک میاں دیمضان شاہ معاحب سے ہے۔

مهران من حقیقة الامریه به کامونی کرام کا به قدیم سئه به و وحفرات اس مسئله کی جانب اشاره فرا ا کرتے تھے ۔ اس طور برکہ اسیس تا ویل کا احتمال ہو ۔ اس میں حقائق کی تا دیل بھی کرسکتے تھے ۔ اور اس کومحمول سکوریمی کرسکتے تھے ۔ چنا کی اکٹیے خود جند مزرگوں سے نقل فرا اسے میکن حبب کے سلعت صوفیہ کا طبقہ گذرگیا اور بجر سنجہ سے بانجیو برسس گذرہ سے قوصطراست صوفیہ کے دو فرقے موسکتے ، ان بی سے ایک جماعت کثیر نے سلعن کے ا شارات کو حقیقست پرممول کیا اوروه لوگ اس امرے قائل موے که وجودِ وعدست مراشب وجوب وامکان و قدیم وعادست ومجرد وجبهانی ومومن دکا فرونخس وطاہر میں ظاہر ہے۔

نین باوجوداس کے مِرُظہر کے لئے حکم جدا گا نہ ہے اور فرق احکام مظام رہیں صرور ہے۔ مؤمن کے بارہ میں کم رلج ٹی کاسپے اور کا فرکے بارہ میں حکم قبال اور قبید کا سپے اور علے بازاالعتباس عمیع صفالت متصادہ سے بارہ میں ایسا ہی ہے کہ مرصفت کے لئے حکم جدا گا نہ ہے ۔ جنا مجدکسی عارون کا یہ کلام ہے :۔

مرمرتب از وجود عظم وار د بول سنرق مراتب نه كن زار التى . يعنى وجود كم مرمرتب ك الفي مكاركان م الرتوفرق مراتب مكرس توزندين م

یسی وجود سے مراسب مرسب کے سے معظم عبل کا مذہبے۔ الراد قرق مراسب ندارے اور زن اجبید جرام ہے۔
اور باب واجب التعظیم ہے اور کا فرمرس واحب التحقیر ہے اور فرق احکام میں ذکر نا اور مرف و مدت وہود کی جانب کا فرکن افلاف شرع ہے اور انحاد و زند قربے۔ اسس جماعسن معوفیہ کے زدیک بہ نابت ہے کہ وجود میں فالست می خود میں فالست ہے کہ وجود میں فالست می خود میں فالست ہے اور فیصان مواجب السوج اور فیصان مرا تعسیم میں باک وجود میں فالست می ہے اور فیصان مواجب السوج اور فیصان مواجب میں باک امران کے وجود میں فالست میں باک اور فیصان مواجب کا اس وجود میں فائر نہیں اور فیصل کے اور فیصل کو اس کے وجود میں فائر نہیں ہوتا ہے اور فیصل کے اور فیصل کو اس کے وجود میں فائر نہیں ہوتا ہے اور انسان کی تعقیمت میں باک ہوتا ہے اور انسان کی تعقیمت اور میں مواجب میں میں ہوتا ہے۔ اور اس کے اس نے تو دلقان فیول نہا با اور ہی فیمسب اکر حضات میں نیا وہ معتبر ہا محال ہوتا ہوتا ہے کہ اور کی اور ہوتا ہوتا ہے اور اسس با سب میں رسالے اور کا بیا تھوں میں الدین تریزی ۔ اور ہم ورد و بر ہم سے اکر حضات میں اور خواج و برائر ای محال میں موسلے نے ویول اور ہم ہوتے ۔ یعنی قاد سبد میں سیست میں ایر مورد و برائر ہم میں اور خواج و برائر میں میں ہوتے ۔ یعنی قاد سبد میں سیست میں اور میں اور میں اور خواج و برائر اور کی اور خواج و برائر اور کی اور خواج و برائر و زند اور کی میں الدین فوانی وجود الدی اور خواج و برائر و برائ

کا بھی جو توم اہم سے ہوئی ہے اور خدم ہب اہم رہانی اور ان کے تابعین کا بھی ہیں ہے اور ان سب حضرات نے
اس عبید سے کے انبات میں رسا لے اور تصنیفات بھی ہیں ۔ چنا پنج آ ب کو معلم موگا توم کو کہ ہو کہ اس اختالان
کے بعد کے ہیں کسی ایک جا نب یعین نہیں کرسکتے ۔ ہم لوگوں کو ہی منا سب ہے کہ جدبیا یہ بی ہے اور اس
اربعہ میں می دائر ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مثلاً خرم ہب جنفی صوا سب سے اور اس میں احتال خطا کا نہیں ہے اور اس
کے سوا اور ندہ بائلا خرب شافنی و ما کی رہ خطا ہے اس میں احتال صوا ب کا ہے ۔ ایسا ہی حضر است موفیہ کا یہ وجود
کے سوا اور ندہ ہب نظا خرب شافنی و ما کی رہ خطا ہے اس میں احتال صوا ب کا ہے ۔ ایسا ہی حضر است موفیہ کا یہ وجود
مذم سب ہے ۔ نوجہ و جو دی اور توجہ شہودی تو بر مناسب نہیں کہ ان دونوں خرب میں سے ایک کو صوحے جا نیں
اور دوم رے کو گرا ہی ہم جس اس و اسطے کر اس تعنیفیل و تکفیر اکثر علمار و مشامخ کیار کی لازم آئے گی ۔ اور اگر کو ن تخص
ایک جا نب ہی ہروی کرنے کی وجہ سے ظوکو راہ و دیو سے اور طوت کو منز و اور حوام کو طال اور خس کو طاہر جائے تو وہ
شخص بے امر رکھ اور وار مادر شرک کو قدیم سمجھے اور طوت کو منز و اور حوام کو طال اور نوس کو طاہر ہائے گو

إذْ كَانَ فِي الْمَسْمُلَةِ وَجُورُهُ تُوجِبُ الْكُفْرُ وَوَجِبُ أَلَكُفْرُ وَوَجِبُ أَلَكُفْرُ وَالْحِبُ الْكُفْرُ وَالْحِبْ الْكَفْرِ فَلْمَا الْعَبْ الْمَالِينِ فَعِلَمْ الْمَالِينِ فَعِلَمْ اللهِ الوجِهِ الدَّى بمنع السَّكَفيرِ فِهِومُ اللهُ عِبْ اللهُ وَيَ اللهُ الوجِهِ الذَى بمنع السَّكَفيرِ فِهومُ اللهُ وَانَ كَانَ فِيسُةُ الوجِهِ الذَى يوجِب السَّكَفيرِ لا ينفعه فتع والمفق انتهى السَّكُو وَمِن اللهُ وَجِهُ الذِي يوجِب السَّكُو وَلا ينفعه فتع والمفق انتهى السَّلُم وَ اللهُ وَجِهُ الذِي يوجِب السَّكُو وَلا وَاللهُ وَجِهُ اللهُ وَجَهُ وَاللهُ وَجَهُ وَاللهُ وَجَهُ وَاللهُ وَجِهُ وَاللهُ وَجِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَجَهُ اللّهُ وَجِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَجِهُ اللّهُ وَجِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَجِهُ اللّهُ وَجِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَجِهُ اللّهُ وَجِهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اراده کی بجوموحیب کفر ہو تواس وقت میں اس کے حق میں تا دیل مقیدنہ ہوگی ۔ اگر نبیت قائل کی ما نع کفر ہو تو قابل سبیم ہوگی ۔ اور اگر نبیت قائل کی موجب بحقیر جو تو اس کے حق میں تا ویل مفیدنہ ہوگی ۔ میضمون فقالوی عالمگیری کی مجارت مذکورہ کا ہے ؟

بواب : (مانظ معرى ماصب كي خط كے جواب ميس)

عنامیت نامه سام سنے مشیرون ورُود فرایا جس میں اس مناقشہ کا ذکر ہے جو دومیان میال محمد دمیدان صاحب ومولوی نورمحدم احب سے ہوا جو توجید وجو دی اوراس سے انکارمیں سے .

مهر پان من ؛ قائلان توجید وجودی اکثر اولیباء الشرسے موسے میں اوروہ فاص اہل مستدہ ایجاعت

سے ہرطریقہ میں گذریر ہیں ۔ چائی ایک خط بنا مولوی لوگرسٹند صاحب اس سے قبل اکھا گیا ہے ۔ جوام نامی اورد بگر بزرگوں کے نام پُر شتمل ہے ۔ توجوشی فائل توجید وجودی کا ہو ۔ اس کو کا فرکہنا ۔ اور اس کے پیچیے نماز پُر سینے سے برم پُرکرنا ، اور اس کے سیم باز پُر سینے سے پرم پُرکرنا ، اور اس کے ساتھ کنا و الم سنت پرم پُرکرنا ، اور اس کے ساتھ کنا کو در اس کا ذبیجہ نکھا نا ہرگرہ گوارا نہیں بلکہ اس کو سلمان اور الم سنت سے جانا جا بیٹیے اور جوموا طالت فیما بین سلمان اور الم سنت کے جی ان کا برتا و اس سے ساتھ کرنا چاہیئے ۔ شکل سالم کی ابتدار وجواب سلام وجواب معلسہ ( یعنے جب جہینے والا انکورٹٹر کھے تو دو سرے کو برج ک انشر کہنا چاہیئے المبنہ کہنا چاہیئے المبنہ بین ان سے پرم پُرین وجان و و و مائے مغفرت ورحمت ایسے معاطلات میں ان سے پرم پُرین کی احتما و دنہ ہو۔ یہ احتماد کو بین اعتماد کو اس سے نہیں ، اگر کسی کو اس سے نما احتماد کا احتماد دنہ ہو۔ اوروں کے اسلام میں کھونقصان لازم نہیں آئا ۔

سے وہ منع کرتے ہیں۔ پہمنت بہترسے ان کے اس فعل میں انعے نہ ہونا چاہیئے۔ بلکداس امر میں کو مشعث کرا چاہیئے۔ کرا حکام متربیہ دواج پایش۔ اوٹرمشت تہر ہول۔ ہسس واسسطے کہ اس میں بہدنت ثواب ہے۔ کوئمندن کو رواج یا جاشے۔ اور پرعمت ڈودکی جائے۔ والسّلام

## رقعة فناه علام لى صاحب بنام ام ملا اعلام يزينا مسكاحب

سوال : حضرت سلامت معاد في القدس كيسى كآب سے اوركس كي تصنيف سے اوركس كي تصنيف سے اوركس كي تصنيف سے اوركس كي تعدن كي تعدن كرد اوركس كي تعدن كي تعدن كرد اوركس كي تعدن كي تعدن كي تعدن كرد اوركس ك

جواسب : (ازمولانا شاه عبدالعزيز ماحب رم)

تنا ه صاحب عوفان مراتب سکلکم المترتعائے ، بدسلام سنون کے واضح ہوکہ معا رمج القلہ ۔ س الفسنیعن عفرست الم مغزالی علیالرحمۃ کی ہے۔ بہ کتا ب نفس کی معرفیت اورنفس کے تولی کی معرفیت میں ہے۔ اورا خلاق نفس کی تہذریب اور فساونفس کی اصلاح کے بیان میں ہے ۔ اس کتاب میں یہ بیان بطور تھکت کے ہے۔ اور افلاق نفس کی تہذریب اور فساونفس کی امیز کشس ہے ۔ اورکتا ب العلاف القدس بیان میں معرفیت نفس کے تصنبعت ولی نعمیدن ملیالرحمۃ کہے ؟

سوال : مشله وحدت وجود کامسلک موفیائے کرام کا جے ۔ اور علما یا مشکلمین کواس سے انکام کے موافق درسن کرب ۔ تاکوملونیہ جے ۔ تواکہ ہم کوک معوفیا نے کرام کی تقلبد کرب اور اپنا اعتقادان کے مسلک کے موافق درسن کرب ۔ تاکوملونیہ کرام کے عقید و پرہم لوگوں کا حشر جو ۔ اور بیروی اہل حق کی کرنا درست جے یا نہیں ، اور جو طالب کرم نوزصوفیہ کے مرتبہ پر نہ بنچا ہو ۔ اور ذھالم مشکلم ہو۔ تواس کے بارہ بیرکس فریق کی تعیق کوحی جانے ۔ اور اگرمشلہ وصورت وجود حق ہے تواس کے بارہ بیرکس فریق کی تعیق کوحی جانے ۔ اور اگرمشلہ وصورت وجود حق ہے تو میں ۔ کبول مقین و فہالشش اس مسئلہ کی مرسلمان کونہ کی اور بطورا جال کتب قران میں کیوں بیان نہ کیا اور عقید ہوتے ہیں ۔ کبول مقین و فہالشش اس مسئلہ کی مرسلمان کونہ کی اور بطورا جال کتب قران میں کیوں بیان نہ کیا اور عقید ہوتے سے کیوں جنج کوسٹے کی ۔

جواب : مستدومدست وجودس مع - اورماابق واقعه - اس واسطے كردلائ عظ برونقليب

یہ ثابت ہے۔ چنا بخدرسالہ ادلہ النوج برسٹینے علی مہائی تحیراتی میں برسٹدنہابیت منزرے وابسط کے ساتھ ذکور ہے۔ علیائے متکلمین کوجو کسٹ سٹد سے انکار سبے واس کی دو وجہ ہے .

اكيب وجريب كريس منكه فها بن دفيق و باركيب سبط اوراس وجرس بهمن سنها ت عقليدونعكيد اس مسئله پر وارد موت بي منكهين ال شبهاست معمل كرن پر قادر نه موست تومجبورم كوس مسئله كا انكاركيا. يه حال ان تنكمين كاسب يجواس باره مين طام رشر رح كے خلاف كينتے ميں .

د وری وجه بیسه که بیستد و ورست وجود کا اسرار سے بے . مشرات اوردین اس کے جانتے پر موقوت نہیں ، بلاجوام کو اس سئدگ لمتین کرنا گویا اسحاد کا درواز و کھولنا ہے اوراس کے سفرونسا دی باذنائم موتی سبے اور احکام سفر حیہ میں شسستی ہوتی ہے ۔ بچونکہ یہسٹلہ باریک ہے ۔ اس واسطے اس کا بیان کتب عفا مُریم منع ہے اور علماد کے نزد کب واجب ہے کراسس سئل سے زبان بندر کھی جائے ۔ چاس نجہ وارث

. اذا ذُكِرَالتَ دُرُخَا مَسِكُوْا واِذَا ذُكِرَا صَعَالِم نَفَاصِ كُوُا واذا ذُكِرَا لِنُسَجُوعُ فَأَمْسِكُوْا .

ینی جب مسئد تقدیر کا ذکر محقوجی رم و اور حب میرے اصحاب کا ذکر موتوجی رم و اور حبب میرے اصحاب کا ذکر موتوجی رم و اور حبب سخوم کا ذکر محقوجی رم و ـ تومند مراکر تفصیل و تفتیش و تحقیق لیے مسائل دقیق کی اس امرے للے باعث محق سے کنودگراہ مواور دو مرے کو گراہ کرے رب مال محققین و مشکلهین کا ہے ۔ لکن تاہم الیے تنکلین نے اجمال طور برا بی تاہم الیے تنکلین نے اجمال طور برا بی تعلیمان نے اجمال افران سے برا بی تعلیمان میں میں مسئلہ کی جانب اجمالی اشارہ کیا ہے ، جنا بی ام مغزالی رجا و را مام رازی و غیر محمال سفن کے انگر نے اپنی تصانیف میں میسئلہ ذکر کیا ہے ۔ اگر اسس مند کی تفصیل تی تحقیق منظور موتوک تاب تنبیہ المجود یکی مطالعہ کرنا چا ہیں ۔

معتبرین سنے اس سئد کا صریح انگار نہیں کہا ہے۔ بکد سکوت اخت بیار کیا ہے۔ اس کے بیان سے زبان بند رکھی ہے۔ اوراس کی وجہ وہی ہے جو اُورِ فدکور ہوئی ہے۔ البتہ مقلدین علمائے منگلیبن نے ان کے سکوت کوانکا گان کیا ہے مثلاً علامہ تفتاز انی اور قاضی عضد اور دیگر متا خرین کا ایسا ہی خیال ہوا ہے۔ میکن ظاہر ہے کہ مقتدار اس بارہ میں امام غزالی اورا مام رازی رحم ہم انٹر اوراس کے ورجہ کے اور علماء ہیں اور مقتدار کسس بارہ میں علمائے مناخرین نہیں۔

سوال ؛ بدمعلی بسے کرسٹرلعیت احکام ظاہری کو کہتے ہیں ۔ اور شارع کی جانب سے اسی کے ارسے اسی کے ارسے اسی کے ارسے میں کا درسے میں کی ارسے میں نہیں آٹا کہ کیا چیزہے ۔ اور سے میں نہیں آٹا کہ کیا چیزہے ۔ وارسوالات امام شاہ خان ما حسب)

جواب ؛ لغظ سنديد من من المراسي المورين من المبت مواسيد - بيني اعتقاد وعمل وطن وحال و وهسه يروي من المبت مواسيد - بيني اعتقاد وعمل وطن وحال في من المبت ورخصين وعزيميت و المرفيي المحدوث المورين المخدوث صلى الشرطيه وسلم سيد جو كي نا بن مواسيد وي شيت ورخصين وعزيميت و المرفيي المحدوث المورين المخدوث صلى المنه وسلم سيد مراد وه احكام من كرعمل سندلجست بيني سندلجست من اوروه احكام من كرعمل بوالرج كم مناس اوروه يرب عبادت الله ومني وما المات الح برن اول الموكا بيان كتب فقي من مواله به اوراسي كومقا بل موالية من اوراس كم مح منبول كالمجت من اورجن الموركوتعلق اعن المناس المراد والم بعبادت سيد بطريق عن المربوت الموركوتعلق عين اليقين اورته عباده اور استعزاق سعم و ومن المناس من الموركوتعلق عين اليقين اورته عباده والم سند الموركوتعلق واسرار محبت ووالد مراسب والميت ومراسب اوليا واوره انذاس كه اورجوامورين ان سيد من الموركوتعلق مواس كوم وفت كهت من وادريسي منراحيت كمعنى اول من داخل من -

البنته برفن سے کا ملین سنے ۱۰ اس فن سے مسائل ٹیرمنصوص کا استبنا طرکیا ہے اوراس کومسا کلم نصوص کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اوراس کومسا کل منصوص کے ساتھ جمع کیا ہے۔ اورمسنسرح ولیسط سکے ساتھ اس کو درقان کیا سہے اوراس کوعلم جدا گانہ قرار دیا ہے اوراس معلم کا یہ نام بعنی طرلقیست ویخرہ رکھا ہے۔

سوال: مرحزے کال کمعرفنت کس طرح ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ دیجھنے اور سننے اور کھا۔ سے کا مل معرفت حاصل نہیں ہوتی (از سوالات ام شاہ خان)

جواس ؛ حقائق است الله صفات الله به اوران كاظهور فالرج مي علل اداعه سعيم وقلم الم على العبر سعيم وقلم الم على الم الله على الله ع

ا ورظهور کمال ان حقائق کا ان کے آٹا رکی نرمبیت سے ہے اوران کے نوائر خاصہ کے حصول کے اغذار سے ہے ۔ توہر حیزرکے کمال کی معرفست تنجلی ذاستِ حق سے ہے ۔ اور بہتے بی سائک پر اس شے کے ایسے ہیں ہوتی ہے، وربیجتی س طرح موتی ہے کرمفام سبر باستر فی الاستیار میں مشامره کرزت سے وحدمت میں سجادرم جائے اور توانین حکمیہ سے اشاء کے مبادی اور خواص بر التفصیل احاط م وماسئے ۔ اور تو ابین کشفیہ سے مبدار تعين اورمراتب تنزل كانتخيص حاصل موجاسته راوراكر استبياد محسوساست سع موتوحواس كاادراك مجى معرفست عقيقت كي نمرة مين داخل سبع والشراعلم

مسوال ؛ كيا قول مص علما ركا اس مسكوي كرايك ضعص وعدمت شهودكا قاتل مع - اوركه تام كالإل كانازل مونا اورسيغ برل كامبعوث مونا اسي طلب كي ليث موا - اورص شخص في كلم طالب كي معين بطورومدست وجود کے یا بطور و مدست شہود سے نہیجے تو اس کا ایمان لانا کلم طبیبہ سے معنی کردست نہ مہوا۔ اگرچ جب وه بيغ برحث اصله الشرعليه وسلم برايمان لا ياتواس سين است مواكه وه ان سب چيزون برايمان لا يا عجد المخضرت مسلے انترعلیہ وسلم کی فروٹ سیسے ہم لوگوں کو پہنچی ہیں ۔ اور یہ امر اس کی شجاست کے لئے باعث ہمی ہوا لیکن چونکو توحید مذکور کے معنی کی نصر بن کرنا اس کے حق میں نا مبت نہیں ۔ اس واسطے وہ مشرک مہوا ۔ اگر جبہ وہ نع علما ومحدثين اورائمهم بتهدين سعمو بيضن كالساعقيده سكے وہ المسنسن سك فرمسب ميں داخل سے إنہيں

اوراس كريجي مارير صف كاكبا حكم ب ؟

جواسب و الركوني سفن وحدست وجود كاقال بو اوراس مي علوا ورافراط ندمو - ليني واحبب اور بمكن كے مرتب ميں فرق جانے اور ايسا ہي مسلمان اور كا فريس ، نبي اور د قال ميں ، نماز اور زيا ميں ، خنز مير اور بحرى ميں فرق جائے ۔اور محدثين اور فعهائے متعلمين سيے جو لوگ اليسے ہوئے ہيں كر وحدرت وجود كے قائل ند تقے ان کی تحفیرا ور تذلیل مرسے اور جانا تا ہوکہ انبسیا وعلیہ السلام ہی بیمسٹلہ دریا نت کرنے میں معذوری توليس يخص كرسي بمازي مناجا تربع اس واسط كاكثرا تمرسه مثلا تستيح اكبراور بعض دومرس صوفياء اسى طرح كے گزیرے میں اور كيس طرح كها جائے كه ان حضرات كے پیچے نماز پڑھنا جائز نہ تھا۔ اور اگر وكت خص كه وصدست وجود کا قائل سبے افراط کرتا ہے اور اس کوغلوسیے مجیساکہ ذکر کیاگیا ، لوبالشک وہ بیعنی ہے اور ففذ کی كة إلى من واردسه - والا يَجُوز العسك الية حسك المدينة بعن بعق سرع يعيد برعتى سرى يعيد ماز ما زنهين

مسوال : سوال كرسة من اسمسلمين ك وشعص كشعت وحدست وجود كا قائل برو اوركشعت وحديت شهود كامنكرم و- اور اس مي الى داور استّحا د اور اباحست اورحلول كلّى طبعى معے خيال كاشا مُبه نهم و توكيا و مسلمان بهدا ورحفرن عورث الاعظم عليارحمة اورحضرت خواجهمعين الديب ثبتى اورحفرست قطب الديس اورحضرت خواحه فريدالدين رعبهامتريمشرب كصف تقي انبيس .؟

 وصرست وجو د کا قائل مونا ایسے طور پرکدا حکام شرع کے خلاف نہ ہو۔عیرا بیان واسلام مے اس میں کفر کا شائر بہیں بعنی سعب اوجودات کومظام رحق کا جانے اور بہ سمجھے کہ وجود ایک مے لیکن وجود کے مرمرتب کے ملے میکی عبدا گاند ہے۔ وجود اعیض مرا تب میں عبد رہی کے ساتھ موصوف ہے اور اعین اور اعین مراتب میں مالال کے ساتھ موصوف ہے اور اعین اور اعین مراتب میں مالال کے ساتھ موصوف ہے اور اعین مراتب میں طا ہر کے ساتھ موصوف ہے اور اعین مراتب میں طا ہر کے ساتھ موصوف ہے اور اعین مراتب میں طا ہر کے ساتھ موصوف ہے اور اعین مراتب میں طلط ذکر سے اور ایر عقیدہ رکھے مہ

ا ورحفرت خوت الاعظم اورخوا جدبزرگ مع اورخوا جه قطب الدین علیالرهمد کے کلام پر کھی اسی طرح اشارہ پا یا جا آہہے۔ اور حضرت خواج فرید الدین سیم گئیج سے متوا تر طور برمنفول ہے ۔ کہ لینے مرید و کو پنچا بی زبان میں ڈکر کی ہفتین فرا نے نفے ۔ کہ مرجہت کبطرون میں جہ موکر یہ لفظ کہیں ۔ دلیل تو اور اس سے صراحت و حدرت وجود کا اقرار ڈابست ہو تاہیے۔ اورٹر ندی تنربعین کی حدمیث بس ہے ۔

لَوُ امْنَكُمُ وَلَيْتُمُ بِحِبَ لَهُ الارصَ السَّمَ فَلَى لَهَبَ طَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ليني " اكرم لوك رسى ماتوي زمين "كسائكا وُ لَوْدَ فَيْ رَجِي اللَّهِ كَا اللَّهِ عَلَى " اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ا

اذا رَفَعُتُ مِنَ الدَّكُوعُ فَعَدُلُ رَبِّنَا لَكَ الْمُحَمِّدُ مَنَانَ اللهَ يَعْفُلُ إلى لِيمَانِ عَبْدِعٍ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَدِدَة

یعنی حبب انواینا سررکوع سے الما دے نوچاہیے کہ کہ رنبالک اسمد اس واسطے کہ تحقیق اللّٰہ واللّٰ

ا پینے بندسے کی زیان سے کہا ہے سمع الٹر لمن حمد و یعنے سے نا الٹر تعاسلے نے اس شخص کی بات کوکہ اس نے الٹر تعاسلے کے حمد کی یا

بكراكُرْ آيات مِن اس ضمون كى طرف اشاره وارد مواجه اوراس اره مِن زياده مرسى برآيات بيد سَنُونِهِ عِدْ أَيَا سِنَافِي الْأَفَاقَ وَفِي اَنْفُسِهِ مُدَّتَى بَنَتَبَيْنَ لَهُ مُدَافَّهُ الْحَقَّ الْحَقَ اَوَلَدُ مَيْكُفُ مِنَ مِنْ اللَّافَاقَ وَفِي اَنْفُسِهِ مُنَى اللَّهِ مِنْ لَهُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

یعنی قریب ہے کہ دکھلا ڈیں گے ہم ان کو اپنی لشانی آفاق میں اور ان کے نفسوں میں حتی کوان برطام موجائے گاکر محقیق کریوس ہے کہا کا فی نہیں تبرے پر ور دگا رکے لئے کیف مرحبز کے ہاس حامر ہے۔ آگاہ کر جیئے لمے محد منی الشرعلیہ دستم کہ بہلوگ شک میں ہیں۔ الشر تعالے سے ملئے کے باسے میں آگاہ در جیئے کر محقین الشرعائے مرجبز برمحیط ہے ؟

غَابِئَ مَانُولُو المَنَظَةَ وَجُهُ اللهِ يَعْنَ بَهِ مَعْمِ المِعْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَمَنَا وَمَنِيْتَ إِذَ مَا مَنِيْتَ وَلَا كُنَّ اللهُ مَعْى، لين اورتبرنولِ إلى آب في احب اب في الله الله الله تبرطلا إلين التبرسة تيرطلا إ.

إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُونَ كَ إِنَّ مَايُبَامِعُونَ اللَّهُ مَيهُ اللهِ فودت آيد يُهِدِءُ اللهِ اللهِ عَلا اللهُ مَنهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

سوال ؛ ہم لوگ اکر خواص وعوام بعض قادر برطراقة میں اور لعبن حبیث برطراقة میں حضرت شیخ فرید شکر گئے کی اولا دسے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعضے سمرور ویہ طریقة میں شیخ بہا ۋالدین ملا نی رہ کی اولا دسے مرید ہوئے ہیں۔ اور بعض دو مرسے طریقة میں اس طریقة کے خلفا دست مرید ہوئے ہیں۔ اور بعض بوسا لمت میال محدرمضان ناہ مرید ہوئے ہیں۔ اور میاں صاحب موصوف نے ہم لوگوں سے چھ جیز سے تو برکرائی ہے۔ کہ صنمون سے آیت اُن لا گئے میں باتھ ہے۔ اور جس جیز کے کرنے کے لئے مکم شرع مشروبی ہیں ہے اور جس جیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور جس جیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور جس جیز سے منازی ہے۔ اور جس جیز سے منع کیا گیا ہے۔ ان سب جیزوں سے مام مور پر تو برکرائی ہے۔ اور جس جیا ہے منائی ،۔ اور کا فراد دی ہے۔ اور کا کہ کہ میں اور بہنوں میں باہم رسشتہ داری قرار دی ہے۔ اور کا فراد کی میں اور بہنوں میں باہم رسشتہ داری قرار دی ہے۔ اور کا فراد کی کہ میرا ورضا خاد سے ان لوگوں کو بہنچا ہے مثائی ،۔

کشکو آسوس شاه کلیم انترجهان آبادی بین اس کانعلیم موئی ہے۔ اور قول کیمبیل اور حضرت شیع نقام الدین اسوی و قدر کستر و کارشاد الطالبین کی تعلیم موئی ہے۔ توسم توگوں کا مربیمونا ان حضرابت سے درست مواہد الم نهیں اور اس عہد سے بھر حانا واجب سے یا نہیں بینوا ونؤجروا

بحواب ؛ ایسے لوگوں سے مریم وا درست ہے ، اورجدب مریم موجائے تو بھراس سے

برگست تام نامزام ہے ۔ اورگنا و کیرو ہے۔ اس و اسطے کومر بدیمونے سے مرادع دکرناہے بندگان خدا سے کی بندھ کے فاقد م کسی بندھ کے فی تقدیر کر وہ بندہ واسطہ بواسطہ ناشب پنیم سے انٹر علیہ دلم کا ہے اور پنیم سلے انٹر علیہ والہ وہ حام وسلم ناشب خدا سکے میں ، تو گویا اس شخص نے خدا سے ساتھ مہم کی توجہ ب اس مجد کو تورشے گا ، تولازم اسے گا

إِنَّ اللَّذِينَ يُبَايِعُ وَنَكُ إِنَّمَا سِابِعِونَ اللهِ مَيْهُ اللهِ فَوْدَ أَلْهِ فَاللهِ فَوْدَ اللهِ وَلِيسِمُ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّ

ین تحقیق کرم لوگ بعیت کرتے ہیں آب سے سوااس کے دومراامر نہیں کہ دو لوگ بعیت کرتے ہیں انٹرے انٹرت انٹرت الے کا فقد ان لوگوں کے فی تقدیر ہے ۔ بہر عب نے مہد توڑا تو سوا اس سکے دومرا امر نہیں کہ اس نے حہد توڑا ، اپنی جان کے نقصان کے لئے۔ اور حیس نے دفاکی اس سے جس عہد کی اس سے جس میں کہ اس خواج عظیم دیگا ؟

اورايس كرّ أياست بين كران من مهنزتكن كى فرتمت واروب وبنائخ النزنعال نه فراي بدر ان الدنين يشتزون بعقد الله وآيسما في غرشت ناقبليث لا أوليك لا خلاق كه تع في الأخِرة وَلَا يُكِلِهُ لِهُ عَالَهُ وَلَا يَنْ فَلُو إِلَيْ فَلُو إِلَيْهِ عَدَيْمَ الْعِرْبِيمَةِ وَلَا مُنْ كَلِيهِ اللهِ عَدَا اللهِ عَدَا اللهُ وَلَا يَنْ فَلُولُ اللهُ وَلَا يَنْ فَلُولُ اللهِ عَدَا اللهِ عَدَا اللهِ اللهُ وَلَا يَنْ فَلُولُ اللهِ اللهُ وَلَا يَنْ فَلُولُ اللهِ اللهُ وَلَا يَنْ فَلُولُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

یعنی "متعیّن کرمولوگ فر پرکرتے ہیں ہینی لیتے ہیں السّرتفائے کے عہد کے حوص اورا بنی مشمول کے بدلے میں کا ان سے السّرا ور د بدلے میں تہیں۔ اور نرکل م کرسے کا ان سے السّرا ور د نظر اکٹے گا ان کی طرف نیامست کے دن اور نر پاکس سے گا ان کو اور ان کے لئے در دناک خال میں ہیں۔ اور السّرت کے دن اور نر پاکس سے گا ان کو اور ان کے لئے در دناک خال سے یہ وہ اور السّرتما کے سانے مرا یا ہے ہ ۔

ابية المنافق ثَلَاتَةُ وَإِنْ صَامَ وَمَسَلَى وَنَعَهَاتُهُ مُسُلِعٌ اذَاحَدٌ ثَكُلُذَبَ وَاجِ اَوَعَةَ لَحُكَمَتُ وَإِذَاعَاهَ دَعَدَ

یعنی منافق کی چیزیں تین ہیں ۔ اگر حب وہ روز سے رکھے اور نماز پڑھے اور لینے کوسلمان سمجھے اور وہ نمانی کی جیزیں تین ہیں ۔ اگر حب وہ روز سے رکھے اور نماز پڑھے اور لینے کوسلمان سمجھے اور وہ نمانی کی سے تو وہ وہ وہ فلانی کرے ۔ کرے ، اور حب عبد کرے نے کو عبد تکنی کرے ۔

سوال استرح الصّدورين يرمديث ب ١-

لاتكنين آحدك والمقت الاأن يُشِق بعسله

"يعنى جاہيئے كَ اُرزو يُرسب موسف كى وئى تم مست گرجب كراسكو كينے عمل پر والوق مو " الا ہزا اسس كلام سے معلوم ہوآ ہے كرموست كى تمثّا كرنا جواسس وقت جار: قرار و با گباہ ہے كرجب اپنے عمل مروثوق ہوتو يتعليق محال ہے . جديدا كہ الترتعاسے كے كلام پاک بیں وارد مواسع ـ مَّا اَنْفَانُهُ وَ اَلَّا مَسَلَعُهُ وَ اَلَّا مَسَلَعُهُ وَ اَلَّا مَسَلَعُهُ اَلَّا مَسَلَعُهُ اَلَّا مَسَلَعُهُ اَلَانَ اللَّهُ مَسَلَعُهُ اَلْهُ اللَّهُ مَسْلَعُهُ اِللَّهُ مَسَلَعُهُ اَلْهُ اللَّهُ مَسْلُعُهُ اَلْهُ اللَّهُ مَسْلُعُهُ اِللَّهُ مَالِي اللَّهُ مَسْلُعُهُ اِللَّهُ مَسْلُعُهُ اِللَّهُ وَ اللَّهُ مِسْلُعُهُ اِللَّهُ مِسْلُعُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِي اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِسْلُعُهُ اللَّهُ وَالْهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ مِسْلُولُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ

یعنی بسن کل جا دُاطرافت سے زمین و اسمان کے اور نہ نکلیگے گر توبت سے بعنی بکن تم کو توب نہیں کر نکل سکو کے بعنی بھی تا کہ اور مدار اخلاص بر ہے اور اخلاص کا دارومداراس بر ہے کہ بحب اور اور اس سے بریمی تا بت ہوا کہ موادراس سے بریمی تا بت ہوا کہ محال ہے کہ عمل بروتوں ہو۔ اس سے بریمی تا بت ہوا کہ موبت کی ارزوکر نا منع ہے ۔ بعض ملما ہے زما نہ سمجھتے ہیں کہ بہتدلیق محال کے ساتھ نہیں اور عمل پروٹوق مونا مکن ہے اور اسوقت جا تنہ ہے کرمون کی تمنا کی جائے ۔

بواب ؛ یہ جو صدیت مٹرلین ہے۔ لَائے مَیْنَ اَ حَدَدُکُ مُوالُسَوْمَتَ اِلْآانُ شَیْنَ بِعَدَدِلِهِ . ترجمہ : بین چاہئے کا دزو نزرے موست کی کوئی تم میں سے . گراس وقت کہ اپنے عل بروٹوق ہو :

تواس مدمیث کے طام رہی منی میں کرتھ رم فرا ایہ جائی تعلیق المحال کے قببل سے ہے ، اس کی الملار ہوں ا۔

ا ۔ اول یک روایت محاح میں نہیں ۔ وو مری کتاب میں ہے اور عموم نہی کی روایت محاح میں ہے تو عموم ہمتر مہوا ۔ جا ہمینے کہ یہ روایت تعلیق بالمحال پرجمل کی جائے تاکہ دو نوں طرح کی روایا ست میں ااسکان تطبیق مو۔

اس سے معلوم ہوا اس سے معلوم ہوا ہے۔ دومری دلیل یہ سے کوسیا حیں جمی ہوں ایا سے معلوم ہوا ہے۔ دومری دلیل یہ سے کوسیا حیں جمی ہوں اس سے حق میں ہوں اس سے حق میں ہوں میں ہوں اس سے حق میں ہوں میں اس کی عام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کام میں اس کی عام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کام میں اس کی عام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کے کلام میں اس کی عام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کے کلام میں اس کی عام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کے کلام میں اس کی عام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کے کام میں اور وہ روایت کہ میں اس کی مام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کام میں اس کی عام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کے کام میں اس کی عام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کام علمت فدکور میں ۔ تو اس کی کام میں اور وہ روایت کہ ۔

اس میں عام علت مذکورسے یہ ہے ہ۔

لَا يَسْمَنْ بِنَ احدَكُمُ الْمُعِتُ لِنُسُوِّتُ أَوْلُ امَّا مُسِيْنًا فَلَعَلَهُ أَنُ يَتُعُبُ وامَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَهُ أَنُ يَّذُهَ ادَ لِحُسَانًا

یین " چا بینے که ارزون نه کرسے موست کی تم بی سے کوئی لب بب کسی کی کی باس پرواقع میں اس و اسطے که دم شخص باگذری رہے کا توٹنا پر اور با نیک ہے توثنا پر اس کو اسطے که دم شخص باگذری رہے کا توثنا پر اور با نیک ہے توثنا پر اس کو اور با نیک ہے توثنا پر اس کو نیک اور زیا دہ موجا سے ہے۔ اور اور با دہ موجا سے ہے۔

برترجمه حدیث مذکور کا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کو جب کو اپنے عمل پر وتوق ہوگا مرود ہے کہ وہ لینے کو نیک جا نا ہوگا۔ گریک کے حق بر بھی موبت کی آرزو کرنا منع ہے ، اس واسطے کہ بھرمون کے بعرمکن مزموگا کہ نیکی بین زیادتی ہو۔ یہ علمت اس شخص کے حق میں موجو دہے کہ اس کو لینے عمل پر واثوق ہوتو اس کے حق میں بھی نہی فنا بت ہموئی ۔ البتداکر نہی کی علمت ہموتی کر اس میں تروُّد مہو کہ موست کے بعد کیا صال ہوگا ۔ بعنی عذاب ہوگا یا راحت ہو گی تواس صورت میں اگر عمل پر واثوق ہوتو نہی عالمت میں عالمت میں مواکسوال ہوگا ۔ بین فی الواقع نہی کی علمت یہ ہے کھون کے بعد عمل موقوت ہو ہا ہے ۔ بیکن فی الواقع نہیں ام مسعین ہواکسوال ہو موریث مذکورہ ہو اس علمت بیں عمل پر واثوق ہو نے کو کیچے دفل نہیں ۔ بھر نویہی ام مسعین ہواک سوال ہو موریث مذکورہ ہے اس میں تعلیق بالحال ہے ۔

الله تبيرى دنيل به به كواگرچه از دُوستُ عقل ك محال بنين كاهل به واثوق مو . لكن اس بن مي مشبه بنين كه اعتبادها دست سك مزار محال بنين آواس موست بي اعتبادها دست سك مزود محال بهين آواس موست بي اعتبادها دست سك مزود به كال بنين آواس موست بي معتبادها دست كرما و تا ايم محال بهين آواس موست بي معرود به كرم مند قام حال به و استطاع كرا مخفرست صلح الشرعليه والهو اصحابه وسلم سف فروا كيم به به بي مزود به كرم نشرها محال به من واستطاع كرا مخفرست صلح الشرعليه والهو اصحابه وسلم سف فروا كيم به به بي من ورسه كرم نشرها محال بي المراب ا

يَتَخَمَّدُ فِي اللَّهُ مِنَ حَمَيْهِ

یعنی اکفرست ملی استرعلیہ وسلم نے فرایا "کر سجاست نہ دسے گاتم ہیں سے کسی کوعمل اس کا ، نومی اللہ اسے کہا بارسول اسٹر کیا اسٹر کیا اسٹر کیا اسٹر کیا بارسول اسٹر کیا بارسول اسٹر کیا بارسول اسٹر کیا بارسول اسٹر کیا ہے۔ اسٹر میں اسٹر میں ابنی رحمدت کے سبب میں ابنی رحمدت کے سبب سے "اورحن لیے ری سنے کہا ہے ۔۔

لَا يَخَافُ النِّفَاقَ الامُنْ مِنْ وَلَا يَأْمَنُهُ الْأَمْنَا فِوتَ فَي الْمُنَافِقِ الْأَمْنَا فِوتَ فَي الم يعنى نفاق سے كوئى نہيں ڈرتاہے مُرمؤمن فررتاہے اور نغاق سے كوئى بينحوف نہيں موتا، مُر منافئ بي خوف جوجا آہے يہ

ايسا بى بخارى سنسرىعبى ئى تعلىنغاست بىسە - قاصرنها يىت سىنى بىغارتھا - لىزالم يىخ سىسب دل خوا • تفعيل فقىرىكە ئەسكا -

## سوال : مُرت بركياكيالدرناب اوركمان رستاب !

بحواسب؛ نزع کے وقت وہ طائکہ ما مزہوتے ہیں ہجو تابعین سے حضرت عزرائیل م مے ہیں اور دوح کو بدن سے اجزادسے کھینچتے ہیں جبب دوح سے سلنے کا دقست ہوتاہت۔ توحضرست عزرائیل ملیائسٹام خود ابنے إنفي روح كو ليتے ہيں بحق تعالے نے زمن كالمبقر حضرت عزدائيل عليانسالام كے ماعف اس طرح ركا ب كرج وطرح كحاسف كاطبن كحاسف ولمل كرما يمف دكها جا تنسب جعزمين عزد اببل عليه السّلام كا في تعري دوح قبض كرنے كے الى اس ميں اس قدر انگليال حق تعاسالے نے بنائی جي كم مرّانگلی اپنے كام بين خول دم بى سبے - ايك انكل دوسرى انكلى ك كام مي مزاحم بنين موتى ب جسب حضرت عزدا يُل عليالسلام وه روح لمين لا تيم اليق میں ۔ تو فوڑا مبخلہ ان کے خدام کے فرمشتوں کی ایک جماعت و وصلے لیتی ہے۔ اگر دوست نعص سنی سن سے قابل موا ب توج طائد اس روح كوليتين وونها بت خوصورت جوتين اوران سي خوشيوا ق ب اورنها بن زي اور نوش اخلاقی سے میش کتے ہیں اور رکتیمی کیڑا ہمشت کی نوٹ بُوسے معطر کرکے لئے رہتے ہیں۔ ان ہی کروں

مين اس روح كوليتي بي وه نهايت نونعبورست موسته مي .

اگروہ شخص د وزخی ا ورشعی ہوتا ہے توان ملائکہ سے خلافت دومری طرح سے ملائکہ ا مسے میں کہ اس سے بدقية تى سے۔ اس روح كوليتے بي اور آسان كى طرف سے جاتے بي كافر كى روح سكے لئے آسان كا درواز طائكم نهين كموسلتي إورلعنسن بعيجت مي اوركيت مي كساح أد اس كواس كى ما كاطرون سوكه ها ويرب و ملائكاس كاستجين مركرا شيقي واورولى كسركاعمل نامه مبنجات جي يتجين ايب بتحركا نام مي كدون يح سك اوبر رکھا ہواہے۔ ولی سکفارسکے اعمال کے لکھنے والے لما ترجمع ہوتے ہیں ۔ اورجو المائکر اس کام کے دارو بی ہیں ان سکے مواله وه عمل ام كريست مي و اورولى روح كى ما عنرى داواكر ميراس مرسه سع بدن مع إس اس رُوح كومينيات مِي - صالحين اورمؤمنين كى روح كے لئے آسان كا در وازه طلائك كھول جيتے ہيں - اور ملائكن توش ہوتے ہيں اور كہتے ہیں کہ بہترار و سے کہ زمین کا ون سے آئی ہے ۔ خداک رحسن تھے پر مواوراس بدن برہے جس میں تو و دیا مرتعی ادراس كوتوسف أبادكياتها - اس روح كو طاكه عليتين كسدا جاست جي - اورطيبين وه مقام بي كروال طائكم تعرين عاصر موتے میں اور انسان میں جو کاملین موتے میں وہ وفی بہنچا سے جاتے ہیں۔ تو ملائکہ اس روح کی حاضری وفی ن لواتے ہیں۔اوراس کاعمل نام حولانے کرتے ہیں بھر اس کواس کے بدن کے إس اے استے ہیں۔اورمنوزاس ميت وظل دیسے میں ۔ اوراس کی بخبیز و تکفین کے سامان میں لوگ صرومت رہتے ہیں کہ وہ طاعکہ وہ فروح کی تقول میں لئے ہوئے ولمال مامزمو جائة من اورجب جنازه الع جائة من اورقريس ركية من الكروم كافر الحقوب اس كواك میں دیکھتے ہیں۔ تو ملائکہ اس کی روح اس کے بدن کے پاس مجھوٹر دسیتے ہیں۔ اورخود حیلے جانے ہیں جب لوگ اس اس کے دفن سے فارغ موتے ہیں . یا اگر وہ کا فرہوا ہے توجیب لوگ اس سے جلانے سے فارخ موستے ہیں تو تو دو فرمشته کرایک نام منکرمے۔ اور دوسرے کا نام نکیرہے ، آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں ۔ اگروہ ایمان دارم ذا

ہے تو الم تشوین المبینان کے ساتھ مبیّعتا ہے اور لعبضوں کو گمان موتا ہے کہ آفا سب سے عزوس کا وفنت ہے ۔ لّہ کہتا ہے کرمجہ کو مبلد بحبور ٹر دوکر معصر کی نمازسسے فارخ موجا ڈس۔ آفنا سب عزوس سے قربیب ہے اور وفنت چلاجا تہے ۔

بهرمال مرسيت سع پوجيت بي كرتيار دردگاركون سع ؛ اورتيرادين كياسع ؟ اور توليف دين ميكس كا تابع ب إوراً ب يحتى من يعنى حضرت مستقر مسطف صلى الترعليه وسلم محتى ميركيا احتقاد مكه تاب . تونده مؤمن كهتاب كرميرامعبود معتداب واورميرادين إمسلام بساء اورمبرس يغير بحصرت محمد مصطف صلى الترعلية الم وامحابه وسلم میں واور استفرست صلی الشرعليدوسلم في حق تعاسل كى كاسب بها سے باس بہنجائى واور میں نے استفرست صلے انترعلیہ والہ واصحابہ وسلم کی حقیقت دریا فت کی اور میں آب پر ایمان لایا اور میں نے آب کی متالبت کی تووه فرشے اس میں اواس کے لینے اعمالے آگاہ کرتے ہیں کہ جن کووہ ایمان سے بعد عمل میں لایا ، اوراس عمل کے خداجہ سے وہ مختاگیا . اور بدفر شنے کہتے ہیں کہ اسب تم اً ام سے سور ہو ، جس طرح اطلیان سسے بلاتشولیش حرکس سونی ہے بهراس کى ترجهان كس اس كى نظرمانى سبے كشا دەكرستى مى اور دوشن كر دسيتىمى سپىلے دوزخ كى طرف درسىي كمولية بي واور كمية بي كرويك ويكوحق تعالى في برى بلا يترب مرسه و فع كى اوريم وه دريج بذكر مية بن. اوراس كے بعد بہشمت كى طرفت در يج كھول فيقنى يكشفس اس كى تانگاور خوش بوسے بہر ومنداور خوسش موتلهم بيركم ويسك بعد الكيشخص آبها ورويتخص نهاميت شكيل ورحبيل ورخويم ورست مهوتا مهاور نها من مبرياني معساته مين آلب اوركتاب كرس قران مول عميد ميرس ساته ميد . يا ومعض كمتا كومين فلان علم مول كرميرس مائقة تم كو دنيا من سيست عقى - ياكمتا مع كرمين تمهادا نيك عمل مول كردنيا مين تم فيمرانحا في ركاء برسب رزق اورفرس اوراكس تمبا سعة رام كها اسباب ميه وتوويخ عس خرامان خرامال أبهسته أمسته بطورسيرك اس طرف بهرتاب اور البين عزيز واقارب اورلين دوستوں كے ساتھ كرجها سے فرست موتے م متے ہیں ۔ النا است كرنا مع داوروه لوگ بطور صبيافت كے اور معلى طبور تفريح ك لين مقام مين اس كو لے جاتے میں ۔ادر کم بی طور تہنیت کے نوداس کے پاکس آتے میں اور روز بروز اس کے دل کا اطمینان زادہ مزاجا کہے۔ جن لوگوں کی نجاست ہوجاتی ہے۔ ان سکے لئے چارطرح کا مکان ولی ں مہتاہے۔ ایک مکان خلوت کارمہا سے اورگویا وہ مکان ایسا ہوتاہے۔ جیسے داست کے وقت رہنے کے لئے مکان ہوتا ہے۔ اور دومرا مکان درباد كابرة اسع يجولوك اس كما تقرعيدات ركحة تق ووان كرايقاس دراري در إركر المه اوزميرامكان مئيروتما شاكه لئ موتا م اوراس معتعلق اليي جيزي رمعي جيد دنياس چاوزمزم اورساجدمتبركم ويخرو، اور بھی ليسے دومسرے مقامات ہيں جوكر برزخ مين طاہرك جاتے ہيں ۔ اور چوتفامكان دوستول اور مساير سے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے دلوان خانہ موتا ہے اور ولم ں پر مکانات بندہ کی اخیر عمریں تارك ماتي اورجب تارموجاتي واس بدے وياں سے لے ماتے بي یہ گمان ذکیا جائے کہ یہ سب مکا نات نگ قبرے ا فررکس طرح ہوتے ہیں ۔ توالیسا نہیں بلکہ ہونگ قبر صوت بمنزلر دروازہ کے ہموتی ہے کہ اس دروائے سے ہوکران مکا نات میں جاتے ہیں ۔ ان مکا نات سے ہوکران مکا نات میں جاتے ہیں ۔ ان مکا نات سے ہوکران مکا نات میں جاتے ہیں ۔ اور شہدا دکے لئے مکان آسمان اور زمین کے درمیان ہیں ۔ اور لعض مکا نات مومرے اور تمییرے آسمان ہر ہیں ۔ اور الله کے لئے المورسکانات کے فراور تلاویت مروت مروت مروت میں مروت مروت مراک کے عرض سے ذکر اور تلاویت اور نماز اور متبرک مقامات کی زارت میں شعول ہوتے ہیں ۔

کین کفارا در منگرین اور منافقین کا حال بر بسے کہ بین کام موالات سے متحیر جوجائے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مجینہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا دین فلال دین ہے اور ہمارا معبود فلال فہت ہے با فلاں رُوح ہے توان پر عذاب کرتے ہیں کہ ہمارا دین فلال دین ہے اور ہمارا معبود فلال فہت ہے یا فلاں رُوح ہے توان پر عذاب کرتے ہیں ۔ بعضوں پر یہ عذاب ہم تاہے کہ قرون طرف سے ملا دی جاتی ہے کہ ان کی لمریاں مرسمے کی ماند ہم وجاتی ہیں ۔ اور کہ جی سانتے ہیں اور کہ جی سانتے ہیں اور کہ جی ساتھ ہی اس کا بدن تہار اور کھی آمنی اور آتشین کرز سے مالے تی ہیں ۔ کردیزہ دین و بروجا آسے اور کھی گرز المخالے کے ساتھ ہی اس کا بدن تہار ہموجا آہے اور کھی گرز المخالے کے ساتھ ہی اس کا بدن تہار ہموجا آہے ۔ اور اس طرح انواع افتام کا عذاب س پرکرتے ہیں۔

بعدود فی رون وال مصام موجع می بات کودا شختی بین اور یختص خود کشنی کرنامه و دسس طراقیه سے جولوگ دنیا میں مسحی نماز نہیں بڑھتے ہیں ان کوداشتے ہیں اور یختصص خود کشنی کرنامه و دسس طراقیہ سے

ابنی جان کو مارتا ہے۔ اسی طورسے موست کے بعد وہ خود لمبنے اُ دیر عذا سب کیا کرتا ہے ،۔ ہوشخس اپنی ملال مورسے مجھوڑ کر زنا کی رعبست کرتا ہے ، اس برعذا سب ہوتا ہے کہ اس سے سا منے کھا نے کے دو لمبتی رکھے جاتے ہیں ۔ ایک لمبن عمدہ کی کیز ہ کھا نا دم تناہے ۔ اور دو مرسے لمبتی میں نجب م تعفن کھانے کی جیزیتی ے۔ اس کو وہ نا پاک چیز کھلاتے ہیں۔ اور ہوشفس نہیں کھا تاہے تواس کو خبیث خون کی نہر میں محال فیقے ہیں۔ اور وہ جب نسکنے کا الا وہ کرتا ہے تو اس کے منہ پر تھے مارتے ہیں ، اوراس کو نسکنے نہیں دینتے ہیں ، جب نسکنے کا الا وہ کرتا ہے تو اس کے منہ پر تھے مارتے ہیں ، اور واس کو نسکا کرتے ہیں مندلا کرتے ہیں ۔ اور واست اور دسوائی کے مائے ور بدر میں مبتلا کرتے ہیں ۔ اور واست اور دسوائی کے ساتھ ور بدر میں ایتے ہیں ۔

برشخص دنیا میں دکاہ نہیں دیا ہے تواس کا مال دوزخ کا آگی گرم کے اسے اس کی بیٹانی اور المجھا دراس کے دونوں مہلودا خقے ہیں۔ یرمب عذاب ہمیٹ سب کہا علی برنہیں ہوتا ہے۔ بکر بعض گنہا ادل بربی خذاب میں ہوتا ہے۔ اور وہ برابراس تکلیف میں مبتلار ہیں گے اور بعض گنہا کاروں پر مرروزکسی وقت عذاب موتا ہے۔ اور کسی وقت ان کو عذاب سے را کرتے ہیں اور بعض گنہا کارول پر صوف شب ہمدی کا اب ہوتا ہے۔ لین جب دہ مرتے ہیں تواس دن سے شب جمعہ کے آلے تک ان پذا سے وارج ب شعب جمعہ آتے ہے۔ اور جب شعب جمعہ آتے ہے۔ اور جب شعب جمعہ آتے ہیں۔ اور بھے ان پر مرون شب ہوتا ہے۔ اور جب شعب جمعہ آتے ہیں۔ اور بھے ان پر بھی برز خ میں عذاب بنہیں ہوتا ہے۔

سوال بالبسل المحملاركمة ببركرمب اوليادالله التالكية من توحفرت جرايل عليالسلام النكونسل فيضاور دفن كورن مرايل المدال المحمل المرابط المحمل المرابط المحمل المركم المرابط المحمل المركم المرابط المحمل المركم المرابط المحملة المركم المرابط المحملة المركم المرابط المحملة المركم المرابط المر

يواب ؛ ان توكون كايه نول بلادليل ميد، قبول خراج المين اوراس قول كے قائل كوما نناج المينے اور اس قول كے قائل كوما نناج المينے كروه مسائل ميں جامل ہے ۔

سوال ؛ مرده دفن جوسف كيعدروح كاكيا مال رمتاب، -بحواب ؛ امام رازى رحم التر نعائ سے منقول بے:-

رُوبِى عَنْ إِلى هُورِي وَ اذا مَاتَ الْمُصِنُ دَارَدُوحُهُ حَوَلَ دَارِ شَهُوافَينُظُرُ الاحت لَّفه مِنْ مَّ الله كَيْفَ يُعَسَدُ مَالَّهُ وَكَيْفَ يِحُدُّ مَ وَالنَّهُ فَإِذَا تَعَسَّهُ ددّ اللَّحْفُوبِ فَيَهُ وَدُحَولَ قَبُرِ حَولًا وَيَنْظُرُ دُوحُهُ مَنْ يَدُعُولُهُ وَيَحُدُنُ عَلَيْهِ فَإِذَا لَدُّ وَسَنَةً رُفِعَ اللَّحَيْثُ يُجْتَعُ الْحَسَلَامِينَ لِلْمُ الْمُثَلَامُ وَاللَّهِ مِا فَعَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُالِمُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ " يعنى ادواببت مع حضرت الوجريده والعلم حبب بنده مومن مرجا تاسب . نواس كى دوج البيت العنى ادواببت مع دائل مهد المحرك المح

سوال ؛ علما داور حکار کا اس بداتفاق بصطارکانجی کرارداح کے لئے موت کے بعد فنانہیں۔ توجیات سے باسے میں شہدادی تخصیص کی کیا وجہ ہے کیونکہ پیضمون قرآن سنرلیف میں مراحتًا مُرکونہ جاواس باسے میں انبیاری تخصیص کی بھی وجہ کیا ہے ؟

میوا سے اور اسے سے اور سے سے الے موست کے بعد فنا نہیں ، بلکمون بدن سے اس کا تعلق تنظیم جو جا آہے ، لین موام کے حق میں دوج کی جیاست سے مراد صرف یہ ہے کہ رُوج یا تی رمہتی ہے اور شہداد کو اس بقا دیے ملاوہ دوامر زائد دینے جانے ہیں ۔ دنیا میں روج کا بدن کے ساتھ جو تعلق ہے ، اس کا حاصل بھی دی دوامر ہیں ۔ اول یہ کہ شہداد کے اجر میں ترقی ہوتی ہے ۔ چنا پخو میں حدریث میں دارد ہے ، ۔ دوامر ہیں ۔ اول یہ کہ شہداد کے اجر میں ترقی ہوتی ہے ۔ چنا پخو میں شہد کا عمل شہا دست کے بعد میں زیادہ کے بعد میں زیادہ میں زیادہ کے بعد میں زیادہ ا

کیا جاتا ہے بعنی کہ قیامت کسنیا وہ موتا جائے گا "

اہر دوسراام بیکہ بتوسط برن شہدادکوروزی دیجاتی ہے۔ جنا بنیہ صدیب میں فرکور ہے کہ شہدادکوروزی سے کہ بتوسط برن شہدادکوروزی دیجاتی ہے۔ اور بھران قند بلیں بین ہمشت کے بیل کے نزدیک جاتی ہے۔ اور بھران قند بلیں بین آکر رمتی ہے کہ جوعرش کے نیجے اشکائی ہیں ۔ یفس قرانی میں سور اور بعر و اور سور اگران میں صراحتہ اشارہ ان دونوں وجہ کیطون ہے انبیارعلیم السّد کو اس سے بجانے یا دہ درجہ حاصل ہے کہ امست کے احوال ان کے حضور میں ہیں کئے جاتے ہیں۔ اور اقست کے انورس اصلاح کی جانب توجہ قرطتے ہیں کہ ۔

چنانچہ عوام کی دنیا دی حیات کے انٹرسے کہ بہن زیا دہ ہے۔ باتی مرون خبر دارم دنا ابعض احوال سے اور کلڈ ذا ور تالم یسسب بقائے و ورح کے لوازم سے ہے کہ لطیفہ در آاکہ وہی ہے۔ اور حیاست اس معنی کے اعتبار سے مشترک ہے مؤمنین اور کفارمیں بس واسطے کو ورح سسب کی باتی رمتی ہے۔ اور شعورا ورا دراک اس کی ذاتیا ست سے جہ وہ منسلیخ نہیں ہوتا ہے۔

سنين البركوبومكاشفة مواكبعن وومرساء وى كما تقفل طهور صورت أدم علبالسّلام كم الاقات

کی توراجدا دبنی آدم کے بعض مجال کی تمثل برمحول ہے کہ نوع انسان کے ظہور شادی کے قبل بینٹیل و توعیں آئی اور فلام ہے کہ پر بزرگ اگر حضرت آد البشر حضرت آدم علیائے سلام کی اولاد سے نہو نے تو حضرت آدم علیائے السالام البینے کو ان کے اجداد سے کیوں قرار شیخے ، جب ان بزرگ نے لینے معمول کے موافق تمثل اور ملاقات ان کے ماتھ کی ۔ تولینے مابن تمثل سے بھی اطلاع دی جصرت مجتد دعلیائر حمد نے لیئے مکا تیب میں بہی تحقیق کلمی ہے اور اس تقریر سے جرست دفع ہوئی ۔ اس لئے کہ انہوں سے ظہور کی نوع سے اپنے کو بوست بدہ کرنے کی تجیہوت کے ساتھ کی ہے ۔ اور شاید اس مصدر فیومن اور مبدا انتظام نشاق میں رہے ہوں جب بینقطع ہوا تو اس کی قبیر موست کے ساتھ کی سے ۔ اور شاید اس مصدر فیومن اور مبدا انتظام نشاق میں رہے ہوں جب بینقطع ہوا تو اس کی قبیر موست کے ساتھ کی سے جو ان کا کی ان الم کا انسان جن اور انتظام نشاق کا موا

سوال ؛ معادمها في كحقيقت كيام، (ادسالمعادمهان)

ریاده موا اختلاف معادردمانی وجهانی می اوسکان کرایا پرشخص نے جواس کے دل میں گذرا اور جامر نصصادی سے نابست موا اس سے چشم پیٹی کرلی۔ بکہ کمان کیاان لوگوں نے امریح ہے کواپنی عقل وہم میں ایک امراد کیا موا - اور سمی امریح کو دورعقل سے اور خلاف عقل کے -اور تسم ہے اپنی عمری کہ یہ امر معادرومانی وجهانی میرسے نزد کیا امریح کو دورعقل سے اور خلاف عقلیہ نام سے - اور مراد میری دلائل عقلیہ سے وہ توا مد میں جب کو وضع کیا توم سنے موافق اپنی عقل کے ادرکو میری مراد موسکتی ہے - حالا تک اکر باری اس توم کے ملائل میں بیام میں موقوف ۔ اور مامل کلا آخری کی میں میں موقوف سے بیارعقل - اور حاصل کلا آخری کی اس کامی موقوف ہے میں موقوف سے تھی ہیں ہو ہے اور اس کو جناب والدما حسب نے اپنی کٹا بول میں نہا بیت سرح وسیل کے اور اس کو جناب والدما حسب نے اپنی کٹا بول میں نہا بیت سرح وسیل کے اور اس کو جناب والدما حسب نے اپنی کٹا بول میں نہا بیت سرح وسیل کے اور اس کو جناب والدما حسب نے اپنی کٹا بول میں نہا بیت سرح وسیل کے اور اس کو جناب والدما حسب نے اپنی کٹا بول میں نہا بیت سرح وسیل کہ ماریک کے اور اس کو جناب والدما حسب نے اپنی کٹا بول میں نہا بیت سرح وسیل کے اور اس کو جناب والدما حسب نے اپنی کٹا بول میں نہا بیت سرح وسیل کی موقوف کی کہا ہے کہا میں نہا ہے کہا ہے کہ کو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا

جس خس كوننظور موكرتفعيل ال اصول كى دريا فت كرس - توجامية كران تصانيف كو ديم جوانوال

له دېريه ادر کا ده پرست معاد کے قائل نهيں اور نکيونسٹ. له دېر يه ادر کا ده پرست معاد کے قائل نهيں اور نکيونسٹ، لا ده قوا عدم ن کيفياد مائنس وکيونزم پرتا تم ہے۔

صادة سے الا ال بیں۔ اصل حقیقت انسانیہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ اصل ہے واسطے نفس کلیہ کے ، مربط واسطے نوی کے ہمل واسطے نوی کے ہمل واسطے نوی کے ہمل فاسلے نوی کے ہمل فاسلے نوی کے ہمل فعل قریب واسطے انسان کے وہ فیعل ہے جو قائم ہے ساتھ صورت حیوانیہ کے نتان سے اس فیعل کے ہے اتساع قوی ٹلاٹہ یعنے قلب و عقل و نفس کا

اور تعیل انسان کا صرف بسبب نفنس کے سے جو مائی ہو اسطے ان تولی کے اور باتی چزیں ما تدر تراکط کے بیں اور واسطے وجود ابتدائی انسان کے اصل وہ اصل جس کے سبب سے زید زبیہ ہے اور عروجے - باغتبار محقیق کے بین کر سبب اس کے یہ نفس زید کا ہوا - اور وہ نفس محقیق کے بین کر سبب اس کے یہ نفس زید کا ہوا - اور وہ نفس عمر کو کا ہوا ، اوراس سے کا ہر ہوا کر جو حرکت کم بین ہوتی ہے ۔ موضوع اس کا شخص انسان ہے کہ متقوم ہے نفس حقیقت واحدہ سے ساتھ کسی ما دہ مہر کے ۔ اور ما دہ صرف متر طرب واسطے تقوم اس حقیقت کے اور حقل اس حقیقت کے اور حقیقت کے اندر معلی اس با تنہ اور امثال متحب دہ کے ۔

بوسے سورت اسان ہ سب اسل ہوری مام یں جبہ اصفاعے میں ہے۔ اہم ہوت ہے ہی کہ ممال ہونا فلا کا اس وا سطے کہ انسان حب چوستہ ہے شیشی کو تو اس سے ہوا فارح ہوتی ہے جب کہ حب نہیں باتی رمہی گنجائش تفلی کی اوراس سے نرا گر تفلی کی امناسب ہے وا سطے حقیقت ہوا کے۔ تو اس وقت وہ شیشی ٹوٹ جا تی ہے ۔ اورائیا ہی حب شیشی میں بھو نکتے ہیں یعنی کہ جب نہیں باتی رمہی گنجائش واسطے زائد تکا ثفت سے بعنی تکا نفت اس موریک بہنچ جا آ ہے یہ وی کی جب میں افرائی ہے ہے ۔ نواس وقت میں بھی شیش ٹوٹ می ماتی سے اس سے مجھے ناچا ہے کہ امراض اگر جہ تعلی کرتے ہیں وم کوئین تابقا وحیات السی حالت طبیعت انسان نہر کو نہا ہے کہ امکن ہوجا آ ہے تعلی دم کا ساتھ اس فہیعت انسان سرح اللہ ہے۔ اورینا کا طبیعت انسان سرح اللہ ہے۔ اورینا کن اسل فرائی کہ اس کے دوراس سے وہ انسان نرم اللہ ہے۔ اورینا کن در اور جود واس سے وہ انسان زندہ ہے کا میں میں میں انسانی اس کے وہ انسان زندہ ہے کو انسان زندہ ہے۔ کو اس سے اور با وجود اس سے وہ انسان زندہ ہے۔ کو طبیعت انسانی اس فریخلیل ہوجائے تعلی دم کا ساتھ اس سے اور با وجود اس سے وہ انسان زندہ ہے۔

اگریے شبہ ہوکر حیوان ارمنی معین موحیوان زمین کے اندر رہتے ہیں ان کے بن کے سا کھ تعلق دم کا نہیں ہوتا ۔ تاان کے بدن میں کھی خشا مینی وہ بردہ موجودم لینے کے لئے مفرور سبے ۔ توکیا ایسا پردہ ان کے بدن میں بھی ہوتا ہے انہیں تو اس کے بدن میں بھی ہوتا ہے انہیں تو اس کے بدن میں بھی ہوتا ہے یا نہیں تو اس کے جو اس میں ہے ؛۔

بجان کم بم کوعلم ہے یا مرسے کر جو چرز وا جب ہے طبیعت کے لئے کلیتا وہ مکم بی طبیع مت کے اسے کلیتا وہ مکم بی طبیع مت کے ب اصل وَم بعد موست کے حامل ہوتی ہے واسطے قوامی کے . چانچ شیخ بوعلی اور شیخ ابونعر کا یہ قول ہے کہ فض کا تعلق حبر ہم والی کے ساتھ موتا ہے ۔ تاکراس کے ذریعہ سے تعیل و تو ہم ہو سکے . توالیسا ہی ہم کہتے ہیں کہ باتی رہ ماتی ہے توت حس مشترک کی نفس میں اور حاصل ہوتے ہیں نفس کو علوم سمعیہ و بسر بر بمنز لہ حدس کے تیجہ میں اور حاصل ہوتے ہیں نفس کو علوم سمعیہ و بسر بر بمنز لہ حدس کے تیجہ میں اور ماصل ہوتے ہیں نفس کو علوم سمعیہ و بسر بر بمنز لہ حدس کے تیجہ میں اور بہز له اور جو بدا ہوتے ہیں مشا مر ہ قرائن ہے ۔

ا حدال جب تک نفس مالم برزخ میں رہے گا اس پرعذاب اِس کوتنتم بینی ارام چند وجوہ سے ہوتا رہے گا ۔ بینی بسبب اوراک مقلی و وہمی کے اور بسبب طاہر ہو نے صور توں اوراٹ کال کے لائن ہوتی ہے تغییل است کا ۔ بینی بسبب اوراک مقلی و وہمی کے اور بسبب طاہر ہو نے صور توں اوراٹ کال کے لائن ہوتی ہے تغییل خوا ب میں اور بسبب الہام ملائکہ کے بچر قراد پائی ہے حزیمیت اس پرکہ ان اشاع سے حزیمیت نفس کے ان اشاع سے تکلیف ہوگی۔ بیر ما مل ہوتی ہے ما تق طاہر کرنے یا خاص مرحمیت سے اور خیال کرنے سے نفس کے ال شاع کو حقیقت عجید جس کی تعدیم ہوتی ہے ما تق طاہر کرنے یا خاص ہے احتا ہے جنت سے یا فار سے فار لم شدون خ

احل ل حب الاده موگا المرتفائ كابدناكر فعالم كادر وادت موف قيا مت كاله الامركاكر المركاكر المركاك المركاكر المركاك ا

ا صلّ لل : جب حشر میں لوگ جمع کئے جائیں گے اور قوی موجائے گا۔ ان اجسام میں حکم مثال ورشبہ مثل انسانیہ کا اور غالب موگا حکم نوع کا تواس وقت حساب و مناقشہ موگا۔

اصل ؛ انسان کا اوراک و شعور بعد میں یہ ہے کو خوامش ہوتی ہے نفس کی کہم کو جمل ہو کال مرطرے کا قولی جسمانیہ اور کو حانیہ میں بھر مرقدت کوجس جیزے لڈت مامل ہوتی ہے وہ چیز حامل ہوجا نے توہم کو کا بل راحت ہو بہب حامل ہوجائے ان تمام چیزوں کے جن سے تمام توقد ل کو اذست اور آ رام حاصل ہو۔ والتر اعلم مسوال ؛ انسان کا اور اک وشعور بعد موت سے یا تی رہتا ہے۔ اور جوشنے نے ارست سے لئے جائے

اس كوميت بهجانت بع اوراس كاسلام وكلام سنتى بصي إلهين -

محواب ؛ انسان کا اوراک بعدموت کے باقی دمتا ہے۔ اس امری شرع شرافی اور تو اعداد استی انفاق ہے۔ ایکن شرع سنر ایست ہے۔ اس کی تفصیل کے اینے ایک فتر انفاق ہے۔ ایکن شرع سنر علی سنر علی الصدور فی احوال الموثی والفتور جو تصنیعت شیخ حبلال الدین سیر طی رہ کی ہے اور دیکے گئی ہے۔ میں شرع الصدور فی احوال الموثی والفتور جو تصنیعت شیخ حبلال الدین سیر طی رہ کی ہے اور دیکے گئی ہے جی کھیل سیر طی رہ کی ہے اور دیکے گئی ہے اور خداب قرنعیم بنیرا وراک وشعور کے نہیں موسکا ۔ اور اور اک وشعور سے نہیں موسکا ۔ اور اور اک وشعور سے نہیں موسکا ۔ اور اور اک وشعور سے نہیں اور ایت سے کام کرنے کے باسے میں اور ایت سے کام کرنے کے باسے میں ہورہ ہے۔ مثلاً نا بت ہے کہ زیارت قبورا ور میت کو سلام کرنے کے باسے میں اور ایت ہے۔ سے کلام کرنے کے باسے میں ہورہ ہے۔ مثلاً نا بت ہے کہ نا چاہیئے۔

اَشْتُمُ سَلِمُنَا وَيَحُنُ بِالْاَشْرِعَ إِنَّا إِنْسَقَاءَ اللَّهُ كِلَّاحِقُونَ ٥

زجه"؛ بینی تم لوگ مم لوگوں سے بہلے مانے والوں سے بود اور مم لوگ تم لوگوں کے بعد میں اور انشار الله تم لوگوں سے مم لوگ ملنے والے ہیں ؟

بخارى اورسلمين روابيت موجود مع كرا تخفرست معلى الترعليه وسلم في شهرار بررك ما تدخطا بفرالا حسَلُ وَحَبَدُ دُرُّهُ مِنَّا وَعَدَ دُسِمُ مُ حَدَّقًا -

یسی کیا تم لوگوں سنے وہ چرجس کے سلط تم لوگوں کے بروردگار سنے وعدہ کیا تھا، سچا إلا ؟ توصی ابہ سنے عرض کیا :-

مِارسُولُ الله ٱمَّتُكُلُّمُ مِنْ اَجْسَادٍ لَيْسَ فِيتُهَا رُوحَ -

یعنی بارسول الشرصلے الترعلیہ وہم آپ کام فرائے ہیں ان اچھا سے که ان میں گروح نہیں ہے : تو آنخطرست صلے الشرعلیہ کوسلم سنے فرایا :-

مَااَنْتُ مُبِاَسِمَعَ مِنْهُ حَرَكِينَهُ حُرَلَا يَجِيبُونَه

يعىٰ تم لَوْكَ ان لوگوںسے زيادہ سننے والے نہيں۔ لکين وہ لوگ جواب نہيں ہے سکتے ۽ اور قرآن مجديں ہے:-وَلَاتَ حَسَبَنَّ الگَاذِيْنَ فَتُتِ لُوَّا فِيْتِ سَرِجِيْ لِي اللّٰهِ اَمْسَعَا نَّنَاط بَ لَ اَحْبَنَاء عَيثُهُ وَيِّهِدِهُ مُرُوَّذَ فَتُوْنَ ه خَوجِيْنَ مِسِمَا ۖ اَمْسَاهُ مُعُوّاللَّهُ مِنْ فَعَشْلِهِ

لینی اور ندگران کیجیئے ان لوگول کو کر قبل کئے گئے الترتعالی کی اومیں کہ وہ مُردہ ہیں ، بلکہ زندہ ہیں اپنے پرورد گارکے نزدیک اُن کوروزی دیجانی ہے۔ اور وہ لوگ خویش ہیں اس چیز سے کہ الترتعالیٰ نے لینے ضنل سے ان کو دیا ؟

ما مل کلام اگران کا دراک وشعوراموات کا کفر نم موثواس کے اسما دمونے میں کہوسٹ بھی نہیں اور قوا عد فلسفہ سے کا بت ہے کوروج اس برن سے جدام دینے کے بعدیمی باقی رہتی ہے اور شعورو ادراک بھی باقی رہتا ہے اورلذبت رومانی بھی اِتی روماتی ہے اوراس امر پر فلاسفہ کا اتفاق ہے۔ صرف جالینوس کا اختلاف ہے اوراسی وجہ سے جالینوس کو فلاسفہ میں شار نہیں کیا ہے۔ اور فلا ہر ہے کہ بدن جمبیشہ تخلیل ہو اکر اسے اور دروسے کی ہمیشہ ترقی شعور وا وراک میں ہونی رمہی ہے۔ تومفارقت بدن کی اوراک و شعور سے سلب میں کیا تاثیر کرسکتی ہے۔ ترمفارقت بدن کی اوراک و شعور سے سلب میں کیا تاثیر کرسکتی ہے۔ مسوال ، اگراوراک و شعور نو ان میں مسوال ، اگراوراک و شعور بعد و معدور سے اِتی رہتا ہے توجیس قدر اوراک و شعور نو ان میں میں

ربتا به اس قدرادال وشعور بعيموت كيمي رمتاب إذ إده بوجا أب إكم بوجا أب

حواس ؛ ادراک وشعور اہل نبور کا بدروت کے تبعن امور میں آروہ موجا آہے اور بعض امور میں کم موجا آہے اور بعض امور میں کم موجا آہے اور بعض امور میں کم موجا آہے اور بعض امور میں کا تابید ہوتا ہے جس جیز کو تعلق امور میں جیز کا تعلق دنیا کا است ہے اسمیں اوراک وشعور اہل قبور کا کا ہے ۔ امور سے ہے اسمیں اوراک وشعور اہل قبور کا کم جوجا آہے ۔

سبب اس کا بر بے کو التفات اور توج اہل قبور کی امور فیبیہ میں زیادہ موتی ہے اور دنیاوی امور میں کم ہو
جانی ہے۔ اس وجرسے یہ فرق موتا ہے کو اہل قبور کا اور اک وشعور امور عبیہ کے متعلق زیادہ ہوتا ہے ، اور نبای امور کے متعلق کم ہو جاتا ہے۔ ورنہ فی نشام کی اور اک وشعور میں فرق نہیں ہوتا ۔ بلکہ اسل اور اک وشعور امور عبیہ اور دنیا وی امور دو نوں کے متعلق کیساں و متباہ ہے ۔ بلک خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی بجالت جیات با عبا توجو التفاست اور اک وشعور میں کی وزیادہ ہوتا ہے ۔ بلک خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کی جانب نریادہ ہوتی ہے اس کا وراک وشعور میں امری جانب کم موتی ہے اس کا اور اک وشعور میں اس امری میں نریا دہ موتا ہے جس کی نوجہ والتفاست اس امری جانب کم محتی ہے اس کا اور اک وشعور میں امری کم محتی ہے اس کا اور اک وشعور میں اس امری کم محتی ہے اس کا اور اک وشعور میں اس امری کم محتی ہے اس کا اور اک وشعور میں اس امری کم محتی ہے۔

چنا کچرو قائق علمیه و کلائے در بارخوب سم<u>معتے ہیں</u>۔اورحسن عور توں کا درکہ بنیب نغامت واو تار کی امرا<u>ہے۔</u> خوسب جانتے ہیں۔اور علما مروفصلا مران چیزوں سکے اوراک میں بہت قاصر ہوئے ہیں۔ یہ با متبار کمی التفات اور "۔۔۔ کردن نیز کردن ملب

توجراس كى زيادتى كيموتاج -

سوال ؛ وقعه ؛ مهر بان من المسنت كنزديب بكداكة فرقد الماسلام كنزديب سلم مي كرجن المسلام كنزديب سلم مي كرجن الدين بالمن المسترون المريض المن كالمرون المريض المن كالمرون المريض المن كالمرون المريض كالمنت من المدين المنت من المدين كريم المنت من المدين كريم المنت من المنت المنت من المنت ا

معتزله كصواا وركسى دوسرك فرقرابل اسلام كاس مي اختلات نبيس معتزله اس آيت مي توجيهات

ركيكرتے ميں بوال كى تفاسير مي موجود ميں -ان توجيهات كانقل كرنا واميات يے فائدہ ہے -

انجیل اربعہ بوتنا ومتی و بخری بیررہ قسے آسیب جن کے اوراس کا نکلنامفروج کے بدن سے دم عیسوی کے ذریعے سے فدکور جیں۔ اوراحادیث میں بھی اس بارہ میں ذکرہ ہے۔ مرکز کسی کے لئے انکار کی جگہ نہیں۔ اب یہ ام بیان کرتا ہوں کا انسان بھی مر جانے کے بعد کام کرسکت ہے یا نہیں ؟ قداس مسئل میں علماء الم سنت میں اختلاف ہے۔ اکر بی کا انسان بھی بعد موست کے بیکام کرسکت ہے قواس سے لازم آئے کا کرانسان کی حقیقت جن کی دلیا بیہ کو گاری ہو ہو ان ان بھی بعد موست کے بیکام کرسکت ہے قواس سے لازم آئے کا کرانسان کی حقیقت جن کی حقیقت ہون کے حقیقت کے ساتھ منقلب ہوجا نی ہے اورانقلاب بحقائی محال ہے۔ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگرانسان سالے کہ یہ فعل بڑا ہے۔ اور نیک آدی ایسا فعل بڑا نہیں کرتا۔ اس وا سطے کہ یہ فعل بڑا ہے۔ اور نیک آدی ایسا فعل بڑا نہیں کرتا۔ اور اگر وہ انسان فاس ہے ہے یا کا فرج قد کو کلان عذا ہے۔ سے اس کو اس کام کی فرصت اور اگر کی بناد پر اس با سے میں محقیق کی وہ حجائی ہیں ہوگئی میں ۔ جن کے نزد کی سے امر نا ہت ہے کہ این قال یہ جے کہ یا نقل اب نہیں ہے۔ کہ یہ ایک طرح کا مسنح اگر وہ میں ہو ایک مسنح اگر وہ میں محقیق کی وہ جن کے نقل ہے۔ اور جامے صغیر سیو کی رحمی کتب مسنح مون مون مون میں مون کے مسندہ میں اعتراض معراج منامی میں آئخورت میں اعدرت کی مسن کی ہوئی ہوتا ہوں ہے۔ اور جامے صغیر سیو کی رحمی کتب میں متعددہ میں معراج منامی میں آئخورت میں اعتراف کا کہ اس میں سے ایک مقرید کی مسندہ مون کا موست کے بعد اور آخر میں آئے خورت میں کنتر کیا ہے۔ اور جامے صغیر سیو کی رحمی کتب معرون کی موست کے مسامی میں آئخورت میں اعتراف کو نقل کیا ہے۔ اور جامے صغیر سیو کی رحمی کتب کی میں آئے خورت میں کتاب ہوتا کی میں آئے خورت میں کتاب ہوتا کی موست کے میں منامی میں آئخورت میں اعتراف کو نقل کیا ہوتا ہوتا کی میں آئے خورت میں کا مقراب ہوتا کی میں آئے خورت کی کو نقل کیا ہوتا ہوتا کیا گور کی کو نقل کیا گور کی کورت کیا گور کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کے کہ ایک کورت کی کورت کے کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کی کر کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کر کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کر کر کورت کی کر کر کورت کی کر کر کر کورت کی کر کر کر کر کر کورت کی کر ک

رَابِينَ مجلَد اخلُواسِتَ لَهُ الشَّيَاطِينَ عند الموت بَحَامُ وَمُ لفسله من الجنابة فنزعتُ في مَن الجنابة فنزعتُ في مَن البياب المالية في المُن المِديد في المناسلة من المنا

ا ورحبب به معاملة مسيم سيم أخروى كهم تواس فاستى عذاب سي را في كيو كولازم أتى جه - بلكريمي اكي طرح كاعذاب جه يكرس مين ويضعف كرفقار رم تناجه ؟ اورسلك علما دحنفيه ما تريديه كابهي جهد اور طلا شعين في جوكم عقبرين علما وما و النهري مي بشرح مرزخ مين انكها جه -

الانسان قد يصير جنانى حَالَمِ البرزخ بالمسخ وهذا تَعَدُدُيُبُ وَعَضَبُ وِنَ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مِن شَآرَ حَكَمَنُ كَان يَمُسَخُ فَى الاصع السّابِقة العَثُرُونِ المَا صنيّة فِي وَدَدَّ العَمَالِيُ اللهِ السَّهَا العَثَلُونِ المَا صنيّة فِي وَدَدَّ العَمَالِي اللهِ السَّهَا العَدَّ البَرَحُ وَسَة فَى عالَم الشَّهَا التَ ببركة النَّبِي صَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ وَسَلَمُ الاسَاعُرَى عَلَى مات السّاعة الكبلى نقد النَّبِي صَلَى اللهِ عَلَيْ المَاعُدَى عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

لا يَكُونُ في العَسُّ كَحَادُ والاولِيَا مِ اَصُلَا وَإِنْ مَا تُواعِلَ جَدَابَةٍ وبيكون المسخ في المِقِيَّامَ وَكُونُ في العَسُّ لَحَادُ وَالرَّالِيَا مَعَامِ الكَهُ عَنِي يَجِعِلَ بلعمًا وَالبُلْعَ مُ يُجِعُلُ كُلِيًا وَمِي الكَهُ عَنِي يَجِعِلَ بلعمًا وَالبُلْعَ مُ يُجُعُلُ كُلِيًا ومِي وَعِيلِ المَعْمِ المَعْمَ المُعْمَا المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَلِ وَمِسْعَ الجَدِّالِيَّ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَالِ وَمُعْمَ المَعْمَ المَعْمَالُونُ المَعْمَالُ وَالمَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَالِ وَالمَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَالِ وَالمَعْمَ المُعْمَالُ وَالمَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَالِ وَالمَعْمَ المُعْمَالُ وَالمَعْمَ المُعْمَالُ وَالمَعْمَ المُعْمَالُ وَالمَعْمَ المُعْمَالُ وَالمَعْمَ المُعْمَالُ وَالمَعْمَ المُعْمَالِ وَالمَعْمَ المُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمِ المَعْمَ المُعْمَالِ وَالمَعْمَ المُعْمَلِ وَمِعْمِ المُعْمَالِ وَالمَعْمَ المُعْمَ المُعْمَلِ وَالمَعْمُ المُعْمَالُ وَالمُعْمَ المُعْمَلِ وَالمَعْمَ المُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمِ المُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ المُعْمَى المُعْمَلِ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمَالُولُ وَالمُعْمَالُ وَالمُعْمِعِ المُعْمَلِ وَالمُعْمَ المُعْمَلُ والمُعْمَالِ وَالمُعْمَالُ والمُعْمَالُ والمُعْمَالُ والمُعْمَالِمُ المُعْمَالُ والمُعْمَالُ والمُعْمَالِ والمُعْمِقِي المُعْمَلِ والمُعْمَالُ والمُعْمَالِ والمُعْمِلُ والمُعْمِقِ المُعْمَالِعِ المُعْمِلُ والمُعْمِلِ المُعْمُولُ والمُعْمِلُ والمُعْمِلِ الم

یعنی بھی انسان عالم برندخ سے مسنح ہوکرجن ہوجا آہے اور بی عذا سب ہے اور عفس بہے استرتعالے کاجل پروہ چا ہتا ہے بی عذا ب کرتا ہے۔ مبیا امم سابقہ اور قرون گذمت ندیں لوگ بندرا ورخنز ربسنے کرکے بنا دیائے گئے۔ بنتھ

گرا تخطرت ملے اللہ علامات بھامت سے ہے کہ یہ عذاب قریب قیامت ہوگا کہ یہ عذاب اس است مرحوم سے وئیا ہیں اٹھا لیا گیا ۔ البتہ علامات بھامت سے ہے کہ یہ عذاب قریب قیامت ہوگا یہ بینا پنے اہا دیت صحیحہ میں وارہ ہے کہ قیامت ہوگا ۔ اور اکثر برزیج بین سے وہ لوگ ہے کہ قیامت ہوگا ۔ اور اکثر برزیج بین سے وہ لوگ کئے جاتے ہیں جولوگ کا م ہوتے ہیں ۔ اور زانی اور اغلام کرنے و للے ۔ علے انتصوں کئے جاتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں جو لوگ کا م ہوتے ہیں ۔ اور ایسا ہی کثر وہ لوگ بھی سے کئے جاتے ہیں بو جب یہ لوگ جا ہے ہیں جو مرحل میں مرحل میں مرحل میں بو مرتدم ہوں اور اجنے تو ہوں وہ سب سیخ کئے جاتے ہیں بو مرتدم ہوں اور اجنے تو ہوں وہ سب سیخ کئے جا گی جا گیا اللہ تھا گئے جا کہ مرتدم ہوں وہ سب سیخ کئے جا گی جا گیا اللہ تھا گئے جا کہ اللہ تھا گئے جا کہ اس پر عذا اب کرتا ہے ۔

اورصلحاداویا و سے ہرگز کوئی مسنح نہیں کیا جاگا ۔ اگرچ وہ لوگ جنا ہت کی حالت میں ہیں مرحائیں ۔ اور نیات میں لوگ اکثر مسخ کشے جائیے ہے تا ہت ہے کا صحاب کہ ہف کا کا جمع کی صورت میں کردیا جائے گا ۔ اور جنت میں لوگ اکثر مسخ کشے جائے گا ۔ اور ہو ہے کا حالات ہو کی صورت میں کردیا جائے گا ۔ اولیا ہی جو شخص نماز میں امام کے قبل اپناست رکھتا ہے اس کا مترکدھے کے ہی جو شخص نماز میں امام کے قبل اپناست رکھتا ہے اس کا مترکدھے کے مرک ماند بنا ویا ہے گا ۔ اور موضوح احادیث کے بنانے والے ان جیسے دو مرسے کہا گا اور مسنح کے جائے گئے ۔ اور موضوت کے اس کا مترکدھے کے اکثر مسنح کے جائے ہیں گے ۔ اور محققین جو اس کے انگری کر دیجی جو سکتا ہے کہ کوئی انسان برکا ربعہ موست کے آمسیت کی اور مسنح کے اس کا قبل ہوجا ہے ۔ ان محققین کی ایک جماعت کا قول اُور بر ذکور ہوا ہے ۔ اور ان کی دو مربی جائے گا گا تول ہو ہے کہ میں میں ہوجا ہے ۔ ان محققین کی ایک جماعت کا قول اُور بر ذکور ہوا ہے۔ اور ان کی دو مربی گیا ہے کا قول ہو ہو ہے ہیں ۔ جسیا کہ دو مہیوں کے وقعت میں کہا گوگی مندوستانی نے مسنے انسان ہو کہ میں انسان ہو کہ ہو ہے ۔ اور جہیلوں کے وقعت میں کہا گوگی مندوستانی نے اور جہیلوں کے وقعت میں کہا گوگی مندوستانی نے دواس طرح سے سے اپنی وضع دو مہیلوی وضع ہے کا نذینائی ۔ اور دو جہیلے کے داند محاطلات میں حتی ہو کہا تو دولوں کرتے تھے ۔ اور جہیلے اور جو سے ہوں کا ذول اور انسان کو جوبو ہوت ہوں تا ہوں کو جو ایسی کا میں کرتے تھے ۔ اور جو سے این وضع دو مہیلوں کو حقوق کے کا نذینائی ۔ اور دو جہیلے کے کا نذیکا کو کرو دولوں کرتے تھے ۔ اور جو جو سے اپنی وضع دو مہیلوں کو میں کرتے تھے ۔ اور جو سے این وضع دو مہیلوں کو میں کرتے تھے ۔ اور جو سے این وضع دو مہیلے کی وضع کے کا نا خرادانسان کو جوبو ہوں تا ایسی کو میں کرتے تھے ۔ اور بو خواسے میں تشیئر کین کو بر خواس کو اور انسان کو جوبو ہوں تا ایسی کو ان کو دولوں کرتے تھے گئے ۔ اور بو خواسے میں تشیئر کو خواس کو میں کو ان خوال کو دولوں کرتے تھے تھے ۔ اور بو خواسے میں تشیئر کی تھے تھوم نہوئی کے گانا خواد انسان کو جوبو بھروت ایسی کو ان خوال

جوجن ادرستیدان کاکام ہے ،ان کوعرب میں خبیث کہتے ہیں ۔اورمبندی میں مجتوب کہتے ہیں ۔مالانکہ اس اسان کے حقیقت بین کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا ۔ اور اکثر علمائے عراق وعرب کے نزد کیے بینی سلک مختار ہے ۔اور دلیل کے اعتبار سے اقولی واضح ہے ۔اورسیدی والدفترس ستر کا میلان مجی اسی جانب ہواکرتا نیا ۔حبب اس سئلہ میں بحث واقع ہوتی حتی اور ایسا اتفاق چیدم تنہ ہوا سائلہ

من المسئد بروز تناسخ بین جو کچے کا ب سے نقل کیا تھا درست ہے ،اورجو فرق بروز اورتناسخ بین ایکا تھا وہ بی صریح افرق ہے ۔ بکر صوفیا دی نزدی سے میں ندہ یا مردہ کے اصل میں حقیقہ الحقائق تعالے و تقدس کے خواص میں سے ہے اور بچ تکہ الشرتعالے کی تسبت مخلوقات سے ساتھ صوفیا دی نزدی سسست فا ہر کے ساتھ منا ہراور تومیت کے ہے ، اس واسطے مخلوقات میں بھی اسطرح کا تعرف کا تعرف کا مدور معض خلوقات سے کہ جو طائک اورجن سے ہیں ، ان کی کا تعرف میں داخل ہے اور جن میں موات کی سبت کی بین ان کی ما ورب سے ہیں ، ان کی عادت میں داخل ہے اور عام طور پریتھون سب طائکہ اورجن میں ہے ۔اور معن دیکر مخلوقات کو بنی آدم کی اواح ہیں ۔ان سے اگر صدور اس طرح کے تعرف سب طائکہ اورجن میں ہے ۔اور معن دیکر مخلوقات کو بنی آدم کی اواح ہیں ۔ان سے اگر صدور اس طرح کے تعرف سب طائکہ اورجن میں ہے ۔اور معن دیکر مخلوقات کو بنی آدم کی اواح

اورتعس الأجیادی ایسے تعرف کا صدور بہت منظول ہے اورخور شیخ اکبر نے اس بار ویس اس تدروی کی ہے جو اس سے بروائی ہے۔
کی ہے جو اس سئل کی تعیق کے لئے کافی ہے ۔ اورمشارکت ادواج بنی آدم کی جوارواج جن کے ساتھ موجاتی ہے چا کچہ یہ امرشیخ سدو و بخیر و بین تا بہت ہے تواس مشارکت کی وجہ سے کسس شخص میں کچے نقصان یا قدم لازم نہیں آتا جس میں یہ نقارکت پائی جاتی ہے ۔ اس واسطے کمشارکت طائکہ و شیطان کے درمیان تمثیل و تشکیل انسکال مختلفہ بین تا بہت ہے ۔ اورا وایاد افتہ سے بھی بہت منظول ہے ۔ جنا کچہ فقت جہل غزل سید ملی مہدانی قدم سرو کو د جنرو کا ای قبیل سے ۔ اوراس سے طائکہ اورا وایاد اللہ میں مرکز قدرے و نقصان لازم نہیں آتا .

اگرشاطین کوسبب اپنی اقتصا و مرشعت طایک اور اولیا دافتر کے ساتھ اس قدر مشابهدن حاصل موجائے تو اس میں کیامضائفہ سبے۔ اس واسطے کہ ہرمنس میں نیکوں اور بدوں میں باہم اکثر امور میں مشارکت رمہتی ہے۔ اور شلم تہزر ہے کہ ج

اورئیک و بر کے اس تقرف می مند اور سین میں اس واسطے شیاطین شیخ سدو وغیرہ کے ماندیہ تصرف اس اورئیک و بر کے اس تقرف اس واسطے شیاطین شیخ سدو وغیرہ کے ماندیہ تصرف اس مخرض سے کہتے ہیں کہ بنی آدم کو تکلیف ویں اور سبی آدم کو اپنے معبود ہونے کا گمان کرا دیں جا کر بنی آدم کو باور ذبح کریں ۔ اور ارواح مغدسہ یہ نقرف اس واسطے کرتے ہیں کہ دومر سے اور ان کی نذر مانیں اور ان کے نام بر جانور ذبح کریں ۔ اور ارواح مغدسہ یہ نقرف اس واسطے کرتے ہیں کہ دومر سے کوروح ہیں کیفیت محمودہ حاصل ہو۔ اور نیکوں اور بدوں کے تقرف میں جو فرق ہے ۔ اس کا وار ومدار شیت بر ہے مینی نیکوں کی نیمت مالے ہم تی ہے اور بدوں کی نیمت فاصد موتی ہے ۔ یہ بیال بنا امر دونوں کا ایک ہی طور پر ہم وتا ہے بینا بنے طراحیۃ مجا ہمین اور کفار دونوں کا ایک استعال آلات جنگ میں تلوار حیلا نے میں ، نیزہ وار سے میں اور توا عد سپر گری میں کیاں

ہوتا ہے اور فرق مجا ہدین اور کفار میں صرف باعتبار سنیت ہے جمجا ہدین کی نیست مالے ہوتی ہے اور کفار کی سنیت فاسد ہوتی ہے اور کفار کی سنیت سے اس عمل کے ساتھ صوفیہ کے فاسد ہوتی ہے اور مشا ہمیت ارواح مقدسہ کے اس عمل کی شیخ سدو وغیر وشیا طبین کے اس عمل کے ساتھ صوفیہ کے نزدیک چندان مستبعد نہیں ، یہ تاثید میں شیخ ابن فار فر مصری علیا لرجمہ کے واقعہ کے ہے ۔ اور مولا نا رُوم قدر سسترہ نے مندی سنی فرایا ہے :۔

گم شودا زمرد وصعیف مردمی کردگار آل بری خود پچل بود بول پری غالب شود بر ا دمی بول پری را اینم دون انون بود

اس دعوٰی کی دبیل طلما وظاہر کے نزدیک یہ ہے کا گڑا بت ہوکہ صدوراس طرح کے تصرف کا رواح طیبہ بہار وادیار سے اور ملاککہ اور حضر سن حق تعالے سے بھی ہوتا ہے۔ اور حالا نکہ لقیدنا قطعی طور پر نابت ہے کہ اس طرح تعرف کا صدور مشیبا فین اور ارواح خبیثہ سے ہوتا ہے۔ او بعض امور میٹ رعید میں اشتباہ توی لازم آئے گا ، ام واسطے

ے جیب پری (جن)انسان پرفالب ہوجا تیہے تواس انسان سے معنت مردی ومردا نگی کم ہوجاتی ہے ۔ جیب پری میں بیعمل وکیفیت حاصل ہوتہ کیا اڑکے سیمنے کے لئے یہ کا فی نہیں ہے کہ اس کا پدراکہ نے والگیسا ہوگا۔

کرچندد جال کذا بین کی نجرمترس سے نا بت ہے توممکن ہے کہ وہ وجال کذا بین کمس طرح کا فربب کریں کر بروز وُوج مقارم کا اینے میں غلط دیمولی کریں ۔ بعنی ایٹا نام مثلاً انبیا دسے کسی نبی کا نام بتا دیں ۔ اور ان کے اقوال وافعال صا درکر بیں آؤ اس میں انکار کی مگر مذہوگی ۔ اور وہ وجال گذا بیں اہل حق کو ماکنت کردیں سکے ۔ بلکہ دیجال اکبر کربروز حضریت حق نعلے کا اپنے بس غلط دیموئی کرسے گا۔ نو اس کوہی ماکت کرنا اورالزام دینا نہ ہوگا ۔

لعض اولیاد کرام کا موقع منقول ہے۔ چنا پنج نفخات ہیں او حدالدین کر انی رہ کے ذکر ہیں مکھاہے اور الیابی فتو ماست شیخ اکر میں ہم ذکر ورسے ، تو وہ واقع اولیاد کا ان کے زمان جی موا کر ان اولیاد کوام نے کسی وومر شخص کی رُوع میں اپنالقرف کیا۔ اس کی رُوع کو معطل کر دیا ۔ بجلے اس کے اسٹنخص کی زبان سے نود کلام کیا ، بدامر نقام اسٹ بنیں ۔ اس واسطے کراگرکوئی شخص اپنی زندگی ہیں فریب کرسے اور زندہ لوگوں ہیں سے کسی کی رُوع سے بروز کا فلا دھولی لیسے میں کی رُوع سے بروز کا فلا دھولی لیسے میں کی رُوع سے بروز کا فلا دھولی لیسے میں کرسے ۔ یعنی اپنا نام فریب سے اسٹ میں فریب کے اندکشینے میں فریب دم بندہ تول وفعل صادر کرسے دوم سے مشخص زندہ کی روج کا مول کے اندکشینے میں فریب دم بندہ تول وفعل صادر کرسے سے کہ کیسٹ براس طرح سے رفع کیا جائے ۔ کہ اسٹ مینی زندہ سے دریا فت کیا جائے ۔ کہ کا فیال اقع اس دیس شخص کی یہ وہائے گا ۔ اور جند میں اندہ میں موج اسے گا ایسے کہ اور جند میں ہوجائے گا ایسے کی ارواح کے جو برزخ ہیں ہیں ۔ اور مینی گان کراستے ۔ تواب میں میں تعلی میں کہ اسٹ باہ دفع کرنا ممکن نہ موگا و

اس واسطے کرمکن نہیں کہ ان اُرواج سے جوبرنے میں ہیں ۔ اور طابحہ اور حفرت می تعالیف سے حقیقت حال دریافت کی جائے کہ است باہ وفع ہوجائے اورصوفیا وکام کے نزوی مطلقا جائز ہے کہ ارواج اولیا ہ کابروز ہر حال میں کئی دوسر سے میں ہوسکت ہے ۔ خواہ وہ اولیا در ندہ مول یا اموات سے ہوں ۔ توسوفیا کر کوم اس دیل کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہو است باہ و قبلیس کر سریا الزوال ہواس سے کچھ حرج لازم فہیں آگ ، اور بہ لبب اور باشتاہ ایسا ہی ہے کہ ولائل کتاب وصد تنت اورا حکام سشر عید میں کچھ قدر سے مول کے سے نوال ہوجا تاہی ۔ استی خوال وافعال میں عور کرنا جا ہیں ۔ اگر وہ فواعر شرعیہ کے موافق ہوں توجانا چاہیئے کہ بروز وج پاک کا اس میں ہولہ ہے اوراگراس سے اقوال وافعال فواعر شرعیہ کے موافق ہوں ۔ توسیم ناچا ہیئے کہ بروز وج خبیست کو اس میں ہولہ ہے ۔ اورصوفیا دکرام برجی کہتے ہیں کہ اس طرح کی تبدیس اور ایسا است تباہ ان اُنور میں ہی ہوتا ہے ۔ اورصوفیا دکرام برجی کہتے ہیں کہ اس طرح کی تبدیس اور ایسا است تباہ ان اُنور میں ہو ہے ۔ اور جو ناچا باست ہوتا ہے جب ان انور میں ہی تبدیس و است تباہ موتا ہے تو حب طرح یہ تبدیس اور میں موتا ہے تو حب طرح وہ تبدیس اور سے انواز وی کا موتا ہے تو حب طرح وہ تبدیس اور میں موتا ہے تو حب طرح وہ تبدیس اور سے انواز وی کا دی اس طرح وہ تبدیس اور سے تو تو ہو سے کو توجو میں واقع ہو ۔ ہم کو تا جو ہو کرد کی اس اسے کو اسکار تا بیا ہوئی دی کرد ور وہ حد کا دوق حد ہم کوئی دیل سوال وقع ہو ہو کرد کی است تباہ ہے تو تسلیم ہی ذکر نا چاہ بیئے ۔ اس وا سطے کردوز وہ حد کوئی دیل سوال وقع جو ہو کرد کی است تباہ ہے تو تسلیم ہی ذکر نا چاہ بیئے ۔ اس واسطے کر دوز وہ حد کوئی دیل سوال سے وقع عربی کوئی دیل سوال

ووننن نقل کے قائم مہیں -

اوربروزکشونی کرموفیاد کرام کااس پراتفاق ہے اس کی بہت صورتیں اس فرح بروز رُوح کے علاوہ جیں۔
کر دومٹورتیں کشب نصوف میں بہا بت شرح واسط سے سائقہ فرکور جی اور شوا برسے بروزر ورح کے کمتب مدیث
میں فصہ زیدین خارجہ کا ہے ۔اور ابو بحرین ابی الدیا نے کہ اب من عاش بعدالمون " بی اکھا ہے اور فاصی ابو بحرین فحلہ
ودیگر محدثین سف روابیت کی ہے کہ بعد مورت کے اور قبل دفن کے زیدین خارجہ کی تحدی ہے بدن میں حلول کیا۔ اور
اس نے کالم کیا۔ اس کا مضمون یہ ہے :-

"كومفرن محسد رَسُول الشرصاء الشرعليد واله واصحاب وسلم نبي أمن خام البيس مي كوئى دوسرانبي المخترت معلى الله عليه والم كي بعد نهيس و يدك ب اول مي نابت ہے - پيركسى دوسرے قائل فرندين خارج كى زبان سع كها كه سي كها كي كها كي بيرزيدين خارج كي أورا ما شت وارم و ت كي فريدين خارج كي أورا ما شت وارم و ت كي بيرزيدين خارج كي أورا ما شت وارم و ت كي اب كا بدل مني عندت تقا - ليكن المشر تعالى السر كي كي اب قوى تھے - يعنى كتاب اول ميں ہے - بيركسى ووسرے تاكل فريدين خارج كي روح في كما - كي اوسط ليف بهر قوى قوم الم تاكل في راب كا من كارم كي دوم و كها - يورندين خارج كي روح في كها - كها وسط ليف بهر قوى قوم الم الله ميں وہ موت كه وہ نهيس و در اور كي الم ميں وہ موت كه وہ نهيس و در الله ميں وہ موت كه وہ نهيس و در الله ميں وہ موت كه والله ميں وہ موت كه والله ميں وہ موت كه والله ميں وہ موت كي الم الله ميں وہ موت كي الم الله ميں وہ موت كي الله موت كي الله موت كي الله ميں وہ موت كي الله مين وہ موت كي الله موت كي الله موت كي الله موت كي موت كي الله موت كي موت الله موت كي موت

پیراس دومرے قائل نے زید بن خارجی زبان سے کہاکہ ہے کہا ہے کہا۔ پیرزید بن خارجہ نے کہاکہ عثمان اللہ ایرالمؤمنین ہیں اور وہ بچائے ہیں لوگوں کو گناہ کتیرہ سے۔ اور چار برس باتی ہے۔ اور لوگوں کے لئے انتظام کی صورت نہیں اور مامیان دین جدا ہوئے اور قیامت قریب ہوئی۔ اور لعبن لوگوں نے للم کیا ، پیمرنجیز ہوئے موسمین اخر قصتہ بہد، یہ قصہ لویل ہے اور اس فحقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی بروز دو رُوح کا ہوا تھا۔ دومری دوم کسی دومرے کی تھی۔ جوکہ مرکلام کے بعد نید بن خارجہ کی زبان سے اس کلام کی تقدیق کیا کرتی تھی ۔ قوبروز متنازح فیہ ناہت ہوا کہ تھی۔ جوکہ مرکلام کے بعد نید بن خارجہ کی زبان سے اس کلام کی تقدیق کیا کرتی تھی ۔ واللہ اعلم وادبیا بوئر موسمی وار دہ ہے کراس کے الفاظ یا دنہیں ۔ واللہ اعلم وادبیا بوئر موسمی ما وادبیا بوئر موسمی ما جبت دوائی کے لئے آپ عرف کریں اور میری سفارش ورسمت ہے یا نہیں کہ لیے فلاں بزنگ حق تعالے سے میری حاجب دوائی کے لئے آپ عرف کریں اور میری سفارش کے لئے آپ عرف کریں ۔

بحواس ؛ مستمدادا موات سے بلاشہ برعت ہے ۔ خواہ قبر کے پاس استمدادی جائے یا نائا نہ مور معابر کوم استمدادی جائے یا نائا نہ مور معابر کوم اور تابعین عظام کے زیانے میں یوامر نہ تھا۔ لیکن اس بارہ میں اختلافت ہے کہ استمداد کرنا برعت حسن ہوئے سے استمداد کے با سے میں کیا حکم بھی تخلف بہنا ہے۔ یا برعت سے میں کیا حکم بھی تخلفت ہوئے استمداد سے دامی واسطے کہ اس مور سے ۔ اگر استمداد اس طرایقہ سے کیا جائے گا جوسوال میں فرکور سیصے توظام بڑا جائے۔ اس واسطے کہ اس مور

لعِنى روابيت بصحفرين عثمان بن عين سے كراكت عن ابنا خديست ميں بغير صلے الله عليه واله واله واله والم الله عن الله عن من كياكرات والم الله تعليم والله عن من كياكرات و من كياكر

وم من مربود اور مرس با دائد عليه و ده مربي و عدما من من موقو و عاكرون اوداگرتم چام و توم و اور برتمهاك انخفرت ملی دند عليه وسلم سف فرايا كراگرتمهادی خوامش موتو و عاكرون اوداگرتم چام و توم بركرو . اور برتمهاك سلئه بهترسید تو انهون سف عرض كیا كرائب و عاكرین . تو انخفرت صلح الترعلیه و اله و اصحا به که الم سفان كویم و یا كر دمنودكر و اور احدت برا طرست ومنوكرو - اور به و عاكرو - اللهم اً خرم دریث یكس «

یعنی لے پر وردگار اسوال کرتا ہوں تھے سے اور متوجہ ہوتا ہوں تیری جانب ہربی جعزت محمصل اللہ علیہ دسل کے کہ اسخفرت ملی اللہ علیہ وسلم مبعورت رحمت کے لئے ہوئے ہیں۔ جی متوجہ ہوا آہے درایع سے لینے پروردگار کیطرون ہ کا کرپروردگار میری کا حبت پوری فرائے۔ لمے پروردگار کخفرت فررایے مسلے اللہ علیہ کے سلم کی شفاعت میر سے حق میں مت مول فرا۔ روا بیت کیا اس کو تر ندی سنے اور البیا میں مثل و مسئر لین میں ہے ۔

سوال برئى ما حبائيا ما حبب كشعث كسى ما حب إلمن إلمن المعتب كشعث كى تبريح إسمرانه كرك إلمن سے كچدها مل كرسكانے يا نہيں -

بواب ؛ عامل رسكة بقه

مسوال : ان بزرگوں کی زیارست سے لئے کوئی دن مقردکہ نایا ان بزرگوں سے عرمسس کا دن مقرد کرنا درت سے ماہیس ۔

بی اب اور نی نفسها مل زیارت قبور کے لئے کوئی دن مقرر کرنا برحمت ہے اور فی نفسها مل زیارہ ن جائز ہے۔
اور تعین وقت کی سلف میں نفتی ۔ یہ برحمت اس طرح کی ہے جو فی نفسه جائز ہے ۔ صرف خصوصیت وقت کی بڑت ہے ۔ جیسا کر مصافحہ بعد عصر کے ہے ۔ کہ ملک توران وحنہ و میں مرقوج ہے ۔ عرس کا دن اگراس بخرص کے مقرر کیا جا و ہے کہ جس برووہ یا در ہیں ۔ اوراس وقت ان کے حق میں دعا کی جائے ۔ توکوئی مضائے نہیں ، لیکن دعا م

کی جائے آدکوئی مشانقہ نہیں ۔ نکین و مادکر نے کے لئے مامل می وان کا الترام کرلینا یہ معی اسی طرح کی برعمت ہے جس کا ذکر اُوپر مواسعے ۔

سوال ؛ قبريه إن جيدكنا ادر معيول اوردوسرى كوئي جيز خوستيوك مكمنا درست ب يانسي اور

اس سع ميست كوسرور مرد كسب يانهير.

فیاتیه من دوجها وطیبها مین پیخی بے میت کور دموابہ شت کی اورخوش برشت کی اورخوش بہشت کی اورخوش برشت کی اورخوش اور من اسے میں قران کیم فاد وسے ۔ میڈ فوٹ کو کورٹ بول سے بین شہداء کوروزی دی جانی ہے ۔ اور وہ خوش ہوست بی بیزر کھنے سے میت کومر ورم وسکت ہے ۔ میوالی ، میعت کی ندر ما نا اور قر کو چا درسے بھیا اس بارسے بیں کیا بھکہ ہے ۔ میوالی ، میعت کی ندر ما نا اور قر کو چا درسے بھیا اس بارسے بیں کیا بھرا ہو کہ کہ موات کے لئے جو ندر کی جائے ہو اندر کی جائے ہوا کی کا کہ کا اس کو اس بارسے بیا بی فالی کا کا موات کے لئے جو ندر کی جائے ہوا میں کا نوجہ بیال کھا جا گہ ہے ۔ وہ ترجہ بیسے کہ کا خوام مجوند رکھ اس کا نوجہ بیال کھا جا گہ ہے ۔ وہ ترجہ بیسے کہ کا خوام مجوند رکھ بیس میں کو مورت سے کہ کو مورٹ کے بار مول کا بیال مول کی بال مول اس کا دوائی موجہ کے گو گو کہ ان نو اور کو دول کا بوکست نوب کے دوائی کہ میں کہ دوائی مول کے ۔ کہ کہ ان ان فراد کو دول کا بوکست نفیل مرافی کو کا نا ان فراد کو دول کا بوکست نفیل میں کو دول کا بوکست نفیل میں کو دول کا بوکست نفیل میں کہ دول کا بوکست نفیل کے دوائی کے دول کا بوکست نفیل کے دول کا بوکست نفیل میں کہ دول کا بوکست نفیل کے دول کا بوکست نفیل کی دول کا بوکست نفیل کے دول کا دول

سلنے روحن زیون خرید کروں گا۔ پاجوشف مب کی خدمت کرتا ہے اس کو دو پر دوں گا۔ پا اور کوئی ایسا امریکیے میں فقرار کا فائدہ محوقوان صور تون میں ندرجا کز ہے اورج ندر خدا سے سلنے مائی جائے ہے اورشیخ کا ذکر کیا جا تہے تواس سے ہی مطلب ہوتا ہے کہ نذر سنیج کے با سے میں حرف کی جائے گی۔ تو وہ ندرست تعقان ندر کے لئے جا کڑنہ سے بی مطلب ہوتا ہے کہ نذر سنیج کے با سے میں حرف کی جائے گی۔ تو وہ ندرست تعقان ندر کے لئے جا کڑنہ سے بعنی فقراد میں حرف ہونا چلہ ہے۔ اور ما حب ملم کو وہ ندر دینا اس ج سے باکر اس کو علم ہے۔ البتہ اگر وہ عنی نہ ہوتو جا کونہ ہوتا گا اس کو علم ہے۔ البتہ اگر وہ عنی نہ ہوتو جا کونہ دینا چاہئے اور اگر وہ عنی نہ ہوتو جا کونہ دینا چاہئے اور اگر وہ عنی ہوں تو اگر وہ فقیر ہوں تو ال کو دینا چاہئے اور اگر عنی ہوں تو اگر وہ فقیر ہوں تو ال کہ بھی نہ دینا چاہئے۔

اس سے معلیم مواکر قبر کے پاس جوکوئی چیز خاص مینت کی ندر کی نیبت سے سلے جاتے ہیں وہ بالاجاع محام ہے البتہ جب بہ نیبت ہوکہ وہ چیز دندہ نیزوں سے مصرحت میں کئے یہی میست کے لئے سرف توا ب رسانی مقصود ہوتو یہ جائز ہے اور اکر عوام ندر ممنوع میں مبتلا ہیں ۔ یہ صفون فا وای عالمگیری کی عبارست کا ہے ۔ چا در سے قبر چھپا الغور کرست ہے ذکر اچا ہمیتے ، ایسا ہی قبر کے گر دچار داواری بنا نا اور قبر بہج ہت بنا ناہے ۔ بلکہ داوار سے قرفائدہ ہونا کہ جو ان است مودی کے کھود نے سے قبر محفوظ رم تی ہے اور ایسا ہی جھپت سے فائدہ موالہ ہے کہ چواری کی میدی ویور میں ہے اور ایسا ہی جھپت ویور ان سے مودن زینت وخوشنمائی بیجا منظوم ہوتا ہوتا ہے کہ دور سے جھپا نے سے صوف زینت وخوشنمائی بیجا منظوم ہوتا ہے کہ مودی سے مودن زینت وخوشنمائی بیجا منظوم ہوتا ہے مودی مورث زینت وخوشنمائی بیجا منظوم ہوتی ہے ۔ مودیث می وار دہ ہے کہ دور سے جھپا نے سے صوف زینت وخوشنمائی بیجا منظوم ہوتا ہے ۔

المفی رسول الله مسلی الله علیه وسل آن مکسواا نیجاری والی الله علی والی الله وسلی الله علی الله وسلی الله وسلی الله علی وسلی الله وسلی الله وسلی الله الله وسلی الله و الله وسلی الله و الله

توجب ابت بواكرام فبورس استداد جائزب وتوبعن سلمان منعيف الاعتفاد ستيلاا درمساني دفيرو

كى بيستش سےكيوں بازائي گے ؟

چواب ؛ اس سوال کے چندمقا است میں سنب واقع ہواہے ۔ان مقا است سے خروارم وا چاہدیئے ۔اس وقست انشار انٹر تعالی اس سوال کا جواب بع بضلم تعالی واضح ہوجا ہیگا۔

- ا ۔ اول یہ کرمدہ چاہنا وومری چیز ہے اور پرستش دومری چیز ہے ۔ عوام مسلما نوں میں بینقصان ہے کہ و و کوگ فلاف سڑع طور سے اہل قبورے مَدد چاہیے ہیں ، گروہ ہی پرستش نہیں کرتے ۔ اور ثبت پرست کوگ میں کہ منت ہیں میں میں ہیں کہ منت ہیں ۔ پرستش سے مراد ہو ہے کہ کسی کوسجدہ کورے یا کہ بت سے ممدد بھی چلبتے ہیں اور پرستش بھی کرتے ہیں ۔ پرستش سے مراد ہو ہے کہ کسی کوسجدہ کرے ۔ اور جو جا ہے کہ ماری ہو کہ اس کے نام سے کوئی جا فرد فرج کرسے یا اسپنے کوکسی کا بندہ کہے ۔ اور جو جا ہی سلمان اہل فنبور کے ساتھ الیا کوئی امرکرے ۔ بینی مثلاً اہل قبور کو سجدہ کرسے وقعہ فی الفود کا فر ہوجا شرکیا ۔ اور اسسلام سے فارج ہو حافی کا ۔
- ۲- دورایه احداس وال میں قابل محاظ بے کرمدد چاہا دوطور برم وتا ہے ایک طور یہ ہے کوئی مخلوق دومری محدد چاہے ایر اور افتاہ سے نوکرا ورفقر اپنی حاجتوں میں مدد چاہے ہیں اور موام الناسس ایسا ہی اولیاء الترسے یہ چاہیے ہیں کر الترتعالی کی درا و میں آپ دعا کریں کہ الترتعالی کے حکم سے ہمالا فلان مطلب حاصل ہو جائے اس طور سے مدد چاہنا شرعا زندہ اور فرد وسسب حائز ہے -
- الم تبسار طور برمدد جا مجف كا به سب كرج و بري خاص الترتعاسكى قدرست مين بي مثلًا لوكا دينا يا بان برنا يا بين المراب بين بين و المين بين المين المين بين المين المين بين المين بين المين بين المين الم

اورسوال میں حویہ ندکورہے کرحب یہ نا سبت ہماکرا ہل تبورسے کستمداد جائزہے توبعض مسلمان فیعن الاستقاد سیلا ومسانی و میروکی پرستش سے کیونکر بازا ٹی گئے توجانا چاہئے کرا ہل قبورسے کستمداداورستیلا مسانی ویزوکی پرسش میں میں جدوجوہ سے فرق ہے۔

ا ۔ بہلی وجہ بہ ہے کہ جن اہل تبورسے استمداد کی جاتی ہے اوران کا حال علوم ہے وہ اہل تبورصالحین اور نسکان دین سے جو سے جے ہیں اور سے ان کو جود معلوم نہیں ۔ ککہ میت برکستوں نے ان کا وجود معلوم نہیں ۔ ککہ میت برکستوں نے ان کا مرحت فرمنی وجود خیال کر لیا ہے۔

۲- دومری وجه فرق به به کراگر إلفرض سنیلا و مسانی کاهبی وجود بهی تعاقبیقسم سے اَرواح نبیته شیلین کی می وجود بهی تعاقبیقسم سے اَرواح نبیته شیلین کے ہونگے کرخلق کی ایزار رسانی بر کمر بائد هی به ان کوارواح کی انبیا مراور اولیا مسے کی مناسبت ہے ہوتا ہے ۔ وہ وہ فرق کی در سے کروا است کی درگاہ میں میں وہ دو فرق کی در سے کروا است کی درگاہ میں میں دعاء کے جوتا ہے کہ وہ اللہ تعلیا کی درگاہ میں میں دور وہ دو فرق کی در سے کروا است کی درگاہ میں میں دعاء کے جوتا ہے کہ وہ اللہ تعلیا کی درگاہ میں میں دور وہ دور وہ دور وہ میں درگاہ میں میں دور وہ دور و

۳ تیسری وجه فرق کی به ہے کوالی ست بورسے استمداد بطور دعاء کے موتا ہے کہ وہ اللہ تعلیا کی درگاہ میں دعاء کریں جا کہ برا مطلب ماسل مود اورستیلاد عیرہ کی کہت ش جو لوگ کرتے ہیں ،ان کا اعتقادیہ موتا ہے کہ ان کومستقل طور پر حاجدت روائی کا اختیار ہے اور یہ فادر مطلق ہیں ،اور یہ خالص کفر ہے ۔ نعوذ کی انتر

مِنْ زُالُكُ

مسوال باسى مردصالى كى دفات جوتى ب نولاگ ان كانام كى كهاكرت بى كى فلال صاحب دلى جي ريد المسلم كركهاكرت بي كه فلال صاحب دلى جي ريد امراطب نست واجماعست واجماعست واجماعست كى دس واسطى كرع بده المسنست واجماعست كى دس خصلت بي مي كركست منع كركست منا جاري بي منع كركست منع كركست منع كركست منع كركست منا جاري بي منا جاري بي منع كركست منع كركست من كرنا جاري بي منع كركست من كرنا جاري بي منا بي م

اس وقت کام العلامی ان کے حق میں قطعی ہمینتی ہونے کی شہا دست دی ۔ جانتا چاہیئے کہ عشرہ مبتشرہ بعنی دس صحابر رہ کونو د اکنے غرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بہشتی فرایا ۔ توان صاحبوں کوقطعی طور پہشہتی کہنا چاہیئے ۔ مسوال به سال میں کوئی ایک وان مقرر کر اینا اس عزم سے کہ خاصل سی وان بزرگوں کی قبری زیارت کی جلہ نے جا تُرْج یا نا جائز ہے ،

بواب ؛ اس ملكين مورتين بي ا

دومری متورت به سبے کرمہائیت اجتماع بهمرو کان کثیر جمع جوں اور ختم قران سند بعین کریں اور نئیر نئی یا کھانا فالتح کریں اور اس کو حاضرین میں تقسیم کریں ۔ ایسامعمول زیانہ سبغیر سلے الشرعلیہ وسلم وخلفا و الشرین میں نقا ۔ کیکن ایساکر نے میں مضا کتھ بھی نہیں۔ اس واسطے کہ اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس میں اجا کی کا کوفائدہ حاصل ہوتا ہے۔
کوذفائدہ حاصل ہوتا ہے۔

معوال ؛ بزرگان وخواجگان کی خلامی کا اگر کوئی مشخص اقرار کردے حالا نکہ وہ اُن کا زرخر پرنہیں تو یہ جائز سیصیا ناجائز -

مجواب إلى الفظ فلامى دومعنول مين ستمل موتا ہے ، ايك بعثى ملوك الدخريد ، دومراجيخ فادم . تو جب فلام كانسبت مالك كسا تفرى جاتى ہے تواس سے مقصود معنى اول موتا ہے اور لوگوں كا يدفعل بينى غلامى كسبت بزرگان كے ساتھ با متبار معنى اول كن فلا ہے ۔ اس واسطے كريہ لوگ مزرگان كے ارخر يدنهيں موتے البته با متبار دومر مدم عنى كے فادم معنى ميں نيب ست كريكتے ہيں ۔ لين اس لفظ ميں فعل ا جا كُذكا ومم موتا ہے ۔ اس واسطے ابول سلام كو چا جسے كرايسالفظ استعمال فكريں كيونكر شرك جس طرح عبا دست وقدرت ميں موتا ہے ۔ اس صاسطے ابول سلام كو چا جسے كرايسالفظ استعمال فكريں كيونكر شرك جس طرح عبا دست وقدرت ميں موتا ہے ۔ اس سے دويرا ہيں مثرك نام ركھنے ميں ميں موجا آ ہے ۔ اور اليسانام ركھنے ميں شرك اسم برميں موتا ہے ۔ اس سے معن من متبار الله من مقال من م

بھی پرمیز لازم ہے۔ چنا بخر قران سُریعین ہیں ہے ،۔ مُتَکَا اَشْدِ کَسَا مِسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسِلِمَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسِلِمَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَسَالِمَ مَا مَعَ مَا مُعَرَدُهُ مَا مُعَلَّمُ مَا مَعْ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مَعْلَمَ مَا مَعْلَمَ مَ

میں مذکورے ا-

قَالَ العُسكَ المَدُوانَ عُسُمِلنا ذَبِعَ فَينِحَة وَفَق بدنبعة التعقيب إلى غَيْرِاللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

یمنمون کتب تفامسیری عبارست فدکوره کامید اور اگرکوئی شخص الیده اورسیر بریخ کسی بزرگ کے فاتحہ کے لئے پکاکر کھلافے اوراس سے اس بزرگ کی رُوح کو تُواب بہنچا تا مقصود ہو تُواسمیں کچومضا تُقة نہیں یہ مائنہ کے اورائٹر تفالے کی ندر ہواس کا کھانا یہ مالدار کے لئے حرام ہے اورائٹر تفالے کی ندر کا کھانا یہ ہیں یہ کہ مثلاً کوئی کہ کہ گرفلاں بیمار اچھا ہو مبائے یا میراشخص جومسا فرست ہیں ہے آ جائے۔ یا میرافلاں کام ہو مبائے توفلاکی ندر کا کسس قدر کھانا میرے ذہے ہو جائے گا ۔ تویہ الشر تعلالے کی ندر جوئی ۔ اوراگرکوئی چرکسی برک کے نام پر فائن کی ندر جوئی ۔ اوراگرکوئی چرکسی برک کے نام پر فائن کی فائن ہے۔ آواس کا کھانا مالدار کے لئے جا تو ہے والنداع کے

سوال ؛ إذات عَبَرُتُ عَنِ الْمُعَدِّدِ فَاسْتَعِينُ الْمُعَدِّدِ الْعَسْبُوءِ (حديث) ترجمہ : عنی جب تم لوگ کسی امری شخیر جوجا و توجا جئے کواس اِست میں اصحاب تبورست مدولو یہ توقیورست استعاشت کی تشریح کیا ہے ؟

سجواب المحانی المحراب المحراب المحرام المحرف المحرور المحرور

سوال: جركا لموات كرناكفزيد يانهين اوريج شعف فبركا لموات كرسد واس كوكا فركهنا جاسية إنهين - إ بچواب ، طوا ون کرنا صالحین اورا ولیار کی قرکا با شهر برعت ہے۔ اس واسطے کرمایی زمان میں نہ تفا اس امرمیں اختلات ہے کہ بجست حوام ہے یا مباح فقد کی بیضے کا بورسی مباح لکھا ہے اورا سے یہ کہ کرماج نہیں ۔ اسس واسطے کو بہت پرستوں کے ساتھ مثا بہت لازم آتی ہے کہ وہ بتوں کے راگر دید عمل کرتے تھے۔ اور مباح نہ ہونے کی وجرم بھی ہے کرمتر جی میں طوا ون کا حکم صرف کعبہ شراعیت کے باسے میں وار دہ واریسی جنا فورب نہیں کہ بزرگوں کی قبر کعبہ مشراعیت میں نہا سے نہیں کہ بزرگوں کی قبر کھر مشراع نہ ہے کہ وشخص یا کہ کو کو اور کہا اس کو کا فرکھ اس کو کہا جائے۔

سوال : بزرگوں کی روح سے استمداد کرناکیسا ہے ، جواب : بزرگوں کی روح سے استمداد مامل کرنے کی دونسمیں ہیں۔

ا کیب قسم بر ہے کہ اس طریقہ سے زندہ بزرگان دین سے مجی استمداد کریتے ہیں ۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ بیسمے کہ ان بزرگان کی دعا معلد قبول ہوتی ہے ۔ اوراکٹر قبول ہوتی ہے ۔ اوراس خیال سے ان کواپنے مطالب کی دروہ اسکا کہ ان بزرگان کی دعا معلد اور مروف یہ ہور کے ہیں ۔ اوراس کے سوا کیلئے واسطہ قرار دیو ہے اور مروف یہ ہم کہ یہ بزرگان قا در طلق ہیں ۔ بلکہ ان کو صرف بمنزلہ عین کسے معے اور اورکوئی دو سراخیال نرکی ہے کہ معا ذائقہ یہ بزرگان قا در طلق ہیں ۔ بلکہ ان کو صرف بمنزلہ عین کے سمجھے اور یہ بلا شہر ما زیسے ۔

دومری قسم بہہ کوستعل طور پراپی مراوبزرگان دین سے جاہے۔ اور بیہ بھے کہ مراوعا صل کرا دینے ہیں ایود مراولیوں کرسندیں انکو بالاستعلال اختیا رہے۔ اور بی جانے کہ بیر برگان حق تعالے کے قرب کا ایسا مرتبر کھتے ہیں کہ اللہ تعالی تدبی ہوئی ترائی موسی کے تابع کر سکتے ہیں۔ اور بہی طریقہ ہے کر عوام جس طریقہ سے ہماد کرتے ہیں بیان عوام اسی الریقہ سے بزرگان دین وغیرہ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ببطریقہ خالص شرک ہے اس واسطے کہ جام ہیت کے زمانہ کے مشرکین کسس سے زیادہ اور کوئی دوسراام لینے بتول کے حق بیل عقاد مرد کھتے تھے۔ اور بہوشہورہ کے مردوری ہے ،۔

رادًا تَعَدَيَّرُ الْدُمْ فَالْدُمْ فَا حِسَّاسَتَعِدَنُوْ إِلَّا مَعَدَابِ الْعَسْبُورِ يعنى حبب تم كسى امرين متحير بهو ما وُقر جل بيني كراصحاب قبورست مدو جا بهو "

ق فی الواقع یہ صریت نہیں بلکسی بزرگ کا قول ہے اور اس قول سے چندمانی ہیں۔ ایک معنی یہ ہیں کہ جب معنی اللہ میں کا مریخ دینے ابنیا می ملست کے اسے میں والا کر متعارض ہول اور اس وجہ سے ان اشیا رکے اسے میں کم دینے میں تم کوجیرست ہو قوم ہیں کہ اس کے اسے میں اپنا اجتہا و ترک کرواور جو بندگان دین فوت ہو گئے ہیں وان کا تقلید کرو ۔ اور یہ فول حفرت عبد اللہ بن سعو در مزا ورسفیا ن توری رہ سے منقول ہے اور مجلہ ان معافیٰ کے ایک معنیٰ یہ ہیں کر جب دنیاوی انسور میں تم مرجو ما قواور اس وجہ سے تمہارا ول مینی میں بڑجائے تو جا ہیں کا میں ا

قبور کے حال کی طرف نظر کر و کوکس طرح ان ہوگوں نے دنیا جیسوڑ دی اور آخرت کی طرف متوجہ ہوئے اور سمجد كذتمها رائجى وسى حال مرو ن والاست جوان لوگول كا حال مواسع - اور به خيال كرنے سے دنيا كي مسيتي تم كو آسان معلوم موں گی اور دنیا كی سختی سهل معلوم موگی مه حاصل كلام اس قول سے ثبوت استمداد كانهيں

سوال ؛ اگرکونی شخص کوئی جانورکھی تنت مانے تو وہ جانورحرام موجا آسے یا نہیں اور بزرگ<sup>وں</sup> كى منت كا كهانا جائز ہے يا نهيں اور جو كھاناكہ او بيائے كرام متوفى كى نبيت سے بيكا كر بھيجتے ہيں . وہ كھانا جائن

جواب ؛ جانور اس متورت می حرام موجا آب ۔ اور دوسری بے جان چیز جوبطورمند سے مہو وہ بھی کھانا قربب حرام کے ہے ربشد ملیک نذر عیران کری نبیت سے ہو۔ جیسا کہ گل کا اسین سدو کا اورم منى بوعلى قلىزرى . ا وراسس طرح كا وركمانا يمي موتاب اور روى اورصلوه اس عرض سے بيكا تے بي . كرخيان كرتے بير ، اور مردوں كو تواب رساني كرتے بي اور دوسرے كاسفى ماننداس كوتبرك نهيں جاستے ، لة اگر مخاجوں کو دیں اوران براحسان مذر کھیں اور برا دری میں وہ تعلور بھاجی دیخرے کے تفنیم مذکریں تواس میں ٹواب کی امیدہے اور امل میت کے گرتن دن تک کھا الم بھیجنا جا ہیئے۔

موال: استعانت بالاره له كاكيا مح بع- ؟

مجواب : استعانت ارواح سے اس است میں بہت و توع میں آئی ہے بعوام جہال استعانت اس طور بركرتے ہيں يرارواح كومرعمل مين قدرت مين ستقل جانتے ہيں اور ارواح كو قاور مطلق مجعتین به بلات برمترک جلی ہے ۔ اور ندرا دلیاء کرحس کا بغرمِن حاجت روا ی معمول ہے ۔ اور اس كارسم و دستورم وكباب - اكثر فقهاء في اسس كوجا تمزنهي ركعاب . بلكه ان فقهاء في يغيال كيام كرس طرح سع المتر تعاسك كو قا در طلق جان كراس كى ندر ما في جانى بهد واسى طرح عوام جبّال ارواح كو فا در مطلق مثل خدا کے سمجھتے ہیں ۔اوران ارواح کی نذر مانتے ہیں اوراس سحا ظ سے ان فقہا مے سے عکم دیا سے دہوشیف ایسی ندر مانے وہ مرتد ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر نذر بالاست نقلال کسی ولی سے واسطے ہو نو باطل ہے ۔اور اگر نذر خدا کے واسطے مواور ولی کا ذکر صرف اس خیال سے مہو کہ مثلاً اس ولی کو تواب رسانی کی جائے گی - یااس ولی کی نبر کے خدام کے مصرفت میں اس نذر کا مال آئے گا تو یہ ندرجا نزجم ا ورحقیقت اس انذر کی به مجد گی که امتر تعالے کی را ومیں کھا نا کھلا دیا جائے یا مال بطور خیراست وعیرو سے دیا جائے۔ اور مُسِّنت کی روح کو ٹواب رسانی کی جائے۔ یہ ام مسنون ہے ۔ اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

مثلًا صحیحان میں جوحال ام سعدو عفر إلى مذكور ب اس سے بدامز ابت موتام و اوراليي نار

لازم موجا تی ہے تو ما صل اس نذر کا بہی ہے کہ یہ نیت کی جائے کہ شانگا نا کھانا یا جائے گا۔ یا اس قدر خرات وی جائے گا۔ یا اس قدر خرات وی جائے گا۔ یا اس قدر خرات کہ یہ تعین جو جائے کہ قواب رسانی فلاں ولی کی رُوح کو کی جائے گا۔ اور یہ نیت نہ چو کہ ناص وہ چیزاس ولی کے معرف میں ہے گا اور یہ نیت نہ چو کہ ناص وہ چیزاس ولی کے معرف میں ہے گا اور ایسا ہی لوگ کے خواب رسانی فلاں ولی کے رہ ندر اس ولی کے معرف میں وہ جیزاس ولی کے مشالاً میں ہوتا ہے اور ایسی میں ہوتا ہے اور ایسی ندر سے بالے میں ہو مال آسے گا ۔ اور بالا شبہ کہ نام والی کا مقصوداکٹر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسی ندر سے بالے میں حکم ہے کہ یہ ندر میں جائے ہیں کہ وہ ندر سے بالے میں حکم ہے کہ یہ ندر میں جائے ہیں کہ اس کو لورا کہ نام والی کو ایسی کہ میر میں میں یہ قریب ہم حتبر و ہے ۔ البتہ اگر اس ولی کو بیسی کے کہ یہ ولی بالاستعال حل کہ نام والی میں البتہ سند کہ کہ اس کی سفارش سے ندو ذیا شرمن ذلک صرور الشرائی کے موری وکر میا جائے۔ کہ کہ جائز ندر کی جو صورت آ و پر فدکور ہو گی ہے ۔ اسس ولی گی بالا شہمیں ہیں گا کہ مطلفا ندر من جو جائے۔ بلکہ جائز ندر کی جو صورت آ و پر فدکور ہو گی ہے ۔ اسس طور کی ندر بلا شہمیں ہیں گا کہ مطلفا ندر من جو جائے۔ بلکہ جائز ندر کی جو صورت آ و پر فدکور ہو گی ہے ۔ اسس طور کی ندر بلا شہمیں ہیں گا کا کہ مطلفا ندر من جو جائے۔ بلکہ جائز ندر کی جو صورت آ و پر فدکور ہو گی ہے ۔ اسس طور کی ندر بلا شہمیں ہیں اور اسکولور اکرنا واجب ہے۔

## بِسْجِاللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيْدِ و

## الماليقوف

سوال ب بعض اموات بعض مقا مات پردون کئے گئے ۔ اور پھراتنا ق ہے سی وجہسے وہ قرکھودی
گئی توج شخص دفن کیا گیا تھا ۔ اس کی لاش ندھی ۔ کو گی دو سری المین تھی ۔ لیے وا قعا ست کی کیا صفیقت ہے ؟

بعض اموات بعض مقامات میں دفن کئے گئے اور پھراتفاق کسی وجہسے وہ قرکھودی گئی توج شخص دفن کیا گیا تھا اِس لی ملاش ندتی ۔ کو گی و و سری لاش تھی ۔ اور اس من الیا ہی اتفاق کسی دو سرے مقام میں بھی ہوا ۔ اور والی میں ایسا ہی قام ظہودی آیا ۔ پھر پرمعلوم ہوا کہ ان ودفوں مقامات سے ہرائیس مقام کی متبت دو سرے مقام میں بائی گئی ۔ یعف ظہودی آیا ۔ پھر پرمعلوم ہوا کہ ان ودفوں مقامات ہے ہرائیس مقام کی متبت دوسرے مقام میں بائی گئی ۔ یعف منتقل کردی گئی ۔ اس کی مقام کی متبت دوسرے مقام میں بائی گئی ۔ یعف منتقل کردی گئی ۔ اور وہ فرشتہ اس کی لاش منتقل کردی گئی ۔ اس کی اس میں ہوتا ہے ۔ قوص مقام ہے وہ قابل وہ تبلیدے ۔ اگر اس مقام میں وہ مدنو ن نہیں ہوتا ہے ۔ قو وہ فرشتہ اس کی لاش اس مقام ہیں ہی کہ قول میں ہوتا ہے ۔ اور وہ قول شہور اس مقام ہیں ہوتا ہے ۔ اور وہ قول شہور اس مقام ہیں ہوتا ہے ۔ مسئول کہ ہوتا ہے ۔ اور اس مجام عست کے بعض لوگ ہیں اس کے صدیث ہونے میں فرد سے ہوتا ہے اور وہ قول شہور ہیں کی طرف ن ہمیں اس کی اس کے صدیث ہونے میں اس کی اس کے صدیث ہونے میں فرد سے ہوتا ہے اور وہ قول شہور ہیں کی طرف نہینچا نا ہے ۔ اور اس صحیح حدیث ہیں استدال کرتے ہیں ۔ سے ۔ اور اس صحیح حدیث ہیں استدال کرتے ہیں ۔ سے میں استدال کرتے ہیں ۔ سے مقال کرتے ہیں اندیکھ کی کرت ہیں کہ المقد کو کہ کہ کہ کہ کو کھوں کو کہ کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کہ کہ کہ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھ

یعن پرجیا گیا بینی برحث اصلے اللہ علیہ والم وسلم سے اس شخص کا حال کرکسی قوم کے ساتھ مجت و کھتا ہو گر اس قوم کے ساتھ شامل نہ ہو۔ تو آ مخصرت صَلّے اللہ علیہ والم وسلم نے فرا ایک وہ مض ان ہی لوگوں میں سے ہے یا یہ فرا ایک وہ شخص ان ہی لوگوں کے ساتھ ہے یا اسس ار تدلال میں جو خدمت ہم تا ہے ۔ وہ مختی نہیں اس طرح کی حکا بیت کرو ہوجاتی ہے ۔ اس قول سے

السس ارتدلال میں جو خدرمت ہوتا ہے ، وہ محقی مہیں اس طرح کی حکامیت رُد ہو جاتی ہے ، اس تو (سے مجی رد ہو ماتی ہیں جو لوگوں میں مشہور ہوگیاہے اور وہ تول ہہ ہے ؛ ۔

يا وريد حكايات اس مص معيى رُدم وجاتى جي يجوم على المادمية بي واردب كرام خطرت صلى الترعلية ال

وسَلَّم نَے فرایا ہے ،۔

اَ وَفِينُواْ مَدَّ وَسُكُو وَسُكُو وَسُكُا مَسَالِحِينَ مَنَاقَ المَسَبِّتَ بِسَتَا فَا يَ مِسَالِحِينَ مَنَاق المَسَبِّتَ بِسَتَا فَا يَ السَّلِ اللَّهِ وَمِنْ وَالْهِ اللَّهِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَسْطُ وَمِيْنَ وَالْمَالِوَ وَلَا يَعَلَى وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَلَا مَالِكُولُ وَلَا مِنْ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَلَا مَالِكُولُ وَلَا مَالِكُولُ وَلَا مَالِكُولُ وَلَ وَفَى لَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ وَاللَّهُ وَلَا مُلْك وفَى لَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِمَالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَلَّالِ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَالِ مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُلْكُولُ وَلَى مُنْ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْعُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلِّلِ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ ولِمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ ول

سوال ؛ کیا فراتے ہیں علما دِ المسنست و اسجماعت اس سُلمیں کہ در بارہ تعزیہ داری ، عشرہ محرم اور بنانے ضراشی وصورت قبور وعلم و بیرہ کے مضد قاکیا حکم ہے ؟

یحواب ؛ تعزیہ داری جوعشرہ محرم الحرام میں ممول ہے اور بنانا صرائع وصورت قبور وغیرہ کا درست نہیں۔ اس واسطے کرتعزیہ داری سے مرادیہ ہے کرترک لذت اور ترک زیزت کرے ادرایٹی مؤرست محرزون وغلین کی صورت کے مائند بنائے۔ بینی عورت سوگ کرنے والی کے مائند بیٹے ۔ مالائک مُرد کے لئے بیک مالت میں سند نا ابت نہیں ہوتا۔ البت عورت کے حق میں تابت ہے کہ وہ لیض خوم کی وفات کے بعد کے چار مہینے دس ون سوگ کرسے اوراگر شوم رکے سواکوئی دومرااس کے اقارب سے فوت ہو توصرف تین دان ک بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کو بیت نہیں ہے۔ چنا کی موری شرایت شرایت میں آبے ہے۔ ورتین دن کے بعد دوست نہیں ہے۔ چنا کی موریث شرایت میں آبے ہے۔

 ون سوگ کرنا چاہیے کا روا میت کیا مودیث کوا مام سخاری اورا مام سلم حفے۔

اورتعزید داری برعت ہے اورالیا ہی بانا ضرائع اورصورت میں بورا درعلم دعیرہ کا ہے لینی بیسب میں برعت ہے ۔ اور طام رہے کہ برعدت سے اور الیا ہی بانا ضرائع اورصورت میں موافذہ نہیں ہوتا۔ بکہ برعدت کستین ہے اور حال برعت سینہ کا یہ ہے کہ مدیرے میں دارد ہے کہ ا

شَوَّالُامُ وَيِعُنَدَ ثَالَتُهَا وصَحُلُ مِن عَةٍ من لَالَة و رَوَاهُ مُسْلِع الله

یعی " برترین اُمورود اُمورمیں یجوسٹر ع میں جدید بنا لئے جائیں ۔ اورسب یوعست گراہی ہے تہ روابیت کی اس میں اور ا روابیت کی اس دینے کو کل نے :

بین بوشخص کوئی نیا امراخت یارکرے دین میں یا جگر شے ایسے اختراع کرنے والے کو تو اس برلعنت ہے الٹر تعالے کی اور فرسٹ توں کو اورسب آ دمیوں کی منہیں قبول کرتا الٹر تعالے اس کی تو براور مذفدیہ ۱ رواہت کیا اک مدیرے کو طبرانی نے ابن عباس رہا ہے اور بزار سے ٹو بان سے یہ اور سی حدمیث متربعیت میں ہے:۔

مَسَنُّ اَحَدُ وَشَوِىٰ اَمُودِنَا هِسَدَ امْسَالَيْسَ مِثُهُ فَهُوُدَةٌ مَوَالِهِ الْبِحَفَادِيُ ومُشَامِ الودائِد وَإِبْنُ مَاجَةً مَنْ حَائِشَةً وَمِنِى اللهُ عَنُهَا

"يعنى حبن من المنزاع كيا جا كے اس امريس بينى دين ميں اليى چيزكوجو اس ميں نہيں تووه مرد و دسم " روا برت كيا ہے اس صرميت كو سخارى اور سلم اور الو داؤ داور ابن ما جہ نے حصر بت مالت رصی الله تعليا حفرا سے ا

اوريد معى صديب سراهيت ميس مرعتى كى فرمت ميسم :-

مَنِ الْبَتَدَعَ بِهُ عَدَّ مَنَكُلِلَةً لَايَرُضَى الله بِهَادِوَسُولُهُ كان عَلَيْهِ مِنَ الْإِنْ عِرْضَالُ التَّامِ مَنْ عَبِم لَ بِهَا لَا يَنْ تُعَسُّم مِنْ اَوْلَا دِهِ عَشَى مُ (رَوَالُهُ إِبنُ مَلْجَة عَنُ عمد بن عوف مع كَلْلِ بُنِ المعادِثِ مِ

یعنی مین شخعی سفے اختراع کی برحست صلالہ کراس سے المتداور اس کے رسول داختراع کی برحست صلالہ کراس سے المتداور اس کے رسول داختراع کی برحست السس قدرگذا و موگا حبس قدرگذا و ان سب لوگوں کو جو لوگ وہ برحست کریں گے اور ان لوگوں کے گذاموں میں سے کچو گذا و کم ندم و گا۔ دوا بیت کیا اس کو ابن ماجہ نے عمر بن عومت اور طال بن حاریت سے ۔

مسوال ۱ اس ملس مین مینی تعزیه داری کی ملس میں بنیت زیاست وگریه و الای عاصر مونا اورولی جاکه مر تریه اور کتاب شندا اور فاسخه و درُو د برُمنا ما ترزید یا نہیں۔

چواس ؛ اس مبس میں بنیت زیارت ڈگریہ دنان کیجی حاضر ہونا نا جائز ہے۔ اس واسطے کاس مگہ کو ئی زیارت نہیں کر ایارت کے واسطے جائے۔اور والی چندائکڑی جوتعزیہ داری نبائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ قابل زیارت نہیں بکر مثالثے کے قابل ہے۔ چنا سچہ مدیث مٹر بعیت میں ہے :-

مَنْ دَّاى مُنْكَدًا ضَلْيُ عَبِّرَهُ مِيدِ وِ حَالُ لَكُمَّ يَسْتَبِطِعٌ فَبِلِسَانِ وَ فَإِنْ لَكُوْبَسَ سَطِعُ فَيِعَلَيْهِ وَذَٰ لِكَ اَمَنْعَكُ الْاِمِيْمَانِ دَوَاءُ مُسْلِرًا

یسی بوشنس کی امرخلاف سفرع دیجے توجا جئے کواس کومٹا ہے لینے فرنقہ سے ۔ اگر فرتھ سے مٹاسے کیاس کو تقدرست ندم و توز بان سے مٹاسے کیاں سے منع کرف کا کار ان سے منع کرف کا کار ان اسے منع کرف کا بھی کسس کو افزیار ندم و تواس کومٹا ہے لینے دل سے بینی دل میں اس کومٹرا جانے اور یہ بینی دل سے منع کرنا نہا میت ایمان ہے و روا بیت کیا کسس کومسلم نے ہ

عن أَبِي اَوُفَيْ مَا لَهُ مَا مُنْ مَا اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاَسْتَعَالِهِ وَصَلَمْ مَعَنِ الْمُوَافِيِّ دَمَاءُ ابِرُ فِي مَسَاجَة مِهِ

ا بعنے روا بہت ہے ابی اونی سے کرمنع فرا إرسول الله صلح الله وسلم نے مرثیہ سے ارقاب کیا ہے اس مدیرث کو ابن کا جہ لے ا

اوراگرمرٹیراورکاب میں احوال واقعی ہوتو ایسے مرٹیر اورکاب کے فی نفسہ سفنے میں مضائعہ نہیں ، بکرمیہ بت اس مجلس کی حبس طرح برحتی کرتے ہیں نہ کرنا چاہئے۔ اس واسطے کہ اسمیں مشاہبت برحتی گروہ سے ہوجاتی ہے اور پرمیز کرنا برعتیوں کی مشاہب سے صرور ہے۔ چنا بخہ حدمیث شراعی میں وارد ہے ،۔

مَنْ تَشَبَّهُ يِغَدُّمٍ فَهُوَمِنْهُ حُرْ

• بعیٰ جسنے مشاہرِ بنت کی کسی قوم کی تو وہ بھی اُن ہی لوگوں سے ہوا '' اور پچشنعس تعزیہ واروں کی مجلس کی مائند محلِس خعقد کرسے تو وہ اس حدیمیث سے مصداق میں ہمی و اخل جوجا ہے گا:

مَنْ كَثُّوسَوَا دُقَوْمٍ فَهُوَمِنْهُ مُ وَمَنْ أُمِنِي مَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَيِرُيكًا إِلَّنْ عَمِلَ

دَمِاءُ اللهُ سِلْمَ عن ابن مَسْعُنْ و عن الدُكرَة السَّيْرُ فَلِي فَي جِمع الجهامِع - يعن حبن خس سنة أبي في جمع الجهامِع - يعن حبن خس سنة زياده كيا جماعت كوكسى قوم كي تو ويشخص بجي اسي قوم سنة شار جوكا اورج خوش جواهم ل سنة كسي قوم كي تو ويشخص بجواهمل وه كرسة - روايت كيا اس مرتث كو ديلي سنة ابن مسعود يشعه وايسا جي ذكر كيا اس كرسيولي سنة جمع الجوامع مي الم

اور فائت و درو در برسنانی نفسه درست سے نکن ایس مگریونی تجاس تعزید داری میں بر مسند ایک طرح کی ب اور ایسی مجاس میں باست مجاست میں است محلس میں باست معنوی کی ب اور ایسی مجاس میں باست محلس اس قابل ہے کہ مثا دی جائے۔ اور ایسی مجاس میں باست معنوی موتی ہے ۔ اور فائتے و در و در و در اسس میکہ بر مناجات ہے ۔ بور نجا سست نا ہری و بالمنی سے باک ہو ۔ بس بوشن می انخانہ بین تا وحت قرآن نٹر لیان کی کرسے اور در و در بر مے وہ سنوجب طامست و لمعن ہوگا ۔ ایسا ہی جس مگر منہا سست المحنی ہو اور دور کرنے کے قابل ہو ۔ تو و ال می بر منا باعث طامست و لمعن ہوگا ۔ اس وا سطے کہ بے مسل وہ بر منا باعث میں مرکا ۔

مسوال ۶ اسس ا سے پی سر قاکیا حکم ہے کرمزائے وغیرہ نہائی ۔ بلکسی مکان میں کہ دلج ل کوئی تبرک میے مثل موشے مبادک کے مکا جائے یا نہ دکھا جائے ۔ مجلس گردیک ترقیب دی جائے اورا فہار وا حادیث صحیحہ کا ذکر کیا جائے ۔ جو بیان شہا دست میں جناب سستیدالشہداد کے وار دسے اور گردیکیا جائے ۔ اور ختم کلام الٹر کیا جائے ۔ اور پاپنے آبیت پڑھی جائے ۔ اور آڈاب رسانی کی جائے۔

مسوال ؛ اس با سے میں کیا تھے ہے کہ اس ایام میں بینی عشرہ محرم میں ترک زینیت ولذت کرنا ور تمکین اور محزون مبلور ماتم زدہ سے رمہنا کسیا ہے ؟

جواب ؛ ترک زمینت وخیره کا حکم اُوپرِ نکھاگیاہے۔ معوال ؛ امرمئند ہیں کیا حکم ہے یعنی کومشسش اور مددکر نا اُنور تعزیہ داری عظیرہ میں تعزیہ واروں کے ساتھ خود لمینے خیال سے یا بہاس خاطر قرابت یا بسبب ہمسائیگی وعزمن خانگی اور اپنا اسباب عاربیۃ دینا جواب ؛ یه بی جائز نهیں اسس واسطے کراس میں اعانت کرنالازم آتا ہے۔ اور معصیت میں اعانت کرنالازم آتا ہے۔ اور معصیت میں اعانت کرنالازم آتا ہے۔ اور

موال ؛ کیا حکم ہے اس مخص کے باسے میں جو مرتبہ وکما سب بلاحتا ہے اور نوحہ خوانی کرتا ہے خواہ کچھ اُجرت لیتا ہے یانہیں ،

مجواب ؛ مرثمه وكآب بإصناص مي احوال واقعى مرمونا جائز بها ورايسا مي لوحه كرنا بي كناه كريره من الموالية ويركنا المي كناه كريره من المرد الله من دعيد وارد به ين المين المين المين المين المين الله مسكلًا الله مسكلًا الله عَمَلَتُهُ واليه وسكم المنا المناه عَمَلَتُهُ واليه وسكم المنا المناه عَمَلَتُهُ واليه وسكم المنا المناه عَمَلَتُهُ واليه وسكم المناه عَمَلَتُهُ والمناه المناه عَمَلَتُهُ واليه وسكم المناه عَمَلَتُهُ واليه والمناه و

رجمه: " یعنی تعنین فرائی رسول انترسلی انترعلی و اله وسلم نے نوح کرنیوالی پرا وراس عورت پرج نوح سنے یا دوامیت کیا ہے کسس حدمیت کوالوداؤ دنے ایسا ہی شنگوۃ شریعیت ہیں ہے ؟ اور انجرست لینا مرتبہ خوانی اور نوحہ وجیزہ پرحرام ہے اس واسطے کرامسولی نشرع سے ہے کمععبت پر اجرت لینا درسست نہیں ، چنا کی مزامیر وغناء پر اجرست لینا حرام ہے ۔ ایسا ہی ان چیزوں پھی اجرت لینا اور ان این درسست نہیں ، چنا کی مزامیر وغناء پر اجرست لینا حرام ہے ۔ ایسا ہی ان چیزوں پھی اجرت لینا

سوال: اسمند میں کیا مکم ہے کہ مہندی شب یاز دہم رکبیٹ الآخر میں روش کرتے ہیں اوراس کو منسوب ساتھ جنا ب مستید عبدالقا درجیلانی فدس ستر ہ العزیز سے کرتے ہیں ۔ اور نذر و نیاز و فاسخہ کرتے ہیں ۔

بحواب : یاسب برعت سینه بادر فدموم ب ، اور تفاولت آمور برعت میں بیا عتبار تفاوت فراب ایر برعت میں بیا عتبار تفاوت فراد کے ہے ۔ توجی برعت میں کر بہنت زیادہ فسا دموہ وہ برعت بہنت زیادہ فدموم ہے اورجس عجب میں فساد کم مودہ کم فدموم ہے ۔ اور اگر مرتکب برعت کا برعت کو بہنر سمجھتا ہوا وروہ جا نیا ہو کہ اس سے

تقرسب حث ا كا حاصل موكا ـ تووه بيعت كامرتكب وَائره اسلام سے فارح موجائے كا بينا بي بي امرسسنن این ما جبر کی اس حد میت سے معلوم موتاہے ۔ عَنْ مُعَدُ يُعِنَةً فَتَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلِكُ الله عَلَيه وَالله وسَلَّمَ يَجُنُّوجُ مِنَ الْاسْكَامِ كَمَا يَغُونُجُ الشِّع مِنَ الْعَجِيْنِ روا بیت ہے حذیفے رہ سے کر فرایا رسکول اشترصلے اللہ علیہ وسلم نے کر ثمارج ہوجا آ مع بعتى إسسام سے جيساك نكل جا آج بال آخيى سے ي اور بدعنی عام ہے خواہ خود اس نے برعت کوا ختراع کیا ہویا اس نے برعت کوانحتراع نہ کیا ہو بلککسی دوسرے نے اختر اع کیا ہو اور کیشخص اُس برعست کا مریکب ہو اور اس بدعت کو لہب ند كرس توييخس معى مشرعًا برحتى كما مائ كا- اوريه عبى شنن ابن ماجرب وارديع :-مَّالَ دِسُولَ الله حسَلَى الله عليه وسَكَّمُ آلِي اللهُ النَّيْفَبُ لَ عَدَلَ صَاحِب بدعة حتىككعه " بینی فرمایار شول امترصیلے المترعلیہ وسلم نے کہ انکار سے الترتعا کے کواس سے کہ فبول فرائ على يرعني كانا وقبيكه وه برعتي اس برعت كو حجوار ناس ع ا ورمزنکب بدعت کے یا سے میں لفظ ضال کا حدمیث میں آیا ہے . تواگر برعنی کی گراہی اس - حد تك بينع جائے كروه كو في ايسا فعل كرسے حس كے مركب کے بائے میں وعیدعذاب دوزنے کی تا بست ہے۔ تو وہ شخص سندیّا مرتکب گنا و کبیرہ موکا اور اگر اليها مذهبوتو ومشخص مرتكب گنا وصغيرو مبوكا. اوربرفرق اس مورست مبس بهم جب مدعست كوبهتريذ

جاننا ہو۔ سوال : کھانا ان چیزوں کا کیبا ہے جونقر یہ دغیرہ بر ندر و بازسے جاتے ہیں اور والی سکھر فائح کہتے ہیں۔اور والی دیمے رہنے ہیں۔اورشپ عاشورہ میں تا ب ملوے کا نیجے تنخب صرا کے وتقریہ کے دیکھے میں اور میں کا تبریکا تقییم کرتے ہیں۔

جواب بصر کھانے کا تواب حضرت امامین رہ کو پہنچایا جائے اور اس پر فاستے و وُل وُرُود برلیما جائے وہ کھانا تبرک جوجا نا ہے اس کا کھانا بہرست خوب ہے البتہ وہ کھانا تعزیہ وعبرہ کے سلشنے لےجانا اور تعزیہ کے سامنے تمام رات رکھنا۔ بلکہ اصلی قبروں کے پاس بھی ان سب امور میں مشاہبت کفار اور شبت برستوں کی پائی جائی ہے۔ اس و جہ سے اس میں کرام ست موجاتی ہے۔ واللہ اعلم موال : قبر پر برکوشیر سنی سلے جاتے ہیں۔ اور تعزیہ کے نزدیک جوشیرینی اور حلوالیجائے ہیں۔ کرلاگ اس کے سامنے بطریتے ہیں شکش رکھتے ہیں۔ تو اس باسے بیں جیجے اور مرجے قول اگناب کے

نزدیک کیاہے۔

بخواب با مرده بنه و المرده

سوال و مريث من أيا به اللَّهُ مُ لاَجْهُ مَل مَبْرِى وَمَنْ الْمُعْبَدُ

یعنی آ مخفرست صلے انٹرعلیہ وسلم سنے فرایا کہ اُسے پروردگارنہ بنا نامیری قبرکو قبت کہ کسس کی بہتش کی جاتی جو۔ توقیر کا بہت جونا زائرین کے کس کس فعل سے باعث سے منصور موتا ہے۔

جواب ؛ وٹن سے مرادیہ ہے کہ قبرکوسجدہ کیا جائے۔ اور سنزک کے دوسرے مہم بجالائے جائیں ،

سوال ؛ مسلمانوں کی قبر برجوسبزیتی یا بھول اور نوسٹبُور کھتے ہیں توبیننت ہے گاہند ہے۔ یا ہے فائدہ اسراف سیص یا مباح ہے کہ اس میں نہ کھونفع ہے اور نہ کچھ صرر ہے یہ وہی شرعی لیل سے نابت ہو بیان فرمائیں۔ ؟

ا یعنی سخفیف کیا جائے گا ان دونوں میت کا عذاب جب مک یہ دوحصے شاخ کے نے نوشک من ہوں گے ؟ خشک من ہوں گے ؟

بېېچاديں -اس سے زيادہ بېټرېو گا كربيول قرير ريس -اور بيروه نتئك موجا وي اوران كانكال دينا عروه نېيس-

ابلِ سنبُورسے کستمداد کے باہے میں فقہا ءیں ہم اختا دن ہے۔ بہنیہ رسلے اللہ والم اور اقی سبب انبہ بیار کام ملیہ السرام کے سوا دومرے الم فقہا ء نے لکا کیا ہے۔ یہ فقہا یک اور است کے بیار کام ملیہ السرام کے سوا دومرے الم فقہا و نے لکا کیا ہے۔ یہ فقہا یک اور استعفا کیا ہے۔ یہ فقہا یک اور استعفا کیا ہے۔ یہ فقہا یک اور استعفا کیا جائے۔ کو اس کے ذریعے سے ان کو نفع ہیں ہے اور بعض فقہا داس امر سے قائل ہیں کرا نبیا ملیم السلام کے سوا دور سے کہ استمداد کرنا جا نوسے و کا مرسے کہ یہ فقہا ہیں ہے ہیں اور اور اک سے قائل ہیں۔ اس سے مائل ہیں کہ الم قبل ہیں۔ اس سے فائل ہیں کہ الم قبل ہیں۔ اس سے مائل ہیں کہ الم قبل ہیں کہ الم قبل ہیں۔ استمداد کرنا جا نوسے استمداد کرنا جا نوسے استمداد کرنا جا نوسے کے سے انکار سے انکار سے انکار سے انکار سے انکار ہے۔ انکار سے انکار ہے۔ انکار سے انکار ہے۔ انکار سے انکار ہے۔

ا بل سند کی است استمداد کرنا ایک ایساام ہے کہ مشائنے می ونیہ ہوکہ اہل شعب و کمال سے ہیں ان سے فرد کی بال کو دید برا کا مل مور پر ناب ہے حتی کروہ حفرات کہتے ہیں کراکٹر لوگوں کو ارو اح سے فیغی ماصل ہوا ہے جنا کی امام شافعی رم سنے فروا یا ہے کو ترا امام کو سائی کا فم علیالت مام کی مجرب تریان ہے و حاقبول ہونے کے لئے اور مجد الاسسلام نے فروا یا ہے کہ جس سے حیاست کی حالت میں کستمداد کیا جاتا ہے اس سے کسس کی مُوست کے بعب الاسسلام نے فروا یا ہے کہ جب نے فروا یا ہے کہ جب نرائر قبر سے یاس جاتا ہے

قاس کے نفس کو ایک فاص اُتعلق اس ما حب فرسے ساتھ مامل ہوتا ہے۔ اس طرح اس ماحب قبر کے نفس کو ایک فاص نفس کو ایک فاص اس نا مرکے ساتھ مامل ہوتا ہے۔ ان دونوں تعلق سے سبب سے ان دونوں نفور کے درمیان تقابل معنوی مامل ہوتا ہے اور علاقہ دمخصوں ہوتا ہے۔ ان دونوں تعنین خور کا نفس زیادہ فوی ہوتا ہے توزائر کا نفش تغنین ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے بالعکس ہوتا ہے تو استفال میں بھی بھی بھی بھی ہوتا ہے اور شرح مقاصد میں فدکورہ کے قبر کی فرارت میں نفتع پایا جا آہے اس واسطے کر بدن سے مفاوقت کرنے کے بعد میں نفت کے نفس سے استفالت کے نفس سے استفالت کے نفس کا تعلق میں کا تعلق اس واسطے کر بدن سے مفاوقت کرنے کے بعد میں فور وفن کیا جا آ ہے۔ جب زندہ اس تزمیت کی زیاست کرتا ہے اور کوئیت کے نفس کا تعلق میں موری ہے۔ اور اس تزمیت کی زیاست کرتا ہے اور کوئیت کے نفس کی معالی میں ماموان نے دور کوئی ہے۔ اور اس تو میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس با رسے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کو دونوں نفوس میں تلائی مامول ہوتی ہے۔ اور اس تعناصہ ہوتا ہے۔ اس با رسے میں اختلاف ہوتا ہے۔ کا مدا دزندہ کا زیادہ قوی ہے میںت کی امدا دے یا اس کا بریک سے ۔

اس بارسے میں احملاف ہے کوا مدا وزندہ کا زیادہ تو ی ہے مثبت کی امداد سے یا اس کا برعامس ۔ تعبین محققیں کے نز دیک وومری شق مختا سہے اور اس یا سے میں تعین روا بیت کرتے ہیں کر فر بایا انخفرت میلئے اللہ حلید دستر سنے کہ ب

"جبة متير برماد أمورس مين كوئى كام الجام كرين ين تير برجا وُلَا جا جي كمدد جا برام عاب

قبورسيه

سینے اجل رہ سنے بھڑے مشکو ہیں اکھا ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے کہ آب وسنت اورسلف مائین کے اقوال میں کوئی ایس جر کر کمنالف اورمنا نی اس سستمداد سے جوا دراس کوروکرے ۔ اورحاصل کاام ہے کریٹا بہت نہوا کر ٹروح جاتی رہتی ہے اوراس کا ایم خاص تعلق بدن سے اجزاد سے سابق بدن کی مفارفت کرنے کے بعداور اس بدن کی بینیت متغیر جوجا ہے کے بعد ہی باتی رہتا ہے کو اس تعلق کی وجہ سے برکن زیارت کے لئے جولوگ آئے ہیں ان کے احوال سے اس رُوح کو نجر جوتی ہے ۔ اور کا مغیر کیا رواح کو بحالت جیات احد تعلی لئے کوزو بھر قرب کا وہ درجہ باتی رہتا ہے ۔ اور کا مغیر کیا رواح کو بحالت جیات احد تعلی لئے کوزو بھر قرب کا وہ درجہ باتی رہتا ہے ۔ اس وجہ سے لفرفات اور کستمداد میں موثر جوتی ہے ۔ جس طرح جات ہی ہوت کے بعد گو وہ جو باتی رہتی ہے ۔ جس طرح جات ہی قوست باتی دہم ہوجاتی ہے ۔ بھر موست سے بدو آت کو بعد گو اس موب ہوجاتی ہو اور جات کو بھر گورے کی مفارقت بدن سے جو جاتی ہے اور جیاس کا اور جات کا موب انہ ہوجاتی ہے ۔ اور جات کو کو کو کی مفارقت بدن سے جو جاتی ہے اور جیاس کا طلاقہ (ااکل ہوجاتی ہے اور سے اس کے خلاف اور جات کو کو کو کی مفارقت بدن سے جو جاتی ہے اور جیاس کا طلاقہ (ااکل ہوجاتی ہے اور سے اس کو خلاف ٹا بہت ہو اور کو کا کو کو کا تعلق کو کی موب تا ہے ۔ اور ہستی اور کی موب تا ہے اور جات ہیں ہوت ہوت ہو اور کی موب تا ہے ۔ اور ہستی اور کو کا کو کو موب تا ہے ۔ اور ہستی اور کو کا کو کو کو کو کو کو موب تا ہے ۔ اور ہستی اور کو کا کو کو کو تا ہے ۔ اور ہستی اور کو کو کو موب تا ہیں ۔ بے کو موب تا ہے ۔ اور ہستی اور کو کا کو موب تا ہو ہو ۔ جا سب یا ری عز اس عرف سے اس بند سے کے دو حاتی تو سے کو دو بندہ اور تا کی درگاہ چری تقریب ہو ۔ اور ہستی اور کی موب تا ہے ۔ جا سب یا ری عز اس عرف سے اس بند سے کے دو حاتی تو سے کہ دو موب تا ہو ۔ اور ہستی اور کی موب تا ہو ۔ اور ہستی اور کو موب تا ہو ۔ اور کو موب ت

ا ۔ فدا وند تعالے اس بندہ کی برکمت سے کہ تو نے رحمت اس پرفر ائی ہے اور اس کوبزرگی جمت کی ہے میری ماجست پوری فرا ؛ یا اس بند سے مقرب و کرم کی طرف منوج ہو کر کہے کہ ا۔ کی ہے میری ماجست پوری فرا ؛ یا اس بند سے مقرب و کرم کی طرف منوج ہو کر کہے کہ ا۔ لے فدا کے بند سے اور ولی میر ہے حق میں سفارش کر اور میری مراد نعدا وند تعالیے سے طلب کراکہ فرا و ند تعالیہ کراکہ فرا ہے ہے۔

کے کسس قدر روپر ندر ما نا موں - یا یہ مجت برکا گریری حاجست بوری کردو تو تمہا کے اس قد کھانا ندر ما نا مول ، تو مجرالرائی میں محاہد کریہ ندر بالا جماح باطل ہے ، اسس واسطے کرنیخلوق کی ندر ہے ۔اور یہ جائز نہیں ہے ، ملکہ جائے کر کھے :۔

کہ لے خوا وند تعالے میں نے تیرے سلے ندر ہانی کا گرقومیری فلاں حاجست بوری فریا شے توہیں ہی سیری فلا ہے ہے۔ میں سیری فلا ہے ہے قدیر ہیں ہی سیری فلا ہے ہے۔ قدیر نقرار کو کھا نا کھلاؤں گا ؟ سیرم فرس سیری فرم کے قدیر نقرار کو کھا نا کھلاؤں گا ؟ کو دہ کھا ناکسی تو نگر یا کسی شند معین کو دیا جائے۔ یا س کو کھلایا جائے۔

فاسُه لا: وَالنَّهُ ذُرُاكُ ذِي يعتبع مِنْ اكثرالِعَ وَامِنان يا فَ إِلَى مَسَبُوبَهُ مِن العَشْرَ كَمَ الْمُوكِعُ سِنْنَ عَلَىٰ اَسِهِ فَاشِلْا يَاسَيِبُوى مُلَالُ إِنْ تَضَيْتِ حَاجَتِنَ كُرَةِ النَّاشِ ومُعَافَا مِنِ المربين خلك مِسِنَّ عِسنَ المُذَّهَبِ أَوْمِسِنَ الطُّعَامِ اوْمِسِنَ ٱلكِسُوَةِ ٱلْمِسِنَ الشَّبْعِ اوم ن الذهب مَثَ لَاكِذِ ابَاطِلِ إجْمَعَاعًا نَعَتَ كُوتَ الْرَاللهُ مَهُ وَمَثُ لَكَ ان شَعَيْتَ مَرِبْعِتِي ادتَعَ وَسَاان ٱطْعِيدَ الْفِسْرَارُالِيهِ بُنَ بِهَابِ السَّبِيِّهِ نَفُسِهِ الْنَحْدُ صَاأَدُ اسْتَرْحَسِهُ إِلْسُجِهِ عَادِنَيْتَالِلْقُودُ اد وَ وَاحِدُ لِمِنْ يَعْدُمُ بِسُعِ آئِرِهَا مِمَّا يَكُونُ فِينِهِ مَعْنَعٌ لِلْفُقَدَاءِ وَالشَّذُ وَدُ لِلْهِ وَفَحَرَالشَّيْنَعُ الشماع ويحك أتصرفون النكة والمشترجية العاكفين بيعاطيه ادمسجه بالأجاميه بِهِ ذَا الْإِعْدَتَبَادِ إِذْ مَصَرَتُ السُّذُرِ العُمَرَاءُ وقد كَحِدَ المصروبَ مكن لا جعدل صَرَحُهُ إِلَّا ال الفقداد لا الى وي عيم لمسلم ولال ف منسب لنسبه ولالعاصوى الشييخ الاان يكون ولعلما مِنَ الْفُكُذَارَ ما ذا صرفت هذا انساي وجه من الدَّدَامِ عِد صفى ها وَيَثِيَّتُ عِبْلُ الْمُعَداعُ الده لِياءِ تنزوااليه وكمعوام بالإجاع مسالم يقصد تصرفها في الفية والاحداء وقد استلى الناس بذلك كذا في النه والفائق والبعد الرَّائِق معالككيرى لايَعُرُرُ صوف ذلك لنسنى غير يحتاج وَلَا صوف لذى مَنْعَبِ ولمستثبت في الشرع جَوَازُ الصَّرُونِ الاختياءِ للاجماع على حُدُمَة النَّذُر المَحْلُونَ وَلاَينُ عَدِه ويست على الذمة به وانه حوام بلاعَبُتْ وَلاَ يَعُبُونُ لِخَادِمِ الشَّبِيع ٱخُذهُ وَلَا أَحِثُكُ لَهُ وَلِانْعُسُرَوت دِنشِهِ لَمَجْهِ مِنَ العُجُويُ الاستكون نقيرًا اولهُ عَيَالَ فُقَدَادِ حاجنُدُنَ حن الكسب وهُدهُ مُنْسَعَلَوْعُ لَنَ فَيَسَا خذونه على سبيسل العشَّدقة المبتداةِ فلخذة ايعشام كروة مالم يَقَعُنه به المناذ والتعترب الى الله تَعَلَّط وصوف إلى الفق مآمِ ويقطع النظرجان المنذ والتنبيخ فاذاعلمت لهذاف مايع خذمن الة كاعدم والشبع والزيت وغيرعا وينتقل إلى منواشع الاوليباء تفوتبااليه حفكام بأجياع السلبين حالم يقصه مَثرُفَهَا فى الفقد إدِ الإحياء لا التبريق لا واحدً االبعد إلدائق المنذرالذي يقع للاحدات مَّمَا يعخذ من

الدّراهد والشمع والدَّبْتِ ويَحُوهَ النَّاسُوائِ الرولِياءِ الْكِوَامِ تَعَرِبا اليهدفه وبالاجاع بالجلح المراهد المسيّما في هذه الاعماء وقد بسكله العدكولات المراهدة واسترفها المفقوا وقد استال الناس بله الكوكولات المام محدد وم لوسيّما في هذه الاعماء وقد بسكله العدام عدد والله المام عدد والله المام عدد والله المراهدة ون فالكل به يتغيرون كذا في الدوّ المختار في الخوراب المسّوم

ین ندر بالاَجماع باللَّلب جرس موام ندر است می کرجب کسی کوئی ماجن مونی سے نووہ شخص معنی مانحین کی قرکے ہیں جاتا ہے اور انسس کا پر دوا تفاکر لمیت سر پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کرو۔

لمه میرے کے تعدفلاں ! اگرتم میری ما جست بوری کر دو دمثلًا یہ کہتا ہے کہ فلاک شخص محرکہ کہیں دوسری مگبہ ہے اگر آجائے یا یہ کہتا ہے کوفلاں مربین کواکرم مست جوجائے۔ تو تنہا سے سلے میری طرف سے اس قدرسونا یا طعام يعن كما نا يكيرا إستمع ياروعن زيتون يكوئي دومري جيزوين وي جائيگي- تويه ندرجا رُز منهي البتراس متورسندي اندرجا تُزْمِيكُ كروه كبي كر الشّرس نے تيرس سائے ندر ماني كر اگرميرسدم ديين كو توصحست دينشے ياسى طرح كوئي دويرى ابنی ماجست کیے۔ اگر نوفلاں ماجست بوری کرشے توہی ان فقراد کو کھانا کھلائی کا بیج فلاں ستبدیمے ورواز سے پرستے ہیں ۔ اس کسجد کے لئے چٹائی خربروں گا ۔ اوراس سجدیں روشنی کرنے کے للے روعن زیون خربروں گا یاس قدر دریم آن لوگول کودول گا جواس کی نعاصت میں صروعت رہتے ہیں ۔ یا اسی طرح کی اورجونظر ہوکہ اسمیں فعزار كانفع بواوندر الترتعاك كم مفامندى كے لئے بو ماورشيخ كا ذكرم وت اس غرف سے بوكر يتعين بوجائے كذندر كيزان لوگوں سے معروب میں آئے گی۔ کروہ لوگ نزر کے مال سے سنتی ہیں . مثلاً یہ کہے کہ فلاں بزرگ سے رباط یا ان کہ جد يا جامع مجدي جوادك رسيت بي إن كيمعرون بي يذرك ال مرون كيا جائے كا .اوراس مورست مين ذراس وج سے جا ترکہے کو نذر سے مال کے منتق فعزاد ہیں ۔ اور ان ہی کے حق می مروث کرنے کے لئے ندر میں نیت کی گئی ہے ايسا مال مرون فقراء كے حق ميں مرون كرنا جا أزسب اور جوعنى مواور ذى علم مو قومرون اس كے علم كے ليحا فاست خاص ہمس سے حق میں ندر کا مال مروث کرنا جائز نہیں اوراہیاہی جوعنی ہوا ورعالی سب ہوتو صروت اس کے نسسب کی مترافست سے کھا ڈسسے اکسس کے حق میں مجی مروث کرنا جا گزنہیں ۔ اورابسا ہی جوعنی ہوا ورکسی بزرگ سے حصور را کرتا ہو تواس كيرحق مين غديكا مال مروت كرنا جائز نهيس والبته يدلوك أكر فقيرجول وتوان كيحت بين نديكا مال بمروث كرنا جائز معداورجب يمعلوم مواقومانا جامية كروه ورايم بالاجماع موام بي كران ادلياست كرام مكر رومنه بي جيع ملت ي -اس عرض سے كان سے تقرب حاصل مو -اور يكفود نہيں مو تأكروع ب موزنده فقراد رست يور ان كے صون میں مدرم آستے میں -اوراس فراعیہ سے اللہ کی رضامندی ماصل مود اكة لوك الم مصيّست ميں مبلا ميں - اليسا ہى نهر الفائق اور سجر الرائق اور عالمكيري ميں ہے اور جوعنی مومحناج نهو

اس کے سلنے ندر کا مال جائز نہیں ایسا ہی اس کے سلنے بھی جائز نہیں جوعنی ہوا ور ذی نصب ہو۔ خلاصہ یہ ہے۔
کرخنی کے سلنے ندر کا مال جائز نہیں اس واسطے کہ اس براجہا ع ہے کہ ندر مخلوق کے لئے حرام ہے اور الیسی
مذر منعقد نہیں ہوتی جس کا ایفا وا جسب نہیں ا بکا ایسی ندر بلا شُبہ حرام ہے کسی بررگ کے حادم کے سلئے جائز نہیں
کرائیسی نذر کی چرز سے یا کھائے یا لمپنے کسی و وسرے مُصروت میں ہے آئے۔ البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ
خادم فیر ہویا اس کے عیال جول اور وہ فیر ہوں اور کسب سے عاجز ہوں اور ضطر ہول تو ان کے لئے جائز ہے
کہ عام صدرتے کے طور پروہ نذر کا مال می لیں۔

اورصب نذر ما منے والے کی یہ نیت دہوکہ اللہ تعالے کا تقرب ماصل ہو، اور نذر کا مال فقرام کے قامیں موت کیا جائے۔ بلکم فاص سنت کی اور کسی بزرگ کی نذر کی نیست ہو۔ توالین نذر کا مال لینا فقرام کے حق بین بھی کو وہ ہم ۔ تواس سے معلوم ہوا کہ درہم اور شمح اور روحن زیتون ویٹرہ ہو جریز اولیا مامشر کے روصنہ ہو ہی جاتی ہے۔ ہی عرض سے کہ ان کا تقریب ماصل ہو گوہ مسب حمل مہیں ، اور اس پرامل اسلام کا اجتماع ہے البتہ اس مثورت میں جائز سے کی دنیت ، ہو کہ اس روصنہ پر ہوزنرہ فقر ادر سمتے ہیں ، ان کے حق میں جویز صوف کی جائے ، اور میں جائز سے کی دنیت ، ہو۔ یہ جالائن کی عبارت فرکورہ کا مضمول سے اور وہ نذر کہ اموات کے سائے مانی جانی جو اور جو کی نیست ، ہو۔ یہ جالائن کی عبارت فرکورہ کا مضمول سے اور وہ نذر کہ اموات سے ۔ اکسس اور جو کی درہم اور شمع اور روعن زیتون اور اس طرح کی اور جو چیز اولیا ہو کرام سے دور حرام ہے البتہ اس مورت عزض سے کہ ان حضوات کا نقر ب حاصل ہو۔ اور یہ مال فقراد کے حق میں مرحن کیا جائے اکثر لوگ میں جائز ہے کہ نیست میں جائز میں بخصوصا کی زینیں یہ امر نہا ہیت موج ہے ۔

علاّ مرقاسم نے پیمسئلہ نہا بہت مثر ح ولبسط کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اوراسی وجہ سے اہم محدولا الحجمۃ نے فرا ایک گڑوام میرسے ہا مو طور ہے نہ رنہیں ہانتے نے فرا ایک گڑوام میرسے ہا موطور ہے نہ مرنہیں ہانتے ہیں بکہ خلافت مسئلے کہ وہ لوگ جا موطور ہے اور نہیں ہانتے ہیں۔ یہ درتم خار سکے ہاسٹ العتوم سے اخیر کی عبارست فرکورہ میں معلم مدن سے۔

سوال ؛ تابرت نعزیه کی زارت کرنا ، کسس پناتحه پڑھنا ، مر تبه پڑھنا ، مرتبیہ بنانا ، مرتبیہ مسنا اور فریادو فوحکرنا ، چھاتی پیٹنا اور گلانو چناحضریت ایم حسین م سے ماتم میں مشرعان امور سے یا سے میں کیا سکم ہے دازسوالات مولوی محرجسیل ملی )

اورمرشیه بنا نااور لمپنے گھرمی بڑھنااور شنااسمیں تباصت تہیں مبشد طیکہ اس کے عنمون سے اہل میت کی الم میت کی الم کی الم منت اور شخصیر نہ ہوتی ہو۔اور اس بین الم کوستم کی نسبت الشرتعالی کی جانب نہ ہو، فائحہ اور درُو داور صدی ت میں لمینے گھرکر نامستخسن سب ۔ فر با داور نوحرکر نا اور جہاتی بیٹیا اور گلانوجینا پرسنب حرام ہے اور صدمیت سٹرلیب میں مرسے ہ۔۔

لَيْسَ مِنْ الْمَنْ هَلَتَ وسَلَقَ وهَوَ وَاللَّهِ اللَّهِ

" یعنی نہیں ہے ہم سے وہشمنع میں نے اپنا کلالو جا نوجہ کے طور پررویا اور کریان جاک کا ا اور صدیث متر لعیت میں فدکور ہے ا

لَيْسَ مِنْ الْمُنْ مُسْرَبَ الْحُدُودُ وَهُ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَوَعِلَى بِدَعْوَى الْجَامِ لِلنَّهِ

العن نہیں ہے ہم سے ورشعص میں نے اپنا منہ بیٹا اور کریان چاک کیا اور شور مجایا ماند شور مجلنے وقت جا بلیت کے اللہ دولوں مدیثیں شکوۃ المصابیح میں ہیں.

سوال ؛ آگرکوئی شخص شبر اولیا دائد کے مصارف کے لئے الامنی معین کرے اوراس ارامنی کا فلہ کھانا ان قبرے ندام کے لئے الامنی معین کرے اوراس ارامنی کا فلہ کھانا ان قبرے ندام کے لئے یکسی دومرے کے لئے جائز ہے یانہیں ۔ نقدر و پریج فقر پر رکھ میتے ہیں قووہ روہیہ مصرف ہیں ۔ انا فدام یاکسی دومرے کے لئے جائز ہے یانہیں ؟

بجالاش توان مے لئے اس ارامنی کا غلہ کھا نا حوام ہے۔

اور جاد ونشين كون عن مقرد كيا جائد.

جواس ؛ جوموا منیج اورارا منی اس غرم کے لئے متعین ہے کہ اس کی اگر نی درگا واور دار دوصا در کے مصابعت بیں صرف ہو تو ولی کے ایل حافدان کا یہ کستھات نہیں کراس کو بطور فرائعن کے باہم تفسیم کرلیں ، اور اپنا اپنا حصہ کے لیس و بکہ ان لوگوں کو جا ہی کہ اپنی طرف سے ایک شخص کومتو لی مقرر کر ہیں تاکہ اس مواصلے وغیر ہ کی اُمدنی و منتولی مطابق حاجمت کے تقسیم کیا کرے ۔

ادر منجرا ولاد کے جولوگ زندہ ہول ان میں اور خدام میں تقسیم کرنا چاہیئے . یہ تقسیم ان لوگوں کی تقداد کے احتیار سے ہوگا و استے ہوگا و القرائی میں البتہ جن لوگوں کی طاجعت زیادہ ہو ۔ یا وہ لوگ درگا و است ہوگی ، ماند تقسیم سے خوالفر کی میں البتہ جن لوگوں کی ماجعت زیادہ ہو ۔ تو تقسیم میں ایسے لوگوں کو ترجیح دینے میں میں ضدر سے ہوں یا ان کے باعث سے خلائی کا مرجع زیادہ ہو ۔ تو تقسیم میں ایسے لوگوں کو ترجیح دینے میں میں میں ایسے لوگوں کو ترجیح دینے میں

كجومضائعة بنيس

جیساکر مثلا جہا دمیں کوئی شخص میشکل کام کو انجام دے فواس کو اس سے عمولی حصد کے علاوہ ممنعیت سے کچے زیا دو بھی دیا جائے فواس امریس کوئی حرج نہیں۔

اورسجاده نشینی اور خلافت سے دومعنی ہیں ابک معنی ہے ہے کہ جاد فشینی اور خلافت سے مراد وی ریاست ہے جسے کہ سجاد فشینی اور خلافت سے مراد وی ریاست ہے جسے سے ان امور کا منصب ما صل ہو ۔ یعنی نذرو نیاز جسع کرنا ، اور اس سے مستحقین ہیں تقسیم کرنا اور خوام کومعز ول اور مقرر کرنا اور با عتبار صلحت کوئی امر مقدم کرنا اور کوئی امر مؤخر کرنا ، اور اس منصب میں ورا شت کا سحکم نہیں ہوسک ، بلکہ جولوگ نفرونیاز کے سنحق ہوں ، ان لوگوں کی اتفاق رائے سے کوئی شخص میں انفاق رائے نہریں قوماکم عادل اپنی اس نصب پرمقرر کہا جا گئے ۔ اور اگروہ لوگ کسی ایکٹ خص کے ایسے میں انفاق رائے نہریں قوماکم عادل اپنی رائے سے کسٹی حض کے اس میں انفاق رائے نہریں قوماکم عادل اپنی رائے سے کسٹی حض کے اس میں انفاق رائے در کریں قوماکم عادل اپنی

اور دومرامینے سجاد فیشینی اور خلافت کے یہ ہیں کہ جیست لینا بینی مریکرنا ،ادراؤ کارکی تعلیم کرنا اور جمعہ وجماعت قائم کرنا اور حلقہ ذکر واستفال کوتر تسیب دینا ،اور پینصب بھی موروثی نہیں بلکہ پینصب اس کام کی لیافت بریمو توت ہے اور یہ امرکیکٹ خص میں اس مصب کی لیافت ہے توبقیاس خلافت کبری کے اس امرکے دریافت کرسے تین طریقے ہیں ۔

بہلاطریقہ یہ ہے کرسابق سجادہ انتہیں نے کسی تنفس کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہمو اور افذ مبعیت اور الفتین اذکار واوراد کے سلتے اسپنے حضوری کسس کو اجازیت اورا ذن دے دیا ہو۔

دوسسرا طریقہ بیسبے کرمابق سبادہ شین سے خلفاء اورم بدین اوراس سے بیریکا اتفاق اوراجاع ہو کوسٹلکٹ بخس کوسجا دہشینی اورخلافت دی جائے ۔

تعبیراطربقہ بیہ ہے کہ شوری ہو۔ تعنی جینرشخص نخر ہے کا را وراس طربقہ سے نوگ باہم مشورہ کریں اور پہنچورز کریں کہ اس بزرگ کی اولا و یا خلفا رسی سے کو کن شخص اس فابل ہے کہ سجا دانشین مغرر کیا جائے۔ پھر برشخص اس قابل معلوم ہو اسکو سجا دانشین مقرر کریں۔

عاصل کام ان اموری وراشت جاری نہیں اورمیت نے جوچیزا بنی مملوکہ مجودی ہواسی میں وراشت جادی ہمدی ہوت ہا ہا ہمدی ہوت ہوت ہوت ہوت ہوتی ہے ہمدی ہوتی ہے اور اگر فتلا ووشخص میں سے ہرائی ہے معنوی کرسے کر سابق سجا دونشین سفے تعین کیا تھا ۔ کراس سے معد فلال شخص ہجا دونشین مقرد کیا جائے ۔ یا ہر ایک کا یہ دعولی ہوکراس جماعت سے لوگول کا اس مربراتفاق ہولیے کو فلال سجا دونشین مقرد کیا جا ایک کا توعلی ہوکراس طریقہ سے صاحبان اور اشخاص ہجربہ کار کا اس امر رباتفاق مواسعے کو فلال سجا دونشین مقردہ کیا جا ہے ۔ قوج ہی کہ قامتی گوائی معتبری شہا دست سے بھرجوا مرحق معلم ہواس کے مطابق فعیل کروہے ۔

سوال ؛ ربیع الاقل بر الترتعاك رضامندی كه لئه كما نابكا نا دراس كا فواب معزست مروركائنا عَنَدَ التَّهِ عِلَيهِ وسَلِّم كُوبِهِ فِي الشَّرِّعَامِيعِ عِنْ إِنْهِين - اورايسا بي محرم مِن كما نا يكاكراس كافواب معزست اما م صين ع

كواورديكرال طبارسبدمخاركوبنيا الميم ب إنهين . ؟

بیوائب ؛ انسان کواختیارسے کہ لینے عمل کا توائب بزرگوں کو پہنچائے لیکن اس کام سے لئے کوئی و دن اورمہید مقرر کرنا پرحمنت سے۔البتہ اگر کوئی نیک کام ایسے وقست میں خاص کرے کرسے کواس وقت میں تواب نیا وہ ہوتا ہے توسمیں مضالقہ نہیں ۔

مثلًا ما ورمغان شراعیت میں کر اس ما و برارک میں بنده مؤمن جو یک کام کرتا ہے اس جمل کا تواب سرتر و رمغان شراعیت میں کر اس ما و برارک میں بندہ مؤمن جو یک کا مرارک میں کرسے تو اسمیں کوئی قراب کی نیست سے اس ما ه مبادک میں کرسے تو اسمیں کوئی تعامی کہ خود حصورت بینی برصلے اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترعیٰ ب فرائی ہے جنانچہ میں ماحب میں علی حضورت امرا لمکونین ملی مرتبے کوم اللہ وجہ کے قول سے نا برت ہے ۔ اور حس جیز کے باسے میں ماحب مشرع کی جانب سے ترعیٰ ب اور خلاف سنت ہے اور منا لعنت بنت میں المبتد اگر جانب بی وقت کی نا برت نہیں وہ عبدت ہے ، اور خلا مرج نے سے رم من قرار کی کہ کو اس منعقد کونا کیسا ہے ؟

میلادی اور عشرہ محرم کی مجاسس منعقد کرنا کیسا ہے ؟

بحواسب ؛ ( رقعه) خانصاحب حالی مرادسب مجمع خوبیها والطاف قدر وان علمارسلامست فقرع المحزرز کی جانب ست بعدست لام سنون کے واضح راست مبارک ہو کرعنا بہت نامدسامی ملا ، جومر شیخوانی و عیرہ کے استنسالہ میں سے۔

مهر إن من إفقر کا ات بنیس که طول وطویل عماست که ساعت کرسکے جواب مفسل کا ذکر کیا ہے اور است نفر وابا ہے کہ مولوی وسٹ کوئی شاہ است کوئی شاہ میں است کوئی شاہ میں است کوئی شاہ میں است کوئی شاہ میں اور درس و دیگر امور کے سبب سے ان محاب محاب میں این ماحبوں سے ان ماحبوں کوئی سے ان ماحبوں کو ایک وایک وایک و کمی کوئی کا میکن بالفعل جو کمیمول ماحبوں سے فقر کہے گا میکن بالفعل جو کمیمول اس فقر کہے گا میکن بالفعل جو کمیمول اس فقر کا میک بالفعل جو کمیمول است فقر کہے گا میکن بالفعل جو کمیمول اس فقر کا سے اس سے قیاس کرادنا چا ہیں ۔

واند سے نہایت رہنے والم ہوار بعرضم قران حکم کیا جا تاہے ،ا در بنج آیت بڑھ کر کھانے کی جوجیز موجود رہتی ہے۔
اس برفائح کیا جا ناہے اور اس اٹناد میں اگر کوئی شخص نعوش اسحان سلام بڑھتا ہے۔ یا مترحی طور پرمر ٹیر بڑھنے کا اتفاق موتلہ ہے گوئی سے اور اس اٹناد میں اگر کوئی شخص نعوش اسحان سلام بڑھتا ہے۔ اس قدر حمل میں آتے ہے اگرسیب موتلہ ہے گوئی مالت رقت اور گرید کی لائ موجود وں پراقدام کرتا اور اس کے علاوہ اور اُسور دیم فقیر کے نزدید اس طریقہ سے جس کا ذکر کیا گیا ہے جا مُزنز ہوتا تو مرکز فقیر ان جیزوں پراقدام کرتا اور اس کے علاوہ اور اُسور دیم فلا من متر عہیں ، ان کے بیان کر سے کی مزور سے نہیں ، زیادہ کیا گھے۔ والتلام سرتا لام

سوال ، فائدالفواد المفؤل سلطان المشائخ بین چند باین فرکوری کرجوک آب کے حضوری مامزی نے میں مسوال ، فوائد الفواد المفؤل سلطان المشائخ بین چند باین افرای تواب نے فرایا کہ جاہما ہوں کو کول کواس سے منع کروں ۔ اس وجرسے بین منع نہیں کرسک آ کھوا جرفط ہے الدین افرائیے فریدالدین قدس مربع کے عضور بین بی ایسا ہی لوگ کرنے سقے ۔ اور آمید نے کسی دو مرسے شخص سے یہ فرما یا کرجیب کوئی چیز فرض ہو اور اس کی فرمنیست منسوخ ہو تی اس کا مسئون مونا باتی رہ جا آجے ۔ جیسا کہ روزہ ایام بھین اور عاشورہ کا ہے بین منسوخ ہو تو اس کی سندی مون ایسا کو میں منسوخ ہو تی اس کا مسئون ہونا باتی رہ گیا ہے اور زشتوں کو می ہوا تھا کر حضرت اور مائی نا وعلیہ اصلاۃ والسلام کو سجدہ کریں قدیم کم ان پر فرمن تھا ۔ چنا کچ فرمنستوں نے سجدہ کی ۔ اور اباحیت اس کی باتی ہے ۔ توا یہ بزرگوں ہے اور ہا من میں مقدار سنے یہ وو منسوخ ہوگیا ۔ اور اباحیت اس کی باتی ہے ۔ توا یہ بزرگوں ہے اور یہ اس کا مقدار سنے یہ ورمن کا کر اسٹر نفائے کے سوا دو سرے کو سجدہ کیا جائے ٹو برمتام حیرست ہے اور یہ اس کا مقدار سنے یہ امرجائز رکھا کر اسٹر نفائے کے سوا دو سرے کو سجدہ کیا جائے ٹو برمتام حیرست ہے اور یہ اس کی باتی ہے۔

میوان با منتخب فی اعزیزی بے کشی میں اندر بیا ہے۔ اس کا سب میں تعدد مفریت آدم علے نبینا و علیہ القبارة والسّلام کا جسے تقل ہوکر خدمت سامی میں بنبی ہے ۔ اس کا سب میں تعدد مفریت آدم علے نبینا و علیہ القبارة والسّلام اور مخیتی سجدہ عِبْراللّٰہ کی نہا بہت نوبی کے سابھ مرقم ہے اگروہ کا سب اس وقت بل مباسقے گی ۔ توجِند سطراس کی مکے کر بھیج دول گا ۔

اسب بدامر بیان کرنا ہول کہ بربزرگان ایسے سجدہ کوکیوں جاتمزر کھتے تھے۔ نہا بیت تحقین وتفننیش سے بولولم ہوا ہے کدان بزرگوں سے اس فعل کی غابت توجیبہ مروت یہ ہے کہ بربزرگان سیجھتے تھے۔ کرسجدہ کی ڈوقسم ہے سجدہ عبادست اور سیجدہ تخیریت

سجدہ عبادت کو تو غرفدا کے لئے کفر جائے تھے۔ لیکن سجدہ سے سے کوغیر فدا کے لئے جائز قرار میتے تھے اور باعتبار طا ہر کے تعظیم باطنی سجدہ عبادت ہیں بھی ہے ۔ اور سجدہ سے سی بھی ہے توفرق دونوں ہیں ہے سہ عندالملا قامت ہو سجدہ سے دخری دائر منظور ہوتی ہے ۔ توسیدہ کیا جا آہیے تو دہ سجدہ سجدہ سے اور اگر دجال افنیب کا تقریب مقصود ہو اور منظور ہو کہ کیفیات نفسا نیر ہو مقصود ہے وہ مال جو۔ اور اس عرض سے سے دو اور الفنیب کا تقریب کا تقریب کا تقریب کا تقریب کے تقریب کا تقریب کا تقریب کا تقریب کا تقریب کے دو اور منظور ہو کہ کے کا فار شریب کا تقریب کو سجدہ کر کہ تے ہیں اور ملائک سفہ جو۔ اور اس عرض سے سے دو کہ کا در شریب کو سجدہ کر کے ہیں اور ملائک سفہ جو

لوكُنُّتُ امِدًا أَحَدُّ ان بَيْسُجُهَ لاحد لَاَمَنُوثُ الْمَدُّاةِ ان مَسَجُدَ لِنَعُجِهَا ظَلَاِنْ لَا يَشْبَغِنُ اَنْ يَسُبُعَدَ لِلنَيْرِ اللهِ

مینی فراً یا " آنخفرت صلے اللہ علیہ والم نے کہ اگر مجہ کور حکم کرنا ہوتا کہ کئی شخص کسی دور سے شخص کے سلے مبیرہ کردے کو برحک کرنا ہوتا کہ کو بہت توہر کو سیدہ کردے لیکن انسان کو مزا وار نہیں کانٹر کے سواکسی دومرے کوسیدہ کردے ہوئے کہ سے کانٹر کے سواکسی دومرے کوسیدہ کردے ہوئے۔

یزرجه مدین فرگور کا میدا وربرمزورسیدی کنف کتاب سکه این ناسخ جوخرجو وه متوانزم و خبر واحد نه مجد اور با وجود اس سکه بریمی احتال سیدی که اس خبر واحد میں جو حکم ہے وه صرفت اسی ننظر سید میا درم و لسبے کہ سجد ہ تخدت کا سجده عبا دست سکے سانق مشتعبہ نہ جو جا سے ۔ اس و اسلے کہ لوگول سکے کفر کا زان نه ایمی عنظر برب گذا تھا اور عیرضا کی عبد الله عند فرا باگیا ۔ جدیدا کہ ختم فرا باگیا ۔ جدیدا کہ ختم مرف الله عند فرا باگیا ۔ جدیدا کہ ختم مرف سے منع کر اگل دم میں اس وجہ سے مطابقا غیر خدا کے لئے سجد و سے منع فرا باگیا ۔ جدیدا کہ ختم مرف سے منع کیا گیا ۔

اور جواب اسس شبه کا بیسید کداس باین میں مرام غفلست سید اور بالک فلط ہدے امن لسطے کواجماع فلمی سید تا بست کا بست کو سید و کرنا حرام ہدے اور بسک کے سوا دومر سے کو سید و کرنا حرام ہدے اور بیٹ کرک ہدے۔ سید تا بست ہوا دومر سے کو سید و کرنا حرام ہدے اور بیٹ کا کھانا دل کو مڑدہ کرتا ہدے کیا برحد میٹ سید ال

كانشريح فراشي إ

بچواب ؛ حکمام المیت یمیت العتلب بین میت کاکهانا دل کوم ده کتاب ویا کورین بنیس ہے ۔ بلابس کے المون بخریہ کاروں کا فول ہے ۔ وہ فوگ کہتے ہیں کمیت کے کاسف وہ کا المراد ہے کہالیں مان کک لوگ کھا تے ہیں ، اور وہ کھانا دل کوم دہ کرتا ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکر ایسا ہوتا ہے کمیت کا توت کے ان افراد ہے کہ میت کا توت کے ان افراد میں جو المداس کے بعداس کا انداز بیس یا اُن لوگول میں جو کمیت میں دائے کا مقدم کا جا انداز بیس یا اُن لوگول میں جو کم میدول میں دائی کرتے ہیں تقسیم کیا جائے گا ۔ توجن لوگول کو یہ کھانا بین جا ہے وہ لوگ اس کھانے کے متوقع اور فتظر رہیتے ہیں ۔ اور سندے کا مقدم وہ ہے کمیت کی موست سے لوگ عبر مورد ہی کو اور انداز موج انداز کی میں خوا میں داور جو اور میں اور انداز میں جو مانی میں وار د ہے اور میاح سنت میں دورہ ہے وہ اس قدر سے کہ اور میں جا در میں میں دورہ ہے وہ اس قدر سے کہ اور میں کہ اور میں کہ دورہ کے دورہ کے میں دورہ کی میں دورہ میں دور

قررچ اغ جلانا تزئین اور شہیری عزمن سے معیع صدیث میں منع ہے میکن آگراس عرمن سے چراغ جلا یا جائے کہ وہل دعاء پڑھنام قصود ہو۔ یا زائرین کے اجتماع کے وقت بقدر ضرورت دوا کیس چراغ میٹ کرمیاب تربیب میڈنائینٹ

روشن كشي عائي تداسمبر مضالفه نهير -

سوال ؛ فرا برمحیط میں فرکور ہے کہ شخص نے انجھزت ملی اللہ وہلم کے حضور میں عرمن کیا کہ فریست و درسے یا قبری مگرمعلی نہیں اور وہ زیادت کا شتاق میں بہت و درسے یا قبری مگرمعلی نہیں اور وہ زیادت کا شتاق ہے نوکیا کرے اس خطالی زیات کے اس خطالی زیات کرے واس دوایت کی نیا پر نما لباتھ زید نیانا جا کہ بوگا۔ انسوالات مولوی جبل ملی ک

بواب ، بروابن کفایه شعبی میں ہے ، پندال معتبر نہیں بہرمال اس بدا بیت بی سفراد لئعبہ میا فت کا ذکر نہیں ، مرون یہ ذکور ہے کہ مال باب کی قبر کی جگہ معلی خہر ، تومعلی کا قیا سمجہدل پنہیں ہوسکا اور اسطے کہ اگر قبلہ مجہدل ہو بینی معلی نہرو تو تھڑ ہی جائز ہے اور حضرت المیں ملیہ ما اسلام کی قبر معلی ہے تو آب مصنوعی کی زیادت جائز نہیں ، ورزاگر الیابی ہے تو یہ بی جائز ہوجائے کا کہ اسی طرح سے کوئی نشال بنا دیں اور اسمنوعی کی زیادت میں اشراک کے اس نشال کی زیادت کیل اور سیم بھیں کہ اسمخرت صلی الشرعلیہ وہم کی قبر میا کہ اس نشال کی زیادت کیل اور سیم بھیں کہ اسمخرت صلی الشرعلیہ وہم کی قبر میا کہ اس نشال کی زیادت کیل اور سیم بھیں کہ اسمخدت صلی الشرعلیہ وہم کی قبر میا کہ جائز نہیں مصنوعی عرفات اور صنوعی کو بہ بناکر جج اواکر لیویں ، حالانکر یہ سب فعنول ہے جائز نہیں ہے ۔ فقع ۔

سوال: قرير بوسوال وجاب جوتليه واحضرت بيرومرشك وتخط وبهم وكرعنايت مو

بحواس ودوزبان رئاجا مين - الدبارج بك بنوشبوس ككواكر ليف باس كفاجا آب مهرك مزورت نهي الديرجاب ودوزبان رئاجا مين - الدبارج بك بنوشبوس ككواكر ليف باس كفناجا مين - ودجواب يدسعه الشفة أن تُحك من المعتبد الدبارة بالله من الله كاشفة القبد القبد المحتبد الشفة أن محك من المعتبد المنه من الله من الله من الله من الله من الله من الله من المنه المنه المنه من المنه المنه المنه منه المنه المنه منه المنه منه المنه المنه

نظم میں تکھا جائے تو نہایت حسب دلخواہ ہوگا۔ مجواب ؛ صنعف بعمارت کی وجہ سے فقر کھونہیں سکتا اورشجرہ قادریہ فارسی نسبان میں اورم ندی

زبان کی کمی مناجات کے منظوم ہے جولپ ندیواس کی تقل ہے لیویں -مسوال : شجرہ قبرمی رکھا جائے گا یا نہیں اور اگر رکھا جائے گا توکس ترکبیب سے رکھا جائے گا ارشاد ہو۔

بواب ؛ متجرہ قبریں رکھنا بزرگوں کا معمل ہے اوراس کے دو طریقہ ہیں اول برکرمیت سے سینے پرکھن کے اندر اکھن کے اُورِ رکھیں اور کسس طریقہ کو نقبار منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کومردہ کے بدن سے خون اور رہے بہتا ہے اور اس سے بزرگوں کے نام کے بارسے میں بے ادبی ہوتی ہے اور دور راطریقہ یہ ہے کہ مردہ کے رکول کے قرمیں جھیوٹا طاق بنا دیں اور اس میں شجرہ کا کا فذر مکو دیں۔ اسٹو ذازر سالہ فین عام سوال ؛ جناب حضرت علی لارتف علیہ السّلام کی روگ بیت کے وقت جو کھی طریقیہ آنجنا ب کوم حمت ہوا

تخرير فراكر محست موصه إاس كاخلامه انكمواكر مناسب مور

سوال : کس چیزی برکت سے گنا موں سے نفرت مونی ہے اورا طاعت کی رخبت موتی ہے ؟

معواس : اس مقسد کے لئے یہ فید ہے لاَحقا کَ وَلَا فَتُوَّةَ اَ اِلاَّ بِاللّٰهِ یہ کثرت سے پولمعیں اور نعی
اثبات کلم توجید کی اوراسس کا مزرب شدّ و مدّ کے ساتھ علیب پرلگاتے دی اور خیل اعد ذہرت العنداق اورا طاعت کی رضبت ہوتی ہے اورا طاعت کی رضبت ہوتی ہے۔ داخوذا ذر سال فین عام)

میں داخوذا ذر سال فین عام)

سوال ؛ معزمت خفرطالات مل زارت مولے کے لئے اور انجناب سے مرادی کستر او کرنے کے لئے کوئی ترکیب ارشاد موکر حقیر مل میں لائے۔

سجواب ؛ معزمت خفرطبالسّلام كازارت كاتركيب بروقست موجودنهيس انشاء الشرتعاسات أنده كال كركتى جاشے گی .

سوال ؛ جب سی خص کوم خی الموت میں گان مجوجائے کہ اب زندگی کی امید نہیں ، دواکی روزیں یا اس سے کچر زیادہ دن میں فوت موجائے گا۔ تو اسس وقت توست کے قبل جب تک مربین کا موسش وحواس باتی ہے اس کو کیا کرنا جا جیئے ۔ یا وریڈ مربین کو اس کی رفام بیت اور سنجات کے لئے کیا کرنا چاہئے ۔

چواس ؛ جسب مريض ذندگى سے ايس موجا شے اور يعلوم موجا شے . كراب جلديورت موجائے گ

سوال : زيايت تبوري تركيب ارشادم

جو اب ؛ جب موام مؤمنین گر ترکی زیارت کے لئے جائیں۔ تو پہلے قبلہ کیلوٹ بیٹ کر کے اور بیت کے سینہ کے سامنے مذکر کے اور سورہ فائحہ ایک مرتبہ اور سورہ قل مجوالتراعد تین مرتبہ پڑھے۔ اور حب مقبرویں جائے تہ کہ ب

اَسَكَامُ عَكَيْكُمُ اَمْسَكَى اللهِ عَادِمِسَ الْمُعْمِنِينَ وَالْسَلِينَ يَغَفِّواللهُ لَسَنَا وَيَكُمُ وَإِنَّا اِنْشَكَرُ اللهُ وَيَرَوُ اللهُ وَيَرَوُ اللهُ وَارَوُ اللهُ وَارَادُ اللهُ وَارَادُ اللهُ وَارَادُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

سُبُّوحٌ منه وس ربُنا وَرَبُ السَلَائِكة وَالمُعْوَحِ

اورسورہ ان انزانا ہ فی لیلۃ القدر تین مرتبہ پھیے اور دل سے خطرات کو دُورکر کے اور دل کواس بزرگ کے سیے میں ان انزانا ہ فی لیلۃ القدر تین مرتبہ پھیے اور دل سے خطرات کو دُورکر کے اور دل کواس بزرگ کے سیدنہ کے سامنے در کھے تواس بزرگ کی موج کی برکانت نہارت کرنے ولیے کے دل میں بینچیں گے۔ ( ما نحو فر ازر سالر فیبن مام )

سوال ؛ یه دریافت کرنے کا ترکیب ارفتادم و کرما حسب قبر کا مل ہے یا نہیں اور جب ماحب قبر کا مل موتو اسسے استمداد کس طرح حاصل کرنا چا جیئے ۔ جواب ؛ اہل قبورے بست ہو آب کا الم میں ہور میں اوران کا کمال متوار طور پرنا بت ہو اے ۔ تو ان ہزرگ کا لیمن میں ہور میں اوران کا کمال متوار طور پرنا بی رہے ۔ تو ان ہزرگ کی قبر کے سرا جانے کہ اس بزرگ کی قبر کے سرا جانے کہ افرین کے اور زبان سے کہے ۔ که المعنون کم بیٹر ہے ۔ اور زبان سے کہے ۔ که المعنون کم بیٹر ہے اور زبان سے کہے ۔ که المعنون کا میں معاور میں اور النجا درگا والمئی میں وعا داور النجا درگا والمنادش کے دلیے سے میری مددکریں ۔ پہر قبلہ کی طرف مذکر کے اپنی ماحست کے لئے اختر تعالیٰ سے وہا داور النجا درسے اور وُ و ما معاون قبل کا کمال معلی منہ ہوا تو ان کا کمال معلی میں اوران کا کمال مشہور خبوا ۔ اور تتوار طور پرمعلوم نہ ہوا تو ان کا کمال معلوم کو سے کے لئے طریق سے کہ اُوپر ترکیب زیارت فٹ بور کے بیان میں جو اور فائخ اور داود واود وکر سبوج کے ساتھ جب ایا دار ما اور ما کھیں فام کی قبر کی زیارت کی میں ماحت اور نسکی اور فرمعلوم موقوجا نا جا جینے کہ یہ قبر کسی بزرگ میں ۔ قبر کسی بزرگ میں ۔ اخوا زرسال فین مام )

سوال : مالات آئده دريافت كسف كملة استخاره ديور كي تركيب ارشادم دع

مجواب باستفاره ی ترکیب شهور به اور قراح بی فرکور بد اور آسان الرایتر به به کرشب بهارشنه ادر بنی شنبه اور جمع میں برابر استفاره اس ترکیب سے کرے کرجب و نیا وی امود اور مشاری نماز سے فاریخ بوجا سئے۔ توجم افترال می اور می میں سومر تبہ پڑھے ، بھر الم نشدے سم افتر کے ساتھ ستره مرتبہ بڑھے اور اپنے سینہ اور منہ برم اور در می والی میں و ماکر سے کر اس عالم النبیب فلال امر میں جو کچہ موسف والا ہے ، وہ خواص یا بدیاری میں اجتف کے ذراجہ سے مجھ کو تو معلوم کرا ہے اور اس کے بعد سومر تبرید ورود ورا ایسے ، وہ خواص یا بدیاری میں اور اس کے بعد سومر تبرید ورود ورا ایس بیاری میں اور اس کے بعد سومر تبرید ورود ورا ایس کے اور اس کے بعد سومر تبرید ورود ورا ایس کے اور اس کے بعد سومر تبرید ورود ورا ایس کے اور اس کے بعد سومر تبرید ورود ورا ایس کے اور اس کے بعد سومر تبرید ورود ورا ایس کے اور اس کے ابد سومر تبرید ورا ورا اور اس کے اور اس کے اور اس کے ابد سومر تبرید ورا اور اس کے اور اس کے ابد سومر تبرید ورا ورا اس کے اور اس کے ابد سومر تبرید ورا اور اس کے اور اس کی ابد سومر تبرید ورا اور اس کے اور اس کے ابد سومر تبرید ورا اور اس کے اور اس کے ابد سومر تبرید ورا اس کے ابد سومر تبرید ورا اس کے ابد سومر تبرید ورا اس کی استفاد اس کا استفاد کی استفاد کرا اس کے اور اس کے ابد سومر تبرید ورا اس کی میں استفاد کی میں مور تبرید ورا اس کی میں استفاد کر استفاد کر استفاد کر استفاد کر اس کی میں مور تبرید ورا کر در اس کی میں کو تا کر استفاد کی میں کر استفاد کر استفا

ٱللهُ عَمَا لِمَا عَلَى سَيْدِ مَا مُحَمَّدِ بِمَدَدِ مِصَالِ مَعْلُومٍ لَكَ

ادراگرجاہے کو وہا یہ استخارہ کرمدسیٹ مسٹسرلیب ہیں آئی ہے میٹا استخارہ لینے مطلب کے تین مرتبہ ہیں ا اور لہنے دل کی مالت پریمانوکرسے تواگرمستم عزم اس کام کا جوجا ہے۔ تو وہ کام منزوع کرسے اوراگرعزم میں فتورجو تو موٹوف رکھے یا درہشخارہ کی دھا دِمشکوٰۃ منٹرلعیت میں موجود ہے۔

موال : أبرد وخرمت معنوظ ربين كسك تركيب لاشادم

بچماب ہے یا عَزِیْدُ اکالیس مرتبہ ہوتت میں پڑھے الد لیضمذ پردم کے اورجب درارہ ماجان می کوئن کے سامنے جانا منظور مو آواس وقت بھی ہے کرکیب مندم ہوتی ہے اور پیجرب ہے اور پرکیب ہی مجرب ہے کہ جاندی کا بحو اور اس کا نگینہ بھی چائدی کا بحو اور اس کے نگیز پر بہ ہم این کیا عَزِیْدُ ہوقت سڑون ڈرکنہ کو اور اس کا نگینہ بھی چائدی کا بحو اور اس کے نگیز پر بہ ہم این کیا عَزِیْدُ ہوقت سڑون ڈرکنہ می کو ایسے اور اس کی تعیق موسکتی ہے اور اس انگو کھی می طر کرانے اور سے اور جب ور اربی حکام کے سامنے جانا منظور ہو ۔ تو د اجنے کم تقدی جب ور اربی حکام کے سامنے جانا منظور ہو ۔ تو د اجنے کم تقدی جب ور اربی کی میں ہوتا ہوتو اس وقت کے سامنے جانا منظور ہو ۔ تو د اجنے کم تقدی جب ور اربی کی میں ہوتا ہوتو اس وقت کے سامنے جانا میں ہوتا ہم ہور کے میں ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم ہوتا ہم ہے اور شکل مربع ہے

## یعنی اس انگوسی کے نگیر بر سی نفش کنده کرانا چا ہیئے۔ ( ماخوذ ازرسالہ فیعن مام )

| ン  | ی | ナ | ٤ |
|----|---|---|---|
| 8  | 7 | ی | ز |
| ز  | 8 | ز | S |
| 25 | j | E | ) |

مسوال ؛ فراخت رزق کے لئے کوئی تکیبارشادہو۔

مجواب ؛ بوقت چاشت چارد کوت نماز برهی اور نمازست فارخ جون کے بعر بیجده کریا اور سیده میں ایک سوچار میں اور نماز سے فارخ جون کے بعد بیجرہ کری سیده میں ایک سوچار میں اور اگر فرصت نہو تو صرت پچاس مرتبہ بڑھیں اور یہ بجرب ہے کہ وات میں مورة واقعہ دومر تربہ بڑھیں ۔ ایک مرتبہ فرست کے بعد بڑھیں اور اکر ایک مرتبہ بڑھیں ، اوراگراس قدر بجی فرست مرتبہ بڑھیں ۔ اوراگراس قدر بجی فرست مرتبہ بڑست کے بعد اس آیت بر بہنچ : ۔ ۔

رَبُّ المَّنْ وَ وَالمَغْرُبِ لَا إِلَهُ إِلَاهُ وَالْمُو فَالَّغِفَةُ الْأَوْ كِيسُلًا تُوحَسَّبُنَا الله وَفِحَ المُعَامِ الوَكِيتُ وَكَيْسُلًا وَفِيلُ اللهُ وَفِيلُمَ الوَكِيتِ الْأَلْمُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِلللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

بجواب و ادلت قرمن كم لي بودكا دمشهوسه اس كذمانك بعد تين مرتبر يعنامجرب ب

اوروہ وعاریہ سبے ۔۔

الله في اعْرَهُ بِكَ مِن الْهَ عِدَ الْهُ عِدَ الْهُ مِن الْهَ عِدَ الْهُ وَاعْدُدُ بِكَ مِسْ الْبَعَدُ وَ الْكَشِيلَى وَاعْدُهُ بِلِكَ مِسْ غَلَبَ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ادراگر فرصن دہر تومرف آیہ اکرسی کسس مرتب ہے کوبڑھنا جاہیئے اور حزب البحراس بارہ میں مجرب ہے۔
موال : سب آفات سے محفوظ رہنے کے لئے جوتنیس آیت پڑھنے کے واسلے امثادموا

ہے۔ دو ایش کون کون سی میں۔ ایسی مقام سے منیس آیت برامور مے اسی تفصیل ارشاء ہوء

موال ، تسخير على كيف كون ي تركيب بي كرم يشد عكام نا نه شغيق اورمهر بان ربي اوركسى طرح كاذيت

-015

مجواب ؛ جب ان كرمائ مائ مائ المرائح من المن من المرائح المرائح المرائح المن المرائح ا

موال : اکٹر نواب مرجیب وغریب مالات دیکھنے کا اتفاق موتا ہے کہ بیاری میں اس کے دیجنے کا کہی اتفاق نہیں ہوتا ۔ بکہ وہ حالت وہم وخیال میں نہیں گذری اور وہ نواب باعدت کدورست ہماکت ا

ہے تواس بارہ میں کوئی ترکیب ارشاد ہو۔

بواب ، سوف کے دفت قل اَمُعَدُّ بِرَبِ الفلن الدخُ لُ اَعُقَدُّ بِرَبِ الفلن الدخُ لُ اَعُقَدُّ بِرَبِ النَّاسِ الرابية الشَّرَ مِن المِس اللَّحَدُمِن المِس اللَّهِ مِن المِس اللَّهِ مِن المِس اللَّهِ مِن المِس اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

بِامِمِكَ اللهُ عَدَّمَ مَتَ جَدُنِي وَبِكَ النَّهُ وَنَشَاءً اللهُ تَعَالِي إِحْفَظْنِيَ من نَوْمِي جنبي مِمَا يَحْفظ بِم عِبَادَكَ السَّالِحِينَ واَعْنَدُ بِلَكَ مِنْ هَمَزَاتِ السَّالِحِينَ واَعْنَدُ بِلَكَ مِنْ هَمَزَاتِ السَّالِحِينَ واَعْنَدُ بِلَكَ مِنْ هَمَزَاتِ السَّالِحِينَ واَعْنَدُ وَالْمَ

ترجمه ؛ بین لمے بروردگار ؛ ترا نام لے کرمین ابنا بہلود کا ہے اور تیرے ہی کا سے انشار النّداماً اس کو اٹھائوں گا۔ تومجہ کو اس زراجہ سے بچاکراس زراجہ سے بچا آ ہے تو لینے صامحین بندوں کو ۔ اورناه چاہتا ہول تیری درگاه میں سنیاطین کے خطارت سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس ایس - ( ماخوذ از رسال فیعن مام) موال : سفر کرسند کی ترکیب جوارث اوپوعمل میں حقیر ہے آئے۔ جواب : جب سفر کا ارادہ ہوا وردو انگی کے سلے ستعدم وجائے تو دورکعت نغل پڑھے۔

الدريد دعاريوسے ١-

يست والله خَرَج مَا ويسب الله مَا جَمَا وَعَلَى وَيِنَاتَ وَحَمَّا اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى السَّفَرَ المَا اللهُ عَرَالَهُ اللهُ عَلَى السَّفَرَ المَا اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَلَى السَّفَرَ المَا اللهُ عَرَالُهُ اللهُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالُهُ اللهُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَالُهُ اللهُ اللهُ عَمَا مَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ ال

اور لمین اسے برور دُگار تیرا ام کے مرم سکے اور تیرانام کے مرم داخل ہوئے ایسن سفرس میری مبلانی اور لمین برورگار پر مرسوال کرتے میں تجہ سے کاس سفرس میری مبلانی ہو۔ اور درمیر اسفر مبا ابہتر ہو۔ اسے برورگار اسان فرا تومیرے میں برسفراور میری را مطے کانے اور قومیراسانتی مینی مددگا رسفری رمبنا اور نگہان میرے ابل وعیال اور مبنا - سے برورگا رنباه میں قر رکھ مجھ کوسفری سختی سے اور دائی میا ہور میں اسفر میں تی اور البی اسفر میں تی اور البی الدور البی کا میا ہے ہور کی اس سفر میں تی اور والبی آنے ہور کی اس سفر میں تی اور البی کی خواس سفر میں تی اور والبی کی خواس سفر میں تی اور البی کی خواس سفر میں تی اور البی کی خواس سفر میں تی اور البی کی دور البی کی خواس سفر میں تی اور البی کی خواس سفر میں تی اور البی کی دور اس می کی دور اس می کی دور البی کی دور اس می کی دور اس می کی دور اس می کی دور اس میں ہو۔

يرُجهُ و عا مذكوره كاسب اوريد وعاديل حكر وابت في تقرى كلمك أنسكى لبث سرك رواكر دمين الدين المركة والكردمين الدين الدين المركة والكردمين الدين الدين الدين المركة والكردمين الدين الدين الدين المركة والمركة المركة والمركة المركة المركة

مِمَّا اَخَافُ دَاحُدُنُ

یعنی از رخ کراموں میں نام سے اللہ کے انہیں ہے کوئی معبود قابل بیتش کے سعا اللہ کے اور یہ بینی لاالہ اللہ کرداگر دہا ہے حصار ہے اور محدر سعل اللہ تغال ورمیخ ہیں۔ میں واخل موااللہ تعالی بنا میں اور اللہ تعالی بنا و میں اور اللہ تعالی بنا و میں اور اللہ تعالی محایت میں ایسا اللہ کو وہ نہایت فالب اور نہا بیت بزرگ ہے اور نہا بیت فادی اس جیز سے بچانے پر کواس سے فی المحل و اور بریم برکرتا مول و اور بریم برکرتا مول و

يرترجم دعا مذكوره كاب اوراس دعا مرك بعدير كب ١-

الهٰي سَبْمَ دسست و باء و زبان وگوسش و بوشش کسانيک الا برخوا بهندو برادا ده کننداز وزدال و درېزال د ويادال وظالمال و امتراز ملق از و زرگان وگزندگان و جهندگان و بهندگان بالعت العت العت العت العت العقول وَلَا نُسَوَّ وَلَا مُسَوِّ الْعَرْ الْعَرْ الْعَرْ وَلَا مُسَوِّ الْعَرْ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ اللهُ

سوال ؛ دنیاوی دخمنوں کی شرارت دفع کرنے کے لئے جو تزکیب النا دہمہ خاکساریمل میں لائے بحوالی ؛ دنیاوی کشفرارت دفع کرنے کے لئے ہے دعام مجرب ہے ، اس کوگاہ برگاہ بڑھا کہ برخا کہ برخا میں تیر طہارت اور عدواور دیگر مشرارات و معام برگاہ بڑھا کہ سے ۔ اس کو کا مار کے معام کی مداومت سے ۔ وہ معام

الله فران المنطق الله في المنطق في المنطق المنظمة المنطقة أليات مِن الشرور وهيده المنظمة الله في المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة المن

سوال ؛ آسیب اور جا دو کے دفع ہوئے کی ترکیب عنایت ہو۔ مجواب ؛ آسیب زدہ کے لئے یہ عمل مغید سے کرکڑوا تیل مینی مرسول کا تیل نانے کے برتن میں رکھے اور چودہ مرتب آیت نطب پڑھے اور ہرمر تبراس تیل پردَم کرسے اور آیت قطب یہ ہے۔ تُمَّ اَنْدُلَ عَلَيْكُمْ مُن ابَعَهِ الْفَيْ الْمَنَ تَعَاسَا يَعُنَى طَائِفَةٌ مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ الْمَا الْمَنْ الْجَاهِ الْيَهِ عَيُوالْحَقِ فَلَى الْجَاهِ الْيَهِ عَيُوالْحَقِ فَلَى الْجَاهِ الْيَهِ عَيُوالْحَقِ فَلَى الْجَاهِ الْيَهِ عَيُوالْمُ مَلُ اللهِ عَيُوالْحَقِ فَلَى الْجَاهِ الْيَهُ عَيُولُونَ مَلُ اللهُ ا

یہ آبست بارولن تنالوالبرمی ہے اورسورہ العران ہے۔ بھروہ آسیب زدہ کے تمام بدن میں اس طرح الش کیا جائے۔
کیا جائے۔ کرایک بال کی جگر بھی باتی ذرہ جائے۔ اوریہ خیال رکھا جائے کرتیل زمین پر ذرکھا جائے اور اس تیل میں ہاتے مذالا جائے ۔ یعنی برتن میں سے وہ تیل شاہم ہے ہے۔ ایک کر ہے تھر میرگرا میں ماسٹس کے واسطے لے کر یا برتن سے ہاتے برگرا میا جائے اور جوشخص پہلے دن تیل لگائے وہی ہر دوز ماسٹس کرے اورکوئی ایک وفقت مقرر کردیا جائے ۔ اسی وقت ہر دوز ماسٹس کروے اورکوئی ایک وفقت مقرر کردیا جائے ۔ اسی وقت ہر دوز ماسٹس کرے اورکوئی ایک وفقت مقرر کردیا جائے ۔ اسی وقت ہر دوز ماسٹس کرے اورکوئی ایک وفقت میں دونے موجوائیگا

مادوکو دفع کرنے کی ترکبیب یہ سے کر دریا کا پانی یا کوئی دوسرا جاری پانی گھرے میں منگایا جائے اور سورہ قال حوذ بریب الناس اور جا دو دفع کرنے کی آئیس کھر اس محرا سے مرفال دی جا دوکو دفع کرنے کی آئیس کھر کر اس محرا سے مرفال دی جا ددکو دفع کرنے کی آئیس کے کراس محرات میں ہے۔

كَوْتُعَ الْحَقُّ وَبَعْلُلُ مَا حَالُوْ الْمُتَابِرَةِ فَغُلِدُوا هُنَا الْكَ وَانْقَلَهُ الْمُغِرِينَ وَ وَالْفَا الْمُتَابِرَةِ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

میرجس برجادد کا افرجواس بانست کی اس کو بلا یاجائے ادراس بان سے اس کا کا تھ با ول دھالا باجائے ادریہ بہرسے کر اس بانی سے عسل کرا یا جائے ، برعمل کے شغیر بعنی اقد ارسے ون کرسے ، ایساہی چندمر تبرا توارسے دن پیمل کیا جائے ۔ انشاد اخر تعالے جا دو کا اثر وفع جوجائے گا ۔

موال ؛ مرود و افنا دفت سيماندكياب ؟

میواب بسیم و دوخاینی راگ کرجو دکف سکما تقمی دوایاست حنفیه اس باسیمی مختلف میں اربح واق لی پرواییت می دولائل سے نابت سے اورا مادیث کثیر کے مطابق ہے اور وہ امادیث کی پرواییت ہے اور وہ امادیث کنند معتبر ویں شہر دیں کرمرود وخنا یعتی راگ جو بلا مزامیر برومیا حسب ماور دون مزامیر سے سنتی ہے کس

واسط كرد فى كاننا الخفرت صلى التُرمليه وسلم سعدوا إست صحيحه سعة تا بهت سبع توعالم محقق كو چاجيني كران بي روايد كي موافق فتولى شعد اور بزرگان حيشتيه سند سماح عنا كاسى لمور پرفروا إسب كروه غنا بلامزامير و الاست موتا تعاچنا به مشيخ ابن بهام سفر و إيسبه ١-

قيد مرمة التغنى بما اذاكان في اللفظ ما لا يحل كصفة المذكر وَ الْمُناتِ المفيدة المفايدة و وصعت المخمر المهيد بحق إليها والمسترقيات والمخابيات وهجار مسلم ادد تى لا اذا اواد انشاء والشعر للاستشهاد اوليتعلم فصاحته وبلاغته نعم اذا قيل ذلك ملى الملاهى منع وان كان مواعظ و حكالاً لآت تعني بين منا لا الذلك التفيق انتهلى .

یعنی مرف و مغناحرام ہے جس میں الفاظ نا جائز ہول ، مثلا نا جائز ندلید مرکی ہو ، یا نعربی کا نے دالی حسید کی ہو یا تعربی نظراب کی ہوجو برا بھی نہ کرتی ہے عورت مذکورہ کی جا نب ، یا تعربیت ذان ثبت خا نہ کی ہو و یا بال اور کا ہوجو ہجالت شہوت ہوتی ہے ، یا ہجومسلمان یا کا فر ذمی کی ہوتو و و خناح ام ہے اور یہ حوام نہیں کر شعر بی جا جا ہے ۔ بغرم ن سیکھنے فصاحت حوام نہیں کر شعر بی جا جا ہے ۔ بغرم ن سیکھنے فصاحت اور بلا عنت کے ۔ البتہ منع شعر بی حنا بغرم نہو و لعب سے اگر جہا ہمیں نعیج سے ہوا و دی کست ہو۔ آلات اور بلا عنت کے ۔ البتہ منع شعر بی حنا بغرم نہو و لعب سے اگر جہا ہمیں نعیج سے ہوا و دی کست ہو۔ آلات افتان میں کھا دی دیست موالد تائن میں کھا دیں دورہ کا ہے اور مغنی سندرے کنز الد تائن میں کھا صد دورہ کا ہے اور مغنی سندرے کنز الد تائن میں کھا صد دورہ دورہ کا ہے اور مغنی سندرے کنز الد تائن میں کھا دیں دورہ دورہ کا ہے اور مغنی سندرے کنز الد تائن میں کھا دیں دورہ دورہ کا ہے اور مغنی سندرے کنز الد تائن میں کھا دیں دورہ دورہ کا ہے دورہ خوارہ کی دورہ کا ہے دورہ خوارہ کی دورہ کا ہے دورہ کا ہے دورہ کا ہے دورہ کا دورہ کا دورہ کا ہے دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کے دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کے دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کا دورہ کا دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ کی دورہ کا دورہ کی دورہ ک

داختلفوا فى التغنى المجدّد ف البعضه مدان ه حدام مُطّلقًا ومنهم من تال بجواز التغنى لدافع المحتقة اذكان وحدة ولايكون على سبيل الهوواليه مال السرخسى انتهلى

یعنی اختلاف بے مطلقا اور میں بعض علماء کا تعل ہے ہے کہ خنا بلامزامیر بھی حرام ہے مطلقا اور مبن علماء کا تول ہے کواس خنا بس مضائفہ نہیں جو قافیہ معلوم ہونے کی عرص سے ہو ا بی مقصود ہو۔ کہ فصاحت حاصل ہو۔ اور مبنی علماء کا قبل ہے کہ وہ غنا جا کز ہے جو دفع وحشت کے لئے ہو ۔ نہائی میں ہوکوئی دوسرا نہ ہو۔ اور لطریق ابود لعدب کے بعی جہو۔ اسی طرح ببلان ہے علامہ نرصی رہ کا ، بیضمون معنی شرح کنز الدقائق کی عبارت فرکورہ کا سے اور بدائع میں یہ کھا ۔ ہے۔

والسماع في اوت اسرو وتاكيد المسرو وي المسود مُهَيّب بحالة مباح اذاحتان ذلاف المسرو ومباحًا كالغناء في العرس وفي وقنت قد وم العناسب وقت الولية والمعنون العرب وعند ولادة الوليد وعند حناسه وعند حفظ المقران انتهى . يعن سماع مباح مرود مثلًا خناج الزيد يعن سماع مباح مرود مثلًا خناج الزيد

الم عيدي اور شادى مي اور لوقت آنے كئى شخص كے يوز مگرست اور لو قدت طعام وليم اور عقيقه ميں اور لوقت الات الم كے ك اور ختندين اور لوقت نوشى حفظ قران سندلعين كے معنى ان او فاست ميں خناجا تنہ ہے - بيضمون بدائعے كى عبارت فدكور كا ہے۔

سوال إخنا بينى راك من المسنف كم بالسيس الم الوطنية الله طلية لذيك كيام مها ورائل المسنت من المستنت من المستنت من المستنت من المستند الله المستند الله المستند المستند

مجواب ؛ خنایعنی راگ سنناک بلا مزامیر و الات لهو کے بود اس بارہ میں فرمہب جنعنی میں والا مخلف میں رایادہ مجمعے بیسہ کہ جائزہ ہے ماور دَف بھی جائزہ ہے اور اکثر اما دمیث سے ان روایات کی ائید موق ہے۔ چنا بخرشین الاسلام ابن جام رم نے لکھا ہے :-

قيد حُرُمَة التغنى بِمَا أَذَا حَانَى الفظمالا يَحِل كمه فق المذكر والمراة المغنية المحسَيدُ وعصف المخدر المهيّج اليها والمرنيات واكفات ومعايمسلم اوذتي الا اذا اواد انشاء الشعر الاستشهاد اوليم بنعاحته وبلاغته نعم اذاتيل لملك عَلَى الدَلَا في منع وان كان مواعيظ وحَكَمَّ اللَّهُ وَنسيها لا وكذ لك التفكى وقت الوليمة والمقيقة وعند الولادة وعند جي الفائي المنهى

یعنی گاناسنداس وقت حرام ہے جب اسمیں نا جائز لفظ ہو۔ مثلًا نا جائز صفت مرد کی ہویا صفت گانوالی صیدند عورت کی رخبت ہو یا صفت نا نید کی ہو یا صفت خاش کی ہو۔ یا تعرب سے اس عورت کی رخبت ہو یا صفت نا نید کی ہو یا صفت خاش کی ہو۔ یا سامان یا کا فند وقعی کی جوہو ۔ گرجب شعر مرج صف سے کوئی مدعا نا بت کرنا مقصود ہو یا فصاحت و بلا عنت سیکھنے کی غرض ہو آؤشعر شرجنا منع نہیں ، البتہ جب اس سے لمو ولعب مقصود ہو آؤمنع ہے آگراس یہ کوئی لعب منا منع نہیں ، البتہ جب اس سے لمو ولعب مقصود ہو آؤمنع ہے آگراس میں کوئی لعب منا منا ہو اور مرف اس تا نیر کی خرض سے بڑھا جائے تو منع نہیں اور میں کی منا اس کا نیر کی خوش ہو ، یا طفی میں ہو اور مرف اس کا فیر کے وقت ہو ، یا عقیقہ سے وقت ہو ، یا لائے کی بیدائش کے وقت ہو یا دو مری حگر سے کہ تا نے کے وقت ہو نا دو مری حگر سے کہ تا نے کے وقت ہو نا یک میں تکھا ہے :۔

احنت لمنوافى التغنى المجدّدة قال ببضهم انه حرام مطلقًا ومنهم من يقول الاباس بالتّغنى ليفيد لهم القوافي والفَسَلحة ومنهم من قال يجوز التّغنى لدفع الوحشة اذا كان وحه لا ولا يكون على سجيل اللهو وتنال السوخسى فى البدائع والسّماع في اوقات السّرُور تلكيدًا للسرور مباح ان كان ذلك السرور وبالما كالفناف أيّام المينية وفي العوس وفي وقت مجى الفاشب ووقت الولمية والعقيقة وعنه الولادة وعند الحليمة والعقيقة وعنه الولادة وعند الحنتانة وعنه حفظ المتوان

بعنى اختلاف بدراك ك إرويس كر بالمزامير وعير وكسى امرنا جائز كيمو يعض علما وكاقول مي كرداك بال

مي حرام ب بعن علماد كا قول ب كراسمين كيد فياحدن نهي كشعراس غرمن سے بينعا مائے كرفا في يعلوم موداور فصاحت حاصل مو د بعض علماد كا قول ب كرگانا دفع وحشدت ك ائے تنهائى ميں جا كزے بشرط يكه لم و ولعب كے طور بر دم و

علام سینصی رم نے برائع میں سکھا ہے کہ راگ سنناخوشی کی حالت میں کسس غرض سے کہ مُرورزیا وہ مجد مباح ہے گرخوشی مباح ہو مثلاً ہ۔

کا ناجوایام بیدمین برواور البسامی وه گا نامجی جوشادی مین برواوراس وقت بروجب عیر مگرست کوئی شخص آست اورجوطعام ولبرد کے وقت برواور جوگانالرک کی پدائش کے وقت اورخوطعام ولبرد کے وقت برواور جوگانالرک کی پدائش کے وقت اورخوطعام ولبرد کے وقت برواور قران کشر لعث کا حافظ مروجانے کے وقت برو ۔ یعنی برسیب جائز ہے ۔ ( ماخوفا زروالا معشرہ نیا و بخارا)

سوال بسدودیین راگ کاشنل قرریائند یا بنین ؟
براب به جب سدودیین راگ کاشنل قرریائند یا بنین ؟
قرک پاس مویادو مری مگرید مزایراور آلات ام و کساته موتومنع اور حرام ہے
قرک پاس مویادو مری مگرید مزایراور آلات ام کی حرمت کتب صریت و فقری نهایت مشدح وابط که
ساتھ فدکور سبے البتہ جب مروت راگ مویا دون کے ساتھ مولومائز ہے ۔ اسٹ ولیکہ قرک پاس نہو اوراگ قرک پاس نہو ہوئی ۔

## رسالهغناء

معالم مي نقل كيسب كد حضرت عبداللرم معودرم اورحضرت ابن عباس معا ورحضرت صن اورضن

آفَحَسِبَتْ مَ اَنْ مَاخَ لَقَنْ مَ مَنْ الله الله الله والمسرسة من الله والله والله والله والله والله والمسرسة والمسرسة والمسرسة والمسرسة والمسرسة والمسرسة والمسرسة والمسرسة والمها الله وميه المترف وابن ملمة والمدادى والمنادى والمادى والمنادى والمنادى والمنادى والمنادى والمنادى والمنادى والمنادة والمنادى والمنا

منشام والعقيدة مساس تقليدك مع جوان احاديث من واردم الماديث من واردم والمدم و أن من في خيلي لمة جادك

يعنى اور دين سے بركشته مونے والاحرم سنسرلعيت ميں اور زناكرنا ليف مساير كي حوريت سه.

تدائعا دیعنی دن سے بھر مانا حرم میں زیادہ بڑا ہے اور زنا مطلقا حوام ہے ہرمال میں ، کین ہمسا ہے گور کے ساتھ بہت بڑا ہے اور آبیت کربمہ فدکور میں افتد تعاسلا نے ان لوگوں کی نہا بیت فرتست فرمانی ہے جن لوگوں نے لہوائی دمیث کو کو فی لفنسہ حوام ہے گراہ کرنے کے لئے اخت یار کہا ہے ، تو امس آبیت کربمہ سے امل غنا کی ایاحت ٹابت نہیں ہوتی ۔

وَفِى الْفَتَاوَى الْمُسَالِكَ بِرِيَّه عِن جِواحِد الفناؤمِي فَالْ السِّمَاع والقولَ والدنن الذى مَعِمله الصُّوْنِيَة فى نَ مَانِنَا حَوَام الإيجوز القصد الْبِه وللجلوس عليه وَهُوَالْمِنِنَادُ والمذاحِبِوسَوَا يَرْدَ

يعنى فألى عالمكيرى مين فقول بي سجوام الفاؤى سے كرسام اور قول اور و جرج معمول كيا به ميم اكر أما ذكا و كالم مي معمول كيا به ميم المحم الما و كالم مي المحم المحمد المح

ا در ابن ابی الدُّنیا اور پہنچی سنے شعبی سسے روا بہت کی سبے کردِسُولُ النُّرْصلی النُّرَطیہ دِسلم سنے فرا یا ہ۔ کعت نَ اللَّهُ المُشِعَّدِیْ وَالْمُعَنِّبِیْ لِهِ

" لعنى لعنى ت كالشرتعاك يرف في المديد ولديد اور المسس بيب كم تظيما إجاب "

اور طرانی او خطعیب بغدادی نے روابیت کی ہے محدر رسول افتر صدلی انتر طیبہ وسلم نے منع فرایا ہے عنا سے اور مشدن المعانی میں ابن عمر رم سے نقل کیا ہے :-

نَهْى النَّبِيِّ مَسَلَّى الله عليه وسَكَّمُ عَرِينَ الغِسَنَّا مُ

يعنى منع فراً إِهِ بغير مصلے الله عليه وسلم في خناست الدسكنے سبے غنا دسك . اور مننى ميں مذكور سبے كرميغير برحث الصلے الله عليه وسلم سنے فرا إلى الـ

النِينَاءُ يُنَابِثُ النِّعَانِ كَيَا يُنَابِثُ الْمُنَاثِقُ النَّاءُ النَّامَ النَّامَةِ النَّامَةِ

"يعنى غنا أكا آب نفاق كو يعيني بيداكر تاب نفاق كو بعيد اكا آب إلى كاسس كو "

اوراجياء العلوم بي معاذبن حبل رمنى العرعنهاكى بيروابيت فركورسه كرأ سخضرست معلى المترعليه وسلم ف

۔ اَذْ هَسَتِ الْاِسْسَلَامُ اللَّهْ وَ وَالْبَسَاطِ الْهِوَ وَالْبَسَاءَ الْهِدَ وَالْبَسِنَاءَ الْهِدَ الْهُو يعنى سنے گيا اسسام بينى باطل كرديا اسلام نے لہوا ور باطل اورغنا كو " طرانی نے حضرت امیرالمیمنین حضرت عمران سے روابیت کی کردشول الٹرصکے اللہ علیہ وسلم نے فرایا یہ العتبین خطرات عمران العتبین حضرت عمران العتبین العتبین خطری کے خام ہے العتبین ال

" يعنى لوندى كاف والىسبب عنصرب بصر اوراس كاغنايينى كاناحرام بع

اوربهيتى في شعب الايمان مين معنوست جا برونى المترتعالي عنه كي برواسيت نقل كه بين كالمخعوسة

سَكَ السّرمليدولم في المار المارك و-

ٱلْمِنِ نَادُهُ يُنْكِيتُ البِشْعَانَ كَمَنَا يُسُنَالِكُ المُسَارُ الدَّيْعَ

"يىنى غناجما تسبع نفاق كومىساكرجما تسبع إنى بينى أكا تسبي زراعست كو"

اورحقائق میں لکھاہمے کہ ا

مجُعَمَّهُ النِسَنَآءِ وَالْإِسْتِمَاعِ الْمَيْهِ مَعْصِية

" يعنى نفنس خنا اور كسس كاستناكنا مسب

اورمضم است میں تکھاہے :-

مِّنْ أَجِناحَ العِنسِنَاءَ سَيَسكُونُ مَاسِعًا

• يعنى جس نے مباح كہا غناكو بعينى الك كوه فاست جماع

اورانقياري كماسيه:-

ان كَبِيرَةٌ فِي جَبِيتِ الْا وَيَانِ

" بينى فناكبير وكنا وسم مردين ين

اورمجبط ہیں تکھاہے ا

الدّ عنى والتّصفيق وإستِمَاعُهُمَاكُلُّ ذَالِكَ حَدَامٌ وَمُسْتَجِالُهُمَاكَ أَن

" يعنى كانا اور "الى بها تا اوريد دولول سننا يعنى كاسف اور "الى كا وازسننا يرسب حرام ميد اوران دولول امركو جوطال كيد ده كا فريد ؟

اوراختيارالفا ولي مين تكمايه ا-

وميكرة النزجيع بقراً \* العترأن الكويدوالاستاع اليده لات يشبه بفعل العشقة حَالَ فِسُقِه عُرُدَهُ وَالنَّعُ فَيْنُ

یعنی کرو و سبے ترجیع قراء و بی قرآن کرم کی اور سننا ترجیع کا اس واسطے کہ آئمیں مشاہمت بائی جاتی میں کرو و سبے کر اس میں ہے ہیں۔ اور وہ فعل میں اور منعل میں کا دار وہ فعل تغنی مین کا ناہیں۔ اور وہ فعل تغنی مین کا ناہیں ۔

اورفعادى سينى مى كمام -

یعنی داگ اور مسندا م کا او دفت بجانا او کھیل ہر طرح کا حرام ہے اور جوان چیزوں کو ملال کھے وہ کا فرسے۔ ہدایت کرسے اللہ تعاسلے ہرمہز گاؤں کو اوروہ جہال کرغنا میں منبلایں ان کے حق میں کفر کا خوصت ہے .

اورمامع الفاً وي سيكاب ١-

إستماع المستراع المسكري والجسلوس عليها ومترب المسذام يو والوقع م كلها حدام ومُستَدِّع لَهُ مَا كَافُرُهُ

، يعنى المو ولعب كاكلام سننا اورولى مبيعنا اورمزامير بها نا اورتص كمنا بسب حرام م اور جوشخص ان چيزون كوملال كهوه كافر م ؟

ادرهماديرس افعسهمنقول ا-

اعتكم أنَّ التنعن حدام فِيت جسيع الاديان

يعنى جاننا چاسمية كركانا مردين مي حرامس

اورنها يوس كماسيد :-

المت غنى والطنبود والبرمط والدون ومسأ يشبه ذُلك كل ذلك حوام ومعسشة مِقَولَهِ تَعَسَالَىٰ : وَمِسِنَ الشَّاسِ مَسَنَ يَشَتَرِى كَهُوَ المحديث

یسنی کا نااور طنبورہ اور برلیط اور دوست جو اس کے مانندہیں وہ سسب حرام ہیں اور گنا ہے " اور بہ کا بہت ہے التر تعالیٰ سے اس کلام پاک سے ۱-

ومسن الناسي حَنَ يشترى لَهُ وَالْحَدِيْتِ

\* بینی اور لوگوں میں سے وہ لوگ بمی میں جوخر پر ستے ہیں بینی اختیار کرستے ہیں بہر اسحد میں کو بینی کمیل کی جیزوں کو ہ

اور تا آرفانيدي تيميدسي منتول سعدد

سُيُل الحالف عن من سَيْر انفسه عبالت وفية فاختمى ابنوع لبس واشتلوا بالله وظرقس وادعوا لانفسه حمن زلة فعال افتودا عَلَى الله كمه فياوس على ان كافوا ذا تُغيين من الطريق المستقيم مسل بينون من البلاء لعظع ف تنه حمن العامّة فعال اما طه الاذى اجلغ و الصباحة وامغل في الدّيانة وتمييز الحنبيث

من الطيّب الكا و أوَكَمَّا

پرچهاگیا ملوانی سے مسئل ان لوگوں کے باسے میں جن لوگوں نے اپنا نام صوفیا رکھا ہے اور لینے لئے خاص ایک عام اختیار کرلیا ہے اور وہ لوگ لہوا ور دقص میں مشغول ہیں ، اوراپی شان ہی مرتبہ مالی کا او فاکیا ہے توملوائی سنے کہا کرلیے لوگوں نے حبوس کی تہمت سنگائی ہے اللہ تعلیا کہ اور یعی ملوائی سنے پرچھاگیا کا گریہ لوگ را است تیم سے کچروی اخت بیاں کئے ہم ہے ہیں ، قوکل ان لوگوں کو شہر بدر کر دینا چاہیئے : اکھوام ان لوگوں کے فقن سے بیج جائیں ۔ توملوائی سنے کہا کرجو چیز یا عست ترکی دو وہ دور کر دینا بہتر سے تاکہ لوگ عفوظ رہیں ۔ اور بر بہتر ہے دبا مرتبہتر ہے دبا ضمت میں اور فرین کردینا خبیب اور طبیب میں خوب اور بہتر ہے ؛

اوریسب روایاست نقل کی گئی ہیں ، عالم متنی کا ال سنیخ محد فرر خ سرمبندی کے رسالہ سے جوہ سے اردہ میں ہے ، موار وا مست مقدن اور ہوا ہے ، اوران دونوں کا اجل کی روایت خاص انہی دونوں کا ابل سے نقل کی گئی ہے ، اوران دونوں کا ابل کی روایت خاص انہی دونوں کا ابل سے ساتھ نقب اور شیخ موصوفت سنے اس رسالہ میں یہ مکھا ہے کہ پہرست ترفقها رکا اس مسلمیں اتفاق ہے کہ عنوا یعنی داکس حوام ہے ، اور شیخ موصوفت سنے اس رسالہ می منصل ان فقها درام کا نام مکھا ہے ، اور تیں سے بھی رہی ہونون طوالہت کے نہیں لکھا :

## بسيم الله التحلن التحييم

## باكالخالفت

سوال ؛ منیخ سلم وغیره محاح میں بارہ خلیفول کا ذکر سہے ۔ وہ کون کون شخص ہیں اورا ہل سندت سنے بالاتفاق ہس مدسیث کا ایک معنص ہیں اور مبنی برٹ کے الاتفاق ہس مدسیث کا ایک معنصل معنی کیوں نہیں کیا ۔ اور مبنی برٹ کا معنصل معنی کس و استطے مذفر کا ایک شند سے لوگوں میں اس امریس اختلاف ہواکہ اس مدسیث سے کہا معنی ہیں اور مرا کیس فرقہ یہ میں کہ دوم رافر قد گراہ ہے ۔

چواب به اس سوال کی عبارت اضطراب اورخلل سے خالی نہیں اس امرکا بیان یہ ہے کواس لول کے پہلے جیکے سے یہ علیم ہوتا ہے کرمائل کو یہ غربنیں کر وہ کوئٹ عنص ہیں کرعن کو طار اہل سنت نے با مہ خلیع سے یہ ملے جائے ہے ہے کہ مائل کو یہ غربی ہیں ہو اور ہے کہ وہ گوگ احدکام کو جاری کریں ہے ۔ اس وج سے یہ بات مائل پوچھتا ہے ۔ اس تقدیر پرسوال کی بناد ہس پہنے کہ طلمار کے نزدیک بارہ خلیفہ کون کوئٹ غن ہیں ۔ اس سوال کا دو مراج کہ سے کہ علم اوالی سنت نے بالاتفاق ہس صریف کا ایک معنی کیوں ذکہا ، اس سے یہ معلیم مرد اے کہ سائل کو یہ عفتل معلوم ہے کہ علما در کے نزدیک وہ بارہ خلیفہ کون کون شخص ہیں ۔ سائل مون اس امر کا سبب دریا فت کرتا ہے کہ علما دہیں اس بارہ میں انتظاف کیوں ہواکہ وہ خلفاد کون کون شخص ہیں ۔ اور کیا سبب کیا ہے ۔ جوعلما دمیں اس باسے میں اختطاف ہواکون کون شخص ہیں ۔ اور کیا سبب کیا ہے ۔ جوعلما دمیں اس باسے میں اختطاف ہواکون کون شخص ہیں ۔ اور کیا ہوائی سے معلم ہوتا ہے ۔ ماسل کلام آکر سائل کی پیمز ض ہے کہ علما والی سے معلم ہوتا ہوں۔ کے علما والی سے معلم ہوتا ہوں۔ کو علما والی ایک ایک شال دیتا ہوں۔

هذ الاختيار بااراد بهكالرسول المختار

یعنی پر اسس امرکواختیارگرا ہے جورسول مخارکا ادادہ ہو۔ اسس اسے میں جو احتالات ہیں ان ہیں سے خلا ہر نظر میں زیادہ شہور ایک احتال مواجع ہوتا ہے۔ اورفن صربیٹ سنرلید کے انجم شلا توریشی اورقامی جائی اوران کے تابیین . شلا کسنے محقق مولا تا جد اس کی صاحب محدوث دالوی وی می علی ایک بر رحم ہم اللہ تعالی بیسے کو خلاقا احتال کواختیارکیا ہے ۔ اورائی فووی کا بھی میلان شدع مسلم میں اسی جا نب علوم ہوتا ہے ، وہ احتال بیسے کو خلاقا احتال کو اختیارکیا ہے ۔ اورائی فووی کا بھی میلان شدع مسلم میں اسی جا نب علوم ہوتا ہے ، وہ احتال بیسے کو خلاقا است میں کر جہاں جہالت شائع ہو ءین اسلام رہ اوج پا ہے اورائی فووی کا بھی میلان شدع مسلم میں اسی جا نب علوم ہو اور کے اورائی میں کہ جہالت شائع ہو ءین اسلام رہ اوج پا ہے اور فائم ہو اور شدید سے مواجع ہوں اسلام میں اور جا تفاق اسلام بروائی میں مواجع ہوں ۔ اسلام میں میں مواجع ہوں ۔ اسلام کے خور سے مواجع ہوں ۔ اسلام کے خور سے مواجع ہوں ۔ اسلام کے خور سے اور مواجع ہوں کی خلاف کے دائم کو جا رہ کریں ۔ بکہ خلفا ہو خلا میں کہ نواز مواجع ہوں کا میں مواجع ہوں کا میں میں مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں نے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے ۔ اوران صاحبوں سے ملافوں سے اور مواجع ہو گئے کہ میں ہو ہو گئے کہ مواجع ہو ہو گئے ہوں کے اگر طربقوں سے اور مواجع ہو ہو گئے کہ میں کیا گئے تو میں ہو ہو گئے ہوں کیا گئے تا ہو ہوں افران ہو ہو ہو گئے ہوں کیا گئے تا ہو ہوں کا خواجوں ہو گئے تا ہو ہوں کا خواجوں کے خواجوں کو خواجوں کے خواجوں کو خواجوں

لَايَذَالُ الدِّين قَالَتُهَا حَتَى تَقَدمُ السَّاعَة ويستحون عليه ما المناعش خليفة العين وين اسلام مي المنطبع المعنى وين المسلام مي المنطبع المعنى وين المسلام مي المنطبع المنطب

معیم کی بر مدمیث میں ہے ا-لا بنوال الاسسلام عندیدًا مستبعًا

اینی اسلام بمیشه فالب رجیگا اور کسس کی پروی کی جائے گی ا اور مجمله ان کے حجیفہ کی یہ حدمیث سبے بجوبزاد اور طبر انی کے نزد کیب نا مبت اب تی ا۔ لاسین ال احد است ماللتا

بعین رسول انشرسلی النُرملیدولم نے فرا کا کُرمبری امسنٹ کی حالمت بمیشد بہتررسیے گی ؟ اسس حدیمیث کو ابن مجرسف مسنئے الباری میں نقل کیاہے احد مجملہ ان سے سسنن ابی واقد کی یہ حدمیث

مترليب سهد --

كلهم يجمع عليه المناس ويعنى ووسعب طفاء ليس مول كران كالبدارى برلوكول كا اتفاق موكاي اور مجملهان کے فہرانی کی بیر صدیمیث سبے اسے لا یکھیں دیا ہے کہ او تا حسن حسادا ہے۔

یعنی جولوگ ان خلیغوں سے عداوست رکھیں سے ان لوگوں کی عداوست سیسے ان خلفار کا نعتمان خصوصی ہ

اور خبله ان محر مریث ہے جب کو اجد اور بزار نے ابن سعود دونا کی مدیث سے بال کیا،۔
امنہ مشیرا کے یہ ملات هانہ یہ الاسة من اسخه لیفت ، فقال سالنا عنها رشی ک الله علیہ ویسے آفتال اشنا عشر بعد د نقب بار بخی اسوائیل لا الله علیہ ویسے آفتال اشنا عشر بعد د نقب بار بخی اسوائیل لا یعنی ابن مسعود دونی المتر تفالے عنہ سے ہوجا گیا کہ س قدر فلفاد اس امت کے سموار جول کے قوابی سعود دونا نے کہا کریم نے اس بات کو مبغیر بطے اللہ ملیہ کو سے اور الکی بی اور فلید مہول کے یہ اسرائیل می جس قدر نقید ہوں گے یہ اور شیخہ بان جو رہی سے نقل کی جو المادی میں ابن جو زی سے نقل کی جو ابن جو زی سے نقل کی جو ابن سند کر بریس ابی مجران کے طریق سے کہا۔

لاتهاك على ولامة حتى كون نيها اشناعة رخليفة كأهدكت كسك الماله والعديد المالية المالية

نین یہ اتست الک دموگ حبب تک اس است بیں إروفلیف دم وما ہیں گئے ۔اوروسب فلیفرسیدمی را وال دین حق کے مطابق عمل کیں گئے ؟

ادرم بندان کے وصرمیث ہے جس کو ابوداؤ دیف اسود بن سعید سے طراق سے جا بر بن جمزہ کی وابت سے بیان کی ہے اور ابوداؤدکی روامیت میں اس صرمیث میں اس قدر زیا دہ ہے :-

فلما دجع الى منزله استه قديش فقالوا شقريكن ماذا قال الهرج اخدج البزار ماذ والزيادة من وجه فقال فيها شقر وجع الى منزلم أشَرِعَهُ فقلت ثعركون ماذا قال الهرج حيذ الى نستج البارى

ینی حبب آ تخفرت صلے اللہ علیہ دسلم اپنے مقام میں تشمیعیت السے تو آب کی خدمت میں قرائی ماہز جوسے اور یہ کہا ہوگا ۔ تو اسمنے عرصت میں قرائی ماہز جوسے اور یہ کہا ہوگا ۔ تو اسمنے عرصت مسلے اللہ حاسلے منظر ایک میر دے بینی قبل موگا ۔ ایسا ہی فتح الباری میں ہے ۔ اور قبل کا زار قیامست کے قریب موگا یہ

بنائخ الم بخارى دم نفصيح بخارى بيرشفيق بن سنرست دواست كرشفيق بن سنرسن كها الم من عبد الله وابى مع كفقال النبى مسكى الله علبسه وسلم ذن بين بيدى السلعة ايامًا ينزل دنيها المجهل وبيرنع دنيها العسلم وميكثره فيها الهرج القسل . یسی شغیق می سیلی سنے کہا گئیں عبد الشراور ابو موسئی سے ساتھ تھا کہ ان دونوں صاحبوں نے کہا کہ بیغیر صلے الشرعلیہ وسلم نے فرکا ہے۔ بیشک تیامت سے قریب ایسے دن جو بھے کہ ان دنوں میں جمالمت شائع جوگ اور علم المعالیا جاسے گا ہ

ابن جوزی کے نزدیک اس مل عربی قبل مراد ہے جوتیا مست کے قربیب ہوگا۔

حيث قال المادبقول منم يكون الهرج اى القتل المؤدّية بقيام السّاعة

ويعنى ابن جوزى سن كماكراً مخفرت ميك المترعليدوسلم كايد قول بعد فتم يكون المرح واس مع وه

قل مرادب حس ك ذريع سه قيامت قائم جمل ي

يجواب كسس كے مطابق سے جو كسس سوال كے مثروع مقام سے سمجاجا تہے اكرمال كے ول میں ان صاحت بیانا ست میں خدشہ معلورویم فامدے گذہے تؤمائل کو چاہیئے کہ اس خدشہ کو بیان کرے اس ومنت ہم پرلازم ہوگا کہ اس فدیشہ کو ہم دیل سے روکریں ۔ اگرمائل کاعزمن یہ ہے کہ جوعد میش خلفا وے باسے میں وار دہوئی اسس کی مراد کے باسے میں علماد میں اختکافت ہوا اس کاسب کیا ہے تومیں اس سوال کاجواب دیتا ہوں کرحبن لوگوں کو مقل اور ملم سے کچھ بہرہ ہے۔ان لوگوں پربدام نو سندہ نہیں مکین پونکه ظاہری سائل ک تخریست بیمعلوم ہوتاہے کہ سائل کوعلم نہیں۔ اسس و اسطے اختلاف کاسبب جمالی طورير بان كيا جا تهم - جاننا چاہيئے كم اس حديث مي اكثر أحتمالات ميد-اورص مديث مي زياده احتمالات ہوتے ہیں - اس میں علماد کا اتفاق نہیں ہوتا - ملاحب عالم کے نز دیک جو احتمال باعتبار فرائ والمالات كوى جوا ب اس عالم كى دائداسى احتمال كى جانب محق بدر الماكوئى فدميد بنين مسيساس فنم كاحديثين نهيس اوراس مرمب كمملا وكرام مي ان مدينول مي اختلات موراً كرجيريد وعلى بها ظامرسے اس کوباین کرسنے کی مزورست نہیں ، لیکن اس خیال سے کمتعقبین کے اولیم دفع موں لطورشہادت سے ایک امر کا ذکر کیاجا گسیے کہ شراعیت مرتض نے بہج البلاخست میں صفرت امیرالمؤمنین سے کام سے نقل کیا معدهاداب لا مفلان فسلقه فتوم الاوكداء المخ الدابن الوالمحديدسف اس امرك شرح مين يركها م المكنىعنه حمد بن المخطاب دفنه وجدَّات المنسخة التي بخط اطهرى ويجسب خلان عمر حدثنى به المش مختارين معد المرسوى الاوردى الشاعر وقال الراوندى

فى شرحه ان مع بعن اسمابه بحسن لليسرة وان الفتنة مى التى وتعت بعد رسول الله مسلى الله وسكم من الاختيار والانترة وقال اكتار و دية انه كلام فى امرع أن كمان يه ح الأن امبرالحى في ايام الامبرالحى بعد فيكون ذلك تعربينًا مد انتها مختصرًا

بن معز من كفيال كموافق كتابول كماير شيعه في الاتفاق اس مديث كاايم منيكيون في

حاصل کلام بهرتقدیر موتر من سنج یه سوال کیا ہے اس کی وجہ یمعلوم ہوتی ہے کہ معتر من کوعلم دسنیہ ہے جربہ بیں اورا با سبت اورا با میہ کے فدم ہا ہے وہ آگا ہ نہیں۔ سائل کا یہ کلام ہے کہ پنج برخدا صلے اللہ علیہ وسلم فعدر ہے کا معنی بیان نفر وا یا اوراس وجہ سے است کے گوگوں ہیں اس با سے میں اختلاف ہوا کہ اس وصدیث کی خاص مرا دکیا ہے نومیں پر کہتا ہول کر سائل کا یہ کلام علل سے بالا بال ہے ۔ وہ سب مثل آگر بیان کے جائیں تو بے فائرہ کلام طویل ہو جائے گا اور ناظرین کو تکلیعت ہوگا۔ میں یہ نشا اس کے کہ جو چہز کو اور ناظرین کو تکلیعت ہوگا۔ میں یہ نشا اس کے کہ جو چہز کو اول یک جائی ہوں یہ نہیں کہ جائی ہوئی اور خال میں موجہ پر کا میں اور اور ناظرین کا ہم جمل اور خشا برجور مقابلہ بیان کرتا ہوں ۔ مسلم میں جو جہ یہ ہم کے جے ریق میں شارع کے کلام میں خبول ۔ حالا تک اہل جم پر پوشیع نہیں کہ شارح کے کلام میں نہیں موجہ و ہیں ۔ اور اور شام کی یہ شاں کی یہ شان تھی کہ آپ امرحت کو فل ہر کرے تے تھے ۔ اور اور شام کی آپ کی میں کہ کام میں نہیں کہ میں اور تشاب کی کام ہے کہ خال اسکال ، اجمال اور تشاب کو زائل فریا ہے ۔ حالانک خنی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فریا ہے تھے ۔ اور ایک کو خنی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فریا ہے تھے ۔ اور ایسے کلام کے خفا اشکال ، اجمال اور تشاب کو زائل فریا ہے ۔ حالانک خنی ، مشکل ، مجمل کی توضیح فریا ہوئے تھے ۔ اور اند کام کے خفا اشکال ، اجمال اور تشاب کو زائل فریا ہے ۔ حالانک خنی ، مشکل ، مجمل کی قصیم اور دیسے کام میں موجود ہیں ، وہ خل قسمیں اور دشاب کی کاف میں الشر تعا ہے کہ کلام میں موجود ہیں ،

تمیسرے یک پرشبہ دوسری حاری اس میں بھی جوسکتا ہے۔ اس واسطے کہ مخالعین کو پر موقع ماسکتا ہے کہ اس سوال کی سیدرلبط تقریر کواکٹر حدیثیوں میں جاری کریں، حثلًا بہنچ البلا مغست کی حدمیث ہوا و پر ندکور جوئی اس میں یہ کہیں کہ بہ حدمیث ابدا بلا دفلاں بن فلاں سے جو حضرت امیم کئی ہونہ مرا دہیں۔ انکو اسخفرن میلے اللہ مالی سے نے صاحت کیوں نہیان فر او یا کہ فلام طور پر بیان نہ فر الے سے امست سے لوگوں میں فلاں سے تعین میل خلاف ہوا۔ ادر میر اکیپ فرقہ سے لوگوں سفے یہ جھاکہ دومرسے فرقہ کے لوگ گراہ ہیں ایسا ہی اسٹر تعاسط کا یہ کلام پک

فانکسوا مسا ملیاب نکم من النساءِ می فی و شلاث و دُباع پس نکاح کروتم لوگ ان عور تول سے جو بہتر معلوم جول تم لوگوں کو دو دو ہیں بین جارچار اس سے بعض لوگ ہے جوئے ہیں کہ یہ جا کر ہے کہ اٹجارہ عور تیں ایک شخص کے نکاح میں دہیں ، اور دو مرے لوگوں کا بیٹجال ہے کہ صوف چارعور توں کو نکاح میں رکھنا جا کر ہے اور مرا کیب فرقہ پسمجتا ہے کہ دو مرا فرقہ گراہ ہے۔ ایسا ہی حدیثوں ہیں بھی بعبل لوگوں نے فلط فنمی سے اختلاف کیا تو اسمیں کیا جا حت ہے اوراگر سائل کی غرض ہے ہے کہ طلماء اہل سنت ہیں جو باہم اختلاف سے ان لوگوں میں سے مرا کیب فرقہ ہے ہوں ہے کہ دو مرا فرقہ گراہ ہے۔ تو یہ باست قابل تسلیم نہیں ، اس و اسطے کو جب کسی حدیث میں چندا حتالات ہوں اوران میں سے کسی حتال کو بعض علماء کے نزد کیب ترجیح ہو۔ کو ان علماد میں سے کو ٹی فرقہ یہ نہیں ہے جتاکہ دو مرا فرقدگراہ ہے اوراگرسائل کی غرصٰ یہ ہے کہ اختلاف کی دجہ سے علماہ اُست میں سے ایک فرقہ سنے بیسم کا کہ وہرا فرقد گمراہ ہے مثلاً سنسیعہ اور سنتی کہ ان میں سسے ہر ایک فرقہ سے لوگ بہ بمجھتے ہیں کہ دومرسے فرقہ کے لوگ گمراہ ہیں۔

اس کا پیجواب دینامول کرم لوگ فرقه شیعه کواس وجهست گراه نهیں جانے ہیں کہ ان احادیث کی فیمین کی مرادیں ان کو گول سے خلطی ہوئی بلکہ اسس وجهست ان لوگول کو گراه سیحتے ہیں کرجن حضرات کے باہرے پیشعہ بریکہ کے مرادیں ان کو کو گراہ سیحتے ہیں کرجن حضرات کے باہرے پیشعہ بریکہ کی خریت ہیں یہ کہتے ہیں یہ حدیثیں ان صاحبوں کی شان میں نہروی پرلوگوں میں فرکور ہیں برنا اور ان صاحبوں کی بیروی پرلوگوں میں فرکور ہیں برنا اور ان صاحبوں کی بیروی پرلوگوں کا منتفق مونا ۔ علاوہ ان سے اور صفیتیں جو ان حدیثوں سے طریقوں میں فرکور ہیں وہ سب صفیتیں ان حضرات ایس موجود تھیں نوجس فرقہ شیعہ کا ایسا موجود تھیں ۔ اور اکثر سندھ بھی اس امر کے فائل ہوستے کر یصفیتیں انٹر اطہار میں موجود تھیں نوجس فرقہ شیعہ کا ایسا خیال ہو وہ گراہ نہیں ۔

سوال ؛ اثنا عشريه اميرًا يا اثناعشريه خليفتًا كي توميس فراجي -؟

بہواب : جانا جائے کوریٹ یں سے اشاعت آرید اور تعبی مدین میں سے۔ انتا عشد خلیعة تواس سے بارہ کے عدد سے سوا اور کئی تغییم اور تعیین تا بت نہیں ہوتی ہے ۔ علامہ اس کے اس مدین سے اور کی تغییم اور تعیین تا بت نہیں ہوتی ہے ۔ تواس کا طوت اس مدین سے ہوں گے ۔ تواس کا طوت کا در شدید ہے ۔ اور کی مدین میں سے موں گے ۔ تواس کا طوت کا کوری کے اس سے دبن دور دور میلا جاتا ہے اس اجمال کی تغییر یہ ہے کہ صاحب تعذیف باس اقل کے ماشیہ منہ تیریں اس آب ا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ صَوْقُولُهِ يَنَهُ مَ وَحَصَافُولُ مِسْنَيعًا الأَمِنَةَ كَرِيانَ مِن مَعَامِكِمُ وَحَصَافُولُ مِسْنَعًا الأَمِنَةَ كَرِيانَ مِن مَعَامِبِكُمُ وَمِنْ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن الل

اورلعن رواست ميرسع ب

امین کے کہ فیری نیس کے استان کی نیس کے استان کی ایس میں ہے۔ المیہ نے اسی حدیث سے استان اللکیا ہے کہ بارہ انتمہ کی الممت ٹامبت ہے۔ اس التالال میں اکثر وجوہ سے خلا ہے۔

اول وجہ یہ ہے کہ اس صدمیث کا گال انمہ بین طبق نہیں ہوتا ہے ۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ولا میت سے مون انمہ کا جہاں میں وجود مرادلیا جائے ۔ اور کسس کا لیجا کا فرنم ہو کہ امست اور دین کے امور میں امرونہی اور طلق ق میں ان کو کچے دخل ہی ہو۔ تو یہ مرادع وف اور لغست اور عفل کے خلافت ہے ۔ اس مرادکی نیاد می عدمیت کے معنی درسست نہیں ہوتے ہیں ۔ وجہ یہ ہے کہ صرف ان کے وجود سے پینم جیسے التہ علیہ وسلم کا دین قائم

نەرچ-

ا امبر کاخیال ہے کہ نعوذ باند من ڈلک بیغر برت اسلے اللہ علیہ وہم کے انتقال فراستے ہی سب مسحا برام مرتد ہوگئے اور قران مجید میں تحریب کی اور دین کے امور کو نہا بہت متغیر کردیا ، وضوی مرسیح کرنے کی جگہ پاؤں کا دھوا مروج کیا ۔ نماز کی بیٹ ت اور شکل باکس منح کردی اور صرف اپنی رائے سے قرار دیا کہ موزہ پرسیح کرنا جا ترسیص خمس موقوف کردیا اور ا ذان میں سی عکی ایک شکیل خیر الف سک کو موقوف کردیا اور اس ک جگر اکست او تو جا دی ۔ اللہ منا مائی کے سیال کو موقوف کردیا اور اس ک جگر اکست او تو جا دی ۔ اللہ منا مائی کی سندن میں تراوی کا برا جا دی ۔

جب الميه كايد خيال مه كار قرآن مشدليف اورنماز اورشعا بُراسلام سب مبتل اورسنير موسكة توان ك

نزديك دين كاقيام كسس طرح باتى رالى.

اگریمراد لی جائے کر اوامرو نوامی میں ان انگر کو ولا بیت حاصل ہوگی اوران کا تقریب ہوگا۔ اور شرم اُمور ان کے حکم سے جاری ہوں گے۔ جیسا کہ یہ با عتبار لغست اور عقل کے مغہرم ہوتا ہے نویر امرا کا میہ کے گان کے موافق کمجی وقوع میں نہیں گا یہ بیت نویر المامیہ کے نزویک شامت نہیں کہ یہ بارہ اسماری ان میں سے کوئی امتیت اور دین سکے اُمور میں متصرف میں ان میں سے کوئی امتیت اور دین سکے اُمور میں متصرف ہوئے ہوں۔ اوران کا امرونہی جاری ہوا ہو۔ حالانکر حدیمیت کا لفظ لاید ذال صراحت اس پر والمات کرتا ہے کہ یا امر مونے والاسے۔

دومری وج یه به کری توقیست اس به دلالت کرتی سید کرحبب ان انه کی ولایت منقضی مجومانیگی تردین کا قیام مجرن تقطع مجومانیگی تردین کا قیام مجرن تقطع مجوما سنت کا - توجا بهنی کرخلفا سنت خرکورین قیامت سنت کا ثم مجوسف کس باقی زردی ونز اکفرت می الترعلیه واله واصحاب و لم نے فرا ایموتا :-

لَا يَزَالُهُ فَاللَّهِ يُنُ مَا أَمَّا اللَّهِ قِيَامِ القِيبَامَ فِي وَسَيَرِينِهِ مَدَ إِلَىٰ ذَٰ الكَ اثنا عَشَرَ خَلَاعَة

یعی ممیشرسے گابد دین قائم قیامت کے قائم مجسنے کے اوراس امت کے ول امراس عرصہ بین مارہ میں است کے ول امراس عرصہ بین بارہ فلیمز مہوں گے ا

ا ما بد کے وہم کے موافق اخیری انکی که صاحب زما نہ ہے اگر اسس کی عمر قیامت تک وراز ہوگی تو اِنتظام متعدد نہیں ہوتا ہے۔ اکس لئے مزوری ہواکہ کہا جائے کہ دوسرے لوگ مراد ہیں کرجن کی بجائے کسی کی عمراس قدرنہیں کرزما نہ تنکلیف کا اکستیفا کریں۔

تميري وجريب كلم سي كلم سي مراحتا معلوم موتا بي رام ما مع اورقد رُسُت ترك إره المريم من المريم من المريم والمي المرايم والمي المريم والمي والمي المريم والمي والم

ولد المحسَيْن ليعنى يرسب المرحضرت المصين من كافلادست مول كراس طرح كاودكوني وومراكلم فرايا موتا اور ظامر سه كرام عام كا ذكرتنين اورا تمياز اورتخصيص كرمتنام مين امناسب سبعداس كي شال اليي مي بهد كركها جائد كراس بادشاه كرقام السس كر بعد حيد الشخاص مول كرد ووسب بني آدم سع مول كرد اول تو اس طرح مرك كلام كي نسبت مبغير صلح الشرعليه وسلم كي طروت كرنا كراف عي فصحا واورا بلن بلغاء بين فها ميت سيا دي ميد

سوال ؛ حضرت شاہ ولی السرما صب محدث دلوی رہ نے خلافت کونف سے نابت کیاہے۔
یافسہ الدیسی آلڈیسٹ کی کھی نیس میں ایم قریب میں سے موں کے ۔ نوج ب بونت خلافت سخیف بی ماعاد
مین خلافت کے بارہ میں نزاع ہوئی تو اصحاب کیارٹ نے اس نفس سے سب انصار کونسکین دی ۔ اس وقت صفرت صدین اکررہ نے فرا کی محضرت جو ماحب خلافت کے صدین اکررہ نے فرا کی محضرت جو ماحب خلافت کے قابل ہوں ان کوابل اسسلام خلیف قرارے دیں وہی خلیفہ ہوجا ہیں گے

بس اگر خلافت کے بارسے میں نفس ہے تو حضرت الد برصدین سنے ایسائیوں فرا یا ۔ تعین نفس کے ہوتے ہوئے سے کسی کی دائے کو دخل نہیں ۔ تو حضرت صدیق اکر رہ سنے خلافت کو الح اسسالام کی د اسے پرکیوں توقی ملکی بحضرت فاروق اخلم رہ نے بھی ایسائیوں کیا ۔ کہ اس وقت چھر صاحبوں کو خلافت کے قابل مجویز فرایا ۔ اور برکہا کہ ان میں کوئی ایک صاحب خلیف کئے جائیں ۔ اور حضرت زمیر اور حضرت طلحہ ہے نے حضرت امبر من کی فلا کے وقت طوفا وکر کا کمیوں مجیست کی ۔ اگریہ کہا جا اے کہ خلافت اجماع سے البت ہوئی ۔ تو یہ خل مہر ہے کہ حضرت امیر کی خلافت اجماع سے البت ہوئی ۔ تو یہ خل مہر ہے کہ حضرت امیر کی خلافت یوں منا لفین کو بوکست ہے اس کا جو اس البل حق نے جو دیا ہے وہ صنعیف ہو جا آ ہے کیونکم حضرت ابائی مجہد تھے اور با وجو داس کے آپ نے تمام عرصرت امیری مجیت قبول نہ کی اور اکر صحابہ کا المیرست آزرد و خاطر ہوئے اور حضرت معاویہ نے ہے سے چلے گئے اور حضرت سعد بن وقاص وعیر وسحابہ کا محرست امیر نے کوئل ان گائی میں شد کے ۔ نہ ہوئے ۔

" يعنى حصرمت الوبكردة كى خلافت سكے سوا دومرسے كى خلافت سسے التُرتعالئے اورسىمانوں كو انسكار

:65

ا ورحضرت ابو بحررة كونقين تفاكراً ب كالملافت موكى - ليف لئے نص كے دعوى كى صرورت نہيں يہ امرخود مجود موجائ كا واوت فاروق اعظم راف في القلم الما في الم الما وست جهما حبول كونام وكيا اوربه فرايا كم اسلام کے مشواسے سے ان صاحبول میں سے کوئی صاحب خلیف مقرر کئے جائیں۔ تاکہ خلیف کی تقرری سے آپ ذمتردارن موں ورن حضرف عمر من سے منقول مے كرآب كا إراج بدا شاره تفاكرآب كے بعد صرت عثمان خليفه موں اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کرم انشروجهم کو خلافت مو اور لوقت خلافت حضرت اير منبوخم زبرن اور مضرت ملكورة ف ناخوش كاكلم كهانوابساس وجرست مواكرة المان حضرست عثمان مع مك زورسي مبيت بهم في تقى عرنفس الامرمي ان دونول صاحبول كابه اعتقاد تفاكه خلانت ميمسنتي حصرت ابريغ بي -يرجوقرار إياكن فلافنت اجماع سيطابت بوئ تواس سع بدمراد سب كراكة ابل مل وعقد كااجماع خلافت برموا . اگرا کی آدمی خلاف موالواس میں کوئی مضالق نہیں کیونک اکٹر کے لئے حکم کام و تاہیں جنا کیے بوقت انعقاد خلافت حضرت الوبكرا جماع مي سعدين عبا ده مشركيب نه موسئه و اور ابان بن عثمان ره مجتهد يتق كران كاخلاف مضرمواور دوتمين صحابه غيره بن شعبه وغيره جومجتهدة تص صرف ومي حضرت اميرضي الله تعاسان عندے آزردہ فا طرموے - اورحفرت معاویر رہ کے پاس چلے سکتے . ان صحاب کی آزر دگی مجی صرف ہوج شكايرت اخلاق تنى - ايسا نهيس كرحضرت ابررة كى لياقست خلافست سعيدان صحابه كوائكا رتعا - كبوك خاص أن معابه مصحفرت امير كمناقب مي اكثر روأيتي بي - البنة حضرست سعدين ابي وقاص ا ورمحدين سلمة الوار اسامين زبرية اورعبدا لتربن عرية اور دوسر مع اكثر صحابكرام بضوان الترعليهم اجمعين مرميز كارتف واوروه ابل اسلام كى الله أى مين حصرت الميرك ساخف شركيب منهوائ - يدعام مشركت كمال احتياط كى وجرست مع فى -اورحضرت أمير في بعى ان صحابه كومع فرور سمجها - اورآب في ان كي حق مي يه فراي :-ه ولاءِ فَعَدُ واحن السِاطِ ل ول حربيُّ ومُرْدًا مَعَ الْحَيِنَّ

ه ولاہِ فَعَدُ واحن الب اطل و ل حدیقً ومُ کا مَسعَ الْحَبِیْ یعنی برصحا برام زاحق میں مرد کرسٹے سے ببیلے گئے ۔اورام رحق میں مرد کریٹ کے لئے بمی متعدنہ تنے ہ کین برمعب صحابہ کرام حضرمت ابہ رہ کے مناقب کومشتہ کرستے برجے اور آب کے فضائل کو ٹٹائع کرسے میں در اِنع ندکیا اور مراکیب شخص کی مبعیت حزوری نہیں جگر اکثر کوگ سی خلیفہ کی مبعیت فنبول کرایس اور دوسرے مبعض لوگ اس امرکوتسلیم کرایس تواس خلیفہ کی خلافت معقد مہوجاتی ہے۔

ما میل کلام ؛ اُب بونصوص جمع بین ان کی بادر چارول خلیفه کی خلافت بلا شبه نص سے نابستے اگرچه بوقت العقاد نصوص کی بادر خلافت نا بت نه بوئی کیونکه فرصت کم بینی مادنه جوجانے کا خوف نها ، اگرچه بوقت العقاد نصوص کی بادر خلافت نا بت نه بوئی ۔ اور ایسے اکثر مسائل بین که دو صرف قیاس اور جبها د کر کر براتبان خاطر سنتے ۔ ان وجوہ سے نصوص کی تلاش نه جوئی ۔ اور ایسے اکثر مسائل بین که دو صرف قیاس اور جبها د سے نا بت بوسے ۔ ان ہے موافی نصوص لی کے اور وہی احکام ان نصوص سے نا بت بوسے ۔ ان ہی مسائل میں سے بیسلہ خلافت کا بھی ہے۔

منوال : حضرت البرجمدين منه كى طرفت سن اليك غذ معضوت على مم الله وجهة كود ياكيا اور يه كهاكيا كوصفرت صدين اكرم سنفر ما يا بي كراسس كا غذي جبركانام بي آب ان كى بعيمت فرماليس . توصف على كرم الله وجهة فرمايا و حرات عن المعتمد بعنى اس كا غذي الرجي حضرت عمرية كانام مو ننب بعي مَي في المراد وجهة في المن المرسك النام مو ننب بعي مَي في المن المرسك النام و نابل نسته و كراب كريت قبول كى و السس سن معلوم مو المسب كر حفرت عمرية اس امرسك النام و قابل نسته و كراب كريت قبول كى والسن مقام من كها جا آب كرد الله المرسك النام المرسك النام من كها جا آب كرد المرسك النام المرسك النام المرسك النام المرسك المرب كرد الله المرب كرد المرب كرد المرب كرد المرب كرد الله المرب كرد المرب كر

اكديمت زَيْدًا مَإِنْ كَانَ جَاهِلاً - يعني سنزير كانظيم كالرجيد وه جابل بعد الديمي اس كالز

شاكيس ميں۔

بحواب ا کوان کان کے لفظ سے حضرت علی کرم اللہ وجہد کی مرادیے تفی کرمیں سفی حضرت الو کرف کی کا مل اطاعت قبول کرلی حضرت عمر رخ احکام متر حمید میں زیادہ تشتہ دفر یائے ہیں اور ایسے صاحبوں کی متابعت وشوار ہوتی ہے ۔ تاہم گرحضرت الو بحرصدین رخ نے فرما یا ہوگا کر حضرت عمر بنہ کی مبیعت قبول کی جائے تب میں میں نے آپ کی مجیست قبول کرلی ، چنا سنچہ ایسا ہی لفظ اسی معنی میں معدیدے روامیت سے اس حدمیت میں معربے د

' یعنی اللہ تفاسے کا مشر کی۔ نہ قرار دو اگرچہ جالائے جا اُ یا ایکوٹے کی ٹیے کرنے جا اُ ہے ادر کسس سوال کا پر بھی جواب ہے کہ لفظ وال کا جرزہ حدمیث کی معتبر کما ہوں بس نہیں کجہ اس کے خلافت کسس طرح ہے ہے

رانَّ عَكِلِيَّالَهِ الْيَعِينَة مِنْ تِسِهِ الصِّعِينَة مِنْ تِسِهِ الصِّيدِينَ لِيسُهَا عَالَ لَانَدُنك

الأمكون عمرفقال الصديق وهومكئ مشربتيه كامنة عمر لهكذا في اسد الفاية في معرفة العصّامة

یسی حضرت الویکرمدایی رم کی طرف سے ایک کافذ اکھا موا حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے ہاس آیا اسے اور آب سے کہا گیا ہے کہ اس کا فذری حب کا نام ہے اس کی بعیت آپ قبول کرایں تو حضرت علی کم اللہ وجہ ہے فرایا کہ میں کسس پر دامنی نہیں سوااس کے کرمفرت عمرہ کا نام اس کا فذری موقد البتہ میں نے آپ کی میعت قبول کی قوصرت الویکرمدایی رمانے لینے بالافا مذبر سے فرمایا کر بہی خیال کرنا چاہ مینے کرجس کا نام اس کا فذری سے گویا وہ حضرت عمرہ جی رابیا ہی اسدالغا برفی معرفة الفتحان میں صفرت عمره کے بیان میں ہے۔

موال ؛ العَن شَهُ عِلْكَهَا بنو الْمُنْ كَالْمُ كَالِمُ

محواب ؛ ترخری اور ابن جرید الدماتم کی مدمیث میں ہے حفرت الم صبین رہ سے روابت ہے۔ اَلْفُ شَنْدِ بَیْدَ کِلُکُ اَمَدُ وَا لَعَیدةً " بینی مزارمہین میوامیتہ کی ملطنت رہے گی ۔

قاسم بن نفل موانی سفشار کیا ہے کوئی الوا تع بنی أمید کی سلطنت کا ذا نه مرار میلینے کا ہوتا ہے۔
داس سے کچے کم موتا سے اور نزیا وہ ہوتا ہے . آب نے جواشکال کر کھاتھا وہ وامنح ہوا۔ مہر پاپس نہی امید کی
سلطنت کا خروج اس وقست سے قرار دینا چاہیئے کر حضرت معاویر دن بن ابوسفیان کی ابتدا د فلافست ہوئی۔
لیکن صفرت عبداللہ بن زبررہ کی فلافت کا زما نہ یزیر کے بعد سے اس وقت تک راج کر حبدالملک کا تسلط ہوا
جا آمتے الا صول می اکسس مدیرے کے بیان میں کھا ہے۔

قدجاة فى قىمتن الحديث أنَّ بدو ولات بنى أميّة كانت على رأس ثلاثين سنة من وفات النَّبى مسكّى الله عليه وسَم وصو و تخصوسنة العبين من الهجرة وحكان انتضاء دولته على بد ابى مسلم المخواسانى فى سنة اثنين وشلامين ومائة فيكون ذالك اثنين وتسعين سنة يسقط منها مدّة خلافة عبد الله بن زبيروهى شمان سنين وثمانية اشهريبة فى شلاف وثمانين سننة

وأدبيسة انشهروهى العت شهر انتهلى بلفظع

یعنی حدمیث میں متن میں آیا ہے کہ بنی امید کی سلطنت کا آغاز اسخفرست صلی الترعلیہ والم کی وفات سے
تمیسویں برسس کے متروع میں ہوا ۔ اوروہ وقت سنگ می کا آخر تھا ۔ اوران کی سلطنت ابی سلم خوارانی کے جھے سے
سلا ہم میں زائل ہوئی تو بنی امید کی سلطنت بانو سے برس دہی ۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن زبر رہ کی خلافت
کا زیا نرمنہا کیا جائے گا ۔ جو آ تھ برس آ تھ مہینے ہے تو تراسی (۸۲) برس چا مہینے باتی رسے جن کے ہزار مہینے
ہوت میں ، یہ جامع الاصول کے قول کا ترجم ہے جو کہ اُور فدکور ہوا ہے۔

سوال : مدمیث مشریت یں ہے:-

ان تومدوا عليتًا ولا أراكت مناعلين- اس مي لا ارائم فاعلين كانفظ وارد هيد يه نفظ خالين فاركي كرست مي راست كران كافرېب أ بت بروا وراس كاجواب بخرى ول مي نهيس گزرتا يسوااس جواب كراس مع مراويه به كري مقدر نهيس ب كماس مع مراويه به كري مقدر نهيس ب كماس مع مراويه به كاران مقرر كري گدري مي مي المناس مي الماري مي المارك مناسب و لفظ لا ارائم فاعلين كين معنى بي به به به اوري معنى الماسلام في كه به لا اراكد نسبت خلفون المعنسول مع وجود الا منعنسل اعنى المنسب به بالا ولي في المناسب في المناسب

یبنی میں تم لوگوں کو ایسا نہیں دیکھتا کہ خلیفہ مقرد کرو گے مفضول کو با دمجود موجود خوا فضل سے۔ لیعنی باوجود موسے شیخین سکے۔ اس واسطے کہ خلافت مفضول کی گار حبائع سے نز دیک جائز ہے با دمجود موجود مہونے انفغل کے گردیا مربہ ترنہیں ۔ پہل لیسے امر مرتم لوگ اقدام ذکرو۔

دوسرابواب يرب اوريهواب مشراح مديث في است كراب در

لااداكش تستخلفون علي المسع صفرسنه وكذائة عدد لان ترجيع الاكبر على الامسع مع تساوى العسلم والعشرادة والهرجوة أمر كمع لوم ككوني الامسامة الكبرى

یعن میں تم اُوگوں کوالیسا نہیں دیکھتا کہ خلیع مقرد کروگے جعفرت علی رہ کوایی مالت پیں کہ ان کاسن کہ ہے اوران کی ٹئی حرسیے ۔ اس و استطے کرتم اوگوں کویہ معلی سیے کہ ایا مسنت صغری ہیں زیا دہ حرولائے کو ترجیح ہے کمسن پر اس صورست ہیں کہ وہ دونوں شخص ہرا برجوں ، علم اور قراء ۃ اور پچرسٹ ہیں تواسی امر مربہ ایامست کبڑی کوہی قیاس کرو گے

قیرا بواب ده ہے جیس نے لہنے صارت شیخ سے یہ مدین پڑھنے کے وقت سناہے ده ہواب برا بواب ده ہے اور ده جوداب یہ ہے کہ یک کمہ اثناره ہے اس امر کیل وجود کس مواب میر سنند کی نام مورج ہے ہے اور ده جو اس یہ ہے کہ یک کمہ اثنارہ ہے اس امر کریا مست کا آنفاق نہوگا کے آپ کو لینے ذہانہ خلافت میں کسنے تعاق کا فی خلافت کا ما صل ہوگا ۔ گر کسس امر کریا مست کا آنفاق نہوگا کسس واسطے کرسب اہل ثنام اور حضر ست ملاحر من اور حضر ست اللحر دن اور حضر ست نہر رہ اور اصحاب جمل کا آنفاق آپ کی اتباع برند ہوا۔

## مسأله فعياح ضربت على رض

رياض النظرت ميساتوس فعل مي مكاسب احوال مي حضرت على بن ابي طالب رمزك :-وقده اجعع اعسل السدنة مسن السدلعت والخدلعت مسن اعسيل الغيقيه والإنثر ان عليتًا اخضل الناس بعد عثمان واختلف بعض السَّلف في على والي بكوف ك ابع عدوين عبدالير فى كست اب العشمابة فتال ابُوالفاسد وعبدال حل بن الخباب الشعدى فى كستاب المستى باالحسيجة دسلت حذه الاشة فى ننسب يتهم العديت بخليفة رسول الله مسكر الله عليه وسلوهدى ذلك ابوهم وغلط خلطا ظاهدرا المن واشكه يعنى انخلاف فى تفضيل على يغ حلى ابى مبكرو فالث انه وكرنى كستابه تعريبًا لاتصريخا اندحكان مسنجيلة مسن يعتقده فالك العسعيده والوشعيبي معهن رؤى عن على ان اباكرخبر الاسة بعد رسول الله مسكَّى الله عليه وسمَّ فكيعت بيت عتب نى صلى انه خيرمن الى سبكرون وسر رئى عن عبلى فالملك واذا تقرّران اعدل السدنة اجمعوا حلى فالك صلع انابن عمر لمعرود باحاديثه المتقدم فكرهاني باب الشلاسشة وفغى انسليسة على بعد عتمان وبيدل على ذلك انه قد جآء في بعض طرق حديث فقال رحيل لابن عمد يا عبد الرحلن نعلى قال ابن عمدر خصلي من اصل البيت لايقاس بهدعلى مع رسول الله مسلى الله عليه وسَسَمَّ في درجته الى الله عزوجل يقول الماين المنوا والبعتهد ذريته حبايمان المحقناجهد ذربيته مدوفا طمتة أميع رسول الله كيكك الله عليه وسكركى ورجته وحلى مع فاطمة حلبهما الستسلام اخرجه على بن نبيم المسك انتهل مرصيع العاجة مسنه

ینی اجماع ہے المسندت انتقادین ومتاخرین کاجوا المی فقر وا المی صدیث سے ہوئے ہیں اس پر کہ معنرت سے الم انتروج وافغال جی ان الوگوں ہیں جو حفرت عثمان عنی رسی اللہ تعالے عذہ کے بعد باتی لیجے اور کسس مسئلہ میں اختلافت ہے کہ حضرت علی رہ اور حضرت عثمان رض اور حضرت عثمان رض اللہ عن اور حضرت عثمان رض الله عندیں کا کسس میں اختلافت ہے کہ حضرت علی رہ اور حضرت الو بجوری اللہ عندیں کا کسس میں اختلافت ہے کہ حضرت علی رہ اور حضرت الو بجوری کی کسس میں اختلافت ہے کہ حضرت علی رہ اور حضرت الو بجوری کی میں مصاحب کو زیا وہ نفید است ہے ۔ اور کسس اختلافت کو الوعم و بن عبد الرسائے کہ الصحابہ من جن کو کردی میں احتلاف کی الوعم و بن عبد الرسائے کہ الصحابہ من جن کو کردی میں احتلاف کے الوعم و بن عبد الرسائے کہ الصحابہ من جن کو کردی میں احتلاف کو الوعم و بن عبد الرسائے کہ الصحابہ من جن کو کردی میں احتلاف کو الوعم و بن عبد الرسائے کہ الصحابہ من جن کو کردی میں احتلاف کو الوعم و بن عبد الرسائے کہ الصحابہ من جن کو کردی میں احتلاف کو کہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ دیا کہ دیا تھا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ سائے کہ دیا کہ دو کہ دیا کہ

كياسم اوركهاكه ا-

الوالقاسم عبدالرحمٰن بن خباب معدی نے اپنی کتاب جبۃ السلف اندہ الامۃ میں اس امر سے بیان میں علماء سلفت سنے حفرت الو بحرین کو خلیفہ آئے غربت صلے السّرعلیہ وسلم کا کہا ہے۔ اس سند میں ابوع وکو وہم مجوگیا ، اور ان سے ظاہر غلطی ہوگئی علما سے صفحت میں میں سے کوئی اس کا قائل نہیں کہ صفرت علی رہ کو فضیلت ہے حفرت ابو کم یہ الوع و کی غلطی اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ الوع وسنے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے انعراضیا ما مواحقہ یہ کہ اس خیال کے لوگوں میں سے ہی دوگوں میں سے دوگوں میں سے دوگوں میں سے دوگوں میں سے ہی دوگوں میں سے دوگوں میں سے دوگوں میں سے دوگوں میں سے دوگوں میں است میں بعدرسول الام اقت کی ہے صفرت ابو مجروز الفنل میں است میں بعدرسول الام اقتراک کے ۔

ا در حبب ٹابت ہواکہ اہل سنست کا اس امر براجماع ہے کہ حضرت علی مذافعنل ہیں ان لگوں ہیں ہو حضرت علی مذافعنل ہیں ان لگوں ہیں ہو حضرت عثمان رہ کے بعد باتی ان احادیث سے حضرت عثمان رہ کے بعد باتی ان احادیث سے بعن کا ذکرا و پر ہوا ہے ابنی ان احادیث سے بعد عثمان رہ اسے اور اس مدحا کے لئے دہیل برے کہ حضرت ابن عمر رہ کی حدمیث میں معن طراحة سے آیا ہے کہ ا۔

بیں کہا ایک شخص سفے معزمت ابن عمر رہ سے کہ یا ابعبدالرحمٰن بی حفرت علی ما یعنی آب کی نعید است کی ہے۔ توجھ رہ سے کہ یا ابعبدالرحمٰن بی حفرت علی ما یعنی آب کی نعید است کی سے توجھ رہ ابن عمر رہ سف کہا کہ حضرت علی ما اہل مبیت سے جیں اہل مبیت کی نعید است پر تیا س ندکیا جائے گا۔ حضرت علی رہ ما تفریشول التّر صلی التّر تعلیہ وسلم سکے جی آکھ خضرت صلے اللّہ ملبہ دسلم سکے جی آگے خارت مسلم اللّہ ملبہ دسلم سکے جی آگے خاری اللّہ تعالیٰ نے فرای ا۔

" اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی تابعداری کی ان کی ذریاست نے ایمان میں . تو ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی ذریاست کو ہے

مِي كَ أَنْحَفرت صلى الشُرعليه وسلم كَ زمانه مِي صحابر روزكو السس ست بحث نهوئى - يرس مُله مَي مَ عَبِلُه الهُب مسائل كه سبم اورلفظ احد كابعد لايقاس بهدرك رياض النفره مي موجود نهيس آكه وه مقام اسسندلام ارابطال جوسكا ورجوكيوما حب رساله ف لكا سبم كه :-

ارشدناالى منبع عظيد متعجه على جبيع الاوكة المتمسكة بها على افضلية

یعنی دایت کی م کوطرون منع عظیم کے بیمتوجرسے جبیع ادلہ پڑھیں سے افضل مونا صحابہ کا ندی ا ای بت کیا جاتا ہے توصاحب رسالہ کا یہ کلام دوامر برجبنی ہے. ایک پرلفظ احد کا اس حکم موجود موطالا نکہ وہ موجود نہیں ہے.

دومرے یہ کہ جوالفاظ مدیث میں حضرت ابن عمر رہ کے بی وہ بروایت صحابہ بعنی اندان کے اور لوگوں کی روایت سے نامت ہو، حالا نکہ یہ بھی خلاف واقعہ ہے بلکہ اصبح الفاظ اس حدمیث کے بیری بجوا ام مجان نے روایت کی ہے ۔۔

عن بيلى بن سَعِيتُ إِ عن نافع عن ابر عدد عال كسنا شخير ببن الناس في زمان ريسول الله مسكّى الله عسكم من خسر ابا بكر شع عدد شعد عنمان الله مسكّى الله على الله عسكم المراب عن من المراب المرب المرب

حتى عدينا ان افضلنا بعدة ابوبكروما مات رسول الله مستلى الله عليه وسَمِّح تعلنا ان افضلنا بعد إلى بكريعم و ما مات ريسول الله صلى لله عليه وسَرَّع حتى عرفنا ان افضلنا بعد عدود جل اخد ولد مسيحيه اخدجه المحافظ السَّلِين كذ الى ريا من النفرة

فى روايات حديث ابن عمرة وعنه قالكنان تول ويسول الله صلى الله على عليه وسم حي انفل المرة محمد بعدة ابوب كون عديث تدعيمان والانتا رجل المناف والحافظ فى المحافظ فى المحدث فى الامتة بعد بيتها ابوب كروعمر وعمل به يستم الأن دعنه قال كنانت حدث فى حيث ورسول الله عليه وسرا والمحابة اوفر ما حكائوان خيرها في الامة بعد نبيها ابوب كرت عدد شعمة ان فيبلغ ذاك النبى مسكى الله عليه وكل فلا ينكر كاخر جهما خيشمة بن سلمان را كاكم

ادرابوجیغرسے دوامیت سے کہاابوجیغرنے کورا یا حضرت علی کرم انٹر وجهۂ نے کہ کیا خبر نے کروں ، اس امرکی کرانفیل اس امست میں کون صاحب ہیں ۔ بھرآب نے فر ایکرانفیل اس اُمّست میں حضرت ابو بجر ہیں ، بھر حضرت عمرہ ہیں ۔ بھرا کیس دومرسے صاحب ہیں ۔ اور حضرت علی دن سے دوامیت ہے کہ فر ایا حضرت علی المرتفظے دن سانے ؛۔

انتفال : فرایا رسول الشرصل الشرصل الشرصل المسروس الویک می ادر انتقال نز فر ایا رسول الترسل الشرصل الشرص المراه الشرص الموران تقال نز فرایا رسول الشرص می سی مصورت الویکر روز کے بعد حضرت عمر روز کے ایک اور صلح الشرصال می دور می دور می اور انتقال نز فرایا می دان می ما معدب میں وادر حضرت علی روز نے ال کا نام ذکر نزکیا - بد حد سیف حافظ سلفی نے بیان کی ہے - الیا می ریان النظرة میں جدد اور ریامن النظرة میں حدمیث ابن عمر روز کی انتقال النظرة میں جہ:-

امت محدی میں انخفرت ملے اللہ علیہ وسلم کے بدر حفرت الو بحری بھر حفرت عرف ہیں ، بھر حفرت عثمان ہیں العرب العرب اسے حفرت ابن عمر من العرب کا اس امر بہ کا افضال کس امت کے لوگوں میں سے آنخفرت مسلی اللہ ملیہ وسلم کے بعد حفرت الو بحرا ورحفرت عرف اور حفرت عثمان من ہیں ۔ اسی زئیب وجس طرح اب یہ حفرات بر ترتیب خلیفہ ہوئے ہیں اور دوا بہت مصحرت ابن عمر من سے کہا حضرت ابن عمر منا نے کہا کہ نے تھے دسول اللہ ملے اللہ علیہ وسلم کی جات کے میں اور کو اس است کے میں اور کو است کے میں اور کو است کے میں اور کسس وقت اصحاب بھی آنخفرت ملے اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ منفے کہا فضل اس است کے بیغرب کے بعد لعنی بعد آنخفرت ملے اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بحر ہیں کے حضرت ابو بحر ہیں کے حضرت عثمان میں دور پر خبر آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بحر ہیں کے حضرت عثمان میں دور پر خبر آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ہفتی تھی اور آپ اس بارہ میں الکار نو ماتے ۔ نوعی سے اس بارہ میں الکار نو ماتے ۔

مامل کام بہ ہے کہ بنا ہ اس امور امن کی مرون حفزت ابن عمر دنا کی ایک دو ایٹ برہے اور ورہ دوایت بڑھی سبے اوراکٹڑ اروایا مت حفزت ابن عمرے کی دو سرسے لفظ سے ساتھ وار دہیں گؤمرون ایک رو ایرت سے کہ دہ ہمی مرجوح ہے ۔ اس احد امن میں کیا فائدہ ہوسکتا ہے اور جو دوایا ست دو سرسے صحابہ سے حلی ایخصوص حفزت علی بن سے میں اس کا کیا جواب بڑھا۔

سوال: صريت حق دا زوجي متعين كاتت يح فرايدي

بحواب ، مولوی محرزا برخان شاہ جہان پوری نے جو مدیث نکمی تنی الاحظہ میں آئی مدیث کی مدیث کی تنی الاحظہ میں آئی مدیث کی کتب محجہ میں موجود نہیں ۔ البتہ ابن جریر اور ابن مردوبہ جیسے محدثین کی نفاسیریں موجود ہے بیکن ہمیں میں بروایت ضعیف سے اور مدیث کامعنی اہل سندت کے ذم بہب کے موافق کم لوگوں کومعلوم ہے ۔ آب کارشاد کی موجود ہو کے مور بخود کی موجود ہو کے معنی خود مخود محدود ہو اور ذم ن انسٹین کرلینا چاہیئے ، بھر حدیث سے معنی خود مخود محدود ہو ہے ۔ اور ذم ن انسٹین کرلینا چاہیئے ، بھر حدیث سے معنی خود مخود سمجھ میں آجا بی گاور و مقدور ہو ہے .

عن ك دوقسي بير. الحق داشر ٢- حق منعين

مثلاً دین اسلام حق مندین بے اور مثلاً مذہب جنعی اور مذہب شافعی حق دائر ہے۔ خلاصہ یہ کرحق دائر ہے کو مہر جن مائر ہے کہ وہ بھر جن اور اس کا بینر بھی حق مہر دخلار منا اور انطار مسافر کے سلے فرط ورو کو مہر جن اور اس کا بینر بھی حق مہر دخلار وزہ اور انطار مسافر کے سلے فرط وزہ کے منابعی جا گزیہ ہے اور ایسا ہی نفل نماز بیں تیام اور قعود ہے کہ دونوں حق بین ایسا ہی منفر دسک لئے جمر یہ نماز میں جہر اور اخفاہ ہے۔ علے بذا لقیاس اور بھی کسس جنسے مسائل ہیں۔

حق متعین وه بسے کراس کا غیر حق نہیں مثلاً اصل نماز فرص کراس کا فرص موناحق ہے۔ مثلاً اسس کا نفل مونا حق نہیں اور حبب یہ مقدم معلوم جو اتوانب جا نتا چاہیئے کر حضرت علی کرم اللّہ وجہۂ سے سوال میں قصود حق متعین نظا حق دا ٹرند تھا ، اسی وجہ سے آنحضرت صلے اللّہ علیہ وسلم نے اس سوال سے جواب میں قرآن اور کے سلام کو دکر فرما اِک پر دونون جی متغین ہیں اور اِتی دومری کا ہیں اور دومر سے سب دیں منسوخ شدہ ہیں اور حفرت علی کرم التروجہۂ کی خلافت کا ذکر قرایا اور آپ کی خلافت کا خرفر ایا پیناس فول کے سائنر اِ ذَاانُدَ اَسَا ہُوں کے خالافت کا ذکر قرایا ہی ہوا اسس جب آپ کو خلافت سطے گی تو اس وقت میں وہ خلافت آپ کے حق میں تعین ہوجائے گی ۔ اورایا ہی ہوا اسس وقت جب آپ کو خلافت علی ، نو خلفا سے را شدین ہیں سے آپ کے سواکوئی دومرے خلیفہ موجود منفے کہ اس وقت جب آپ کو خلافت کا وقت آیا 'نواس سنے بہت اور کی دومرے خلیفہ موجود منفی برخلافت کا وقت آیا 'نواس وقت معلافت کا دومرے دومیان دائریتی ۔ اس واسطے کہ جب حضرت ابو بجرے ماکن وقت آیا 'نواس وقت میں لوگ جھزیت علی رخ یا حضرت حالیا کی اہ است فاصل کے ہو تے ہوئے جا کو خسیت فراک اس وقت میں لوگ جھزیت علی رخ یا حضرت حالی دائریتی انٹر تعالے عندی ہجیت قبول کر استے نوہ جیت وا کر جیت فرج یہ تا کہ جو ماکن ۔

ایسا بی جب حضرت کرد کی خلافت کا وقت پہنچا تواس وقت خلافت نین صاحبوں بیں لیے بی حضرت کا رخ حضرت کا گافت کا وقت پہنچا تواس وقت محضرت کا گافت کا وقت پہنچا تواس وقت کسی دو مرسے کی خلافت کا احتال فرتھا۔ اسی واسطے آب کو خاتم المخلفار کہتے ہیں۔ اور ہی معنی إِذَا الْمُنَدَّ الْمُنَدُّ الْمُنَدُّ الْمُنَدُّ الْمُنَدُّ الْمُنَدُّ الْمُنَدُّ الْمُنَدُّ الْمُنَدُّ الْمُنْدُ کا احتال فرایا ۔ ورزمفہ می ہوتا کہ آب کے سوا دو مرسے کو ولایت کا حق مہیں اور سے مفہوم ہوتا کہ آب کے سوا دو مرسے کو ولایت کا حق مہیں اور بحد اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ یہ طلق سے کہ جب علق ولا بہت آب کو بہنچ جا کے گی تواس وقت اس کی انتہا ہوجائے گی اور تمام ہوجائے گی اور اس لفا می خوب طور کرنا چاہیئے۔

کی انتہا ہوجائے گی اور تمام ہوجائے گی اول س لفا می خوب طور کرنا چاہیئے۔

اوراب دومرامقدرمی جاننا چاہیئے کہ بہ صروری نہیں کرحق دا ٹرکی سَب شفیں برا برمول بلکہ جائز ہے کہ اس کی کئی ایک شق دومری شق سے افضل موا وراصل حقیقت میں اس کی سب شق مشترک مو جیسا کرمین سے کنارہ میں سے کرحق دا ٹرسے تبین چیزوں میں ، یعنی آنیا دکرنا اور کھا آ دینا اور کیرا دینا دین سکین کو تو برمیم کی کنارہ ان نمین چیزوں میں حق دا ٹرسے حالا مکہ آزا دکرنا بلاشک افضل ہے کھا ناہینے اور کیڑا و بینے سے ورکیڑا و بنا افضل ہے کھا ناہینے اور کیڑا اوبیتے سے ، اور کیڑا و بنا افضل ہے کھا ناہینے سے ایسا ہی پیشلہ خدکورہ خلافت کا ہے ۔ والٹ والم یا احتواب

مسوال ؛ الاسنت سے زدی الاست ہے کا تنفیل شیخیں پراجتاع ہے توحضرت علی المرتفے رہے پشخین کی تفعیل ہر وجہ سے تا بہت ہے کہ تیں ؟

 كرحفرت عمرفاروق رصنی الترتعاسك عندست پهلے حضرت علی رم التروجهۂ ايمان سلے آسمے اورايسا ہی پيلے نمازيمی روحی -

مراداس امرسے کرحفرات شیخین رہ کوحفرت علی رہ پرنفیلت ہے ۔ بہ ہے کرحفرات شیخین کوحفرت علی رہ پرخرون ان انمورمیں فغیلت ہے برسیاست امتت وحفظ دین تین وسترب فتنہ ونروسے احکام شرعیہ وممالک میں اشاعت اسلام و اقامت حدود تعزیرات یہ لیسے امورمیں کر انحفرت صلے اللہ عیرا شاعت اللہ عیرا شاعت اللہ عیرا شاعت حدود تعزیرات یہ اور ایسا ہی مقاصد خلافت کری کے میں اوراسی وجہ سے دور ایسا ہی مقاصد خلافت کری کے میں اوراسی وجہ سے اس امریرصی ابر کا اجماع ہوا کہ خلافت کری کے مقاصد میں حضرات شیخین مقدم ہیں ۔ بلکھ واعت محرقہ اور دیگہ کتب حدیث معتبرہ میں فرکورسے کر انحفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرای ا۔

سَأَلْتِ اللَّهُ أَن يِعْدُ مِنكَ يَاعَلِئ وَيَأْبَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

یعنی اسے علی بن ایس نے سوال کیا اللہ نعاسے کہ وہ تم کومقدم کرے اور اللہ نعاسے نے ابو بجریا اللہ علی بندا میں مے سواکسی دو مرسے کومقدم کرینے سے انکار کیا ؟ ( ماخو فدا زسوالات عشرہ شاہ مجال)

سوال ؛ معادیه بن ابوسفیان نے حضرت سعدبن ابی وقاص رخ سسے کہاکہ تم ابوتراب کو بڑاکیوں متری

جواب ؛ مسلم ورتر مذى مين حديث متربيب كابر لفظ مي كرمنا ويدبن ابوسفيان في سعدبن ابي ذناص سے كها كر :-

مّا مَنَ مَكَ ان مَسْتَ ابان السفیان کے اس لفظ کی نا دیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: بعض طرف وادم عاویہ بن ابی سفیان کے اسس لفظ کی نا دیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ:

« حضرت معاویہ رہ کی مرا دید بھی کوکس واسطے حضرت علی المرتعظے رہ سے ساتھ تم سخت کا می نہیں کرتے اوران اور تم نہیں سبھی سنے کہ قاتلان تھڑ دہ عثمان رہ کی طرف داری سسے وہ دسست ہوا وہ وجا ہیں۔ اوران پرقصاص جاری کرتے ہے ای کو جما ہے سپر دکریں ؟

البکن اس توجیہ میں دو فدستے ہوتے ہیں ایک فدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس فہ مدن سے لازم آ آ ہے کہ خفرت حفرت علی کرم اللہ وجہ نے کے خوات میں یہ گفتگو ہوئی ۔ اور تواری نے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت معاویہ رہ کے ساتھ سعد رہ کی ملاقات بنیں ہوئی ۔ اس واسطے کہ عدا بندا دفتنہ سے موضع عقبی میں جو کہ مدینہ منورہ سے باہر ہے گونڈ نشین اسبے ۔ اور ان ایام میں مدینہ منورہ میں حصرت معاویہ ہی کہ آنے کا اتفاق نہیں ہوا کم کے حفرت الم اس من مدینہ منورہ میں حصرت معاویہ جے کے واسطے آئے اور کسس وقت انہوں نے مون مدینہ کے لوگوں سے طاقات کی۔

اور وومرا فدشه يه موتاب كرجواب سعدرة كالما بما ذكوت فلاستام اس توجع كم واحته

منافی ہے ، اس واسطے کرکئ خص کے کثرت نفائل انع بضعت اور پندگوئی کے لئے وا نع نہیں ہوتے ۔ بلکہ بہر بہر م مے کہ اس لفظ سے اس کا ظا برعنی سمجھا جائے ۔ غایۃ الامراس کا بہی ہوگا ۔ کرارتکا ب اس فعل قبیح یعنی ست یافتم ست حصرت معا ویر رہ سے مد ورجونالازم آئے گا ۔ تو یہ کوئی اول امرقبیح نہیں ہے جوا سلام میں ہوا ہے کس واسطے کہ درج سب کا قبل وقال سے بہت کم ہے ۔ چنا بنچہ حدیث سمجھے میں وارد سے کہ ا

سباب المده مسن فسوق وقت الفكف، يعنى تُراكهنا موس كونس مها وراس كما تق قال الخميه المرتب المرتب قال الرحم قال كاصادر بنايقيني مهاس سن چاره نهيس توبهتريسي سهدك ان كومرتكب كبيره كاجاننا جلبيث يكن ذبان طعن ولعن بندر كهنا چاهيش اسى طور سن كهنا چاهيئ جيسا سوارد است الى شان مي كهاجا تاسيد جن سن ذنا اور مشراب خمر صادر جوار رضى الشرع فها معين الرم حكيد خطاء اجزادى كودخل دينا بداى كساس سن خالى نهيس سن دنا الور مشراب خمر صادر جوارد منى الشرع فها معين الرم حكيد خطاء اجزادى كودخل دينا بداى كساس سن خالى نهيس سن د

سوال : حضرت معاویرین ابی سنیان سنے حضریت سعدین ابی وفاص سے کہاکتم ابوتراب کوٹراکیوں نہیں کہتے کیا چھیفت ہے ؟

مجواب ؛ کہامسلم مولفت میمیمسلم سنے کہ صدیعہ بیان کی ہم سے قبیبہ بن سعیدا ورمحہ بن بشاد سنے ، اور دونوں دا ویوں نے کہا کہ صدیت بیان کی مسیمات ہے ، اور دونوں دا ویوں نے کہا کہ صدیت بیان کی ہم سے ماتم سنے اور وہ ابن اسمعیل ہیں ، اورا نہوں نے روایت کی بکر بن بیبا دستے اورا نہوں نے روایت کی عام بن سعد بن ابی وقاص سے اورا نہوں نے روایت کی لیپنے پر دیزرگوارسسے کہ انہوں نے کہا کہ معا ویہ بن الوسفیان نے سعد سے کہا کہ معاویہ اورا نہوں الوسفیان نے سعد سے کہا کہ معاویہ اورا نہوں الوسفیان نے سعد سے کہا کہ سی چیز سے اورا نہوں کو الو ترا سب کو گرا کہنے سے ۔

میرسے پاس علی رہ کو بلاؤ۔ توحضرت علی رہ بلاستے گئے اور اس وقت آپ کی آنکھوں میں آشوب نشا آ تخصرت ملی انٹرعلیہ وسلم نے آپ کی آنکھوں میں اپنے دہن مبارک کا تفوک ڈال و یا اور آپ کونشان مرحمت فرہا یا پس انٹرتغالے نے حضرت علی کرم انٹروجہ ہو کے کی تھے سسے فینن کرائی جسب یہ آبیت نازل ہوئی مَندُعُ اَبِنَا آ ناوا ابناد کُور تو میغرج نُدا صلی انٹرعلیہ والہ و اصحابہ وسلم نے حضرت علی کرم انٹروجہ اور حضرت فاطمہ رمنی انٹرحنہا اور حضرت ایا محسن اور حضرت ایا محسین علیج السلام کو بلایا اور کہا :-

اللهدة هنولاء أحسل مبيت و العناسية واللهدة هنور المرابير من المرابية وي المام نووى في المناسية وي المام نووى في المناسية والمام نووى في المناسية والمناسية و

ان معاوية قال لسعد بن ابى وقاعن مَامَنَعَكَ ان قسب ابا تراب قال العلاء الاحاديث الواردة الكنى فا هدها دخل على اصحابه يجب تاربيلها قالوا ولايقع في دوايات الشقات الاما يمكن تاويله فقول معاوية هذاليس له تصريح باكة امرسعة السبه وإنماساله عن السب المانع للسب كانه يقول ها امتنعت منه تورُّعًا ان خوف الوخير ذالك فان حكان تورُّعًا ولِجُهِلًا فانت مصيب وحسن وان كان غير ذلك ف له جواك اخدوله كان قد كان في طائعة فلم يسبعه وعجزة في الافكار فسأله هدذ السؤال قالوا ويحمل تاديلا اخرومه فنا لامامنعك وعجزة في الافكار فسأله هدذ السؤال قالوا ويحمل تاديلا اخرومه فنا لامامنعك ان يخطئه في رايبه واجتهاد باوتظهر وتظهر ولناس حسر واثننا واجتهاد فاوانكة الناداك

یدنی میرسم کا قراسی که معا و بر است سعد بن ابی وقاص را سے کہا کہ جیزنے باذر کھاتم کوابور اُ اب کو برا کہنے سے علما دینے کہا کہ جوالیں احادیث میں کہ اس کے ظام میرہ کے اعتبار سے صحابرام کی شان میں شور نور کا استال ہوتا ہے۔ اور علما کرام نے کہا ہے کہ نقات سے ایسی کو گو بالی جائے۔ اور علما کرام نے کہا ہے کہ نقات سے ایسی کو کہ دا ایس بنیں مگر اسس کی تا ویل ممکن ہے ۔ حضرت معاویہ را کے اسس قول میں نصریح بنہیں کہ آپ نے حضرت معاویہ را کہ حضرت معاویہ را نے کہا کہ کا میں ہے حضرت معاویہ را نے کہا کہ کیا تو را ع کے خیال سے سعد رہ سے بوجیا کہ سر سبب سے بڑا نہیں کہتے تو گو یا حضرت معاویہ را نے کہا کہ کیا تو را ع کے خیال سے اس امر سے باز سے بر یا فران کی اور وجسے اس اس امر سے باز سے بر یا کہ خوف کی وجہ سے باز لیر ہے یا اس کے سواکوئی اور وجسے اگر یہ وجہ بہ کے خوف کی وجہ سے باز لیر ہے یا اس کے سواکوئی اور وجسے اگر یہ وجہ بہ کہ کہ اس کے باسے میں اس کے مناسب و وحمرا جواب برگا۔ اور ان کا کا کا نیک ہے میں اس کے مناسب و وحمرا جواب برگا۔ اور ان کہ وہ سے خاص معاویہ رہ نے کہا کہا داوان کو گوں کو منے کہا ہے کہا ہے

سوال ؛ علم کام کے حمیع متون میں مرتوم ہے کوسحابی کے باسے میں معن ندکر: ا چا جیتے اور مدیث مطربعت بیں ہے ،-

ثدة سَيْحُونُ مَسِلِمًا عَسُوَمِنَا

يعنى بيرموں كے إدشا و عضوض ( يعنى دانت سے كا منے والا بعنى حراسي)

تواس مدین کے صنمون سے بقینا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رہ یا دشا ہ تھے۔ اس واسطے کا پہر اسلے کا پہر اسلے کا برخوت رسول اللہ وسلے اللہ وسلے معاویہ والم کی وفات سے تیس ریس گزائے کے بعد ماکم تھے تواگر کوئی شخص اس مدین کی بنا پہر خوت معاویہ کی شان میں طعن کر سے تو اسمیں کیا قباحت لازم آئی سبے ۔ اس واسطے کہ ظلم و حیز و لوازم عضوم نیست سے تواگر ظلم کا نسبت اکب کی طوف کی جائے تو اسمیں کیا قباحت سبے اوراگر آپ کی شان میں طعن جا ثر نہیں نو اس مدین سند ایس کی قرم بہر کیا ہے ۔ اور مجمع مسلم و عیرو میں اس مدین سندلیت کی قرم بہر کیا ہے ۔ اور مجمع مسلم و عیرو میں فرکور ہے ، ۔

العَسَّنَابَهُ كُلُّهُ مُعَدُّدُ لَكَ العَسَابِ العَلَامِينَ العَلَمِينَ العَلَامِينَ العَلَمَةُ عَلَامُ العَلَامِينَ العَلْمُعَلِّمُ عَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلْمُ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَّامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ العَلَامِينَ

قال ابن عباس انه فقيه

یینی کہا حضرت ان عباس منانے کر حضرت معاویہ رم نقید ہی توحضرت معاویہ رم کوکیوں کرنمجتہد سمجا جائے اور حضرت ان عباس رما کے قول کی توجیہ کیا ہوگی ۔

چوامب : علم عقا مُرَكِم متون ميں جو مذكورسيك رسحابى كان بيل معن كرنا مذ چاہيئے ـ تومتون ميں جو كھا

ہے وہ صیح ہے لیکن کسی حدیث کی روایت جومتفتن ہو کسی وجر کو وجو و لمدن سنے ،خوا ہ تعبن صحاب کے ایسے میں ي بو- تواس روايت سے عقا مُرك اسس مشلي كي حرج لازم نہيں آ أسبے اورامى بهتون كى يدمرا د نهیں کرسب صحابمعصوم میں اور کوئی وجہ وجوہ طعن میںسے کسی صحابی میں نہیں ۔ ہسس و اسطے کرکسی صحابی کے ہارہے مين مشرب خمر ابت مواسم جنائج مشكرة متربين ميرس - اور إرام أسخصرت مسلى الترعليه وسلم في ماي ان پرقائم کیاہے۔اورحسان بن نا بت اورسطی بن اٹا نٹرسے قدون کا صا درمو اٹا بہت ہے ان پرمدمبی ماری ہوئی ا ورحضرت ما عز اسلی سے زنا معا درم وا اوروہ رجم کئے گئے ۔البتہ حضرات صحابیرام سجیٹیت مسحابہ مونے کے واب الاحترام بير- ابل كسسلام كوچا جيئي كرمى به كي شان مين طعن كى زبان درا زندكرين - تا وقتريكه ان مين سيركسي كانفاق اور ارتدا وضطعى طورريمعلوم سرميوي

مثلًا الوورغفاري روز كے حق ميں يہ سي الله الوورغفاري روار دسمے:

انك امدا فبيك جاهلية تواكي ايساآدى بدي كرتجوم بالمبيت سهة

تواس سے لوگوں کے لئے یہ کہنا جا ٹرنہیں سبے کرحضرت الوذرمرد جا بل ستھے ۔ا ورابسا ہی ابرجہیم کے عن میں جو بہترین سی ابر میں سے تھے صحیح سخاری کی حدیث میں وار دہے :-

لايمنع عصاء عنعانته ليكنده سعاني كرد نبين أآداء

يعنى به كنايه سبے اسسے كرآب بهدت ز دوكوب اورسيا سنت اپنى عور توں اور خا دموں كى كرية جير. اس سے لوگوں کے سلنے یہ کہنا جا تزنہیں کہ ابوجیم مرد ظالم سندے ۔ بلکداگران سے اُورِ نظر کریں تو یہ معلوم موا اسے دعین انبيا بعليهم لضلؤة والتبلام كم نشان بس النترتعاسط كي جانب ست لفظ عمّا سب آميز واردموا ـ توامست كـ لف مركز جائد نهیں کہ ان الفافر سے سے اظریسے ان انبیا مطبیع استلام کی شان میں کہے کا مریں ،-

وعطى أدَمُ دَبِيَّةُ فَعْدوى لا اوراً وم في مركتي كا ورا فران بوكيا-

مالا كرحضرت أدم على نبينا وعليه الصلوة والسلام كوعاصى وغاوى كمناكضريه اورمثلاً يركلام إك مير ب.

لاالهالاانت شبحانك الخير كنت مدن الظالميوره

نہیں ہے معبود دیگرسوا تیرے ، پاک ہے تواور مین ظا لمول میں سے ہول -

اور بر کلام پاک میں ہے :-

اذاَبِيَ الى الغبالث المشحون ه فَالتَّقَدَةُ الْحُوِّثُ وَهُ عَ مُسِلِيتُهُ \* ه .

يه آيتين شان مي حصرت يونس عليالسلام كے جي . مالا حك حضرت يونس عليه الصلوة والسلام كى شان ميلات وظا لم وملیم کہناکسی کے ملئے جا اُرنہیں متون کی عیا رست عبی عجع میے کہ ہماظ رعامیت اوب کے امت کے لوگوں کوچاہ بیئے کا صحابی کی شان میں معن نہ کریں اور صدیب مذکور بھی صحیح ہے وہ یا عتبار وافع کے ہے اور یہی صحیح عقید ا الم اسنت كاسب - سن كو ا الله سَعْية هُدُ اوركتب أصول مِرجَم رقوم سبي كه ١٠

## المتعَابة كلهم عددل يبن سب حفرات صحابرة عادل بن

تواس سے مراد بر بھے کہ سب صحابر من آنخفر سد سلے اللہ علیہ والم سے حدیث روایت کر نے بالے بیں عتبر دیں۔ مرکز صحابہ رماسے کذب روایا ست مدیت میں نا بت مذہوا دچنا کچر نخر بر وتحقیق سے باست مذہوا دچنا کچر نخر بر وسے کہا ہے۔ مذہر کران میں سے کچے گنا مکہی نہوا البت مذہوا کہ کسی سے کچے گنا مکہی نہوا البت مذہوا کہ سے کہا ہو۔ چنا نخوع خر بہب بیان ہو اس کے کان کوگوں میں سے بعض حضور میں آنخطرت مصلے اللہ علیہ وسلم کے بسبب ارتبیا بسب سعون کیا ٹر کے محدو دمہو سے البتہ معیا بدکیار سسے حمد آگناہ ما در مذہوت و و اس سے محفوظ سے ادبیا برس مقام میں اجتہا دوعدم اجتہا دصحابہ میں سجسٹ کرنا مفید نہیں۔ اس واسطے کر اگر چرمجتہ کے ایس مقام میں اجتہا دوعدم اجتہا دصحابہ میں سجسٹ کرنا مفید نہیں۔ اس واسطے کر اگر چرمجتہ کے ایک لیمن میں اس مقام میں اجتہا دوعدم اجتہا دصحابہ میں بعد سیار میت بر نہ ہوا بین المن میں ایک میں بار میں بار میں کہ میں اس میں اسے میں اس میں اسلم میں اس میاں کر اس میں کر اس میں اس میں اس میں اس میں کر اس میاں کر اس میں اس میں کر اس میں کر اس میں اس میں کر اس میں کر اس میں کر اس میں اس میں کر اس می

مثلاً حفرت علی اور حفرت علی اور حفرت عبدالترین سعود اور حفرت ما ذین جلی اور حفرت لدین نابت رمنی المترین المجدوت من المترین المحفرت می المخفرت من المترین المترین

اور حفزت على كرم القدوجهة كى خلافت برجواجها ع جوااوراس اجتهاع سے حضرت معاوير مؤفارج ليہ به قواس سے اس اجها ع ميں كچه حرج لازم نهيں آئا . اسس واسطے كراس وقت آب كا اجتها داس درجه كا نه خفا كر اب ابل حل وعقد ميں شمار جو سكتے اور علاوہ اس كے خلافت حضرت على رہ كی محققین کے نز دیک نص سے نابت ابل حل وعقد ميں شمار جو سكتے اور علاوہ اس كے خلافت حضرت على رہ كی محققین کے نز دیک نص سے نابت سبح . اور نفس كے مقابلہ جي اجتها و كا مركز كو ئى اعتبار نهيں ، جيساكر مند ارتحال جونے كا سے اور يرم شار خضرت ابن عباس رہ كی جانب منسوب ہے اور ايسا می مسئلہ عدم وجوب حسل كا ہے اس جماع سے جس میں انزائ ہوا ہو . اور يرم سنلہ حضرت ابن بن كعدب و عير و معنی الفار كى جانب منسوب ہے ۔

موال الم بعض كتابول من كهام كالعبض صحابر رفاعشره مبشره مستماز جمعهم عاصر تعد اورمروان فه

خطبین حضرت علی کرم النه وجههٔ کوبرا کها اورصحابه مومونین سندال سکے پیچے نماز بڑھی اوراس کی تمذیر کا حکم نفر یا یا البته حضرت علی المرنفضے رمنی النه تعالیٰ عنه کوبرا کہنے کی وجد سے مروان بران صحابہ کرام رہ نے سختی کی اوراس کو رجر و تو بہنے کیا تعجب ہے کہ افح نت علم وعلما رکی کفر ہے ، چنا بخہ بیمسئلہ است با ووالنظائر میں موجود ہے تو افح نست ایسے صحابی اجل کی بعنی حضرت علی کرم النتروج به کر کیوں کر کفرنے جوگی ۔ توالیس مالسن میں صحابہ کرام نے مروان کے پیچے نم زجم عرفری اوراس کی پیچے نم زجم عرفری کا حکم نافر والی بیکا موحن نرجر و تو بیخ براکتفاکیا ۱۰س کی توجید کیا ہے۔

اورست المحین یعنی شیخین کوبرا کهناگفرسے نوست یعنی فراکہنا حضرت علی رہ کوکیوں کرفر نہ موگا ۔ یرزیع بلام جے کیسی سے وہ الانک بزرگی اورعلوم راتب ان سب صحابہ کام کامتوا تر المعن ہے اور اسس مسئلہ میں کا علم ہے کہ حضرت الو بحر رہ کی فینیلسن کو معنی فظمی کہتے ہیں اور معنی کہتے ہیں جہنا پندا کا رازی اور آمدی اور سیدر تر لعبت اور علام تفازانی سے مولانا ننا ہ عبد الحق علیا لرحمت کے ان سب علماء کرام میں اس مسئلہ میں اختلاف ہے نواس ختلاف کی کیا وجہ ہے واور اس ارومی کیا عقید ورکھنا چا ہیئے ۔ اور در اس ارومی کیا عقید ورکھنا چا ہیئے ۔ اور در در کیا چا ہیں گا ہے ۔ نو اس بارومی کیا ہے ۔ اور اس بارومی کیا جے اور در اس بارومی کیا تھیں اور کھنا چا ہیں کا در سے میں معنی سے نوفف منظول ہے ۔ نو اس بارومین کیا ہے ؟

جواب ؛ حضات متنین را نے لین براکہنے والوں کے اسے براکہ خورا اسے جناسی مصرت عثمان رہ کے اسے بین کھرکا مکم خورا اسے جناسی مصرت عثمان رہ کے اسے بین خبرے کے مشکل قرمت رہ نے ایک میں موجود سے کہ جب خارجیوں نے حضرت عثمان رض اللہ تفالے عنہ کا محاصرہ کیا ، تواس وقت حضرت عثمان رہ نے ایک وورر سے تعنص کو اپنی طرحت سے مسجد بنوی کا امام مقرکیا مالا کہ وہ الله عون حضرت عثمان رمنی الله نفالے عنہ سے ہوجیا ، مالا کہ وہ الله کہ وہ الله عام عا ول وقت مندل مبات متا مندی و مصلی بنا اسل مندن فی اقتدل فی ملنگ ، ایمنی آب الم ما ول میں اور آب براز وُدا یا ہے جوم مرکب میں اور ہم لوگوں کے کے مفسد نماز بڑھا آ

العشكاؤة احسن ما يعمله النباس فأذ الحسن الناس فأحسن مَعَهُ مُرعِنا فاأسارُوا فاجتنب اسآء تهد.

یعنی نما زنہا بیت بہتر عمل ہے لوگوں کے اعمال میں سے نوحب لوگ نیک عمل کریں نوتم لوگ ال کے سا قدیمی نیک عمل کروا ورحب لوگ بڑا اعمال ہیں خوات کر سے بڑے اعمال سے پریمیز کرو ایک ال سے نوحفرت عثمان رضی الله تعالیٰ خونہ نے اجازت فران کہ لوگ اس برعنی کے بیجھے نماز پرو حیس تواگر بالفرم حفرت عثمان رہ حیس تواگر بالفرم حفرت علی المرتبطے مثمان رہا میں موان کے بالے سے میں کھڑا میں موان کے بالے سے کہ دار قبطنی اور دیگرکتب مدیریٹ میں روایت ہے کہ حضرت علی رہا سے لوگوں نے اہل شام کی بغاوت کا حال پرجیا ہے۔

اخعائنا بغدا علینا است به بین به وگسلمان مین اور رکسبگناه کیر اور برعت کم بوش مین اور شرک بین این به است وجه بین به این به بین به بین حضرت عثمان ریخ الدو حضرت علی ریخ کی که مشار کے موافق قد والے اللہ بین برا کہنا حضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجه به کو برعت اور نسق جب البتہ برعت اور نسق علی برم اللہ ورست علی کرم اللہ وجه به کو برعت اور نسق جب البت بین اس طرح کے آثار وارد نہو کے برعت اور نسق جب البت بین اس طرح کے آثار وارد نہو ہے برح وحضرت عثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہ به کو فر الکہ جو حکم دیا گیا ہے برح کم از قبیل استحسان بالا رسمے کو برخلاف قیاس مابق علی دنے بریکم دیا ہے وجہ به کوفر الکہ بوحکم دیا گیا ہے برحکم از قبیل استحسان بالا رسمے کو برخلاف قیاس مابق علی دنے بریکم دیا ہے استحسان بالا رسم بی اور فی الواقع قیاس مقتفی ہے کہ ان سب صحاب کو برا کہنا کوز ہے مشار برا کرنا کوز ہے مشار برا کرنا کوز ہے دیا کہنا کوز ہے مشارک ان معا برام کی متواز الحد نے ورخوات دیں سے ہے ۔

اگرسی خوسے دل میں سنبرگذرے کو ختنین نے بعنی صفرت عثمان اور حضرت علی منی الد عنها نے اپنے والوں سے بارسے میں کفر کا حکم کیوں نظر ما یا . حالا تک تیاس میں تھا۔ کرابیا ہی حکم فر ما تے اورا ول صحیحہ سعدان ما حبوں کی تغلیم کرنے کا حکم نا بہت ہے . تواس شبر کے جواب میں کہتا ہوں کراس کی وجہ بیہ ہے کر حضرت ختنین رم نے اس باد پر ان ملعولوں کے باسے میں کفر کا حکم نظر ما یا کرمسلمان کی تحفیظ و کرنا چاہیے ۔ ان ملعولوں کے باسے میں کفر کا حکم نظر ما یا کرمسلمان کی تحفیظ و کرنا چاہیے ۔ ان ملعولوں کے مشہرات معتمول کے معرف ناحق کا ان سبموں کی عدم تحفیظ میں صفرت ختنین رہ نے احتیا گا اعتبار کرایا ۔ چنا پی حضرت عثمان رہ نے خیال فر ما یا کرا سے معمولات حضرت شیخین رہ کو بدل دیا ہے اور میں نہیں لاتے میں کو رہ سب کی دل میں نہیں لاتے میں کہتری احل و رہ بیا ان کر میں نہیں لاتے اورا سمیں عور نہیں کرتے ہیں اور کی اور اپنے خیال کے موافق معمل کے دل میں نہیں گا تھا کہ کہتری احتیا کہ میں میں معمولات کے موافق معمولات کو برائے ہوئے اور کا م قرآن چیم اور خور یات دیں کا جان کر قصدا انکار نہیں کرتے سے میری فیصلہ ان کار خور کہتری شان میں معمن کرتے سے یہ امریجنی انکار مزود یات دین کا جان کرقصدا انکار نہیں کرتے میں اور جب کی گر ہوتو اس سے کفر لائم نہیں آنا ، بلک کھزیہ ہے کہ قصدا و دیدہ و انست امر ناوا تفیدت سے ہوجا ہے۔ اور وہ امرموحب کفر ہوتو اس سے کفر لائم نہیں آنا ، بلک کھزیہ ہے کہ قصدا و دیدہ وانست

کوئی امرموجب کفر کوئی شخص کریسے چنا کچہ اسی بناد پرائی شت علم اور علما مکی اسس وفلت بموجب کفریپ کفریپ گفت عند جانداً ہو کر بر علمار ہیں اوران کوعلم حاصل سبے اور برجان کروہ شخص ان علما رکی الج شت کرسے نو بد کفر ہے اوراگرکوئی شخص غلط طور پر ان علما مرکوجا بل سمجت ا ہو۔ اور ان سے علم کوجبل جا نتا ہو۔ اور لینے فاسد اعتقا و سے موافق ان علما مرکائی خات کرسے نواس سے کفرلازم نہیں آتا ۔ چنا کچہ صوریث میں واروسے کہ ا۔

إذ رُوَّا الْعَدُود والنَّصَامِ فِي الشَّبِهَات الْمُعَلِينَ فَالْمُ مُرُوم وواورقِصاص كوسَت مِي السَّبِهُ السَّ

اوراسی وجہسے ان معونوں کے سنے اعتبار سنے ان سبھوں کے باسے ہیں کفرکا تکم و بہنے سنے حفرت عثمان رمنی اللہ عذر نے پرمیز فرما یا ورحفرت علی کم اللہ وجہد نے ہی یہ خیال فرما یا کران معونوں کو غلط یہ کمان سنے کہ معا ذاللہ میری ولئے سنے حضرت عثمان روہ شہید کئے گئے ہیں ۔ اورا حتیا تھا جو خیالا سنت حضرت عثمان رہ کے اس و قسن کے مضبب کے باب میں جو کے یہ والی معونوں کے بالا مت حضرت علی کرم اللہ وجہد کے ہی خواحتیا ط ان معونوں کے باب میں جو ہے۔ اورا حتیا تھا ان معونوں کے باب میں جو ہے۔ اورا حتیا تھا آب نے مجی ان معونوں کے باب میں جو ہے۔ اورا حتیا تھا آب نے مجی ان معونوں کے باب میں جو ہے۔ اورا حتیا تھا آب نے مجی ان معونوں کے باب میں حکم کھر کا نہ فرما یا .

مسبحان الله ! اسس فدر احتیاط دین میں ہے جوحضرت فننین روز سے وفوع میں آئی ۔ ایکن متاخین اہل مسنت فرجب و کیماکر جوشہا مت حضرت متمان روز اور حضرت ملی کرم الله وجہ کوان طعونوں کے بارسے میں عدم کمینر کے لئے ہوئے اب وہ شہا مت بالکل ندائل ہو گئے اور تیمینی طور بریعلوم ہوگیا کران طعونوں کی تہمت بالکل نے اسل محمل متحی را وراحا و بریث کی جنور وراس میں عور کر نے کے بعد معلوم ہوا کے جناب رسالت آ ب صلے الله علیہ وسلم نے حضرات ختین سے منکرین سے ساقد معاطر کا فرا باہے

چنا کچ حضرت عنهان رم سے منکرین سے بارسے میں جامع ترفری کی صدمین میں ہے کہ بہب جنا زہ آ مخفریت میں ہے کہ بہب جنا زہ آ مخفریت صلے اللہ علیہ وسلم سے حضوری ہوگا ہیں۔ نوآ مخفریت صلے اللہ علیہ وسلم سے حضوری ہوگا ہیں۔ نوآ مخفریت صلے اللہ علیہ وسلم سے حضارہ کی نماز دہرے اور اس کے خاندہ کی نماز دہرے یہ ۔ تولوگوں لے صلے اللہ علیہ کے جنازہ کی نماز دہرے یہ ۔ تولوگوں لے اس کا معبب یوجھا تو انحفرت مے نے فرمایا ،۔

ان كان يبغض عثمان فابغضه الله

" بین بیشخص حضرت عثمان رمز سے بنبض رکھتا تھا۔ تو اس وجہسے اللہ تعالیے اس سے بنبض رکھتا ہے؟ بعنی اللہ تعلیائے اسس سسے ناخوش سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہد کے مشکرین سے اِسے میں احادیث صعیر میں وار دسمے ا۔

حُسَبُّ عَلَىٰ ایسة ایسان و دنبس عَرِلِی ایسة السِّعَّاوت بینی مجست رکھنا محضرت علی رہ سے علامَت ایمان کی ہے۔ اورِفض رکھنا محضرت علی کرم اللہ وجہہہسے علامیت ثفاق کی ہے ہ

ا وریه مجی مدریت سفراهیدی وارد ب ا

لايحبك الامؤمن ولابيبغضلك الامنيانق

" یعنی آنخفرت مسلے اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہدً سے فرما اِ کھ آب سے مجست نہ رسکھے گا گرومی شخص جومؤمن ہوگا۔ اور آپ سے کوئی شخص تغیض نر رکھے گا گرومی شخص جومنا نی مرکھا ہ اور یہ بی مدیریث میں وار دسہے کہ ہ۔

ٱللهمة وَالِ مَن وَالَالَا وَعَادِ مَسَنَّ عَادًا ﴾

\* بینی به آ مخضرت میلے اللہ علیہ وسلم نے بہ دعاکی کر سائے پر ورڈگار جوشخص مجبت رکھے حصرت علی عاکمے ساتھ تو اُو ساتھ تو اس شخص سے ساتھ تو محبست سکھ اور حوشخص عداوت رکھے جھنرت علی رہا کے ساتھ تو اُو اِس شخص کے ساتھ عداوںت رکھے ہ

توجب علما مرام کوبر حدیث معلوم بوئی -اور اس میں عورکیا آوان سے سلئے ضرور ہوگیا کہ ان علماء نے حکم دیا کہ برشخص حضرات ختنان رہ اور حضرات علی رہ کوئرا کہے تو وہ کا فریدے اور بہارے نہارے نہارے نہارے نہارے نہارے نہارے نہارے نہارے نہارے برائسی برفتوای ہے۔

فنيلت حفرت الوكرمديق رمنى الشرحة كقطعي ب اورجوكي يعبن علمار في مثلًا الم مرازى اوراً مرى ويخرحا بعن علما يومتطيس سف كها سية مج معيد اور ورست ب اور نفييل اسس امرى برب كرايب ويل برجداً كاندجر نظرى جاتى بي تواس سنه معلوم موتاب كريتنفيل لمسس واسط كرخراها وست صرف بلن عاصل جوتاب اورجوكي وأن سروي بي وانع مواسب و والبنة متواتر ب اكين اس مي معى احتمال اويل كاب مثلًا الترتعك لا كلام إك سب د

من لمنكم " يعنى اور شكى كرين صاحبان فنال جوتم لوگون مين سے بين ا

وَلَابِياً مَثَلِ أُولُكَا الْعَصْلَ مِنْكُم اوريه مِي كلام النُّرْتُعَاسِكُ كاسبِ :-

معے کان کآبوں بریحبور محوجاتے سے کچوشہ اس امری یاتی نہیں رمہتا کہ تعلی طور پرفضیل مت صفرت الو بحرصد این رہا کہ است ہے اس حکم میں بزیر برلعن کرنا چاہیئے - یا نہیں ۔ توقف اس وجہ سے ہے کریز بر پلید کے پا ہے میں معاملہ شہا و ت حفرت امام صین رم میں روا یا ت سے مفہوم ہونا ہے شہا و ت حفرت امام علیالسلام کی شہا د ت برخوش ہوا - اور اس نے الم بریت اور کہ حفرت امام علیالسلام کی شہا د ت برخوش ہوا - اور اس نے الم بریت اور فاندان وسول اللہ جلے امتر طبیہ وسلم کی الم نت کی - توجن علما مسکے نزدیک برائم بت مجوا کہ بردوا یا ت مرجے ہیں اوان علمام نے برید برلید برائوں دوا یا ت مرجے ہیں اوان علمام نے برید برلید برائوں کیا ۔

ینا بنداه ما مردین منبل رم اورکیا مراسی جوفقه است شا فعی رمسے موسے میں ۔ اوردیگرعلما دِکشیر نے بزیرلپید پرلمن کیا ۔ اورلعبش روا بات سے مفہوم جو اسبے کریز پرکوشہا دست سے ۱ مام طیالسلام کے دسنی متنا اورشہا دست کی وج سے بر بدسنے ابن زیا واور اس کے اعوان بریحتا ہے کیا اور بزیرکواس کام سے ندامست مہوئی کہ اس کے نا شب کے ٹانف سے یہ واقعہ و توج میں آیا ۔ توجن علما مرکے نز دیکس بہ نا مبت ہوا کہ بردوایاست مرجع میں توان علما دکرام سنے بزیدکے لعن سے منع کیا ،

چنا بخرجہ الاسلام امام مزالی علی ارحمۃ اور دیکے علیا پرٹ نعید اور اکثر علما برصفید نے یزید کے من سے شعر کیا ہے اور بعض علما درکوئی الیبی وج آئا بت میں تعارض ہے ۔ اور کوئی الیبی وج آئا بت میں تعارض ہے ۔ اور کوئی الیبی وج آئا بت میں تعارض کے اعتبا دیسے ۔ کیس جا خب کی روایات کی ترجیح جوسکے نوان علما دیے اعتبا فی اس مسلمیں توفف کیا اور جب روایات میں تعارض جواور کوئی و جرکسی روایت کی ترجیح کے لئے نہوتو علمار پر بیبی و اجب ہے ۔ بینی عکم دیشے میں توفف کرنا واجب ہے ۔ اور ایم الوصنیف کی ترجیح کے لئے نہوتو علمار پر بیبی و اجب ہے ۔ اور ایم الوصنیف کا بیبی تول ہے .

شمراورابن زیاد پریسن کرنا قطعی طور پرجائز ہے کسس واسطے کہ قطعی طور پر تا بت ہے کہ شمراورابن زیاد مشمادت پر صفرت امام صبین علیالسلام کی رامنی کتھے ۔ اور آپ کی شہادت سے وہ دونوں خوش ہوئے اور اس باسے میں روا یاست میں تعاری نہیں ۔ کسس کے شمراورابن زیاد پلعن کرنے میں علماء سے کسی نے تو قف نہیں کیا بلکہ بالاتفاق سب علماء کے نزد کیے قطعی طور پرخا بن ہے کہ شمراورابن زیاد برنہاد برلعن وطعن کرنا جائزہے ۔
کیا بلکہ بالاتفاق سب علماء کے نزد کیے قطعی طور پرخا بن سے کرشمراورابن زیاد برنہاد برلعن وطعن کرنا جائزہے ۔
سووال ؟ قعتہ افتا ئے دار آئے خرت صلے انٹر علیہ وسلم و تحریم ماریۃ بطید کا جو ہے ۔ اس قصد میں حضرت عائشۃ الصدلیۃ رہ سے مرگز افتا کے دارنہ ہوا

توالشُّرَتعالے کے کسس کام پاک سے کیامعنی لئے جائیں گے :ر واسٹ تَتُوبَا الی الله فقد صفعت مُ لُو کُمُنَا

یعنی اور برکر توبر کروتم دولوں درگاہ میں ادائر تعلیے کے بستی تین کہ اگل ہوگیا امر ناحق کیطرون دل تم دولولا یہ اور اس آبیت میں کو ضمیر تثانیہ کی ہے راجع ہے طرون حصر ست عالشہ الصدلینہ اور حصر ست حصد رضی افتر حصا کے تو اکسس آبیت کے کیا صفے ہیں ؟ جواب ؛ حعزت عائشة الصدّلقة را ن الرحيا فشاست را زندكا لكن تتحريم قبطيه را كا عال س كفرا الله المارين المحرية المعلم السي كفرا الله المرسرورم و أي و الموسرورم و أي و المدرس ورم و أي و المدرس الموافق المرازست منع قرا يا و المكه بشاش الدرس كا مود بهان كا مل المسس الدرس ترك الله بي و الدرشا تبدئ المست سن هالى بني الوراب كي صرف خوشى مي السيم المسس سن ما المسمن المسس

حسنات الامرارشيت المقذيبين

"يعنى نيك لوكول كى جونكى موتى سب وهكسى وجهست مقربين كى برائى نشمارك جاتى سبع ؟ اس واسطے مزورم واكر حضرت عاكشه الصداحة مجى توب واستغفاركريں اور حديث سيم جبر واروسيم ،-اجهاالناس ننود في اللي الله خانى اتوب الى الله فى البيدم حيات مَدَّدَةً

بعنی فرمایا آ سخفرست ملی الترطیروسلم سنے کہ کسے لوگو! توبرکرو درگا ہ میں اللہ کی پس میں نوب کرتابوں اللہ تفاملے کی درگا ہیں مرروز سوم تبہ ہ

اوريه بعي محمورث ميس واروسيم كرايد

امنه لیدخان عکلی ت کمی دانی لاستَغفیرًا مله سی الیکم سبعین مدنه بین «فرایا آسخفرت میلے «مله مله منه کر تحقیق اندز جمک که آجا آسید میرید مل براور میل سنخا

كرتا مول الشرتعليك كى درگا ويس مرروزسترمرتنب

بین حضرت عائشتہ العددیتہ رصی اللہ تھا ہے عنہاکوجو تورکر نے کا حکم ہوا تواس سے آب پر کچے معن نہیں کہ اسس وا سطے کر آنحفرست میل اللہ علیہ والہ کسیلم سنے عام مور پرا یک می کو تورکر نے کے لئے حکم فرا ایسبے اور آنخفرت صلے اللہ وسلم خود می مکٹر تورکی کر تورکی کر تورکی کار تورکی کارکی کار تورکی کارکی کار تورکی کار تورکی

مسوال ؛ قرآن شربیت میں ہے۔ ما استین کے سن ایت اکر آبیت کک اور ماصل آبیت کا بیت کہ اور ماصل آبیت کا بیت کم کے منسوخ ہوں الدتاك بیت کے مرحکم کے منسوخ ہوں الدتاك کی دور احکم جواس حکم کے اندیویا است بہتر ہو۔ الدتاك کی درگاہ صا در ہوا وربع بن کے نزدیک ثابت ہے کہ متعد کے ملال ہونے کا حکم اس آبت سے معلوم ہوا :۔

فسما استَشَعَتْ تَعْتُم مِهِ مِسْنَ هُنَّ مَنَّ النَّوْهِ مِنَّ أَجُودَهُ اللَّهُ اللهُ أخده الدمهروه حكم متعركا الشرتعائي كراسس كلام إكسست خسون مهوا . عندن است في ورآء ذالك في اولئيك عشير العشادي سب

بعنى جو تخص جاب سوااس ك وه مدس سياور كرسف والاب "

توجب كدى بسبن كن نزد كيب مكم متعدكاس أيت سع فسوخ جوا . تواس بعن ك نزد كيب دوسرامكم كون سانانل جوا - يون دوسراكون مكم نازل جوا - جومتندك ما نند جويا است بهتر جوجد ما كال مراكون مكم ك فسوخ بين كال محمد المعن مين من المال من المال

اورایسابی حلال آکم معاصی کا ہے اوراگرفرض کر آیا جائے کرضروری ہے کرمکم اسخ اورحکم فسوخ دونوں کیہ جنس سے ہوں اورمتع کے مسئلہ میں کہرسکتے ہیں کرمتھ کا حلال ہو نامنسوخ ہوا ۔ اور اس کے ہوئی ہیں شرعی کنیز مملوکہ ملال ہوئی ۔ کر کسس سے ہی وہی فائدہ ہوتا ہے جومتعرمیں فائدہ تفا ۔ اسس واسطے کراگرمسا فرکونتوا ہو جہا مع کی ہو قومکن ہے کروہ نظر معی لوزلری خرید ہے اور تامقرت افامست اس سے مفتقع ہو ۔ جب اس کی ضرورت نہ ہے تو اس کو فروخت کر وہ نظر می کو اور تامقرت افامست اس سے مفتقع ہو ۔ جب اس کی ضرورت نہ ہے تو اس کو فروخت کر وہ لئے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے ۔ کرمنعہ کا حلال ہوئی ۔ اورقف سیل اسس مقام کی تفسیر میں فلانی صلال ہوئی ۔ اورقف سیل اسس مقام کی تفسیر میں فلانی میں ایست کی تفسیر ہیں فاقعہ کو نا جا ہوں ہے کہ منتی منہا ہے الدین سے اس کی نقل کھوا کی تقی اس کی تفسیر ہیں آ بیت کی تفسیر ہیں فاقعہ کو نا جا ہو ہو ۔

سوال ؛ حصرت معاویر رخ اورمروان کوئر اکینے کے باسے میں اجل سنت کے نزد کیک کیا نابت ہے ؟

میواب ؛ اہل بیت کی مجست فرائعن ایمان سے جہ فرکر اوازم سنست ، اور مجست اہل بیت سے کرمردان علیہ العندت کو براکہنا چا ہیئے۔ اور اس سے دل سے بے زار رہنا چا ہیئے علی ہضوص اس نے نہا بیت برسلوکی کی عفرت امام حسین رہ اور اہل بیت کے ساتھ اور کا مل علاوت ان حضرات سے رکھتا تھا ، اس خیال سے اس شیان سے نہا بیت ہی ہے زار رہنا چا ہیئے ، لین حضرت معاویہ رہ بن ابی سفیان معابی ہیں اور آنجنا کی شان بیل بعض احادیث بھی وار دمیں ۔ آنجنا ب م کے با سے میں ملما و اہل سنست میں اختلاف ہے .
علما دما وراء النہ راور مفسرین اور فقم کہ جو سے بی کرحضرت معاویہ رہ کے حکمات جنگ و جدل جو حضرت علی رہ کے ساتھ الموری ، وہ صرف خطا داجتہادی کی بنا دیر تھیں محققین اہل حدیث نے بعد تنبیع روایا ت دنیا

كيا به كرية كركات شائب نفسانى سے خالى ندی و اس تهمت سے خالى بہيں كر جناب ذى الكورين حفرت عنان دم كم معاطرين جوتعت ب اموية وقريشيد ميں تھا۔ اسى كى وجہ سے يہ حركات حضرت معاوير روز سے وقوع بين آئ جس كاغا بيت تيج بيم سے كدوه مرتكب كبيرواور بناوست قرار ديے جائي ۔ والفاستى لَيسَ باُحسَلِ اللَّفَ ن يعنى فاستى قابل من نہيں ي

سوال ؟ فلا فت کے ایسے میں یہ صدیف صبح ہے۔ انحال فت بعدی الاتون سنة

ادراس مدیث کی باہ پر عفرت الم سنے فرایا کہ خلافت میرے بعدت سیس برس کک ہے گئ اوراس مدیث کی باہ پر عفرت الم حسن منے خلافت کورک فرایا . توحزت الم حسین علیالسلام کا کیا دہوئی تفاک آپ کم معظم سے الم ترشد یعین سے کے علاوہ مشکوۃ سے الم ترشد یعین سے کے علاوہ مشکوۃ سے الم ترشد یعین وجر و سبے کہ اکثر یا و شاہ ظالم موں کے ۔ اوربہت ظام کرب کے معابر کام شنے عرض کیا اس وقت کیامسلمان ان یا وشام مل سے تعارض نہیں کریں سے ۔ آئے خرت سے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کوسلمان کو مناسب نہیں کریں ہے ورنہ خود و مسلمان گا کو مسلمان ان یا دشاہ واسے تعرض کریں میں کوئستہ طرح ورنہ خود و مسلمان طرح ہے کہ تسلم کیا اس وقت کی مسلمان ان میں میں میں میں رہنے مخالف سے دریع سے سلمان کی جرب میں رہنے کہ تسلم کے دریع سے سلمانت میں گری میں میں رہنے مخالفت کے ساتھ کیوں مقالم کہ کیا ۔ یہ طام میں سے کہ تسلم کے ذریع سے برید کی سلمانت ہوگئی تھی ۔ وریم میں رہنے مخالفت کے ساتھ کیوں مقالم کی اور سے کہ تسلم کے ذریع سے برید کی سلمانت ہوگئی تھی ۔ وریم کو سلمان میں میں رہنے مخالفت کے ساتھ کیوں مقالم کی اس میں میں دینے میں دینے میں رہنے مخالفت کے ساتھ کیوں مقالم کو کہ کورے کے کہ تسلم کی کی سلمانت ہوگئی تھی ۔ وریم کورے کورے کی سلمانت ہوگئی تھی ۔ وریم کورے کورے کی کورے کی کورے کی کا کورے کورے کی کا کورے کی سلمانت ہوگئی تھی ۔ وریم کورے کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کورے کی کورے کورے کورے کی کورے کورے کورے کی کا کورے کی کے کہ کورے کی کورے کی کورے کورے کورے کی کورے کورے کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کورے کی ک

بحواب ؛ حضرت الم مسين عليه السلام كو الخضرت ملى الله عليه وسلّم كى خلافت راشده كا دعوى فه تقا! والم اس عرض من بين الكف من خالفت كا دعوى كرب المنخضرت صلح الله عليه وسلم سح بعد تمس مبس كذر جانف م ظلافت کا زیا ندگذرگیاتھا ۔ بکرحفرت ا ما حبین علیال الم کی عرض بیستی کرفالم کے فاتھ سے رعایا کی رقح کی ہوجائے اور مظلوم کی مددکرنا وا جب ہے ۔ مشکوۃ سے مشکوۃ سے میں جو یہ ہے کہ اسخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے با دشاہ وقت کی بغاوت اور اس کے ساتھ مقا بلہ کرنے سے منع فریا یا اگرچہ وہ با دشاہ نظام ہو، تو یہ مکم اس وفت ہیں سبے کہ با دشاہ نظام کا کا مل سے ساتھ مقا بلہ کرنے سے منع فریا یا اگرچہ وہ با دشاہ نظام کا کا مل سے ساتھ مقا بلہ کرنے سے سنع فریا یا اگرچہ وہ با دشاہ نظام کا کا مل سے ساتھ موادر اس کے تسلط میں کئی کونزاج نہ جو کوئی اس کا مزاحم نہ ہو ایجی مرمینہ منورہ اور کومنظمہ اور کوفر سے اور حضرت امام حسین اور حضرت عیدا اللہ بی عباس رہ اور حضرت عبداللہ بی مورد اللہ بین اور حضرت عبداللہ بی مورد و مورد من جداد شرین عبداللہ بی مربیہ و منیرہ صحاب رہ نے نہ بی کی بدیت قبول نہیں کی ۔

بحاب ؛ نرجه اس مدين مشراب كاس طوريب ١-مال لمعادب انت السّاب لعسلى اما والله لترد عليه الحوض ط

یعنی کہا حضرت الم حسن رہنے حضرت معا ویر مہ سے کہ ہی ہوکر گراکہتے ہو حضرت علے المرتفیارہ کو ۔ آگاہ دہوقتم ہے خداک البند تم وار دم و سے سلمنے حضرت علی رہ کے حوص کو تر پر اس کا ماصل یہ ہے کہ تم کو آب کے ساتھ کام پڑھے گا۔ اور آپ سے محتاج تم ہو ہے تیاست کی شکی کی وجہ سے پانی سے ساتھ کام پڑھے گا۔ اور آپ سے محتاج تم ہو ہے تیاست کی شکی کی وجہ سے پانی سے ساتھ کام پڑھے گا۔ اور آپ سے محتاج تم ہو گئے اور فاس کی وجہ سے پانی سے ساتھ کام پر السطے کو اس کو اراکہتے سے تم فاستی اور بوحتی جو گئے اور فاس اور برحتی حوص پر وار در ہو سکے ۔ اس واسطے کو اس کو اراکہتے سے تم فاستی اور برحتی جو گئے اور فاستی اور برج برحکے مصرت علی رہ کو از ارسی بھے ہوئے اور میں اور برح برحکے در سے یہ المحد میں اور برج برحکے مصرت علی رہ کو از ارسی بھے ہوئے وار در جو سے حضرت علی الرقطے ہوئے دیت ہوں کے تغیروں کو ۔ چنا پنج اللہ فت کا یہ کلام پاک ہے ، و و کھنے میں آپ من م مینکاتے ہوں گے ۔ یعنی دُور کرنے ہوں کے تغیروں کو ۔ چنا پنج اللہ تفایل کے ایک کام پاک ہے ، و و کھنے میں آپ من م مینکاتے ہوں گے ۔ یعنی دُور کرنے ہوں کے تغیروں کو ۔ چنا پنج اللہ تفایل کام کی سے ، و و کہنے تعینی اور نے کہ ایک آلے کا ایک کام نے دو تا عند یہ تا الدیل یعنی ان مرب کا میں اور نے کا نہ کا ایک کام نے ۔ و قد حاسب میں اطبی تا کہ کہ باس خود اعد دیے الاب لیمنی ان مدین کار نے سے ۔ و قد حاسب میں اطبی میں کے پاس خود اعد دیے آلے الاب لیمنی ماند ہوئے کے اس خود داعد دیا ہے الاب لیمنی ماند ہوئے کے اس خود داعد دیا ہے الاب لیمنی ماند ہوئے کے اس خود داعد دیا ہے الاب لیمنی ماند ہوئے کے اس خود داعد دیا ہے الاب لیمنی ماند ہوئے کے اس خود داعد دیا ہے دی ان اس کام کے باس خود داعد دیا ہے کہ انداز کی اس کے باس خود داعد دیا ہے دی ان اس کام کی سے میں اور میں کے باس کو دیا ہے دی ہوئے کے اس کام کی سے کو تعد حاسب میں اصر کی میں کو دی کے اس کو دیا کہ کو تعد کام ب میں اصر کو کی کھی کے اس کو تعد کی اس کو تعد کی کے اس کو تعد کی کو کھی کو کھی کے کہ کو تعد کی کی کے اس کو کھی کے کہ کو تعد کی کھی کے کہ کے کہ کو کھی کو کہ کے کہ کے کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی

البة اس في انامطلب من إيا جسف افتراء كيا- اس لفظي تنا قض لفظى وعنوى معد .

چنا پخ اس مدسیت میں یہ دو جملے میں۔ ایک مجلہ یہ ہے امداد الله لمتر د علیه المحومن، اوردوکر اللہ یہ جملہ یہ ہے دحداللہ ان کہ تدد کا ان دونوں مجلوں می صریح تناقف ہے علادہ اس کے یہ امر ہی ہے کہ اس مدیث کو الربیعے موصلے می دمث معتبر جو سے میں ، اور اس روا بہت سے کو الربیعے موصلے می دمث معتبر جو سے میں ، اور اس روا بہت سے یہ وہم نہیں ہوتا کرمعا ویر مناسے مراد امیر سنام میں ، بکہ اس روا بہت میں معا ویہ بن فدیج کا واقعہ ہے تو اس رقا یہ کہ وجب یہ درصت نہیں کرحضرت معاویہ دنا امیر شام مے موالفا کا کہ فلاف کے ہوجب یہ درصت نہیں کرحضرت معاویہ دنا امیر شام مے حضرت معلے دنا کو بڑا کہا اور ایسے می جوالفا کا کہ فلاف کا عدہ عرصیت کے ہیں۔ و ما الی وہ بھی اس روا بہت میں نہیں پائے جائے جی ۔ اکثر اشکال اس سے دفع ہو جائے جی ۔ اکثر اشکال اس سے دفع ہو جائے جی ۔ اور یہ روا بیت ابو بیلئے کی ہے ،۔

عن على بن طلعة مولى بن اميّة قال حيج معاوية بن شفيان وحج محت معاوية بن خديج وحكان من أسب الناس لعني قال فمد في المدينة وحن ابن على ونفر من امسحاب بالس فقيل له هذا معاوية بن خديج السّاب لل قال فالله عن السّاب لل قال في وسول الحسن نقال اجب قال من قال الحسن بن على يد عوائ فا تا وضل عليه فقال الحسن انت معاوية بن خديج قال نف مقال فانت السّاب لمل قال خامة المنافقال له الحسن اما والله لمن ورد من عليه الحرين وما اذكان ترد في المنافقون فود عنوية الابل قال المسادق المصدوق وقد خاب من افترى اختلى .

بعدی منالانتون سکنانی می است که این می برے بعد تمیں برس کے سے گی یا ایس کا میں میں میں ہے گی یا ایس کا میں میں میں میں میں میں میں میں استرے کی یا این کا میں میں میں میں میں میں استرے کے دو المرابی مناصور ہونے ہیں استان کے گذر سنے کے دو المرابی مناصور ہونے ہیں استان کا دانا میں خود کو دوفور کے دوفو

ا وردوسدا طریقه به به کفافت کے توی کا تساقط اور کسس کی بیاد کا اصنحال بتدریج ظاہر ہو اور اصل کم بعدی کے طور پر شفنی ہوتا ہے ۔ فلافت کا انقصاء اسی اخیر طریق سے و تو عیں آیا ۔ اس وا سطے کہ انتہائے کی ہوعادت جاری ہے اس کی باء پر محال ہے کہ فالص تحیرہ و فعنا فالص سنگر کی طرف انتقال ہو۔ چنا کی تا عدہ استہدت وا نتقال بارکان احسن میں جو کہ عقول فعالہ کی جانب سے ہوتا ہے ما یہ بیولائے عنا ور کو قرار ویا ہے جب متعین ہوا کہ بغیر صلے استراک احسن میں جو کہ عقول فعالہ کی جانب سے ہوتا ہے ما یہ بیولائے عنا ور کو قرار ویا ہے خال فت را شدہ کا انقضاء اسی اخیر طریقہ سے و فوع بن آیا تو ضرور ہوا کہ خلافت میں اسنان اولی کا تحقق ہو۔ اور بیم سبب ہے کہ خلا کے لئے چار کا عدد تعین ہوا ۔ قوال س صبا کا فافت میں اسنان اولی کا بحق ہو ۔ اور میں قدر عضوت کیل ہوتا ہے ۔ اور میں قدر عضوت کیل ہوتا ہے ۔ اور میں قدر عضوت کیل ہوتا ہے نو اسس وجہ سے اسس سن میں نشو و نما علانہ ہو طور پر واحد میں میں نشو و نما علانہ ہو طور پر

یمی حالت خلیف اول کی مونی کرصوف دو سال اور چند مهمیندی تمام جزیرهٔ عرب آب ک وجسے مرتبین کے لوٹ سے پاک موگیا وراسسلام کانشو و نماع راق اور شام مین ظام رجوا - اسس کے بعد اس وقت کا کسی خلیف نا فی کی خلاف کا فرا خرا میں اور حکام کا نفا ذا در اس نہایت عمد میں خلور پر تھا - اور خلاف کا فا ذا در اس نہایت عمد مور پر تھا - اور خلائق کی رفا مست بخوبی موتی تھی - وہ زمانہ خلافت کے شباب کا زمانہ نفا - بھراس کے بعد خلیف طور پر تھا - اور خلائق کی رفا مست بخوبی موتی تھی - وہ زمانہ خلافت کے شباب کا زمانہ نفا - بھراس کے بعد خلیف شالت کے زمانہ میں مونے لگا - اسلام کے اعتبار رئیسے میں مونے لگا - اسلام کے اعتبار رئیسے کے مزاج میں جو کر پیغم مرت دلست و اور عیں آباد واجا در افاری سے میں جو کر پیغم مرت دلست کے انداج اور افاری سام کے انداج اور افاری سے ایک وقدی میں آباد و

متعارمن احکام جاری ہوستے اور ہر وافتے میں امت کے تبعن اعضائے رئیب معطل ہوستے ۔ یہاں تک کھلید وفنت نے جوسیم انسانی میں فلب کی شیت متنی اور جن کی ڈات گویا کداسلام کی حرارت غربِزی تنی ، امست کے براسے تدبیر کا کی توکیینے لیا اور مفارفت اختیاں کی ۔ اِسا مِلْهِ واسا الب واجعدون

اسى امرى طرف اس قول بين مجى اشاره به كرام يا فعى اوردبكر الم يفعى المركبكر الم نوارسخ في كفا به كرهليداول كي خلافت مين ابتداء مين كدورت بني را ورا تخريس نها بيت صفائي ما صل جوئي او زحليفة أا في كى خلافت مين كورت من المرفعية المراح كي خلافت مين ابتداء مين صفائي تنى اورا خريس كدورت فلا هرجوئي اورخليفة دابع كي ملافت كاكل زمامة كدورت مين كذرا ويمنهون ام يا فني دم اور ديمرا بل تواريخ كي قول كاسب .

مفاح بین اس جار کے عدد کی تخصیص کی وجدید فرکورسہے کرعالم لا جورت سے لے کرعالم بلاسوت کک یہی عدد ماری اورجاری سبے بیونکہ کمالاست الہید سے ایمول چار جی ۔ ابداع اور خلق اور تدبیرا ورتعلی ۔ اسم مبارک المترکا کہ اسم فرات سبے۔ چار حروف سیے مرکب سبے ، طربی مستقیم کر اجد الصراط المستقیم میں اسس کی طرف اتارہ سبے ، چارفتم برنقسم سبے بمشر بعیت ۔ طربی ست ، حقیقت ، معرفیت

اورآن اسما برسنی جارح وف سیم مرکب بین مثلاً قادر ، کریم ، وطن اور درصم اورمثلاً با متیار خطک قبها اور جارا در درای چارح وف سیم مرکب ہے ۔ صفات الهبد سیم بس بیسب جاعت کا اجماع ہے اوراس پر دلائل سمعیّہ قائم ہیں ، چار مصفیّیں ہیں ۔ جیات ، علم ، قدرت اورادادت عالم مکوت میں اصول ملا تک چار ہیں جہل مرکب مب مبکائیل ، ہسرافیل اور عزر ائیل ملیم السلام بوک میں کرنازل ہوئیں ، وہ بھی چار ہیں - تورات ، زبور ، البیل اور فرقان کو میر شریف کے بعد اوران المد میں اور المد بر احکام شخوم کا دارودارہ کو میر شریف کے باز المد بر احکام شخوم کا دارودارہ وجود انسانی کی بناچارا فلا طرید ہے ، جہاست کہ مفصر وہا محکمہ ہیں وہ بھی چار ہیں مشرق مغرب ، جنوب اور شال اور وجود انسانی کی ترقیات کے مراسب بھی چار ہیں ۔ طفلی ، جوانی ، کہولت اور شیخو خست اور مرسال میں چارہ فعلی ، جوانی ، کہولت اور شیخو خست اور مرسال میں چارہ فعلی ، ہوتی جی وہر مرب ہی میر دون چارہ ہوں کا مرب ہی جوانی ، کہولت اور شیخو خست اور مرب المیں جارہ ہی جوانی ، کہولت اور شیخو خست اور مرب المیں جارہ ہی جوانی ، کہولت اور شیخو خست اور مرب ہی جوانی ہی جوانی ، کہولت اور شیخو خست اور مرب ہی بی خور می جوانی ہی جوانی ، کہولت اور شیخوم کا دارودارہ ہی جوانی ہی جوانی ، کہولت اور شیخوم کا جارہ ہی ہی جوانی کی درب جوانی ہی جوانی کی درب جوانی ہی جوانی کی درب ہی جوانی کی درب جوانی کی درب کی در

بندة صغیعت عبدالعزیز عفی عنه که تا ہے کوفیر کا فدمبب اہل سندن وا بجاعت کا فدمہب ہے اور بحولاگ اہل سندن و اسجاعت کے مخالف ہوں خوا ہ کفار جوں خوا ہ کسلام کا کلمہ بڑھتے ہوں مثلاً روافعن اور خوا رہے اور خوا رہے اور خوا ہ سندن و اسجاعت کے مخالفین اہل سندت و اسجاعت سے ہیں ۔ فیر اُن سب فرقر کو باطل جا ناہے اور مزاد ول سے ان سب فرقر کو باطل جا ناہے اور مزاد ول سے ان سب فرقر سے بے زار ہے لیکن اہل سندن و ایجاعت کے جو فدا م سب مختلف ہیں ۔ جیسے شعر یا مراد دل سے ان سب فرقر سے بے زار ہے لیکن اہل سندن و ایجاعت کے جو فدا م سب مختلف ہیں ، جیسے شفی ، شافعی ، مائی اورصنایی کران میں مسائل فقہد پریں اہم اختلاف

سعے بیسے قادید ، چینتید اقتشبندید اور سهرور دیدکه ان پیسلوک میں باہم اختلاف ہے تو نقر ما تاہے کہ یہ فرقے بریس موج ہیں اور فینر کا ہرکڑر یہ فرمیب بنہیں کرا کی فرقز کو دو مرے فرقہ پر کسس طرح الرجیح دے کہ اس سے گان ہو کہ دو مرافر قرخ طاپر ہے یا وہ مرسے فرقہ ہے تحق میں تعمیل اور تفسیق ہو یسب کوئ ہو وسنسند کا تابع جا ناہیے مصلیب ہے اور ان بین ہو باہم اختلاف ہے تو نقیر جا ناہیے کرفی الواقع یہ اختلاف کی تاب وسنسند کے سیم عندالطلاب ہرا کہ کے مصلیب ہے اور اس وجہ سے عندالطلاب ہرا کہ کے مصلیب ہے اور اسٹر تعالی ہے دلائل اور شوا ہر فرکر تاہیے ۔ جا بوں کو گان ہوتا ہے کہ یہ مقیدہ ہیں مار مہنت کی وجہ سے مذہ ہیں آ ہے اور اسلم شاہمت ہوا ۔ اور کھا داور ہجن کے مذہ ہیں آ ہے اور اسلم شاہمت ہوا ۔ اور کھا داور ہجن سے مرا کیک کے مذہب کے مذہ ہیں تقصیب دکھا عین تو اب ہے ۔ والند اطروع وعلم الم وہم کے میں ہوئین و فقی اور مصرفی اور صوفی اور ملما ہے فا ماہم ہو کہا ہم اختلاف کے با سے ہیں ہوئی و فقی ایم وہم کے میں ہم اختلاف ہے اور اس وجہ ہے کہ یسب فرقے معذور اور ماجور ہیں ۔ کما ہب و صاب سیمی نقی کی جہ ہے اور اس وجہ ایم اختلاف ہو اور اور ماجور ہیں ۔ کا آب و سنست کے مور سے کہ یسب فرقے معذور اور ماجور ہیں ۔ فقیر نوان صال و قال سے کہنا ہے ۔ اس ایمی ایمی اختلاف ہے ۔ ایک میں بیمی نقیر کو اس میں یہ کہ انسان میں باہم اختلاف ہو میں ہی کہ عبد ہو کہ یہ یہ بیمی کی مجد پر ایمی کو بید بیمی کی مجد پر دیک و بیک میں میں کے مجد پر ایمی کو بیا میں میں کے مجد پر ایمی کو بیا میں میں کے مجد پر ایمی کو بیا ہو کہ بیا کہ کی ایک کی ایمی کو برا کیک کے میں کو بیا کہ کو برا کی کو برا کی کو برا کے میں میں کے مجد پر ایمی کو برا کی کی کی کی کو برا کو کو برا کی کو

سوال : طاہرتی کی شکا مین برلی شاہ سے ساتھ کو طاہرتی کابرلی ن شاہ سے کہنا کہ اہمیہ ندم ب اختیار کرد ۔ تو بہندم بب انمہ اثنا حسٹر اختیاد کر ۔ نے سے بہا ہے لاکے کو شفام و جائے گی ۔ بھر برلی ن شاہ کا خواب میں جا ب رسالت مآب علے اختر علیہ وسلم کی زیارت سے شروت میں نااور آنحفرت میں انٹر علیہ وسلم کا فرانا کہ تہا ہے لاکے نے شفا پائی۔ طامبر کے قول بڑھل کرد ۔ تاریخ فرشتہ سے نقل فرمایا تھا ، اوراس جواب کی توجیہہ کے لئے مر فرم ب اہل سند و انجاعت نے استدعا کی ۔ کا ب اینے خیال کا الحہار فرائیں ۔

جواب اورجواب مران البرسوال واشكال چندر نبه فقرك سائن به مران المنكال جندر نبه فقرك سائن بيش مجواء اورجواب مي اسك جند تخرات مو بي كراب وه فقركون يا وجه اور ناسس كنقل فقيرك إس جه مكين اب جومنه ولكا جا آج ديا شكال مل كرف كه الله على البه به بكر كسس سه چندطرح كمشهورات كال و فع جو جات بي اور بيلي ايك مقدم بطورة بيد كالها جا آج وه فابن مي محفوظ مكنا چاجيئه اس كه بعدا شكال حل كرف كه منوجه با جاجي وه مقدم بي الم

به دید اسباب علم بم لوگوں سے نزد بک بین بیں ۔ ۱ - حواس لیم ۱۰ خرصادق ۴ اورعقل - اورم لوگوں کے نزد بک الهام اسباب علم سے نہیں کراکس سے صداقت کسی چیز کی تا سبت ہو ۔ ایسا ہی عقا نُدلنسے غیر میں اور اس کی سنٹ دے می سے در فقها مركا تول به حاصل كلام والهام اور الدست و اجماع و قياس - حاصل كلام والهام اور كشف ورؤيا كران دونول امرست بيني اسباب علم اورا دلرست رج سے نها ميت صنعيف ہے نه دليل احكام منزعيه كي الم اور الدست رج سے نها ميت صنعيف ہے نه دليل احكام منزعيه كي الم اور شفت ورويا و جوادله فركوره كي خلاف به و وه قابل دوجول - اس ريسان له نكر نه چا جيئے - اور ان ساست دلاكل فركوره كي جانب رجوع كرنا چا جيئے - اس واسطے كم الم اوركشف اور دويا ميں احتمال جو يہ اورائيس مي خلط الم اوركشف اور دويا ميں احتمال جو يہ اورائيس مي خلط فنمي كا تمارك نهيں موسكة - اورساست دلائل فركوره ميں احتمال غلط ونئمي كا نهيں - اوراگران ميں سے بعض ميں ايسا احتمال كي ورئون ميں ايسا احتمال كي اورئون ميں اسب كي ورئون ميں احتمال كي ورئون ميں احتمال كي ورئون ميں احتمال كا ورئون ميں احتمال كي ورئون كيا المين كي ورئون كي ور

چا پڑشیخ عزیزالدین بن عبار سام مقدسی نے جومشا ہم علمائے شا فعیہ سے جیں اور صنعت قوا حد کہری و دگیر تعمانیعت مفیدو کے جیں کئی شیخ عزیزالدین بن عبار کا مقدسی کا دخیر میں این لڑکیوں کے جیران تھا۔ کہ جنا ب رسالتھا ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ فلاں مگر میں خزا نہ کا دفید ہے کھو دکر تو نکال سلے۔ اور خمس اس دفید کا اوامنت کرنا۔ بلکہ تمام مکال ووسب خزانه اینے نصروت میں نم ہے تا ۔ تو اسی قا عدہ مے موافق سنیج عزیز الدین سنے فرایا کہ اس منعص کو جا جہتے کہ خمس اواکرے اس واسطے کہ یہ حدیث ہے ۔

ق الوکا نداله هدس بینی رکاز مین خمس بے اور بر عدیث میجی شہولیہ اوراس کے راویوں نے بحالت براری و کال حواسس سناہے اورنقل کیا ہے اور اس شخص نے بیند کی حالت بین سناہ ہے ، نیندسراسر خفلت ہے اور اس شخص نے بیند کی حالت بین سناہ ہے ، نیندسراسر خفلت ہے اور اس شخص کا جال تا بل جست بار نہیں اور شیخ عبد لی محدث و لموی نے بی محالت میں غلط فہمی کا گمان زیا وہ سبے کو اس شخص کا جال تا بل جست بار نہیں اور شیخ عبد لی محدث و لموی نے بی ایس نواز میں اور شیخ عبد کی محدث و اور و مہوا ۔ حال س بھی ایسے است نفتا موار و مہوا ۔ حال س کا یہ سبے کسی خص نے جناب رسالت آب صلے اللہ علیہ وسلم کو خوا سیس و یکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کو در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کر اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی در اس میں دیکھا کہ در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ وسلم کر اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اسلم کو در اس میں دیکھا کر آ محضرت صلے اللہ علیہ کا کہ در اس میں دیکھا کر اس میں در کر اس میں دیکھا کر اس میں دیکھا کہ در اس میا کہ در اس میں میں در اس میں در اس میں میں در اس میں میں در اس میں در اس میں میں در اس میں میں در اس میں

اشرب المغدوسالا توفر المشراب بيام المغدوسالا تو المشراب بينام المبين المستعمر كالمستعمر كالمستعم

ولى سكى ملاً سنة قطعى لموربريه جواب ككاسب كرخم من سنراب بين نصوص قطعيه واروبي . اور بين آعاد مين من الموربي الموربي علات عن المرابي علات عن غلت مين غلط فهم كاسراسر كمان سب توجا كزنها كي وتفض اس يرعمل كريت ، مكن فا هر به سبت كرا نخطرت صلى الله عليه وسلم سن الانشرب المخرف الإموكا . بعنى تومست بي مشراب اور السن شخص سن امشرب المخرسم عام المورب المورب المؤمسين حصرت عائشة الصدّلية رخ السن عمر من دوابيت كرية بين كرية بين كرية بين كرية بين كرية بين كرية بين كرده من المؤمسين حصرت عائشة الصدّلية رخ المؤسن عبد الله بن عرف دوابيت كرية بين كرية بين كرية المؤسن المؤمسين حضرت عائشة العدّلية رخ المؤسن عبد الله بن عرف دوابيت كرية بين كرية المؤسن المؤسن عبد الله بن عرف دوابيت كرية بين كرية المؤسن المؤسن عبد الله بن عرف دوابيت كرية بين كرية المؤسن المؤسن عبد الله بن عرف دوابيت كرية بين كرية المؤسن المؤسنة المؤسنة

ان المدينت يعد ذب ببكاء احداد كليه المدينت يعد المرده برعلاب كياجا آسي اسس ك الم كرون كي وجرست ا

جواب دا جها مده فیدان فقرکولیند نهیں اگرچه اس جواب بر بھی میں جونے کی مجد و جرب اوراس جواب کے لئے بھی صروری ہے کہ پہلے سے ایک مقد و بطور ہم ہیں ہے ایک مقد و بطور ہم ہیں اگرچہ اس جواب کے لئے بھی صروری ہے کہ پہلے سے ایک مقد و بطور ہم ہیں ہوتا ہے کہ دو بہت جا باب رسالتا ہو صلے اللہ علیہ و کم کی واقعی اور جیسے طور برم وقت ہوتا ہے کہ کی شیطان اور جن اپنی کو ازکو آنخنر سند سلے اللہ علیہ و کم کا واز کو انتخاب میں کہ بھی ہوتا ہے کہ کی شیطان اور جن اپنی کو ازکو آنخنر سند سلے اللہ علیہ و کم کا واز کو آنخنر سند سلے اللہ علیہ و کم کی فرانے ہیں ۔ مالانکہ وہ کام آنخفر سند ملے اللہ علیہ و کم کا نہیں رہتا ، اس امر کی دلیل ہے ہے کہ آنخنر سن ملے اللہ علیہ و کم کا نہیں رہتا ، اس امر کی دلیل ہے ہے کہ آنخنر سن ملے اللہ علیہ و کم سورہ و فی مجمع ہوتا ہے ۔ وجب اس آیت بر پہنچ :۔

اضراً سينم اللَّاتَ والعُرَّي وحينوة الشالمشة الاخرى

وَسَيطان نَهِ ابنى آواز آنخفرت صلى المُترطبيه وسلم كرآواز كساته مشابرآواز باكريرعبارت برُعى. تلك الغوانبية العسلى ومنها المشفاحة متونسجي

يعنى يربت مي اوران سے شفاعت كى اميد ہے ؟

مشكين يا وازس كريوك موسة اورامل سلام عمكين اورطول موسة - توعيريه أست ازل مولى -

وَمَا اَدُسَلُنَا هِنَ مَنْ لِلْكَ حِنْ دَّصُولَ وَلَا سَبِيِّ الا اذا مَشَتَى اَلْفَى السَّشَيْطُنُ فِي أَحْدِيْتِهِ وَالْمَادُونِ مِنْ دَرُسُولَ اللهُ اذا مَشَدَى اَللهُ اللهُ ا

یہ آبیت سور و ج میں ہے توجیکرایسا فریب شیطان نے بداری میں کیا اور محابرکواس بارہ میں است بنا ہ ہواتی برائی میں کے است کے ایسا فریب کیا ہوئی کا نشاہ کو بہکا نے کہ لیے اگرخواب میں شیطان نے ایسا فریب کیا ہوئو کیا تعجب ہے ۔

جواب سوم : یه جواب حفرت مولاناعبدالقادرصاحب دصنه ویا ہے کہ آنحفرت ملی المترملیدوسلم
فنواب بین اسی قدر فرایا . کہ فا سرنے جو کہا تھا اس بھل کر واور آنحفرت صلے الله علیہ وسلم نے بہنیں فرایا کہ فاہر
کی مرشی کے موافق عمل کروجوطا ہری گئے جو وہ بجا لا گہ اور فاہر نے بہی کہا تھا کرجب فنہادالو کا اچھاج و جائے تو فدم بب وواز وہ امام بینی بارہ امام کا جو فدم بب ہے وہ تم اختیاد کرلینا ، اور بلا شبہ فدم بب بارہ امام کا باجماع المسمنت می سب اہل سنست کے نزدیک تنبول ہے . بلک کو طریقہ صوفیا دی سند اورطریق ان بارہ امام کا ساوک وعبا دست میں سب اہل سنست کے نزدیک تنبول ہے . بلک کو طریقہ صوفیا دی سند ان بارہ امام کس بہنچ تی ہے تو آنحفر سن صلے الله علیہ وسلم نے لفظ و وازدہ امام سے اثنارہ طریقہ صوفیا دکھ اختیاد کرنے کی طرحت فرمایا کہ پیر بھی کہ واب وہ بو کہا دہ نام ہر کے ساتھ جمع کرنا ہے ۔ اور آنحفر سن صلے المشرعلیہ وسلم کی مراد میں بیر نقی کہ طاہر کا جومقعد و دراج جو یا اب وہ بو کھے اس بیعل کرو۔

سے بھی ہیں ٹابت ہوگا کہ فرمب امیہ یا مل ہے۔ مجوا**مب بیخم ؛ یہ جوا**ب مولانا رفیع الدین صاحب علیالرحمۃ نے فر ایا ہے کڑھتیں ہیہے *کرماثی* مشریعت میں وار دم مواہمے کر:۔

مَن تَافِی فِی المسَنَامِ فَعَتَدُ دَافِی مَنَانَ الشَّیطُل لَایَتَمَثُلُ مِعْدَوَ فِی المسَنَامِ فَعَتَدُ دَافِی منَانَ الشَّیطُل لَایَتَمَثُلُ مِعْدَوابِ مِن تواس نے فی الواقع مجدکو \* بین انحضرت صلح التُرعلیہ ولم نے فرا لیہے کہ جس تے دیکھا مجھ کونواب میں تواس نے فی الواقع مجدکو دیکھا۔ اس واسطے کرشیطان میری صورت سکے مانز نہیں بن سکتا ا اورة مخضرت صلح المترعليه وسلم سقير نهيس قرايلهم-

است استيطن لايست مين ميران ام كوشيطان اينا ام طام رنبين كرسكة :

اوراً مخصر من ملك الترهليدوسل في يمين نمين فراليب كه ١٠

لايدعى منصب منبوتى الينى شيطان دحوى ميرين تنصب بوست كانهي كرسكة =

تومعلوم موتا ہے کرستبیااں نے قرینہ دریافت کیا تھا کہ اس بیارکا بحران ہم جیدہ اب بر اچھا ہو کا ۔ تو ابسا وقت غیرمت جان کر بر فہن شاہ کو فریب دیا ۔ اور جو بحر برفین شاہ اس باریکی سے واقعت نہ تخے میکورت وشیام سن کی جانب کی ظافر کیا ۔ اور شیطان کے دام میں کھینس گئے ۔ اور حصر سن عبدانشری عباس ما وغیرہ صحابہ سے مروی ہے کر جب کوئی شخص کہتا تھا کہ میں انخفر سن صلح الشرعلیہ وسلم کی زیار سن سے خواب میں شروت مہوا ہوں ۔ توصی ابرکام اس شخص سسے دریا فت کوت نے کے کسس صور سن میں کہیا ۔ نو برفین سن می جہالت سے شیطان کومدد ملی اور برفین شاہ کو گراہ کیا ۔ برفین شاہ کا بہ خواب میرکن قابل نتبار نہیں فیقط ،

موال ؛ تنعذانناعشریه بی صلاة وسلام بینی درود وسلام بالاستقلال باره امی کے حق میں کھا ہے حالاکم یہ امرائی سندن و ابجا عدت کے نزدگیب نا جا کرنہ ہے۔ اس واسطے کہ اس بیں اہل برعسن کی مشاہر سن لازم آتی ہے اور اہل سندن نے ایسی شاہر سند ہے بریمز کرنا این شاہد لازم جا ناہمے توامس امر کے جواز کے لئے مندا المہنت کی کتب معتبرہ سے بیان کرنا چاہیئے۔

مجنواسب به سخفرانها عشریه بری سی مگرسلوهٔ بالاستقلال بخرانبیا مصحت مین نهین که ماگیا ، البنته لفظ طلبه الا محتورت مین نهین که ماگیا ، البنته لفظ طلبه الا محترست المرالمتومنین و حضرت المدام می فرکورسیده الدام المسنت محا مدم بسب بهی سب که مسلوهٔ بالاستقلال غیر انبیابی حق مین درست نهین اورلفظ سلام کافیر انبیامی نتان مین که بسکته بی

علید استکام تَ حیثَ المدُون کے این اموات کا شان میں علیالسلام کمنا ان کے لئے تحفہ ہے۔ لینی بلاتھنیوں مرتبت مسلمان کے لئے لفظ علیالسلام کا تحفہ سہے تو ایل اسلام میں عیرانبیا می شان میں بھی علیالسلام کہنا منٹر عانا بت سبعے ۔ فقط

الفليل الرحين برالى ن لورى عمايه كلام بصحوكم صواعق محرقريس اكهاب،

الأبية الشاكشة تتولمه تعالى - ستلام على الياسِين فقد نعت ل جماعة من المفسرين عن ابن عباس كونى الله عنها الاالمداد بذالك سلام عَلى المحتمد وكذا قاله الكلبي فهرمسلي الله عليه وسلم دا خسل بالطردين الاولى والنص حكما في الله عدمت ل على أل الى أوفي .

يينى تمييري آيين يه به كرفرا إلشرناك في ما مال الياسين تواكيب جماعت مفسري في حفرت عباس عند اليامي كلي كاقول عباس عند الله بها كالمراح الله كالمراح الله كالمراح الله على المحتمدة اليامي كلي كاقول به في السيم مواكد الله تفاسك في من الميام على السيم السلام كوحن من سلام فرا ياجه وان مرخ المن المحفرت صلى الله والمراح بعى وافعل مين بياس وجرست كرجب اس آيت ست نابت محواكم المخفرت صلى الله عليه وسلم كى ال كوحن من سلام فرايا و تواضح من الله عليه وسلم كى ال كوحن من سلام فرايا و تواضح المن الله عليه وسلم كى ال كوحن من سلام فرايا و تواضح الله على الله عليه وسلم كى ال كومن من من من المراح الله على الله ع

اللهدوست والمحالي الدائد المون أونى أونى أونى أونى المعارت معلى الترعليه وسلم في آل ابى كالفظ فرالي والأنكه اس معيم فقول ما من ابن الفلا فرالي والمنظم المنظم المن البيام المنظم المنظم

كانېين . كمتوب ،

ان حفزات کے مالات میں جو واقع کر بلا میں حفرت امام حسین عرکے ما تفریحے۔ حضرت ام محسین ملیہ اسلام جب کر بلا میں کتشہ لعینہ سے کئے توجاب ام موصوت سے ساتھ شامل جناب ممدیع سے تمین ما جزاہے ہے۔

ما جزادے علی اکبرتے آب کاس شراعب إئبس برس کا تا . آب ولی جنگ کرکے شہید ہوئے ۔

د مرسے معا جزادے علی اوسط ای زین العابدین علیہ السلام ستھے . آب اس وقت بیما دستھے .

ثیرے ما جزادے کے نام میں اختلاف سے . بعض نے بعد اللہ کہا ہے اور معبنوں نے علی اصغر کہا ہے .

یرما جزادے رہی شہید میوسے یشیرخوار شھے نہا بت بیا سسے ہو گئے ، حضرت ای رمنی اللہ تعلیا طاحن ال

کو کود میں ایے موتے ستے اور اس خیال سے دستی میں میرسکین مور اپنی زبان مبارک ان کے مندمیں و اکر تفظے کو کود میں ایک اور ان معموم سے سکے مبارک میں دکا ۔ اور ان معموم سے سکے مبارک میں دکا ۔ اور ان معموم سے سکے مبارک میں دکا ۔ اور ان معموم سے سکے مبارک میں دکا ۔ اور ان معموم سے سکے دالریز دگوار کی کوئی

جان دى اورمرتبه شها دست كوپالا،

اور صفرت ایم علیالسلام کی کیما جزادی کیند ره خاط تعین و معرست قاسم کے ساتھ مجدا - اس والسطے کراس وقت ان کاسن مضربعت سات برس کا تفادید امر غلط ہے کران کا تکام حصرت قاسم کے ساتھ مجدا - اس والسطے کراس وقت اس کام کی فرصست دہتی ۔ یہ جوشہوں ہے کہ حضرت سکیند رہ اسے شام کی فرصست دہتی ۔ یہ جوشہوں ہے کہ حضرت سکیند رہ اسے شام کی استقال کیا ، تو یہ بی محسن خلط ہے ، جگر حضرت میں استقال کیا ، تو یہ بی محسن خلط ہے ، جگر حضرت میں دورہ میں استقال کیا ، تو یہ بی محسن خلا اسلام کی ساتھ ہوا ۔ اور حضرت نربر رہ امر الله می ما جرادی حضرت اور جم کرم الله وجم کے ستھے ۔ اور برلی صاحبزادی حضرت ای حسن علیہ اسلام کی المام خوا کی شام میں استقال کیا ہے سن میں اس وقت تھیں ۔ ان کے کہ اندا کا دشت تھیں ۔ ان کے کہ اندا کا دشت تا کہ دشت تھیں ۔ ان کے کہ اندا کا دشت تا کہ دشت تا کہ دائل کے کہ اندا کا دشت کی بیا جوا۔

الم زین العابدین کی والده کان تنهم بافرتها ۔ اورلقسب شاه زنان سبے - بدیز وجود بن خسروبر ویزبن ہرمزین فوشیواں کی معاجزادی ہیں۔ اور علی اکبر کی والدہ کا نام لیلئے ہے۔ یہ ابی مترہ بن عروہ بن سعود کی معاجزادی ہیں۔ اور ابی مرہ سروار بنی ٹقیعت ستھے۔

حصرت الم حسن ملبالسلام كے نتيبر سے صاحبزات كى والدہ كانام جوئيشير خوار تھے يا دنہيں - اس قدر ملوم بي كرم رب سے نقيل اور بنی قضاعه كي نسل سے تعيل اور حصرت مكبنه كى والدہ كانام رباب من تعا - يدام الفنيس بن مدى كى ما جزادى مي اور يہ بنى كلب سے تعيل اور حضرت حليه السلام كو حضرت رباب من سے ليا دہ محبّت على اور حضرت رباب من سے ليا دہ محبّت على اور حضرت رباب من سے ليا دہ محبّت على اور حضرت الم حسين رمنى الشر تعليا حد سے نزد كرا دہ حزيز تقيل اور اس بارہ ميں منا سب محدوج نے اكب عمر محروب الم بمدوج نے اكب مى برا والم مى برا سب محدوج نے اكب مى برا والم بى برا وا

لعددی اسنی لاحب ارحت تعدل به سکینة ور با بب مین اور ولم منزل کرید.

وین قدم بے اپنی جان کی کم مجھ کو اس زمین سے مجت ہے جہاں سکینہ اور رہا ب بھیں اور ولم منزل کریں محضرت امام صین علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی فاطم صفرای جواس وقت مرینہ منورہ میں تھیں۔ ان صاحبزادی کی والدہ کا نام ام استحاق ہے ۔ اور صفرت طلح رہ نقے جوحشرہ بیٹرہ سے جی ۔ اور شہر میں اور حضرت الم باقراس وقت بہار رالہ نقے ۔ اس واسطے کر کر بلاکا واقع رائے جم میں ہوا ۔ اور اس کے چار بی قبل سے محصرت باقری پوائن ہوئی۔ اور معزب الم کے معین رہ کی بیدوں سے اس وقت جناب محدوج کے ہماہ شہر لی فی تعین ۔ اور سے بیسرے صاحبزا وی سے اس وقت زندہ نفیں یان کی دفات تیسرے صاحبزا دول نے شربت شہا دت نوش موگئی نئی جعزب تا ہم حصن رمنی افتر تعالیٰ معنی جا رصاحبزا حصن میں جا دور نے موسوت عرب وحضرت اور کر رہ یہ جا رصاحبزا وول نے شربت شہا دت نوش فرایا ، بینی حضرت قاسم وحضرت عبدا فشر وحضرت عرب وحضرت الو کر رہ یہ جا رصاحبزا حصاحبزا دول سے پانچ ما جزاحے ہماہ تھے۔

ا . حعرت عباس بن علی ره ا . حصرت جعفر بن علی ره ا . حصرت جعفر بن علی ره ا . حصرت محمد بن علی ره ا . حصرت محمد بن علی ره ا

۵. حصرت عبدالله بن علی روز یه سب حفرات شهید جوئے ۔ اور حضرت جماس بن ملی که طمدار تھے ۔ آب کا رضو مبادک کر طابع بن حدرت الم حسین علیالتسلام کے مزار مزایت سے دو تین نیر کے فسل بر حدا ہے اور ہاتی شہدام کی نبود مبارک صرت الم عسین روز کے رومزمیارک کے اندر جی ۔ اور حصرت عقیل کے صاحر ادول سے حضرت مسلم روزی شہادت کو فہ میں جوجی تھی ۔ اور آپ کی شہادت صرت الم حسین روز کے کہ بلا میں شد ایون لانے کے قبل دومری دو اسمج سنادہ میں جوئی تھی ۔ آپ کو حضرت الم حسین روز نے و قشر لویت لانے کے قبل کا منظمہ سے روان فر ایا تفار اول کو فہ سے قول وقرار سند کم لے کر خبر دیں ، اور حصرت الم موز و صاحبزاد کا ان عقیل بن ابی طالب کے ہم اور تھے شہید ہوئے جمد کے اور عبدالر مان روز و حجد فرروز صاحبزاد کا ان عقیل بن ابی طالب کے ہم اور تھے شہید ہوئے

- ادر حمد الدر ادر حمد رت ال

کرم النّروجه کے صاحبزادوں سے دوصا مبرا اسے بمرا احسان ام حسین طبیدالسلام کے شہید بھوستے ، ان دونوں مہرالاً کا ام محد اور حون تھا۔ اور یہ دونوں صاحب حضرت ام حسین رمنی المتّرعنہ کے حقیقی خوا ہراا د مستھے۔ ان دونوں صاحبرالاً کی والدہ حضرت زینیب نقیں ۔ اور پچھزت زینیب معا و خوتر حضرت امیرا لمؤمنین علی علیہ السلام کی تعیس ۔ اور لطبن

مله اس سے قبل مکھا ہے کر قبیرے ما جزائے کی والدہ کا ام اون میں توغا نبامضہر باندان کا لقب ہے ۔ والله اعلم

سوال : کاب صواحق مولفه فدم ب روانف خدایم الشرقال کی رَدی ب داورنفرالشرکا بلی گالیف به دیا حظر سندری ب اورخاب عالی کفنیف به بین اگر طاحظه شریب سے گذری به بین اورخاب عالی کفنیف سے دا وراس د بارکے معا ندین خصوصا روانفن خدلیم الله بدگوئی کے طور پر نها بیت شور وشنعت کری ہے بی کرکما ب سندها ب شخفه اثنا عشر بیموائن مولف کا ترجم سے اگرچ الیا سوال می خلصان اک فشخفت کری ہے بی کرکما ب سندها ب شخفه اثنا عشر بیموائن مولف کا ترجم سے اگرچ الیا سوال می خلصان اک فدو یان کی جانب سے داور جس کوعلم میں کچھ گائی فدو یان کی جانب ہے داور میں کوخلاف جائے کا دیکن معنی الشخاص نے اس الائن کونها بت تنگ کیا ہے دلالا

بحواب ؛ بو تفت تعید عن تخذا ثنا عشریت مجملات الم سنست کے جور و فرمب شیع میں جو اللہ میں ایک طرح کی تاہیں ہم پہنجیں۔ ایک طرح کی تاہیں ہم پہنجی ہوئی ہیں ۔ تین طرح کی تاہیں ہم پہنجی ایک طرح کی تاہیں ہم پہنچی ہیں ۔ فواقعی الزافعن اور صواعی محرقہ اور شرح مجرید ہم پہنچی ہیں ۔ اور شملاکت شیع سے جواس بارہ ہیں ہے ، مصائب النوا صب اور شہا ت الاعور اور المهارائی اور سفینۃ النجا ق مہیا ہوئی۔ اور و تسرے طرح کی وہ کا ہیں مہیا ہوئی جن میں مشارا کا مت اور شہر و طاکا مت و موافع المدت و موافع المدت و موافع المدت و موافع المدت و موافع الدور المهارائی النجا فی میں ہم پہنچی ہے ۔ اور شہرے موافع نامد ملی اور و المدت اور المهارائی المدت و موافق الدور و المدت و موافق کے موافع ناور و المدت اور المدت اور و المدت اور و ایک میں اور خمل کے المیات المال المورد المال الم

منهج المحق علامه ملى كا وراحقا ق المحق قامنى فوا فُنرتنوسترى بهم بهنجي : نينون طرح كى يركما بين بوقنت تالبغ نخف أناعشر يه موجود مقيل اورستحضر تقيل اوراس وقت صواعق مولية كى ترتبيب نها بين ليند فاطر بهو ئى - اوراسى كى زيب موافق اس كما سبتحفذا ثناع شريركومرنب كيا - اوراحقاق المحق كى بمي يهي ترتيب سبے - اورالبطال الباطل كى بمي بهي ترتيب

ليكن معواعق بهمن مختصرا ورنها ميت نوشنا معلوم موتى اور اسى كاترتيب اختيا ركي كئى ، نولا اورتبرا كى بجث اس ميں مزمتى اور حدمیث انتقلین کی مشرح بھی اس میں مذعفی ۔اورمسئلہ انکار مبوت اور استحاد کا بھی جولوازم فرمیب شیعہ سے ہے ،مشرے و بسط سك سائقه اس كتاب مين من تعا- تويه الواسب اس كتاب تحفه اثنا عستريه مين زياده كن كنه اورنيز باسب مطاعن اور اس کا بحواسب اس کاب مین طلقا مذکور شهیر - اوربهی سے کم صواحق میں مرون دلائل کا مدیر اکتفاکیا ہے اور کت ا م مبه کے روایا ست اس میں بہست کم ہیں ، اس وجہ سے تعدا اننا عشریہ میں ان ولائل کو ذکر نہیں کی ۔ بلکہ یہ کوٹ ش کی گئی ككتنب الماميه كي زياده روايات مكمى ما بين مرون اس وجرست كم تخفذ اثنا بحسنريد بين نزتيب موافئ ترتيب مواعق كم ہے۔ بہنہیں کہا جا سکتا کم متحف اثناعشریہ ترجم صواعق کاسمے جنا بچموا فف کو لموالع سسے اخذ کیاسم اورسلم کو مختط الاصول ا بن ماجب سن اخذكياسه إلواب فل مرجوا كمواعق ا ورتحفه اثناعشريه مبركيا فرن سه اوردونو كأبل كونغوم "ا مل ويحسنا چاہديئے . "اكديه خيال بالكليه زاكل مجوم استے - ا مربهر حال معاندين اور حاسدين كاطعن فقر ريواس وفنت موسكة تھا کہ یافقرانی تقریر التحریرسے اس کا سب کی تصنیعت کے ورایعسے اپنا فخر ظا ہرکرتا ۔ اور برمعلوم سے کمیں نے بہ كحاب كديركاب تعنيف مافظ غلامليم ابن شيخ نطب الدبن احمدا بن شيخ الوالغضل ك سي - الرمي كومنظورم و أكريوى كرول كريكاب ميرى تصنيف بصافوس اس قدر اخفاكبول كا - كانامها شے غيرمعروف كوبيان مصنف بس وكر كرا بكراب بي مجدكواس سن خوشی نهیس كراس كرآسب كانسدست مبری طرحت كی جائے - البتہ تفسیرسنے العزیز اوراس مبسی اور جومیری تصاییف بی واس کی تسین جومیری طرف کی جاتی ہے توبیمیری خوشی کا باحدث ہوتا ہے بعرض کرمجد کوس كمآب كى تالبعث سے مرصت يمنظور تفاكر فدم ب شبعه كا رُدكها جائے يتاكد لوگ يركماً ب ويجعف سے اس اعتقاً ديم ست مومائين رياس نرميب كوميوروي.

التحد دفتر کریم طلب ما مل جوا اور بریمی طا برسے کو اگر روانفن بؤرگر بن نوان کے لئے طعن کی مگر میر نہیں اس واسطے کہ برکا اب مخت اننا بحت برا گر الفرض صواعی کا زجر بھی جو نوصواعی بریمی آخر بہی ضمون سیے کہ اس برا لم بنت کا فدم ب نا بن کیا گیا ہے اور دوافعن کا فرج ب دو کیا گیا ہے ۔ تو روافعن کو اس سے کیا ما صل ہوگا کہ وہ کہ ہیں کہ یہ کا فدم ب نا بن کیا گیا ہے اور دوافعن کا فرج ب کا جواب کھیں ۔ صرف برطعن کر ناجواب نہیں مرص البت بعض کس کی سبے بکہ روافعن کو جا جیئے کہ اسس کا ب کا جواب کھیں ۔ صرف برطعن کر ناجواب نہیں مرص البت بعض الم بسنت کو ان کی صدی دک جویش میں آئی ہے ۔ اس وج سے کہ اس کا ب سے شہرت پائی ہے اور اس فیز کیلوث اس کا ب کا فیر اس کا ب کا فیرون ہو ۔ تو ان کا جواب آور بہان کیا گیا ہے کہ فیر اس کی تصنیف کا فرد و کی گات میں مورث با نواز الالباب اور ما ابان راہ میں اور فیا بر بروج اسٹے ۔ امی دفتر کو منظور بی تھا کہ اس طریق جدید ہونئی فرم ب شبحہ کا تبطلان اولوا الالباب اور ما ابان راہ تواب پر بروج اسٹے ۔ امی دفتر کو مطلب ما میل ہوا۔

#### إبشيرا لكه الدحلو الرجيير

## متمة دلاك شيعه وبان حسر ريث تفت لين

### منغول ازشحفه اثناعست ريه بإب مبغتم

مانا ما بینے کرشیعہ کے نزدیک دلیل کی جارتسمیں ہیں۔ کتاب ، خبر ، اجماع اور منفل
کتاب جوکہ و شرائ مجید ہے . شبعہ کے نزدیک خابل استعلال نہیں ، اس واسطے کہ ان کا گمان ہے کاس
پر اعتبا دنہیں موسکتا کہ وہ فی الواقع قران ہے ۔ گھراس وقت کہ بواسطہ ایم معصوم کے بہنچا ہو۔ فران مجید جوکہ المحہ سے
ہے وہ اُن کے پاس نہیں ہے ۔ ان کا گمان ہے کہ اس قرآن برا تمہ نے اغتبار نزکیا سے اور نراسس کو فابل استدلال اور
تمسک سمجا ہے ۔ چنا کنج میصنمون کھینی وغیرہ سے جوان کے نزدیک کتب معتبرہ سے ہے نقل کیا جائے گا ، اور جنہون جندوج سے نابت ہے ۔ اور خاب ہائے گا ، اور جنہون جندوج سے نابت ہے ۔

عوام صحابه که ال و منصب سے طبع سے لیف رقسار کی اتباع کی اور دین سے مزند ہوئے۔ سوائے چارصحابہ یا چرصحابہ کا اور ان سعب سف بیغیر بعلے اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حواب دیا ۔ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حواب دیا ۔ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم سفے اللہ علیہ وسلم کی آب کی توجیب کی ۔ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم سفح و خطاب فرایات اور بیا اللہ اور کی اللہ اور ایسا ہی اکثر تحریب کی بچنا بچہ دعا و منمنی قراسینس میں کہ اسس کو تنوت امیر المؤسین کہتے ہیں ۔ اور جس کو متوا ترجائے ہیں ۔ یو منہ و کر گر بسب اور جس کو متوا ترجائے ہیں ۔ یو منہ و اور عمل اسمیں مذکور سبے وہ تا بل تقین نہیں ، ایسا ہی یہ فران ہو کہ موجود ہے کہ قریب و انجیل احتمام قران کے فریع سے خسو سے جسے جس اسی طرح اس قران کے موجود ہے تابل استدالی نہیں اور جیسا کو رہت و انجیل کے احکام قران کے فریع سے خسو سے جسے جس نے جس اسی طرح اس قران کے میں اس کا منہ نہیں اور اس کی ان کہ کے سواک کی دور انہیں جانیا ۔

اوردین خرق اس کا حال اس با ب بین خصل گذرا - اور جدید یہ بے گرخر کے لئے مزوری ہے کہ کوئی ناقل ہوتو خبر کے ناقل شبعہ جیں ۔ اور خیر شعبہ کا تو کہ اعتبار نہیں ۔ کسس واسطے کہ ان کے صدرا ول جو کہ منہی اسا ندمیں ۔ مرتمہ یں ای منت اور تشبید جی با ہم اصل ا کا مست اور تعیین ائم اور اللہ جو سے منافقین ، محرفین کا بہ اور شبعہ جی نازان رسول اللہ جو سے جی اور شبعہ جی ایک قول کا نہیں ہو سکت ہے گرخرسے اور ان کی تعداد جی نہا ہیت اختلاف ہے ۔ انبا ست ان کے اقوال سے کسی ایک قول کا نہیں ہو سکت ہے تو گراس خبر کو اس واسطے کہ کا نبوت ہو نول تا ہو سے تو گراس خبر کا اس من خبر کی جدت ہو نے کا نبوت موقوف ہو اس قول کے نبوت پر قواسی مواحث اور در ہے ۔ اور یہ شہوت اور اس خبر کی جدت ہو اس قول سے نبول سے ۔ اور یہ مرتبی اور سے ۔ اور یہ موسلی می خبر کا جمت ہو اس میں موسلی کہ خبر کا جمت ہو اس میں موسلی کہ خبر کا جس میں ہو سے کہ ور معمد میں کا حدم میں موسلی کہ خبر کا جس میں ہو تو وہ ہی خبر یہ موتو و سے اس واسطے کہ کا ب ساکت ہے در بعض کا جزاج ہے ۔ اس واسطے کہ کا ب ساکت ہو اور ور میں خبر یہ موتو و سے ۔ اس واسطے کہ کا ب ساکت ہو اور عدم کا جربے واور وہ ہی خبر یہ موتو و سے ۔ اس واسطے کہ مجرن اور عدی کہ مرا اور کا نقاق برشمنس کو نہ ہو۔

اجماع بمى اس معدست مي حجت سب كه سمير معسوم داخل بهو اور ميرغائيين سي اجماع كي نقل مي خردركاد ب اور شخف مدین کی عصرت اس کے کسی ہم درج معموم کی خبرسے ابت کرنا دور صریح ہے اور خبر کا حجست ہونا یہ تعبی موقوف سبے. نبی کی نبوت اورا مام کی اما مست پر - اور حبب اصل نا بست موئی تر فرع کیوں کڑا بہت ہوگی - حاصل کلام شيعهك نزديب متواتر خركا عتبارنبين. اس واسط كرامرواتني كالجيبانا عدومتوا ترسي فهوري آيا ورغيروا قعه كافام كرنا زوك مكمي مي اخبار آما وخود بالاجماع ان طالب مي معتبرنهين توخيرك وربعيس استدلال كرنامكن بهير را اجماع تواس كالبطلان نهايت ظام رسب واسط والسط كراجماع بعدثبوت بنوست اورسندع سك ب نوجب نبوت اورشرح نابت نهموسی نواجماع کیوبحرثابت موسکة سبصاور اجماع کا حجت مونا بمی شیعه کے نزدیب باللما نہیں بکداس بنا رہی اجماع جست سے کمعصوم کا قول اس کے منمن میں ہوتا ہے۔ اور ابھی کے معصوم کے ہونے میں اوراس کی تعین کرکون سب راوراس کے قول کی تقل میں بجث اور تفتیش علی جاتی ہے بیمی ان کا گمان سبے کرصد اول ا ورصدر ثابی کا اجماع بعنی فمبل صدوست اختلاف ورا شت نود قابل بحست بارنہیں ۔ اس وابسطے کران کوگول نے جماع كيا . حفرت الويج اورحضرت عمرية كي خلافت براور حُرمت متعدر اور تخرلعيث كآب اورمنع ميرات بيغم بريز براورام بين کوا*س کے حق سے محروم دیکھنے پ*راور الکیست فا ندان دسول کی تفسیب کرسنے پربیدصدوریث اختلامی وراثرت کے اور اس کے بعدوہ لوگ متفرق ہو کرچند فرقہ مختلف موسکتے - اجماع موناکیو کرمتفتو موسکتا ہے ۔ خصوصًا مسئل ملافیہ میں کہ اس كانا بت مونا الهير توكور بيخصر ب اس اجماع مرمصوم كاستركب بونا اوراس قول كاموا فق مونا إتى است كے قول كے ساتھ أبت نہيں ہوتا . مگر اخبار كے ذرايع اور اخبار كا حال تغار من اور تساقط اور منعف اور مسست ہونے میں مبیا ہے وہ روش ہے اور اجماع کا شروت میں مرمشله خلافیہ ہیں ممکن نہیں علما رشیعہ میں مکرسب انتا اعشریبی بالحضوص اس نقل میں ا ہم تخالعث ہے اور ہرا کید دو مرے کو کا ذب کہتا ہے اور ہراکید دو مرے کے تول کا انكاركرتاب. ان مي سي معلين فرق كاجماع نقل كرت بي اوربين اس كي كذيب كرت مي اوراس انكادكهته بي جب الم مير ك ابك فرق كااجماع امتت كي دومرس ايك فرقر ك ما نف ابت نهيل مؤا توامسند كسب لوكول كاجماع كيول كرا بت بوسكة بصاس كى چندخال بيان كرا مول- ساحسبميل السلام المعالم الاسلام جوكر ببترين ملاء انناع شرية سيسب. مدين عقل كى ستر من كهتاب كد :-

كلام البشيخ إلى الفتح الكراحبكي في كنز العنوائد بيدل عدلى اجماع الامامية على البدار والنه من خصا نصه عدفات كري سائر العنواون ك المسلامة الحلى في النهاية والتهذيب وكشعت المحق بيدل على الامسرار في الانكار

یعنی کا مستین او اعنی کرا می کاکوکنز العوائد میں ہے ولالت کرتا ہے اس برکہ براد برا ما مبرکا اجماع ہے اور بیسئلہ ان کے خاصہ سے ہے اور باتی سب فرقہ نے اس سے انکار کیا ہے اور کلام علام ملی کاکہ نہا یہ اور تہذیب اورکشف اکتی میں ہے۔ ولالت کرتا ہے اس پر کہ اس انکار برا مرارسہے : سینے شہید ان کی سف کر اجار علما وسی سے ایک ستقل فسل میں بیمنمون مکھا ہے کہ ان لوگوں کے شیخے نے جدمگر اجماع فرقد کا دعوٰی کیا سبے ۔ اس فسل کی کچے جدمگر اجماع فرقد کا دعوٰی کیا سبے ۔ اس فسل کی کچے عبارت یہاں لکھتا ہوں ۔

نسلونيما اشتمل على مسائل ادعى الشيخ فيهامع انه نفسه خالعن في مكم ما ادعى الإجماع فيه اورد ناها للتبنية على ان لاين ترالفقيه به عوى الاجماع فند وقع فيه الخطاء والحيازكثيرًا من كل واحد من الفقهاء سيما من الشيخ المرتفى فيما ادعى فيه الاجماع من كتاب النكلح دعواد في خلاف الإجماع من كتاب النكلح دعواد في خلاف الإجماع من كتاب النكلح دعواد في خلاف الاجماع من كتاب النكلح دعواد في خلاف الاجماع من كتاب النكلح دعواد في خلاف الاجماع من كتاب النكلح دعواد في من النكاح بنفسخ النكاح بينها انتهاى .

یبن برفسل ہے۔ اسمیں مسائل ہیں ، اُوج بغرف ان مسائل ہیں اتفاق کا دعوٰی کیا ہے ، اِ وجود کے اس سے بداست خود مخالفت کی ہے اس حکم میں کراس نے اس جماع کا دعوٰی کیا ہے ، بدامریں نے بہاں اس واسطے ذکر کیا ہے تاکر اسس کی خبرلوگوں کو ہو جائے ۔ اور چا ہیے کہ اور عالم اتفاق کے دعوٰی سے فریب نہ کھا ئے ، اس ہو اسطے کراس میں خطا اور مجازم ملا رسے بہبت واقع ہے ۔ خسوسًا نیسی مرتب نے سے توک ہا انسکاح میں جو اس نے دیوٹی کیا ہے۔ وہ صرف اس کا دعوٰی ہے اور اجماع کے فلا من ہے اور وہ دعوٰی یہ ہے کرعورت کی بیرجب مسلمان ہو جائے اور اس کی عدرت گذر مباشے ۔ اور اس وقت تک اس کا شوم اسلام قبول نہر سے تواس کا تکاح ضفح ہو جائے اور اس کی عدرت گذر مباشے ۔ اور اس وقت تک اس کا شوم اسلام قبول نہر سے تواس کا تکاح ضفح ہو جائے ۔ اور اس کی عدرت گذر مباشے ۔ اور اس وقت تک اس کا شوم اسلام قبول نہر سے تواس کا تکاح

کرسکتے۔ اس واسط کہ بالا جماع کا بہت ہے کوعقل اسس کو تفعیلی طور پر دربا فت کرنے سے عاجز ہے۔ البتہ عقل جب منزلیت سے مدد سے ادر اسس سیم کی اصل شارع سے افذ کر سے . تو ممکن ہے کہ اس اصل پر دو سری چیز کو قیاس کرے جبکہ قیاس اس فرقہ کے نزدیک یا طل ہے ۔ توعقل کو انٹورٹ رحیم میں مجدد خل داور قواعد سے رحیم میں جہنو زمر قد و اضطراب ہے۔ توعقل سے یہ لوگ کیا کام لیں گے۔ شبت دا العدش اولا شم المنعش . بعنی عرش کو پہلے تا بت کر تو اس کے بعذ تقش ذیکار ثابت کر۔

فائد و جدلسات ان وانا چائی کوسب برای عقلبه کی نباس برسے که بریمیات کا احتقا دمود اوردعن لوگ بین کران کوان بریمیات سے انکارسے مثلاً سونسطا نبیت کران کوان بریمیات سے انکارسے کہ ایک نفست دو کا ہے اور نفی دا نباست جمع نہیں ہوسکتے اور نہ دو نول رفع جوسکتے ہیں جسم دامد آن دا مدین دو بگرینی میوسکنا جوسواسس سے نائب ہے دہ ما خرنہیں ۔ جو ام کسی جیز کام و اگروہی نام کسی دوسری چیز کا رکھا جائے۔ تو وہ دوسری چیز بعین بہلی چیز نہیں ہوجائے گا ۔ اسی طرح وہ لوگ اور بی بریمیات کے منکر ہیں ۔ تو ان کے نزدیک کوئی مطلب برای تقلیہ سے نام س نہیں کرسکتے ۔ ایسا ہی سب دلاک شرعبدا در مقدمات دیلیمی نام اس برسے کہ طمت صفیر نام سے کرز مان حضرت ارامی خلیل انٹر علیا اسلام سے اس دفت تک سب اویان میں سلم ہے اور سب مسلم ہے اور سب مسلم ہے اور سب السب کے اصول برا تفاق ہے کردا۔

ان المعبدد ولحد انه يُرسل الرّسل ويغله والمعجزة وان المسلاسكة مرسلوا الله الى المعبدد ولحد انه يُرسل الرّسل ويغله والنقي احكامًا تتكليفة على عباد و يجازى بها وعليها يوم البعث والنشوريا لجعنة والنار

ینی تنین کرمعبود اکیب ہے ۔ اور تحقیق کر افتر بینی بروں کربیجا ہے معجز واظا برکرتا ہے ۔ اور تحقیق کرفرشتے ۔ اور محفوظ بیں جبوٹ اللہ کے بین محفوظ بیں جبوٹ اللہ کے بین محفوظ بیں جبوٹ اللہ کے بین کر دن اللہ کے بین کر ان است کرنے سے اور تحفوظ بین محفوظ بین جبوٹ اسکام کی تبلیغ اسکام بین خیا است کرنے سے اور تحفیق کر اللہ تعالی نے اسکام فرمائے گا بھر ان کو بہشست میں واضل تسکیل اور بداوگوں کو بہتر جزاع عطافی مائے گا بھر ان کو بہشست میں واضل کر سے گا ۔ اور بداوگوں کو بری برا دے گا کر ان کو دونہ جی داخل فرمائے گا ۔

اسول المست صنفید کا اتبات شیده که اولیم فاسده که طور پرمکن نهیں اومطالب دینیہ سے اوئی مطلب ولائل سعے ان کے نزد کیا بات کرا ممکن نہیں تو کو یا اس فرقد کے لوگ دین کے سوف طائبہ ہیں ۔ اس اجمال کی فنسیل وقد منبع یہ سبت کر حضرت امرا المؤمنین اور وقد منبع یہ سبت کر حضرت امرا المؤمنین اور ائم اطہا یہ سبت کہ سبت کرتے ہیں ۔ اور یقینا معلوم ہے کہ ان لوگوں کی کوئی روایت بلا واسطر حضرت امرا المؤمنین رہ اور ائم اطہار سے نہیں اور یہ درمیان میں وسانط ہیں ۔ ان کے وسائط کا حال معلوم ہے کہ نودیولگ ان لوگوں کی کرنے ہیں ۔ اور فی الواقع ان لوگوں کی وسائط کا حال معلوم ہے کہ خودیولگ ان لوگوں کی کرنے ہیں ۔ اور فی الواقع ان لوگوں کے وسائط کا جال معلوم ہے کہ خودیولگ ان لوگوں کی کرنے ہیں ۔ اور ان کوئی کران لوگوں کے وسائط کا جال معست بار نہیں ۔ اس و اسطے کہ ان لوگوں کے وسائط کا بی اعمت بار نہیں ۔ اس و اسطے کہ ان لوگوں نے

جس طرح حضرت خاتم الا بنیا رسلے احتر طیروستم کی بنوت تی رواست کی ہے۔ اسی طرح حق تعک کی جسیمت اورشورت میں دواست کی ہے۔ اسی طرح حق تعک کی جسیمت اورشورت میں دواست کی ہے۔ مربح حجود ی اندھا ہے۔ یہ بی خابس ہے کہ مشہرال طا المست اورتعین عامد میں ان لوگوں کے وسال لوگی رواست میں تنوان وسال طرح میں سے بعض وسال طرح کی دواست میں تنوان وسال طرح بی اور کا دنب اور وروخ کو لوگوں کے تواثر کا احتیار بنیں کیا عجب کرکسی فا سد مغرض سے کسی امرافر ائی کو مشتم کیا ہو۔ چن کی فرن اول میں جو خلافت کا معاطم جوا۔ اس میں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے اور ایک کو مشتم کیا ہو۔ چن کی فرن اول میں جو خلافت کا معاطم جوا۔ اس میں ان لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے اور ایک نوزیک چارائی کی انداز ایسی میں میں گور کی اندین میں میں کو اور خالا ہو کی اندین میں میں کہ اندین سے میں۔ درمیانی لوگوں کے قول پر احتیار کسی طرح ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے نودیک نودیک دومرے میا ہو میں میں نود فیا داداور وروخ گو اورکڈا ب ہوے ہیں۔ درمیانی لوگوں کے قول پر احتیار کسی طرح ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کے نودیک دومرے می اور میں میں فرق دوار میں میں فرق اور وروخ گو اورکڈا ب ہوے ہیں۔ درمیانی نود و باز میں ذلک میا در باوجود ہمی ہیں۔ دومرے می ایک شیدھ کے فی کوئی روایت موجود ہمی ہیں۔ سے حاری اور وی کوئی روایت موجود ہمی ہیں۔ میں دومرے ہیں۔ دومرے ہیں۔ نود فیا داداور وروخ گو اورکڈا ب

دوی سلیم بن قیس الهدلالی فی کتاب و فات المدین مسلی الله علیه وسلم عن البن عباس عن المسلالی فی کتاب و فات المستر عن المستحابة الندوا بعد المنبی صلی الله علیه وسلم الا ادبعة انفس و فی دواییة عن صاوت الاستة بینی دوایت کی سیم بن تیس المالی نے کا ب وفات البنی سلی الله علیه وسلم بن که دوایت به حفوت این جاس را سے اور انہوں نے دوایت کی حضوت ایر المؤمنین اور بعض دیگر سی ایر سے که دوایت به مادی سے که دوایت می مادی سے که معاب بور بنجم برسلے الله علیه وسلم مرتد مورکے نعوذ بالله من دیک سوا با دسی ایر مواید می مادی سے کہ دوایت میں ہے کہ سواچ می ایر کے۔

توشیعہ کے نزد کیے صحابہ رہ کہ ان کی شان میں فعن کرتے ہیں۔ ان کی روایا سے قابلِ انتہار نہوں گی۔ اوالہب مبحابہ سے اکٹرامودسٹ رعیہ میں رو امیت سبے مثلاً :۔

آ مخفرت معلے اللہ وسلم کا دعوی بنوت کا کا اوروانق دعوی سے معزوظ مرکز ااورقران براجیہ کا نازل مونا ، اور بنا کا اس کے معارمہ سے ماجر جونا - اور جنت اور دون نے کا احوال اور تکلیفا س سر عبدا دروی کا نازل ہونا - بلکہ ابنیار سابقیں کا بنی ہونا - ان کا قوصید کے لئے دعوت کرنا اور شرک سے منع کرنا ۔ توثیع کے نزدیک ان معابی کی تان میں شبع بلمون کرتے ہیں ۔ کر ان سحاب کی روابیت ان اُمور میں قابل اعتبار نہ ہوگی - اس واسطے کہ ان سحابی کی شان میں شبع بلمون کرتے ہیں ۔ کر ان سحاب نے اس براجماع کیا کہ بغیر سے اللہ جو بس مراز آ دمیوں سے مقا بر بس لہا بت تاکید کے ساتھ فرمائی تھی ۔ صلے اس محفوص ان سحاب کی روابیت خود شیعہ سے نزدیک متواتر نہیں ، بلکہ دوسے فرنوں کے نزدیک متواتر ہم کہ وہ سے فرقوں کے نزدیک متواتر ہم کو وہ سے فرقوں کے بدرے قرن میں اوراس کے بعد کے قرن میں وہ سے فرقہ ہم خیال اُن محاب کے ہیں ۔ صرف اس امر براکتفا جائے کہ اس قرن میں اوراس کے بعد کے قرن میں وہ وہ سے فرقہ ہم خیال اُن محاب کے ہیں ۔ صرف اس امر براکتفا جائے کہ اس قرن میں اوراس کے بعد کے قرن میں وہ وہ سے فرقہ ہم خیال اُن محاب کے ہیں ۔ صرف اس امر براکتفا جائے کہ اس قرن میں اوراس کے بعد کے قرن میں وہ وہ

امود ثائع اور شتہر بوست تودین میں نہا بہت ہے احتیاطی لازم آئے گی۔ اس واسطے کہ ان لوگوں کا گمان ہے کہ اس خراب کر کی اسے کہ اس کے لوگ ہے کہ اس کے لوگ ہینے ہوسلے اسٹر علیہ وسلم کی مخالف ت پر کر لینڈ سے ۔ اور قران کی تحرییت کی ۔ اور اسٹر تعالی نے جواد کام نازل فروا سے تھے اس کے خلاف بہت احکام ان قرون میں اسس طرح مشتم اور ثاثع ہوئے ۔ مشلق :۔ ہوئے کہ اصلی مشروعین سے بھی زیادہ مشتم ہوگئے ۔ مشلق :۔

وسورس وونوں باؤں كادهوا أنها يت كمير الوقوع ب كم مردوز بابنح وقت سبي شارا ور سبحساب ومعوستے ہیں ۔اورسب سفے غلط روایت کی سبے اورایسا ہی موزہ کامسے بھی سبے ،ان برعتوں کوان قرون کے کیسوں فنوداخراع كبااورمواج ويلب راوراحكام اصلية تزعيه كمرابرجانا ابسابئ سنت تراويج اورح مست تتعه وحيره كى سبعه كيا بعيدسب كريه أمورسي ان لوگوں كى حروث اختراح بوں يعنی نبوت اورنزول وحی اورنزول طائكہ اور ذكر بهشت و دوزخ که لوگول کی ترخیب و ترمهیب سکه لئے اختراع کرایام د ا ورنوازی اس وقت بغین عاصل موزلہ ہے كابل فواترى كوئى فاسدعزمن ورميان ميس نهو واوربهان تو ليس اعزامن بعصد صب شارموجود مي واوراحتال ب کران ما حبول ست چندما حبول سفه اس دعوسے اور سدور معجزه کی روابیت کوکسی عزمن سے اختراع کیا مو ۔ اور باقی لوگوں سنے طبع سے موافقتت کر لی ہوا ورقبول کرایا ہو اورمسٹ تہرکیا ہو۔ بیمبی احتمال ہے کرسابق سے خیب اور کام نولسے مشنام کرایک صاحب فرلیش میں بدا ہوں گے اور دوسے زمین کا ملک اور سیے شکا رخزان ان کے الم تقد سكے كا واور عبد منا ون سب موس كے وال كا نام فلال اور أن كے إب كا نام فلال مركا و تومفلس نے اس خیال سے ان کی متابعت کی ہوگئ کہ فاقدکشی کی معیبت وقع ہو۔ ،ورکسی کوزنانِ ایران کی نوامیش ہی ہوگئ اور کسی دنیا دادکوسپرلتان کسدای وگلگشست فروبن ومشیرازگی نمنادبی موگی - به خیال رفج مهوگا کرقیهریےمعل میرے سكونت اختيادكرين رتعبن ميمود ني توريت وعير وكتب قديمه سے ان سيے مدعا سميموافق انتخاب كرسكه د إموكا ا وران كما بوں كے قسم اور اخبار كوعباريت لميغ ميں ان سے لئے ورست كرديا موكا ، اورمبنوز ان كے خبال كے موافق نزول تورمین وقصص انبیاء میر معی شبه ابتی سهد توان کی موافقت اور ناموافقت سد مطلب اور ان لوگوں سے خیالات کا خلاصہ میہ ہے کہ:-

اول جابلان عرب نے ان اعزامن سے اتباع کی ہمگ ۔ بھراودلوگوں نے دنیا وی اور لفسانی خامش سے دربید اتباع کرنا منر و ع کیا ہوگا ۔ حتی کم جم عفیر نے اتباع کرلی ۔ اور رفتہ رفتہ ایب دین اور ایب فرمب کی مئورت قرار پائی ۔ چنا پخہ اکٹر اکور مزعیہ میں شیعہ کے گمان میں ایسا ہی وقوع میں آیا ہے ۔ مثلاً وولوں پاؤں دسونے کے متواتر ہونے ہیں مشلمیں نیا وہ ترشنہ مونا ہے متواتر ہونے ہیں مشلمیں نیا وہ ترشنہ مونا ہے اس واسطے کہ دونوں پائوں پرمسے کرنے سے ان کو دھونے میں نیا وہ مشقت سے اور اس میں فاہرا دنیاوی فائرہ معلوم نہیں ہوتا ۔ بخلامت بنوت کا مسئلہ مجد کہ ویا سعت عاصر سے ۔ جوکہ نہایت دیجہ ب اور فاطرخواہ ہے اور اس میں طبع اور حرص کا گمان ہے ۔ اس امر کے لئے مزاروں بلکہ لاکھوں اپنی جان بربا دکر قیمتے ہیں۔ نواگراس خون

سے ایک کلمہ اور ایک روایت پر اتفاق کرلیں تو عجب کیا ہے اور اس وروغ کی تائیداس سے بھی ہوئی کرحب کسی سنے ایک کا کیداس سے بھی ہوئی کرحب کسی نے ان لوگوں کے سائند منازعت کی اور لرا آئی سے سائے اٹھا تو وہ تباہ اور خراب ہوگیا سطے انحصوص اخیرز ماند سے لوگوں کا احتقاد زیا وہ سنکی ہواکہ اواکل کی روایت معیج ہے۔

ایسا ہی خیال سنید کا فلفائے نال اور کے فلافت کے باسے میں ہی ہے کہ اس زمانہ کے لوگوں نے کسس فلافت کو شہرت دی اور مناخرین کو اعتقا دہوگیا کہ فی الواقع بر فلافت میں ہے۔ اگر لیب لوگوں کا تواتہ تا بالیقیم بنات کو ہوتولازم اکہ ہے کہ یہ وسے تواتہ بر بھی تین کیا جائے۔ برنسبت ان لوگوں کے پہروسنے اللہ تعالیٰ کی کا ب بس زیادہ تحریف کی ہونت مخالفنت کی جائے دوہ تحریف کی بیدو وصالیا کی بہمت مخالفنت کی جائے دوہ تحریف کی بیدو وصالیا کی بہمت مخالفنت کی جائے دوہ تحریف کی بیدو وصالیا کی بہمت مخالفنت کی جائے کہ مخریف میلی بینیا و ملیا لصلوا ہ والسلام کے دین کی تائید ہو۔ اس واسطے کہ بیدو دمی حضرت موسی علیا لسلام کے دین کی تائید ہو۔ اس واسطے کہ بیدو دمی حضرت موسی علیا لسلام کے دین کی تائید ہو۔ اس واسطے کہ بیدو دمی حضرت موسی علیا لسلام کے دین کی تائید ہو۔ اس واسطے کہ بیدو دمی حضرت موسی علیا لسلام نے فرایا ہا۔

شويعيتى مرتب لآماد امت السَّلُوبُ والارمن

· يعنى جب ك أسمان اورزمين من منتبرك دن كي علمت برابر إ تى سبطى ت

ایسا ہی نصاری کا مجی توا تربیعے کران کے نز و کیب نص صریح ہے کرحضرت عیلی علیالسلام المتر تعلیہ کے اس کے برح میں اور برکر ہے۔ اور برکر ہد

ان رسالة البشرق ختمت قبل مجيئه

ایینی آدمی کی رسالت آپ کے تشدیف لاسنے کے قبل ختم ہوگئی۔
اور جو قران ان بوگوں کے پاس سے بتحریف کیا ہولیے ، تواس کے باسے میں ببی وہی کام ہے جونور میت اور ابنی کے باسے میں ببی وہی کام ہے جونور میت اور ابنی کے باسے میں کام ہے اس وقت جو قرآن ہے اصلی نہیں ۔ بکہ تخریف کے بعد کا سے دمینی اصلی قرآن سے اکٹر آ بات اور ہس کے بدل دی گئی۔ تو آ بات اور ہس کی نرتہ ہی بدل دی گئی۔ تو آ باس قرآن متواتر سے استدلال جا نرجو توجا ہیئے کہ انجیل موجود مسے میں استدلال کیا جائے ، اور جا رانجیل نصاری کے نزدیک متواتر میں اور میں جو جی ۔ اور انجیل نا فی کر انجیل مرق ہے اسمیں یہ نصر موجود ہے :۔

قال عنس رجل استجالاتى دومبنى حواليها الجددان وحفرفيها ببراوبى عليها ببيرة المستان اودع عندالزراع وسافر إلى بكداخر واحتام بها فنلما حان ان ينضب الشما دام سلعبد امن عبيد بالى الزراع المالاد اعليا فه ثمارة فلا جاد وارادان ياخذ شمرة مندوبه وارسلو بخائب اشعاد سلعبد أخوفا ذولا ومنوبوه واد مرود وشبخوا راسه شعاد سل اخوف تناول واحدين بعضهم ويتتلون بعضهم كان له ابن واحدين ولحدين ولحدين المحد ترى ناوسله المالية المالية المالية المحدولة المالية المالية المناولة المناولة والمحدينة المالية والمدسولة فارسله المحد فلما الهالكذارة ال بعضهم المعتوفة المالية والكذارة ال بعضهم المعتوفة المحديدة المحديدة المحدولة المحد

الذى بريث بعد لا الجنة فهلموا نقسله ومنوث البستان فوشبواهليد فقسلى فلاجرم بنضب عليه صاحب اتحاثط ديرجع البهد وينزعه من ايديهد و يوديه دويهنده عند اخرين.

یعنی کہاکسی نے اپنی زبین باغ لگایا اوراس کے گرداگرد چا ردیدادی بنائی اور اس بیں کنواں بنوایا اور
و جی جندگر بزائے۔ اور باغ عمارت تیار ہوگئی۔ تو باغبانوں کے ذمر کیا اور
خوداس نے کسی دومرے شہر کا سفر کیا ۔ اور و بی جاکرا قامت کی جب میوم پہنے کے دن آئے
نب اس نے اپنا ایک غلام باغبانوں کے باس بھیجا کہ دہ میوہ سے جب وہ غلام آیا اوراس نے
مبوہ لبنا چائی تر باغبانوں نے اکسس کو مادا اور اس کو خالی بھیرو با بھیر مالک نے دو سراخلام بھیجا تو
اس کو بھی اذرت بہنچائی ۔ اوراس کو بارا اور خون الود و کیا اس کا مرتور دیا بھیر مالک نے اور اس نے اور دوم اللہ علیم بھیجا را اور خون الود و کیا اس کا مرتور دیا بھیر مالک نے اور اس کو بارا اور ایسا بھالک ہدر سیالے غلام بھیجا راج اور باغبار جن نال کا کو صوف مادکر جھیوٹر دیا جن اور دوم اللہ کو اور ایسا بھالک ہدر سیالے غلام بھیجا راج اور باغبار جن نال کا کو صوف مادکر جھیوٹر دیا تھے ۔ اور دوم خالم کی مار ڈللے نئے ۔

مالک کما ایک لڑکا نفا اور الک اس سے نہا سے مجدت کتا تھا۔ اور اس کاکوئی لؤکا دومرانہ تھا۔ تو اس نے باغیانوں کے باس اس لوکے کو بھیجا۔ اس کوجیب کا فروں نے دیجا تو بعض نے بعض سے کہا کہ اس کے بعد باغ کا وارث بہی ہوگا تو آؤ اس کو ارڈ الیں اور ہم لوگ باغ کے الک مہوجا ئیں۔ بھیر باغیا نوں نے اس بو باغ کا وارث بیا اور اس کو مارڈ الل ، تو صر ورہے کہ مالک باغ اس برغضتہ موگا ۔ اور باغیانوں کے باس آھے گا اوران سے باغ سے اللہ اور ان سموں کو مالک کریگا اور دومروں کو ان برمقر کرسے گا۔

اس سے معلوم مجوا کہ طمنت منفیہ کی بنا ، کسس برسمے کہ خاتم الا بیبا رکی بنوت کا اقرار سے تو طمنت حنفیہ نا بت کرنا بدون کسس کے ممکن نہیں کہ اصول فدمہ بسیری الم اسنت کی اتباع کی جائے ۔ اس واسطے کہ اہل سنت نے ہول دین صحابہ کیا رسے اخذکیا ہے۔ مثلا عشرہ مبترہ ، عبا ول اربعہ ، اہل بدر ، اہل مبعیت رصوان ، مهاجری اولین سسے دین صحابہ کا مدین سے حدیث کی روایت زیا وہ ہے ، یہ اصول فاخذ ہے کہ حق تعالے نے اپنی کا ب میں ان حضرات کا صدی وصلاح بیان فرما یا ہے جنا کئے افتہ تعالے کا کام ایک ہے کہ ا-

ادلاتِ هُدُهُ المسَّادِ فَدُونَ اور برمي التَّرِقاكُ كَاكُمْ مِكْ بِعِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ والدَّين مَعَهُ آسِتُ المُعَلَى الكُّمْتَ إِرْ اللهُ اخوالابة في مُعَمَّدُ وَسُعِلَى اللَّهِ والدَّين مَعَهُ آسِتُ المُعَلَى الكُّمْتَ إِرْ اللهُ اخوالابة بين حفرات محدر سول التَّرْعليم المَّرْعَليم المَروه لوك بوكرا مخورت على التَّرْعليم وسلم كما تَعْرَبِين رَبِا وه مختن بن كفار كم حق من اوراليس مين نهايت نرمى اور الماطفت اور عبت وسلم كما تقد بين را وه حرايت كما

ا درافترتعالی نه اکتراً یات می ان حضرات کے حق میں خوست نودی اور رضامندی کا کلمه ارشاد فر یا یا ہے

چنا سپندارشا دفر ا پاسپے:-

لقدد دمنى الله عن المقصن المقصنين اذبيبابيع منك غضن النجدة " يعنى تخفين كرامنى موا الترمسلانون سے جوكر آب كى معين قبول كرنزم وردن كے نيج "

اس إسے میں اور میں آیتی ہیں تو اوائل المسنت نے پیضوص قرآن وحد سٹ میں پائیں ۔ اور ان جعزات کا مال در إفت كيا تومعلوم بواكريرسب حفرات معادق الاحتقاد م<sub>وس</sub>في ، ادرآ مخفرت ميله التُرعليه وسلم سينهايت وبجبي ورمعبت ركعت يتف اور أتخفرت صاء الدوليه وسلم كزوك الحفرات كورشوخ عاصل تفاء اورسراهيت كم جارى كرسفين دريع فدكيا . اوراحكام ملت حنفيه ك اجرا مبرك سنى نبيل كى بها ورائترتنا ك كاب كاب جان سے زیادہ عزیز و محقے منتے۔ وین حندای محافظت اور حمایت اپنی جان سے زیادہ سمجھتے منفے ۔اورا امان سنتوں کا لحاظ عا داست میں رکھتے تھے۔ اورعیا داست کاکیا ذکرسے۔ اوران حضامت کی صحبت کی برکت سیدعوام می كالجي يبى طريفة بإبردا وصحابه كي معبت كى بركت سية ابعين سفهي يريط ليقه لمبيضا ويرلازم كيا جا وإيابي فرًّا فقرًا برقرن میں ہوتارہ برصرات علوم کے ساتھ سیفمرستے الترعلیہ کا تباع کرنے تھے۔ دنیاوی ضرر اور دنیا وی فارو كالحاظ «تصا - مكرمولفة القلوب كوالج نست كي نظريت ويجيئة خف - حالا كريض مؤلفة القلوب رئيس نؤم اورسروار فبيايض عكين وه بحي ان حفرات سك نزد يك وليل تقعد مثلًا ابوسفيان اورا قرع بن عالب حوكه رئيب سنفع - مُرْحليفة الأي مملس مِن ولت أشات من حرق الم أرف كرمقام مِن عكر بات نفي - امل اسلام سع جوفقراء اورساكين اورفلام تے شلاصہیب اورعمار برلوگ صدر محلس تھے ۔ امکان ولا بیت ملک وسلطنت اپنے خوسی وقرابت واروں كون دى . بلكران لوگول كوبيمنصىب ديا كرجولوگ المخفرسن مصلے انترمليه وسكم كى معبست اور رفا قت بين زياده راكت مقد ال مفرات من سے اکثر الیہ تھے کر بہلے کفریر ان کونہایت امرارتها ۔ اورقبل و قال کیا ۔ اورجنگ وجدال کیا ۔ اوران کے بزرگان اور قرابت مند ماسے گئے اور اس معیم است دیجد کر ایمان لائے ۔ اگر کامبنوں اور خبین اور ابل كما سبك كين سب ده لوك ايمان سا آسف اور دنيا وى عزمن سب اسلام كوفنبول كيا - نوجا سبة تما كريد بي ا بمان ظام كريسين . اورع صد دراز تك آ مخفزت صلے الترعليدوسلم كے ساتھ جنگ وجدالى كيے ميں معروف نريع جب ان حفرات کی دوامین سع تا بهت ہے کہ انخفرت معلے الله والم نے اپنی بنوت کا دعوٰی فروا یا اوراً مخفرت صلے التّروليہ وسلم سي معجز است طام بر برسے . قرآن سندربعبت ازل بروا۔ اورفضحا را ور لبغاء اس كيموان سے عاج رہے۔

اس واسطے اس امر پرتین ہے کہ فی الواقع ایسا مواقعا - ان حضرات کا عدن وصلاح قرآن وحدیث اللہ ما میں کہ معذور ہو - بلکہ مرحت اس وجہتے قرآن وحدیث میں فدکور ہے کا است ہے ہمیں کسی ناجا کزوجہ کا کمان نہیں کہ معذور ہو - بلکہ مرحت اس وجہتے قرآن وحدیث میں فدکور ہے کہ ایک ساتھ ذیا وہ سن اعتقا واوران کی فضیلت کا کا لی تین ہوجائے وہ نام موت ان حضرات کے حال دریا فت کر اینا کا فی تھا ۔ کہ کسس سے اعتقا وہ وہا آ کہ ان محضرات کی روایت مصبے ہے ۔ ان حضرات سے جو خبر متو از طور پر پہنچی ہے ۔

اسس کا متوا تربونا بھی جیے ہے۔ اور ان صفرات کی اتباع لازم ہے۔ اگر شیع قرائ شرفیت یا حدیث سرفیٹ یا اجماع سے اشدلال کریں نولازم آئے گا کہ لینے عقیدہ کے خلاف کریں ۔ اورا فل سنست کی طرف میلان کرنا لینے اُوپر لازم کڑیا ورزان کا استعمالال کریں نولازم آئے گا کہ لینے عقیدہ کی فرج ہے اسل و بے ثبات ہوگا ۔ معلوم ہوا کہ فدم ہب شبعہ کی اصلیت کسی دلیل سے تابیت کرنے میں اہل سنست کے می بی اور اس قرآن اوراصول فست حنفید کے قائل ہوں تو اُن کو صروری ہے کہ اہل سنست کے سب متوا ترجروں کو تعلیم کریں ۔ مثلاً یہ اُمور مان لیں کہ اُنے خطرت صلے اسلے وصوری ہوئی کو صورت اور کو اُن کے ضعائل و مناقب صبح میں ۔ یہ کا می حصوری میں دونوں یا والی دھونا چا ہیئے۔ اور صورت پر سے کرنا جا تہ ہے ۔ اس طرح یہ اُمور مذکورہ ہی توا ترجہ ۔ اس طرح قرآن شروی دونوں می دونوں یا والی دھونا چا ہیئے۔ اور صورت پر سے کرنا جا تھے ۔ اس طرح یہ اُمور مذکورہ ہی توا ترجہ داران امور کو تی بی دائی کو میں دونوں میں دونوں میں دونوں کر ایس ورزد کی ہے اصل لازم آئے گا اور انسان کی دونوں کی کہ دونوں کی دونوں کی کرونوں کی کرونوں کی کرونوں کی دونوں کر کا نا اور دونوں کو اُن کر بی کا شکر بی الا نامنا سب نہیں۔

وتنمن مے بودن وجم رک مستان رسیننونے وجدومنع إده المازامج كافرى نمنى است يهضمون يا در كمنا جابيت كمنها بين مغيدسها ورابواب سالفه سي كالمرب كد فرميب شيعمى با راصحاب ائم كى روابيت برسي جوك اصحاب ائمه سے روا بات كى بى ان اصحاب كا احوال بى معلوم بواكر شبعه ك زد بك ان میں سے اکثر وروع کو موے میں اورخود ائم نے ان کی کارمیب فرمائی سے اورجوا ام موا - اس کے بعض صحاب کی تكذيب الم ما بعد فى اس و استطار و اصحاب اس دومرس امام كى الم مدن ك قائل نه بوس اوركسى دورس شخص كى امست كم معتقد نفيه . با توفنت ك فالل شفه اوران كاخبال نما كرسابق المست كه بعد الم من منقطع مودى چؤكم اصحاب المرك ساغدان كاحسن فن سبع والمر ما بعدى كذبيب كاان كوكيد خيال نهي بكرايني تكذبيب كالبحان كوكي خبال نهيرة أ-اوران كى سىب روا إست بران كواعتبارسي فوا تخضرت فيد الله عليد كاسلم ك اصحاب ك ساخ ان كاحسن لمن كيون نبيس موتا - ان كى دواياست قبول كيون نبيس كرسنه كه انخطرت مسلے الله عليه كوسلم كى صحبست كى الر المرك سجست كى النيرسيم نهبس بكه كهس زيادهسد عابية الامر برسيد كصحابه رفوكى مدا ياست على التخصوس جوا ماست ہیں سہے۔اس کے خلاف آئمہ سے ان کوروا بہت ہینجی مواس واسطے صحابہ کے مسدق میں ان کوشبہ ہما ہو۔الکیجب ابسي كالفنت اصحاب آئمه مي بعي جارى سب اوربيت بولي بعي موسكة سب اس كے با وجود ان كى روا يات قابل قبول إن تو اس سنب سے اصحاب کی روابیت قبول کرینے میں کبون تا مل ہے۔ یقعت مصص ہے اور عنا دخالص ہے۔ اً تخفرت صلے الله علیہ کاسلم کی شائ عظیم کی تحقیر کرنا اور آنخنسریت مصلے اللہ علیہ وسلم کی تا بیر صحبت کی توہن ہے۔ لاحول ولافوة الاإلتدانعلى منظيم حالانك خود المرك اس مخالفت كالعذربيان فراياب وراصحاب كصدق كا وسنت كياسها وربيضمون خودان كصحاح سية أبت سب ليكن تعصب كابروه بإلى بحران كي أكهوا زهي ستے اوران کا کان بہراسمے :-

منكتاب الكافي للكليني في باب اختلات المحديث بحذف الاسنادعن منصور بن حازم قال قلت لابى عبد الله مابالى استكلف عن المسئلة فتجيبنى فيها بالعبواب شديج بيتكث غيرى فتجيبه ذيها بسجواب اخرفقال يجبب الناس عَلِى َ الزَّبِيادَةَ والنقصان قال قبلت فاخبرنى عن اصحاب رسُولُ الله مسلى اللَّه عليه ولم مدد قواعل محسمة من عليه ومل المكذبوا قال سل صد قوا قال قلت فما بالهُ اختلف افتال امانع إن الرحب ل كان ياتى رشول الله صلى الله عليه وكركم ف يستُلهُ عن المستلة فيجيبه يشها بالجواب تم يجيبة بعد ذلك بما ينسخ ذلك فنسخت المقلة بمضهابعضادا يضاجعن ت الاسنادعن محمد بن مسلم ابى عبد الله قال تسلت له مابال اخوام يودون عن خلان وخلان عن رسول الله مكل الله عليه وسلولا يتهدون بالكذب فيجىءمنكم خلاف قال ان الحديث بيسنخ كماينسخ القران -یعنی کلینی کی کما ب کافی کے باب اختلاف مدیب سے بحذف اسا دمنفول ہے کومنصورین حازم ے رواین ہے کرانہوں نے کہاکر میں نے ابوعبدانٹرسے پوجیاکیا سبب ہے کمیں آپ سے كونى مسئله بوجيتنا مهول اور آب مجدكو اكب جواب فينترمي بيمرد وسراكونى شخص آب ك پاس الي تواسس كو دومراجواب ميتے بير. توكهاكم بي لوكوں كوكم اورزيا ده طورپرجواب د بتا بول كهامنصورين مازم نه كه بيرس ف ان ست بوجيا كه اصحاب رسول التهميل الترعليه وسلم كم حال سع م كوفهر ويجني كاسح ا الدرسول الشرصلى الترعليه وسلمس روابيت كىسب توسى كهاسه بأجهوث كهاسه يعبدانسان كهاك سے کہا ہے منسورین مازم نے کہا کہدرس نے کہا کیا مال ان کا سے کہ اِ ہم اختلاف کیا ہے الوعبدالشرف كهاك إيهام واكرا تفا كركو في شخص النعزي سط الترعليه وسلم سع حضوريس ما ضربونا تها. اودمشاريجيتاتها اورآ تخفرسن متط الشرعليه وسلم جواسب فرباستنسقته يجدكهج ليبامبى موتا تعاكآ نحفرت صلے الله والم بيرو وحكم منسوخ فرا جيتے تھے۔ اس وجه سسے تعبض اما ديب نے اعبى اما ديب كفرنو كباسي واودمحد بن سلمست بعى مجذف اشا دروايت سي كرانهول في كها مي في عبدالشرس پر جیاک قوم ایل اسسلام کے اسے میں کیا کہا جائے کردوا بیت کرتے ہیں فلاں اورفلاں سے کوان فلا اورفلاں نے آنخطرت صلے الدعليہ ولم سے روايت کی ۔ اوران لوگوں پرچبوسے کی ہمست نہيں گائی جاتى ہے تو آسي لوكوں سے اس كے خلاف رواست نا بت ہوتى ہے تو ابوعبدالله نے كہا كربين مايش منسوخ من جبياك بعبن أياست مسوخ بن-

قائد و المسكالقب المائده بيل فائده بيل فائده ست زيا وه بهنزيد اور مين في اسس كالقب ركاسيد: - سعادة الدون المدن في سنوح حدد بيث الشقلين ع بيني سوا وست دونون جمان كى بيان مين مدميث تقلين كه . الركى

انى تادك فيكم النقيلين ما ان تمسكتم به ما لن تفني المعدى احده ما اعظم من الاخدكت اب الله مع ترتى واحدل بيتى -

یعنی تنین کرمی تم لوگوں میں دو چیزگراں جھوٹر تا ہوں کو اگر تم لوگ ان دونوں چیزوں کالحاظ رکھو گے تو ہرگز میرے بعد گراہ نہ ہو کے وان دونوں میں ایک دو مرے سے افضل ہے وہ دو چیزیں

ا يب تو كلام الترب اور دومرسدم ري ال اورا بل سبت -

دوى الكلينى عن عشام بن سالم عن ابى عبد الله ان العترأن الذى جارب جبرايتيل الى حمد مسلى الله عليه وسَرَّ سبعة عشرالعت ابية

يمنى ابوعبدالترسي روايت بين كيختبق جوقران مفرت جرثل عليالسلام أتخعرت صليه الدوليد وللم كي ياس لاست تق اسمير ستره مزاراً يتين تتيس -

وَدَلُرِى عَن محسه بن نصيرعنه انه قبال كان في لوميكن اسبعسين رجلامن قربيش باسمانك و اسمار ايا بكه قر-

یعنی روایت کی کلین نے محدر بن نعیر سنے کمی بن نعیر سنے روایت کی اُلوعبد الترسے کہ الوعبد اللہ نے کہا کہ سورہ کم بین میں سنے معان سے اسمار اور ان کے آباء کے کہا کہ سورہ کم بین میں ستر مرد کا نام تھا کہ وہ قریش سے ننے مع ان سکے اسمار اور ان کے آباء سکے

اسماریے.

ورؤى عن سالم بن سيلية قال قو ورجل على ابى عبدالله وانا اسمعه حروفامن القران ليس ما يقواد والناس فقال ابوعبدالله معدا كفف عن ها في القرأ لا واقرأ حكما يقرأ والناس حتى بقوم القائم فاذا قام القائم قراد كتاب الله على حدّ وروى الكليني وغير لا عن الحكم بن عتبة انه قال قراد على بن حسين دَمَا ارسلنامن قبلك من رسول ولانبى ولا عد ت وحكان على بن ابى طالب عد شاور ولى عن عدم بن المجهم الهلالي وغير عن ابى عبد الله ان امة عى الكيمن من أمّة ليس حكام الله على عن موصف والمنزل ائمة عى الكيمن

لیبنی روابت کی کلینی نے سالم بی سلیمہت کرسالم بن سیمہ سنے کہا ککسی مرد نے قرآن کے چذر حروف ابوعبد اللہ کے سامنے بڑے سے کہ وہ حروف اس قرآن متر لیفت بیں نہ تھے۔ کرجس کو لوگ پڑھوا بی جبری ۔ ابوعبد اللہ سنے کہا کہ یہ قرآ رمنت چھوٹر دو۔ اور جب طرح لوگ بڑھتے ہوں اسی طرح بڑھوا بی وقت تک کرائی مہدی قائم ہوں کر جب وہ قائم ہوں سکے ۔ تو اشٹر نفالے کی کتاب اس کے اصلی کو تعت تک کرائی کتاب اس کے اصلی کی بر بڑھیں سکے۔ روایت کی کلیبنی وغیرہ نے حکم بن عنبدست کر تحقیق کرکہا حکم بن عنبہ نے کر علی بھی نے براجی اسلیم بن عنبہ نے کر علی بھی نے براجی ا

وماً ادسلنامن قبلك من دسول ولاسبى ولا معدد سشد " يعنى بم نے نهجيجا آپ كة قبل كوئى دسول اور نه كوئى نبى اور د كوئى صاحب الهام »

 بعدتها عبر من المعت شهدا ورلفظ لعلى ابن إلى طالب كاس آيت ك بعدتها - و كعن الله المؤسنين المقتال الدفظ الرحمد كالسن آيت سيد لوكون في سافط كرويا ہے . وسيعه المذين ظلموا المعه مله اى منقل الدفظ الرحمد كالسن الميت سيد لوكون في سنة بابن شهراً شوب ماز درائي في المب المن المثالب مين وكركيا ہے ۔ اور على الم القياس ان لوگون في بهت كلما ت اور بي شار آبتون كوشاركيا ہم . لوان كوكون كوندو بيت كلما ت اور بي شار آبتون كوشاركيا ہم . لوان كالم المقياس ان لوگون في بهت كلما ت اور بي في فرق منهيں ۔ اور ين بنيون كتاب قابل المستد لال فروين - اس واسطى كريم حود و الدم ميدل اور شوخ ميں ۔ اور المستى كا بيت نهيں ۔ اور اسلى كا بيان بيت كوان المن المستد لال فروين عرب سول كا بيان بيت كورت مي اور المن عرب سول كا بيان بيت كورت ميں اور المن عرب سول الله و المن كورت ابن عباس را عم رسول الله و المن كورت بين دار الله و كورت سول سول الله و كورت سول الله و كورت سول الله و كورت سول الله

جمہورا نناعشریہ ان مغراست کے حق میں کفرادرا ریما اورخلود نارکا عفیدہ رکھتے ہیں۔ جنا کچہ انشار سُر تعلیے باہب معا دمیں ان کتابوں سے اس با سے میں نقل کیا جا سے گا ۔ اور کسس کی وجہ بھی طاہر سے اس وا سطے کرجوشخص کسی ا مام کی ا ما مسنت کا منکر جونووہ ان لوگوں سے نزد کیس اسٹنے س سکے مانڈ سہے کہ وہ کسی نبی کی بنوست كا منكرم و اور نبوت كا منكر بقيديًّا كا فرسه اوركا فرك حق من خلود ناراً بتسهد اور ان حضرات كوليف وقت كه امام كا امت ست كا منكر بياد تقاد بكارتها و بكارتها

اثناعشریہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پی صرات اعراف میں دمیں گے۔ جیساان کو گمان ہے کہ حفرت عباس رہ عم رسول اللہ صلے اللہ وسلم بھی اعراف میں دہیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عذراب شد ہد کے بعلیٰ اجدادی شعاعت سے بیات ہے۔ اور یہ دونوں فول رکب میں اور قابل کر دہیں۔ اور وہی پہلا فول ن لاگوں کے اصول کے موافق ہے۔ اس واسطے کہ اجماع سے ٹا بت ہے کہ کفار کے حق میں شفاعت قبول نہ ہوگی۔ اور اعراف وار انحاد نہیں ۔ ای حضرات کے اعراف میں سیمنے کی کوئی وجہ بھی نہیں بر برحضرات امامکت کی۔ اور اعراف وار ان لوگوں کے زدیے منکرین ا مامت کفار ہیں۔ اور یا وجود کسس کے روایت کہتے ہیں کہ:۔ منکرین مصرت علی المنت کفار ہیں۔ اور یا وجود کسس کے روایت کہتے ہیں کہ:۔

یعنی جن لوگوں کو حصرت علی کرم المتروجه اسکے سا تقدیمیت ہوگی ۔ دہ لوگ دوزنے ہیں د اخل مذ موں سے 8

اور اسس میں کچیشہ نہیں کران حضرات کو حضرت علی کرم الٹروجہ کے سانخد مجست بھی ۔ان لوگوں کا اصبی ہونا اس وجہ سے ٹا مبت ہے کہ لوگوں نے ان بزرگوں کی افح منت کی کروہ اٹھ کے لیخت مگرا ورہ ائی ستھے اور یہ بندگان کر اہل مبیت اٹھ اٹنا عشریہ کے فراہت مند تھے ۔اور یعن اٹھ اٹنا عشریہ کے فراہت مند تھے ۔ان کی طرف عیوب کی نبست کی اور ان کی افح مند کے اور فوارج اور فواصے بھی بڑھ کرم ہوئے ۔

ووستى سيفخروخود وشمني اسسن

اوران کے دوایات اورکتب کے تبتع کے بعدوہ قبائے اورعیوس مفصل شمس نصف النہار کے اند فل ہرمو جانے ہیں اور کسس مقام میں ان کے لعبن کفر یات دیکھے جائے ہیں کرنو ندازخر والسے ہے۔
اول یہ کہتے ہیں کرام وقت صاحب زمان ایسا بزول اور مراساں اور خالف نہ ہے کہ زار برس سے ایک قلیل جماعت سے نبوو ن سے مخفی ہے کہ اس قدر انقلاب زمان ہوا۔ اور عباسیہ کی سلفنت ورہم برہم ہو گئی۔ اور جبائیز یہ کانسلط ہوا۔ اور ان گوں نے جب سے اسلام قبول کیا اپنے کو محب اہل بسیت کہتے تھے۔ اور ان میں سے بعض نے شید کی نامی میں اور ان گوں نے جب سے اسلام قبول کیا این کو محب اہل بسیت کہتے تھے۔ اور ان میں سے بعض نے شید کی نامی ہوا۔ کو شیعہ کے میں اور اس فرم ب نے سلامین و کھن اور بڑکال اور پور ب میں دواج پایا۔ اور امن فرت محب صادق اور فرز رساس میں دواج پایا۔ اور امن فرت اور بنان نہیں ہوتا۔
کی امارت اور وزارت میں دوست میں موئی ۔ کین با وجود اسس کے امام وقت نہیں نکل آ ہے اور اس کی امارت اور وزارت ہیں ہوتا۔

دُومُرا يَهُ كَرَحَفُرِتُ مَادَق سِصَان كَى سَبِ كَالِون مِن رُوا يَسْسَبِ كَرَابُون فَى وَايَا ، ـ كَامَعْسَنَ الْمِيشِينَ عَدِّ خِدُ مَسَدُّ جَهَاسِ يُسَالَكَ اخْدَجَهُنَّ مَامُ مَ یعنی" کے گروہ شیعہ کے ہماری نونٹریاں اس واسطے ہیں کہ خدمت میری کریں اوران کی ٹرگاہ تم لوگوں کے سلتے ہے ؟

الترالله !! ان كے خبيث نفس نے ايسے بہتان عظيم كوسهل جانا اورايسے جناب باك كى طرف اس

بهتان كانسبتكى -

تیسراید حضرت کی جا نب نسبت کرنے جی کہ فروایا حفرت کلافی مبنت سیدة النساد کے قی میں اول مذبح خصیب منا، نعوذ با اللہ من فولک یہ کھر کیا ہے کہ ان کی زبان سے نکلنا ہے ۔ قریب ہے کہ اسمان گر جائے اور زمین بجد ہے ۔ اول سیدہ باک بہند مرسول مخت مجر بتول کی ثنان میں بری افسی ہے اور ہے اور بر اس کا ہر ومطہر و کے باک وامن کیطرف کیسی خبیب خصلت کی نسبت کرتے ہیں ۔ اور دو مرسے حضرت امیر منااول مصرت میں کہ منان میں کیسی ہے نامومی ٹا بت کرتے ہیں ۔ اور اس بات کی تہمت حضرت ما دن پر لکا تے ہیں مصرت حسین رما کی شان میں کیسی ہے نامومی ٹا بت کرتے ہیں ۔ اور اس بات کی تہمت حضرت ما دن پر لکا تے ہیں اور اسم کی گا آقار سے سے اور خصوصاً ان کے بزرگان سے ایک الیا مرسے کہ اردل اور او باش بھی اس سے حرّاز کرنا وا و بسب جانتے ہیں ۔ ہم نے بازاریاں ولی کو دیکھا کہ افاطنہ قندھا رسے منگا مرمیں جو کر اپنا لفت میں ایسا کہنا ۔ تو عراق کی شان میں ایسا کہنا ۔ تو ایکل شان اس ام کے فلاف سے ۔ لا حول ولاقوۃ الا با نشر

چوتھا امریہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اپنی نباست اوراخوات کا انکاح کفار فاجرین کے ساتھ کرنے تھے۔ مثلاً حفرت سکینہ روز مجود مصعب بن زہر کے نکاح میں نقیں۔ اورا بساہی اپنی دیگر فزاہت مندعور آوں کا نکاح کفر و نواصب کے سانڈ کرتے تھے۔ چنا کچڑ یہ کتب انساب سا واست ہیں مترج ولبسط کے ساتھ فدکوں سے۔

پانچواں امر ہر ہے کرحضرت صادق کی طرف نسبت کرتے ہیں کرمعا ڈالڈ ظراَن متر لعین کو زمین پر پھینک ہر یا اورا کم منت کی جصرمت عثمان رم کی شان میں جو ملعن کرتے ہیں کرمع صف ابن سعود کو طلا دیا ۔ وہی طعن بعینہ حصرت مادق کی شان بھی کرتے ہیں۔

روى الكلين عن زبيد بن جهد الهيلالى امنه قداد ولاتكونواكالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاشات تخذون ايسانكم دخلاب بينكم ان تكون ائمة عى اذكى مس ايمت كدفقلت جعلت مندك ايمة قال اى و الله قبلت انسا يقدأ ادبى والدي وادئ بيدة فطوحها أحانة

تم لوگ اپنی شمول کو دخل رکھنے والا تم لوگول میں اس و استطے کرجودی ائر کر وہ بہتر جول تہا سے ائرکہ سے ۔ تو میں نے کہا کہ میں تم ہوئی تہا ہے اندر کا لفظ ہے تو است نے کہا کہ فی تھے ہے تو میں نے کہا کہ فی تھے ہے تو استے کہا کہ اندر کی تو میں نے کہا کہ اور اس کو ان اندے ہیں ہے کہا ، یہ تو اربی پرجھا جا کہ ہے۔ تو اس نے کہا کر اربی کیا ہے ، کھیر انیا کی تھے جیاڑا اور اس کو ان انت کے طور پر کھیں کہ ویا ۔

جملاً أمریب کے حضرت امیرالمؤمنین کے ساتھ بغض کھنا ایمان کے منافی بے اور علامت ایمان کے منافی بے اور علامت ایمان کے فلاف سے اور پارٹ کے ساتھ بھی اور پارٹ میں اور پارٹ میں اور پارٹ کی شہادت سے انمہ کے ایمان میں اور پارٹ میں کے حضرت انمہ کے ایمان میں اپنی تمام عمرتقیدا ورا خفائے حق اورا فلم ارباطل پرا صرار کیا حضرت امیرالمؤمنین کا نص متوا ترجو کہ منہ کے البلا حست میں موجود ہے یہ ہے:۔

قال عليه السكلام علامة الايمان ان لا توشر العدق حيث يضرك على لكذب حيث بنفعك

" بینی کہا علیدالسلام سنے کرایمان کی نشانی ہے سبے کہ بہند ذکریسے نوسیح کو کر حبب اس سے نفصان مو برنسبت جھوٹ کے حبب اس میں تمجہ کوفائدہ مو " یہ نہج البلاء کی عبارت مذکورہ کا ترجہ سبے ۔

ساتوال امریه سبے کرآیات قران کی بعض تفاسیر کی نسبت ایم کیطرف کرتے ہیں کہ اس سے دبعل کلام میں خلاصلہ م ہوتا سبے ۔ اورانف کاکنظم اورانتشارضما ژلازم آ تسبے اورنا مناسب سان کلام کی نا بست ہوتی ہے تاکان حفرات کی شان میں لوگوں کا صورائ تقاوم و۔

آئفوال امریہ سے کہ ایکہ سے روامیت کرنے ہیں کہ بیت طارت جہا دسے منع فرائے تھے۔ مالا کہ اس اُرہ میں قراک سرویت میں جس قدرتا کید ہے وہ ہر طفل کمتب برنا ہر ہے اور گمان کراتے ہیں کر تقلین میں مخالفنت ہے۔ مالا نکے مدریث تقلین کے اخریس بی عبارت ایسی روایت میں آئی ہے کہ :۔

لن يتفرقا حنى يددا على الحوض

یعنی یہ دونوں مرگزمتضری نموں کے حتی کرمیرے یاس حومن کو تربر وار دموں کے "

اس عبارت سے مراحتہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر صلے اللہ وسلم نے عرست طاہرہ کے قوال و فراہ بسب کی معرفت کے لئے قرآن سندلین کو معیا رم قررفر ما یا ۔ اس واسطے کہ لوگ جھوٹ ا مرکی نسبت معرست طرت طاہری طون کریں گئے۔ اورافر آمکریں گئے تو چاہسئے کرجن روایات کی نسبت ان صراحت کی طرف ہواس کی تطبیق قرآن ٹرلین کے ساتھ دیں ۔ اگر موانق موقو سمجیس کہ فی الواقع ان حفالت کی وہ روایت ہے ۔ اگر قرآن شرلین کے خلاف ہو اس کی سمجھیں کہ وہ روایت ان حفرات کی فی الواقع نہیں ۔ قرآن شرلین محفوظ متواقد ہے برنسبت محرّت طاہرہ سے وہ زیا وہ منا سب ہے کہ میار قرار دیا جائے ۔ اس واسطے کہ عرّت کے کہ تعتفائے بشریت محوّت ضروری

ہے۔ اور بنیبت مکانی اور بعد زبانی اور دیگر لواحن طروری سہے کہ یہ دروع بندی اور افتر ارسازی کے دروازہ کے تفل کی بندی اور افتر ارسازی کے دروازہ کے تفل کی بندی اور افتر ادر ہر مگر موجو دہے۔ اندر تفل کی بندی اور ہر مگر موجو دہے۔ اندر التر تعاملے کی محافظ میں محفوظ سے یہ۔ اندر تعاملے کی محافظ میں محفوظ سے یہ۔

لایاتیه الباطل من بین بک یه ولامن خلفه تنزیل من حکید حمیده بعن ندات کا قرآن شریب سکرد باطل بر کلیم بزرگ کا نازل کیا مولسے.

۱۰. دسوال امر بر ہے کہ عین نمازی تعنیب اور صیدین ہے ماتھ کی کرنے کی نسبت جناب انگر کی طرح ہے۔ کورتے ہیں۔ نبوذ باطنی کی اسلام و بالدی کی اسلام کے کہ ایک کی اسلام کے ایک کی اسلام کے ایک کی اسلام کے کہ اسلام کی کارہ ہواں امر ہے ہے کہ بچہ جانور مردہ کے کا اللہ کی نسبت معا ذائندان حضرات کی طرف میں۔ ۱۲۔ بارہواں امر ہے ہے کہ عین نمازی عورت کے ساتھ بوس وکنار جائز رکھنے کی نسبت ان حضرات کی طرف کرتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں ان سب مسائل میں روایات موجود میں انشاء اللہ نعائے باب فروح میں تقل کی جائیں گی ۔
 جائیں گی ۔

۱۳ تیره مال امریہ ہے کہ ان حضرات کی طرف نسبت کرتے میں کر عور آنوں کو واجبات دین کی تعلیم کرسنے سے لوگوں کو منع کیا ۔ لوگوں کو منع کیا ۔

رؤى شيخ الطائفة عن اديد سن حرفال سألت اجاعبد الله عليه السلام عن المراة متى فيسما يدى المنا مدعله عن المراة متى فيسما يدى المنا مدعله على المناه على المناه مدعله المناه مدعله المناه مدعله المناه مداديم بن حرسه كماكيس في الوعدالله به يجها اسعوب كاروس كرديك خودكواس حال من كرفوا س المناه مرفول من المناه المناه

اوراس متورت بين لازم آ آب كرجناب المرامني تهد يكوالت جنابت بين نماز برهى جائد والانكر بالآناق كفر ميد الديم براضي مي الاتفاق كفر ميد و التيمن ولك والديم بين لازم آ آب كريد منزات اس برراضي تقد كم كلفت واجبات مشريعين سين اواقعت بهد والوري مسال المست من المستحمة المست من المستحمة المست من المستحمة المست من المستحمة المست ما حدث المستحمة المست ما حدث المستحمة المس

ان المنالانسلموا على الخال اصول دينهم

ويعنى تحقيق كرانبول نے كہاكران لوگول كوان كے اُصول دبن كى تعليم ندكروا

نعوذ بانترمن فلکت کیا دایت تبیح ا ورحکا بیت شینی ہے کہ اسس کی نسبت آ بخنا ب کی طرف کرتے ہیں۔ جب آبخاب لوگول کواصول دین کی مبیم سے منع فرائی گے۔ تو دوسرے لوگ کس طرح تعلیم کربر گئے۔ سے چوکھڑ اذکھیہ رہنے پر دکھیا ما ندسلمانی

۱۹۸۰ چود صوال امریه ہے کرا حکام فعالے کے ترک تعیدیا ۔ مالا کا حضرت ما دن سے دوایت کرتے میں یخصور ماجناب اقراع اور صرت ما دن سے دوایت کرتے میں کر ترک تعیدیا ۔ مالا کا حضرت ما دن سے دوایت کرتے میں کر التقید دبن آبائی ، بعنی تقید ہماست آباد کا دبن ہے توان صفرات نے لینے آبا مسکے دبن میں کیا فیج د کھا کہ ترک کیا ۔ ۱۹۰ پندر صوال امریه ہے کہ جناب آئد کی طرف نصر سرائے کا ثب اللہ کی مخالفت کی نسبت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گان مور کہ تا شہر مخالفت سے اور لوگ احکام دین میں تجیز ہموں ۔ اور کہنے میں کہ ان صفرات کے منافرات کو اس اور اور اس اور کو تا دو کو تا تا میں دی ہے ۔ معافرات یہ لوگوں کو کہ بندی میں ہوکہ گلایا موان مو ۔ ذکو ہ واجست ہمیں ۔ اور خود ان حضرات سے ذکو ہ تنہیں دی ہے ۔ معافرات یہ لوگ جا ہم ان حضرات کو اس آبیت کی وعید کا مستوجب قرار دبیں ۔

والكذين سيكنزون الذهب والمغمنة والابينفقونها فى سبيل الله فبشده حدبعذ اب الميوه

یعنی اورجولوگ جمع کرتے بیسونا اور میاندی اور الله کی داه می حزیج شیس کرتے - توان کو در د اک عذا سب کی بشار مت دیجیئے -

19. سولهوال امريه به يم كهن بي كرحفران المريد التراكاب كركاب كركس الأكابا إب إدركان المراكات المركات المراكات المراكات المركات المركات المراكات ال

، ۱۷ ستر صوال امریه سبے کر کہتے ہیں کہ ان حدارات کے نزد کیا عیز ابیا کے ساتھ قنصاص کا حکم خاص ہے کہ نص فرانی کے خلاف ہے ۔

اگرایسا انتقام سرع میں مائزر کا جلئے تو دام جنگیز خانی اورسند بعیدی میں کیا فرق موگا کا فرحربی کی اولاد کو غلام بنانا جا ترصیصاس وا سیطے کو اسسے درائی کی توقع سے اوراس واسطے تاکہ اس کا گروہ کم جواور ذمی کو اُس نے

کسی سلمان کوقتل کیا اس کی اولا دست مذارا ائی کی توقع سبے اور ذکفار حربی سے گروہ میں داخل ہیں۔ توان کے بار سے می کسی سلمان کوئی کا کہ وہ فلامت ہے کہ ہم طبت کے میں میں کی فلامت ہے کہ ہم طبت کے لیے کہ ہم طبت کے لوگ جانتے ہیں کہ بردی و قلمت کے خلامت ہے کہ ہم طبت کے لوگ جانتے ہیں کری کہ دلوں کرنا و اجسب سبے ۔ اور نفس قرائی کے بھی خلاف سبے کہ النف و بالنفس ہے بینی جان ہے موضی میں جان ماری جاسے گی ۔

مامل کلام ان گوگوں کی غرض بر ہے کہ لوگوں لوگاں کرادیں کہ تقلین میں اہم مخالفنت ہے اکدین شریعیت میں خلل واقع ہو ۔ اور کما منا اور نقصان اور نقصان اور نقید اور تبدیل ہوا تا ہت خلل واقع ہو ۔ اور کہ اس برعمل نظریں ۔ اور سے سے ساکہ لوگ ان حضان اور نقید اور تبدیل ہوا تا ہت ہے سے ساکہ لوگ ان حضان کی اتباس خریں ۔ اور روایا مت مختلف خلاف کا مائٹر کے اختراع کرتے ہیں ۔ تاکہ لوگ ہمائم کیطرح آزاد ہوجا ہیں اور جو چا ہیں کریں ۔

### بِسُمِ الله التَّحْسِ التَّحْسِمِ ه

# رساله وسيلة النجاة

حضرت معلانا شاه صبد العزيز د مَنادى رحمة الله عليه

سوال : درمیان المی سنت اور شیعه کے بہت گفتگو واقع ہوئی ہے ۔ الم سنت وحوای کرتے ہیں کہ ہال نہ ہب برح ہے ۔ قرآن وحدیث کے بوانی ہے اور شیعه کی سب تاب باطل ہے صوف افز ارہے کہ لین فرمیب کی نسب کی نسب کی نسب کی سنت المی بیت کی طرف کرتے ہیں ۔ بکہ المی بیت کا فرمیب ہے جو فرمیب بیا ما ہے ۔ اور شیعه بی بری دعوٰی کرستے ہیں کہ قران مے موافق ہا را فرمیب ہے اور ہا را وہی طریقہ ہے جو المی جعفر صاوت کا کا طریقہ ہے اور کہتے ہیں کہ قران مے موافق ہا را فرمیب ہے اور ہا را وہی طریقہ ہے جو المی جعفر صاوت کا کا طریقہ ہے اور کہتے ہیں کہ المی سنت کی کتا ہیں قابل احت ہا رہیں ، اس بارسے میں جو اب شانی ایات قرائی سے مکھا جائے کہ اسمیں کسی کے دم مارت کی مگر نرمو ۔ اور عذر باتی نہ سے کہ طالبان را و سنجات اس بر عمل کریں اور باطل فرمیب سے وستہ دار جوجائیں ۔

بحواب : لمد برادر جاہئے کہ بہا دریا فئت کردکم ہر فرمب کی بنا کس امر رہے اور مرفرین کی کا بن کو جہدہ و اور طاق پردکھ دو یجب معلوم کرلوکم ہر فرم بب کی بناء کیا ہے تو اسس کو آیات فرانی سے تطبیق دو جس فرمب کی بنامت کم اور اس کے دو جس فرمب کی کا بول کو دکھیں اور اس بیمل کرد ۔ اور حسس فرم ب کی کا بول کو دکھیں اور اس بیمل کرد ۔ اور حسس فرم ب کی کا بول کو دکھیں اور اس بیمل کرد ۔ اور حسس فرم ب کی بنامرا طلی دکھیں اس کی کا بول کو وسوس سے بعد اس کی بنامرا طلی دکھیں اس کے گرد نہ جاؤ۔ اور اس کو جھی نے

الكرفيك والو اصلقينا سمجوكروه فدمب ابل سيت كانهي بكرشيطان كافرمب مص تذجانا جاجي كافرم ا بالسنست كى بنا ال حضريت كے ايمان ونفولى وصلاح وراستى بريسبے . بينى حضرت ابو كررم و حضريت عمرية وحضرت عثمان مع وحصرت على دعيرهم يضوانَ التُرتعاسك عليهم جمعين جومها جرين وانعبارست بوست بي اورد بيكراصحاب سير المرسلين صغه الشرعليه وعظ أله واصحابه وبارك وسلم جوكر مزارون صاحب ستف كالمتحضرت صله الشرعليه وتلم كي يمراه مع كردا وخداهي جها وكرت بيها ورنماز يرفضت بها ورأ مخفرت النهاييم في وفاست ك بعدابني خلافست مي عدل وانسات وراستی پین شغول سے ، اہل مبیت کی خدمست بجالاتے شغے ۔ اوران حضرات کے سائڈ محبست ریھنے تھے حضریت ا مرالمومنین طبیالسلام ان محاب کے سانذ عمیشانشسست وبرخاست رکھتے نے ۔ اوران معاب کے عمراه کفار کے سا تقربها وكيا . ان كريجي نماز برصت ستف اوران كرما تقرم بيشر مجسن كفيظ ستف دان معا بركي وفاست كريد ال كے حق مي وعائے خير كى اوران كى بيجد مدح كى منافت بان فرائے ۔اور فرمس شبعہ كى ناماس مرسے ك و و خلفاءِ ثلاثة وعِبْرهم ك كفرونغاق ك قائل مِن يجركه مزارون معابرستبدا برارسكم مِن .

كيت بيركران حفرات نے نفاق سے ايمان طامركيا تھا ميجرت ہي رياست كے ليئے كى جلمع وُنياكا ماظ تها. اوران حفزاست كاسسب جهاد اورعبادت ربارى غرمن سي تها فحدا كمد لف زنها جسب أتخفرت صلح الشر علىدوسلم كى وفاست بركيري توامل مبيت كوا ذيتت بينجائى - اورحصارت مرتصنى على رم المتدوجية كى مدد يذكى . اور آنجناب كاحق بمى سلے أبا حضرمت على رمز سفے فوف سنے تغیبہ كيا تعا كران اصحاسب كى مثالبست كرتے ستھے ۔ اوران سے پیچھے نما زم جنے متھے۔ بہا نک کرحفرت علی کرم التروجہ نے ایسا تفتیہ کیا تھا کہ اپنی دختر طا سروکا نکاح حضرت عربے کے ساتھ کرہ یا ا ورلينے صاحبزا دول كا نام بمي الوليم على التي على او يونيان على ركھا مسئا بمغلسين كم ينقيد . بينى حدرت الو ذررخ اور

مقداد اورسلمان اورعمارا ورجابرة اورصرف جندد يكرضحا بمخلص تصد

العرادر! وونول فرمهب كى نادمعلوم موئى تواب جاننا چالىنى كەندمىب ابل سنست كى دارى قرآن شریف کی اکثر آیا ست میں کر ہرآ میت اس نبار کے انبات اور استحکام کے لئے کافی ہے اور مختصر طور يربهاں چندا إست تھی جانی ہیں ۔

توله تعبلًا ، والسِّبعَدُنَ الأولُونَ مِسنَ الْمُعَاجِدِ فِن وَالْاَنْصَارِوَ الَّذِيْنَ النَّبَعُولُ مُ بالحُسَانِ دَعِيَ اللَّهُ عَنْهُ خُودَ وَرُحِنُوا عَنْهُ

فرایا انترتغاسط سنه : اور*سانعتین اولین مهاجرین و انع*هارسسے اورجن توگوں نے بہنز طور پریعینی ایمان كے مانقر مانقین كى بيروى اورمتالعت كى راضى مجا خدا تعالىك أن سيے اور وہ خدا تعالىكے سے راضى تو ولعة كَهُ حَدَثْتِ نَسَجُوى مِس نَعَيْتِهَا الْآمَهُارُ اورمهاكين فداتعا سل ان سع واسط بشتير ك جارى بي نهرس ان بهتنول كمحل اور درختول كي خلدين فيها أبدًا برسب مهاجري وانصاراوران ك البين مهيشه بهيت مي رجي كي -اس أيت سه علا نيه طورية ابت مو السه كرسب مهاجري اورانهارسانغين ا ہیں جولوگ ان حضرات سے بعد ہوسئے۔ اوران حضرات کا طریقی اختیار کیا اس میں کمچیوشک نہیں کے حضرت او کر سبتی رہ مہاجرین اولین سسے ہیں یوشخص سمجھے کرحضرت الو بجرصدین رہ مہاجری اولین سے نہیں تو وہ کا فرہے اس و اسطے کہ اسکواس آبیت سے انکار سے اور قربایا اللہ تعالے نے:۔

اِهُ ٱلْحُسَرَجِهُ اللَّهِ مُنَّ كَعَنَّمُ النَّانَ اللهُ الْفَادِادِ لَهُ لَكَادِادِ لَهُ لَا الْفَادِادِ لَك تَعَنَّدُ إِنَّ اللهَ مُعَنَا

" یعنی جب خارج کیا رسول الشرصلے الشرعلیہ والم کوکھا رکھ سنے اس مال میں کہ دوصا حب شفے ان جی سے دوسرے آنھنزت سلی الشرعلیہ والم سفے۔ جب دونوں صاحب غارمیں سنھے ۔ اس وفست فرہائے سنے مینجر فول میلے الشرعلیہ وسلم لینے یا رسسے (کھھڑت ابوکررہ ہیں) آب رسنج شکریں تعیین کرفدا تعاسک جم لوگوں کے ساتھ ہے ۔

ان معزات کی اتباع کرف وللے بی واقعی مهاج بن اور انسارسے بیں۔ کرد ولوگ ان عفرات کے بعدایمان لائے اور بجرت اور مرد کی اور جن نعالے نے اس آیت بی خبر دی ہے کہ وہ حفرات جمیشہ بہشت بیں رہیں گے تو نابت موا کہ وہ حفرات جمیشہ بہشت بیں رہیں گے تو نابت موا کہ وہ حفرات قطعی بہشتی ہیں۔ جو تخص ان حفرات کو بہتی نہ جانے وہ کا فرسہے۔ اس واسطے کہ اس کو آیت سے انکار سے۔ اگراس مقام میں شیطان وسوسہ ولا سے کر شا برمراد اس آیت سے وہ مها جرین ہوں کر شیعہ ان کے حق میچ ن فی من کہ میں اس کے حق میچ ن فی مرکمتے ہیں۔ اس واسطے کہ ان کی ججرت فی مبیل اند نفی اور جبرت حضرت ابو کرصدین مذکی طبع دنیا کی عزض سے متی۔ نو اس کا جو اسب به دنیا جا جیئے کہ لے المیس ؟ تو جھکو سے بولنا ہے بلکہ ججرت سب مہا جرین کی خالصتہ و شرفتی ۔ اس کا جو است مہا جرین کی خالصتہ و شرفتی ۔ چنا پخر مجرت سب مہا جرین کی خالصتہ و شرفتی ۔

أذِنَ لِكَيذِينَ يُعَاسِلُنَ مِبَانَهُ مُ خُلِمُعُا

يعنى اجا زَرَت دى گئى كغارسكے ساتھ لڑائى كرنے كے لئے ان لوگوں كو كركفاران سے لڑائى كرناچاہیں ۔ پیعنے مہاج بن كواسس واسطے كركفا در كے لم تھ سے ان لوگوں بزطلم ہوا ۔ وَلِنَّ الْلَهُ عَلَىٰ دُسَرِهِ ہِ وَلَعَت بدری اور تیحقیق كم خدا وند تعاسلے ان كى مدد كرينے ہر ملا شبرقا درسہے ۔

ألغين اخدجوا مِنْ دِيَادِهِ مُربَدِينَ الله ،

یعنی وہ لوگ کر لینے گروں سے بلاقصور کی گئے وہ صرف یہی کہتے تھے کہ ہما را پرور دیکا رافعہ تعلیے سے بعنی ان لوگوں سے کوئی گنا ہ صا دریز ہجا ہے اس کے مبدب سے انکا لے گئے ۔ گرفقط وجہ یہ ہوئی کہ وہ لوگ ایمان ہے اکئے ۔ اس واسطے کفار سنے ان کوزما رچ کیا ۔ اس سے معلوم ہوا کر سعب مہاجرین کی ہجرست مالعت التریقی ۔ طہرے دنیا کے لئے نہتے ہوا کہ سعب مہاجرین پر اللہ تفالے کی مدد ہے ۔

ملے برا در اِ حبی کا ایمان قران سند برہے نوحب اس برنا بند، ہواکن فعا و ند تعالیے کے کس کونتی فرایا اور ارتفاد فرایا ہے کہ دو لگئے ۔ اس واسطے کری تھا کا اور ارتفاد فرایا ہے کہ وہ لوگئے ۔ اس واسطے کری تھا کا

عالم الخيب ہے۔ وہ خوب جا ناہے کہ فلال بندہ سے فلال وفنت میں نیکی ہوگی ۔ یا فلال وفنت میں گناہ صا در ہوگا ۔ اگر وہ فر اسے کہ فلال بندہ کو میں نے مبنتی بنا یا نواس سے نا بت ہوگا کہ اس کی سب خطائی معا ف کر دی گئیں ۔ اگر دوس سے بندے اس کے حق میں طعن و تشنیع کریں ۔ اس سے الله زنعا لئے پراعتراض کر فالازم آئے گا ۔ اس واسط کر گویا معترص کہے گا کہ یہ بندہ بکر ہے ۔ فعا و ند تفالے اس کو کیوں بہشتی بنا آہے ؟ اور فلا ہر ہے کہ اس مقام میں اعتراض کر ناکفر ہے اور اس کے حق میں اعتراض کر ناکفر ہے اور اس کے حق میں اعتراض کر ناکفر ہے اور جس بندہ کو فعا و ند تفالے نے بہشتی فر ما یا ہے وہ صر ور بہشتی ہے اور اس کے حق میں اگر کوئی شخس اعتراض سے وہ دوزخی ناگر کوئی شخس اعتراض سے وہ دوزخی ناگر کوئی شخس اعتراض کے اخراص وجہ سے شیاطین کا سب سٹنہ سافنا م کوگیا ۔ اب اس کے لئے دوس ہوا ہوا ہے کہ اور اس کے لئے دوس ہوا ہے کہ اور اس کے لئے دوس کے افران میں یور سے تو اس وجہ سے شیاطین کا سب سٹنہ سافنا م کو وسوسہ ولائے کہ اور کہ انفال میں یور سے قد میں نازل ہوا ہے ۔۔

خول نقال بَيَايُهُ كَالْكُذِين المَنْوَا الْقِيتُ ثَمَّالُذِينَ كَعَنُوا مَهُ عَالَاتِولِهِ عَدُالِهِ باوهِ يعنى للساوه لوگ كرايمان لاست بوجب كفارست مقالج كرونولژائى ست بيني منت بجيرو: الم معن ماري:

الله تعالى كا قول به :-

وَمَن يُتَوَلِّهِمُ يَوْمَثِهِ ءُبُوكِ إِلَّامَتَ عَرِّمًا لِيَتَالِ اَدُمَتَ حَبِرُّا إِلَى فِسَةٍ فَعَدُ بَالْبِعَضِب مِنَ اللهِ وَمَنَّا وَالْهُ بَحِمَاتُ مَدَ

ا بعنی فرایا اللہ نے کرجوشخص کفار کی ارائی سے بیٹھے کھیے۔ سے سوااس عال کے کہ ارائی کی عرص سے بیٹھے کھیے۔ سے سو کھیے ہری ہویا بغرض نتامل ہو جانے کے جماعیت مؤمنین کے ساتھ نوشخفین کر رجوع کیا اس شخص سفے خدا کے عضتہ کہ جاروت اور اس کے لئے جہتے ہے ؟

یہ لوگ کہتے ہیں رصحابہ کام جنگ احدا ورحنین میں بھا کے نقے توان کے جواب میں کہنا چاہیئے کرگیت ہرمیں نا زل ہوئی اور وفج ل کوئی شہما گا۔ ملکہ سعب معابہ کام مغ نا بہت قدم ہے۔ جنا بچہ حق تعالیٰ نے فرطایا ا-وَلَعَتَدُ مُصَدِّدُتُ مُ اللّٰهُ مِبَتِدُ دِ واست مداخِ لَحَدَة

ا یعنی اور تخفیق کرمدد کی تمهاری الله سفے بروی طالانکه تم لوگ کفاری نظرین کم ہونے کے سبب

اورالترتعاك ين بركوقطة من فرا إجه-

اذْيُوْرِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمُسَكِّمَةِ الْمِنْ مَعَكُمُ مَ

جِلبِ بِخشدِ سِهِ عِلْمِ عَذَابِ كُرِ مِنَ الْمُجْرِجِ بِ جِناكَ احدِ مِن فَرَارِ كَا النَّفَا قَ مِهِ أَ . الوص تعليد في معاف فرا ويا - الشّر تعليك كا تول مه و-

وَلِقَدَة عَفَا الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهِ الرَّحِيْنِ كَمِعاف فراد إالترنعائ سندان لوگول كوتواعر امل و ورم الي اور روز حنين مِن فرار كواتفاق موا عمر معرض سنجاس روز فر كارا و بايع بَاهَ الله عنه المستُلُ الله بعن المدين مُن فرار كواتفاق موا عمر محرس من من الله بعن المدين من الله بعن المدين المدي

لَيْنَعْتُو الله مَنْ يَنْعُرُو الله عَنى التُرمد وكرتاب اس كى جوالتُرك وبن كى مدوكرتاب عنب عن فرضتوں كو ان لوگوں كى مدوكرتاب وي كرالتُر تف لئے سكينہ لعنى الله فرايا . اور غام مونين كامل الا يمان كے واسطے بيجا اور بنا رست دى كرالتُر تف لئے شكينہ لعنى المم ان فرايا . اور غام مونين كامل الا يمان كے واسطے ہے اور يوامران لوگوں كے لئے نازل فرايا . چنا كچرالتُر تفالے فرا لمب :
لفت منعَد وَ من موني مونی مونی مونی مونی من الله الله من كور الله مونوات میں اور عنین میں ؛

ایعی تعقیق كرمد و مى مونی مونی مونی كور الله تفالے الله فروات میں اور عنین میں ؛

اورفراته الشرتعائية :- ثيرة المناه الله مساكمة المعالم المعالم والمساكمة المعالم المعا

الین بن ازل فرایا خدا تفاسائے اپنا سکبندا ور آرام کیضیغیر صلے اللہ علیہ وکم پراور مؤمنین پر ہا یعنی ان مسلمالوں پرسکیندا ور آرام اللہ نظر نفالے نے نا زل فرمایا کہ وہ لوگ حصرت عباس رہند کے پکار سلے سے بھرآئے اور جنگ عظیم کی۔ تول؛ تفالے :۔

ر المَّذَ لَ المَّنَ لَ المُعَدَّدَ مَا مَ يَنَ النَّرْافاكِ فَي بِعِيجِ فَرَشْتُول كَ نَشَرَ كَهُ لِمَ مِعَامِ مُمْ لُولول فَي ان فرشْتُول كو ابنى نظرست مُ ديكيما " و توله تعالى : - وعَدَّ بَ الله بِن مَعْدوا بِعِنى اورعزاب كيا المَّر فِ كفاد ير اوران كوسَت معن دى -

اورلیسے صفرات کی شان میں طعن کرے کہا یہ سلمان کا کام ہے کرتمام آیا سن منفرست وج ست کوفراموسش کرسے اورلیسے صفرات کی شان میں طعن کرے کہ اسس قدر رحمت الہی ان حضرات سے شامل حال ہے کرجب کہ بی بی بی بیت منابر سبت منابر سبت منابر منازی موجائے توفریشت ان کی مدو سے لئے آئی اور سکین والہی ان کے لئے نازل مو بینی بیاہ بعنی بیاہ باست میں مراست میں اور سامل کی درگاہ میں باطن سے خبت سے اور شیطان کی منرارت سے اوراس کے منرک سے اگر میں میں منافق سے اور وسوسہ دلائے کر معا ذافتر شا بر وہ لوگ منافق سے موں ب

كإس وقست منافقين معى تنصه بينا بخر قراك شديعيث مي اكثر مقا استاب

العینی اسے اہلِ مدینہ العیمن ان لوگوں کے کم لوگوں سے گرد ہیں اور وہ اعراب سے ہیں منافقین ہیں ؟ قات اللہ اللہ م

وَمِنْ اَحْسَلِ الْمُهِ يُنِنَة مَسَدُوا عَلَى النِّفَامِينَ لَاتَعْسَلَهُ مُعَدَّ مَعَنُ نَعْلَمُ هُد

" يعنی اور معبن اہل مربنہ سے نفاق کے نوگر جوسے ہیں ۔ اسے محد ۲ آپ ان لوگوں کو نہیں جانے جم ان لوگوں کو جائتے ہیں ؛ بھراس کے بعد الشرتعائے نے ان لوگوں کو علیٰ عدد کر دیا ۔ چا پیٹر انٹر تعلیے فرا آہے:۔ مَا حَسَانَ اللّٰهُ لَٰذِذَ دَالْهُ تُرْجِنِيْنَ عَلَىٰ مَا آ اَنْدَتُمْ عَلَىٰ مَا آ اَنْدَتُمْ عَلَىٰ مَا آ اَنْدَتُمْ عَلَىٰ مَا آ اَنْدَتُمْ عَلَىٰ مِا الطبِيّب

ولین نہیں سندا دارہ واسطے النرکے رحمیور ف مؤمنین کو اس حالت برتم لوگ جس حالت برجو - بعنی مزا دارنہیں کرمؤمنین اورمنا نقین کو با ہم ملا مواجھوڑ سے بلکملین دورتا ہے بلید کو پاک سے ا

یعنی موسین سے منا فعین کو مجداکر دیا ہے ، پیرحی تعالیٰ نے تیز دسے دی اور اسخطرت صلے الله علیہ والم کومنافعین کے مال سے آگاہ فراوا اور آسخطرت صلے الله علیہ وسلم نے حذیفہ رم بن یمان مناسے محکوم ایران سے جب کومنافعین کے منافعین کے درائے معلوم اللہ والی منافعین کے درائے مال میں منافعین کا حال والی منافعین کا حال والی میں اللہ والی منافعین کا علامت کے سبب سے فعلیہ سے موسے ۔ اوران لوگوں کا مال سب کومعلوم ہوگیا اللہ تعام طور پر ان منافعین کا عبیب قرائی سے ربی بیان فرایا ، اوران کے حق میں وعید شدید ذکر فرائی وہ صحابہ کرام رہ کا السند ان کے حق میں سے منافق نہ منا

مَانْ يَتُوبُوا يَكُ خَدُرُ اللَّهُ مُرْسَانِ فَيَن لَمِن فَالْ سَعَالُ مِن الْمَانِ مَعَلَى اللَّهُ وَال مَعَق مِن مِهِم مِرْمُ كَانَ اللَّهُ وَالْ مَعَقَى مِن مِهِم مِرْمُ كَانَ التَّرْ وَالْ مَعَالَى اللَّهُ وَالْ مَعَالَى اللَّهُ وَالْ مَعَادِدُ اللَّهُ وَالْ مِعَادِدُ اللَّهُ وَالْ مَعَالَى اللَّهُ وَالْ مِعَادِدُ اللَّهُ وَالْ مِعَادِدُ اللَّهُ وَالْ مَعَالَى اللَّهُ وَالْ مَعَالَى اللَّهُ وَالْ مَعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ مَعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ مِن مِن مِن مِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِن مِن مِن الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِلْ مُعَلِيدُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وان يَتُولِّوْا يُعَدُو بِهُمُدُ اللهُ عَذَابًا النِيمَا فِي اللهُ مَيَا وَالْأَخِرَةِ.

" يعنى اگروه نوب سنے دُوگردانى كريں اورا پنا نغاق تركب شكرين توالشر تعلىك ان بدِ فرنيا اور آخرمت مير بخنت عذاب كرست كا الشرتعالى كا قول ہے :-

ومَسَالُهُمُ فِي الأَرْمِنِ مِسِنُ وَ لِيَّ وَلَاسْعِيدِهِ " بِينِ اورنه جوگاان كا زمين بركوئي إرا ورنه مددگار ي ينی زمين پران کی کوئی مدو زکرے گا۔ اور فدا نغاسے نے اس كے فلا دف مها جرين كے حق ميں فرا باہے بينی ان كـ اومها ون حميدہ بيان فر ائے بيں اوران کی مدد كا وعدہ كياہے ۔ چنا ئنجہ اللہ تفاسے نے فرا باہے :۔ وَإِنَّ اللهَ عَلَى مَصَوِهِ مِ لَعَد دِوهُ سَعَقِيقَ كَهُ ضَا وَثَدَتَعَا لِنَّهُ مِهَا جَرِينَ كَى مَدُوكَرِ فَى وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ مَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

ولمينعسون الله حن يتصريه يعنى مزورمد وكرسك كا الشرتعاسات اس كى كرجو الشرتعاسات كي وبن كى مددكريكا اسیں شک نہیں کر اسخفرست ملے الله والم کے بعد جو صحابر امرام رام باتی رسیے محصوصًا خلفا و داشدین ان سب محاب ك مَدوحن سبحانهٔ و تعالیٰ نے قرمائی رکم ہزاروں مشرکین اورمر تدین کوقتل کیا ادرکسٹری اورفتھرکا ملک درہم برہم کردیا ۔سسب صحابه كرام ففلفاء واشدين كى مددكى . تومعلوم بهوا كرخلفاف أشة تلات مهاجرين في سبيل الله سع بين كرحن تعاسك في وعاد فرايا تفاكر مهاجرين كى مددكري سكدوه وعده خلفا مكحت مي كافل طور بربوراكيا . بريمي علوم بواكرسب اصعاب دين خدا كيدر كاريق والكرمعا والتروه منافقين جوست توكولي ان كى مدد ندكرتا - اورزين بركولي أن كايار و مددكارنه مول يريمين طام برميواك منكرين قران كيسته بس كرا تخضرت صلے الله عليه وسلم سك بعد حضرت على رخ سف خلا فنت طلب كى اورمها جرين وانصار كے كمر كھر كئے تاكران كے لئے عذريا تى ندسيے بكين كسى فے حصر سن على مؤكى مدد نركى كسى كو آب كى حمايت كاخيال مرموا - توان لوكول كايد تول مرًا منزعلط سب اورصريح كفرس وورمرا حنَّماس أيت سع ايكات اسس واسطے کوحت تعالے سنے اس آمیت میں وصرہ فرا اِکرمہاج بن کی مدد کریں گئے۔اوداس میں شک نہیں کہ حضرت على رہز رئيس مهاجرين اولين سنے تھے اورمعال سيے كسى سنے آ بكى مدد مذكى موراس سنے فا مت سے كرم لوگ یہ بات حضرت علی رہ کی شان میں کہتے ہیں ، وہ اسخناب سے دشمن ہیں کرمنا فقین کے باسے میں جو آسیت ہے وہ النجاب صله الشرطيه وسلم كى ثنان مين تا مبت كرية بي جنا يخرى تعليا بيد منا فقين ك إسه مي فرا إسه. وَمُ الْهِدِ فِي الْارْضِ مِنْ قُلِيَّ وَلَانصيرِه ويعنى زمين بِمنافقين كاكوني يارو وروكارنبين " اور نا بهت ہواک معرست علی المرتعظے رہ کے دوسست اہل سنست ہیں کہ آنجناب کی طرفت نفاق کی سبت نهبركرة بهتين كأكرانجناب طلب ملافت سيسلط التقة اوراس كدلك الاده فراسة راور بغير ميل التنظير كسلمست ليضح مي اس باكسي كي شن محدث نوم ورا نجناب كاداده بولا موما آ - الجناب كالعرف الذموا اورسب آنجناب كىمددكرسة مينا كيزمها جرين سكحق مي ايسا بى واردسي تومعلوم بواكراً بننا ب نے جا الاحفرت صدیق اکرده کی خلافت برح سبے ۔ اور ہمیشہ آنجناب م حصرت ابو بکردہ سے امرومددگا رسیہے ۔ والعد، منّه علی مفسائه بميراب مانا چاجية كرح تعالئ منافقين كفنيمت ميركيا فرا آج ـ تولاتعاله ١٠ لَئُن كُسُدِينُتَكِ الْمُنَا فِتُعُنَ وَالَّذِين فِي تَسُلُوبِ إِسْدَ مَرَضٌ وَالمُرْجِمُّونَ فِي المدينية لنُغُرِينَ كَ مِهمُ تُدَّلَا يَجاوِرُونَكَ بِسِها الامتَ لِينِلًا هملعونين -رجه: البته الريازة أي منا فقين لين نفاق سن اكر بازنه أبن وه لوك كران كه دل مي مرض سع مثلا منعف ایمان سبعے یا ایساسی اورکوئی امرسبے اگر بازندا ئیں وہ لوگ کر عربندمنورہ میں فنند انگیز خبرشنبر كرت بي - توالى كويط التروليدوالم بم حزور آب كونينو س كده بيسد اكرديس سك داور كير كتورس دن

کے بعد یالاگ آپ کے نزدیک نارہ سکیں گے۔ اور ذلیل ہو کر شہر مربیۂ سے نکل جا میں گے ا اور فرط یا اللہ تعک لئے ا-

اَيِنَ مَا تُقِعنُوا أَخِذُ وَا وَقُتِ لُوَا مَتُ يَدُلُهُ

ترجمه"؛ منافقين جهال لمبس جا مية كركفة اركة مائي اورتس كريشي واليس

تواس أمين سے نابست مواكر من لوگوں نے لفاق سے توب ندى ان میں سے كوئى مدم بند منورہ بیں بانی ذرا می اور وہ سب خواب ہوگئے الاک موسکے ، اور قبل كئے گئے تو معلوم ہوا كر المخضر سنے اللہ عليہ وسلم كے بترس تعدر صحابہ مدينة منورہ میں یاتی رہ گئے سنے وہ سب حصر است مدوكا دان دین خدا شنے حق پرسست اور مخلصيں شنے . قدر صحابہ مدينة منورہ ميں یاتی رہ گئے سنے وہ سب حصر است مدوكا دان دین خدا شنے بحق پرسست اور مخلصيں شنے . قوص امر مربان حصاب کا اجتماع اور الفاق موا وہ عین جق وہدا بیت ہے ؛ طلم وضلالت نہیں تومنا فقین سے بوا معلوم ہوئے ۔ اسب مها جرین کا وصف بیان کرتا موں ۔ تول تعللے ا۔

وَالَّذِينَ هَاجُدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مِن البَّهِ مِن البَّهِ مِن اللهِ مَن المُسَالِمُ مَا المَن المُن المُن اللهُ ا

اورفر الانتراناك الشراناك الشرانا

كَلَاَّجُدُوا الْمُخِدِيِّةِ أَحْسَى بَرْا مِن الرالبة اخرست كالواب زياده بهترسها

مسلما فون کاکام نہیں کان صحابی نغیدات جو کر قرآن سشریب سے صراحتہ نابت ہے اور پیران حضرات براعتران کی جائے۔ اب ہی اگر پیرشیطان آئے اور وسوسہ دلائے کہ پنجیہ سے الشرعلیہ وسلم کے بعدان صحابہ کرام کا افتارا ور غلبہ ہوا۔ توثنا بداس وجہ سے ان حضرات سے کوئی امر خلاف سٹرع طہور میں آیا جو کہ اس وجہ سے شیعہ حضرات شہری ہے ہیں۔ تواس کے جواب میں کہنا چاہیئے کہ فوجو ف کہا ہے۔ بکدان حضرات نے لینے آیام خلافت میں جو کچے کیا ہے وہ سب اس عومن سے جواب میں کہنا چاہیئے کہ فوجو ف کہا ہے۔ بکدان حضرات نے لینے آیام خلافت میں جو کچے کیا ہے وہ سب اس عومن سے جواب کے احکام سٹرعی جاری جول اور امر معروف اور نہی عن المنکر بھل میں آئے۔ تعصر باور فساؤ قصود نے این کوئی میں آئے۔ تعصر باور فساؤ قصود نے این کوئی تعالیہ اس آیت میں مہا جرین کا وصف ارشا دفر یا آہے :۔

اَكَذِيْنَ إِن مَكَنَّاهُ مُدُ فِي الْآدَمِنِ احْتَامُ وَالْعَشَالُونَةُ وَانْوَاالْوَكُونَةُ وَاَصَوْعُا بِالْمُعَرُّفُونِ ولَهُ وَاعْنِ المستكوب ترجم : بعن صفست مهاجرين كي يرسب كداكرم ان كوزين برطاقت فيقتي من تونما ذكوقا مُ كرست بي ذكرة فييت بي - دومرول كواحكام شرعيه كا حكم فيق بي راورا مودخلاف شرع

سيمنع فراته بي ع

تومحال جيرك يحبب مهاجري كاعليهم توان سيخطم وفساد لمهودي آيام ويوان حضرات كطرون طلم كالسبست كزنا اس آبیت سے انکارکرا سمے نعوذ با الله من ولک ، مجم اگر کوئی وسوسرولا سے کرقر ان سسرلعیت میں وارد سے ،۔ يَايَهُ الَّذِينَ أَمَنُ وَامَنْ يَرْمَنَهُ مِنْ كُمِعَنَ حِيْنِهِ فَسَوُعَ يَانَى اللَّهُ بِشَوْمٍ يَجِيجُهُ حُ وَيُعِبُّونَهُ اذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِيْنَ وَرَحِهِ: لسنده الوَّكُ كَرابُمان ساء آئ موجو بيرماف اورمُرتدم وماسئة تم لوكول سيد بين سيدنو قريب بدكر له تستدين قائم كرس الترتعاف مرتدين سے قال كے لئے ابك ايسى قوم كوكر مجست ككتاب الترتعالي اس قوم سے اوروه لوگ الترتعاسل عدم من كرت بي مسلمان ريم راي اوركافرون برخالب بيء أولا تعاسل . يُجَاهِدُونَ فِي سَبِينِ إِنلِهِ وَلَا يَعَامُونَ كَوْمِدة لَا دِيْء يَرْمِدُ : كروه بِها وكرب سَك التُرْمَا کی را ہیں ان قوم مرتدین کے ساتھ اور نہ ڈریں سے کسی طامعت کرسفہ ولے کی طامعت سے " اكرمعة من كبيك اس آيت كامعنى كيامي تواس كعجواب بس كهنا جابيني كراس آيت مين معزت الوكم اورد كرمها به ك كمال مناقب فدكوري مان حصرات تعصرت الوسكرصديق رم كى خلافت بن سيم كذاب كومار والا-اور دیگر عرب کران کی تفصیل میر طول مے مرتدم و سے نقے ۔ اور ذکوۃ دسینے سسے انکارکیا تفا-ان معابہ نے انکے سائقه بها دكيا. اوران توكول كوترتيخ كيا ، اكثر ان بي سي بيراسِلام في آئے معابركام كى شان مين ارتدا وكى تېمىت بونا اسس آین ست اسس طرح مجفی باطل جوئی کراس سے بڑھ کرٹیو من متصورتہیں ، اسس واسطے کرمعا والد الد الرکوئی معابی مرتدم وت جوت تود مرے كا مل مومنين ال كمانظ جها داور أن كوتىل كرتے -اس بي كي تنك نهيں كركا مل مؤمنين ا كمى في خلفا وثلاث كي ما تقار الى نهيركى - ملكحضرت على فذا ورحضرت الو ذري في كركا مل مومن تقع -خلفا و خلات كى متابعت کی۔ اوران کے ساتھ موافقت اختبار کی تومعلوم ہواک خلفائے نلات کا مل مؤمن میں اور طعی عبتی میں اور

وَالْكَذِيْنَ مَنْ اللهُ اللهُ الدُّارَ وَالْإِلْهُ مِسَانَ مِسنَ مَبِلهِ عِنْ الرَّمِيهِ: لِينَ المَالْمُعَت ال لُوُلُول كَ وَالسَّلْمُ سَعِهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَالسَّلْمُ سَعِيمُ اللَّهُ وَالسَّلْمُ سَعِهُ مِن سَلَون مِن اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ مَن اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَن اللهُ ا

وُيوَتُوون عَلَى النَّفُيْدِ فِي وَكُوسِكَانَ بِهِدَ حَسَمَامنَة " ترجمه: بين اورانسارمقرم سيمن بي مهاجري كولمين أوبر اگرچ وه نودمي جاجتند جول " یعنی اگرچہ انساد کو خود بھی لینے گئے مال کی مزورت رمہتی ہے۔ مکین وہ لوگ لیسے عالی بمتت ہیں کراپئی خروت کا کچھ خیال نہیں کرتے ہیں کہ اپنی خروت کی کہ خیال نہیں کرتے ہیں مہ قول و تعالمے اس کا کچھ خیال نہیں کرتے بلکہ ما جرین کی حاجبت روائی کرتے ہیں اورا پنا مال اُن کو شیخے ہیں مہ قول و تعالمے اسے خا وَمَسَنْ بُدُورِیَّ سَتُحَ فَعَسْمَهُ خَاوْلَائِياتَ هَدُ المفیلِحُونَ اَن ترجمہ اِ اور جو شخص لینے نفس کے مناف کا رہے ہے ۔

معرزیز ؛ حق تعالی نے اس ایست میں انعمار کی نعربی کی ہے کہ مہاج بن کے ساتھ وہ لوگ مجست کے ہیں۔ اوران حضرات کی خدرست کرتے ہیں اور فر لم آیک اس کے ملد میں ان کے لئے فلاح سبے یعبی کومنظور جو کہ نجات کی راہ پائے اوراس کے لئے فلاح ہو۔ نو جا ہے کہ حس طرح انعماں نے اپنا شیوہ کر لیا تھا کہ مہا جربن کے ساتھ محبت کی راہ پائے اسیطری وقتی میں اپنا شیوہ کرے کہ مہاجرین کیسا تھ محبت کے مداوت ند رکھا ودان حفرات کی ثنان عالی میں طعری نظیمات کے ساتھ محبت کے۔ مداوت ند رکھا ودان حفرات کی ثنان عالی میں طعری نظیمات کی ساتھ می اپنا شیوہ کرے کہ مہاجرین کیسا تھ می میں اپنا میں مارکرتا ہے تاکہ وہ مؤمنین کی تیسری می کرزم دیں اُن اور قیامت بیل مکا حشران کو میں کیسا تھ ہے۔

الترتف ك فيرى فيم كونين كوارثاد فرا إسى المسترق في المسترق في المسترق المسترق

قول *تعاسط* اس

وَلَاتَ جَعَلَ فِي قُلُوْمِنَا عِلَّا يُلَدِين امَنْ قاء رَحِم: اورجائے ول مِن ان كيلون سے كين اور عالي والى ال مِن ان كيلون سے كين اور علاوت نظال و و لوگ يان السنے بين ا

یعنی وہ لوگ انسارا ورمها جرین اور دیجر صحابہ کے حق میں دعائے جرکرتے ہیں اور کہتے ہیں کرحق تعالیٰ جارا دل ان حضرات کے کینہ سے پاک فروائے۔ فولہ تعالمے:۔

رَبَّنَا إِنْكَ رَوُدُ فَ تَرْحِيهِ وَ مَعِهِ السه مِمَا سهدِ وركار تَعْيَنَ لَوْمِهِ إِن رَحْمُ رَفَ وَالرَّفِينَ الْمُهِرِ إِن رَحْمُ رَفَ وَالرَّبِ فِي مَارى وعَارَكُوتُ وَلَمُ وَا ؟

ان ایات سے ابت بواکر معابر کوم کے قیم دعائے خیر کرنا چاہیے۔ اورکیند نہ کھنا چاہیے اوران نظرت کی شان میں زبان درازی ندکرنا چاہیے : اکرا بل اسلام کے زمرہ میں حشر ہو۔ ور تہ جوشخص ان حضرات سے کین کھے گا۔ اوران حفرات سے کین کھی اور میں خوا سے کا رہ میں خوا سے کا میں میں خوا سے کا میں میں خوا سے دائر ہے تھام میں وانس المی سنت و ابجاعت سے خرم میں نبا ہے۔ اسح می دفتر کہ بر نبا نہا بہت سے کم اور مین واسلے کراس نبار کواس وفت میں میں کہ اس کی بناکو کھو وی اور جنب وی تو ممکن نہیں کر اس کو عزر بہنچا سکیں ۔ اس واسلے کراس نبار کواس وفت میں جنبش ہو سکتے ہے کہ المی میں اوران کی فیند میں کو اسلے کہ اس کی با ہے اور میں ہو سکتے ہے اوران کی فیند میں کو اسلے کہ اوران کی فیند میں کو اوران کی فیند میں کو اوران کی فیند کو نا بہت کیا ہے اور میں میں میں کہ اوران کی فیند کو نا بہت کیا ہے اور میں میں میں کہ اوران کی فیند کو نا بہت کیا ہے اور میں میں میں میں کہ اوران کی فیند کرنا بہت کیا ہے اور میں میں میں میں کہ میا ہو کہ اوران کی فیند کرنا بہت کیا ہے اوران کی فیند کرنا بہت کیا ہے اور میں میں میں کہ کرنا بہت کیا ہے اور میں میں کرنا ہوں کہ کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کہ کہ کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہو کر

اس باست صریح آیات و بیناست اورنسوس محم پیش کی بیں۔ اورشیا طین کا وسوسہ اس طرح دفع کر ویا ہے کہ نیست و الدوم و گیا۔ اس کا کی اثر باتی نر کم تو چاہیے کا گرنحالفین لینے وعوے میں صادق بیں ۔ قودہ بھی نا بت کریں کو نظر کن آیات محکمات سے بلا کا طرسب مها جرین وانصار کا نفاق نابت موتلہ ہے تواس وقت بجٹ اور گفتگو و کا بی اورسوال وجوا ہے کمی کی طروف متوجہ بروں۔ وریز عبیف ہے کر نبان وران کو بی اور کی ایست و نصوص سے انکار کریں کہ لین نے دوز می کی آگ خرید کمیں ۔ اور سلما لول کی تیسری فتم سے بھی خارج موجا بی ۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن شریب کی سے ایک کا ایک آب تا بہت نہیں اور بیسس طرح موسکت ہے۔ اس وا سطے کو تا کسی ایک آب بیت اور ان کا ایمان ، نقولی تعالیہ اور نماز و عیرہ اوران کا ایمان ، نقولی بھا وا ور نماز و عیرہ احمال صالحہ بیان قراء ہے ہیں۔ قول تعالیہ ا۔

و كُلَّ وَعَدَ اللَّهُ المحسن في . ترجم : يعنى مراكب كحق من الترفيم وعده فراليسي . وكُلَّ وَعَدَ الله المحسن فراليسي . اوران حضرات كونعمت والمي كى اوران حضرات كونعمت والمي كى

بنارت دی ہے. بھران صفرات کا کفر اور نفاق کسس طرح نابست ہوسکتا ہے . نغوذ باشد من ذلک : طاہر جوا کہ ذران کی نبا آ بات قرانی پر نہیں بکا صرف وا ہمیات نفتہ کا سنے اربیخ اوراً مورمَومُومہ پرسمے . فران میں ان میں منافقین کی نبا آ بات قرانی پر نہیں بکا صرف وا ہمیات نفتہ کا سنے اربیخ اوراً مورمَومُومہ پرسمے . فران

سطريف سے ووسب وا بيات قصة باطل جو ماتے جي ، اوران كا باطل وم و خيال ميت و الودم و ما آسة. تومعليم مواكران كا خرمب ابل مبيت كے خرم سے موافق نہيں - اس واسط كر ابل مبيت كا خرم ب قرآن ترك

ك فلا عن بركز نهي . يمي معلوم بواكرابل بيت كاجوة مهب تقا وجى غرمب ابل سنست كاسب جوكرة أن شراعي

كيرموافئ ہے اوراگراب بھی تمهاں كي وسوسريانى رہ ماسئے توسعلوم كه ناچا ہمئے - كرام مزين العابدين بن سين عليا لم

وعلى المرام عيفة كاطري يحكر شيعه كزوكي عتبرسها صاس باس كاعلسه كافرات بي المالان المالان عن زين العابد بن عليد السّلام الله عداسياع الرسل و مُصَدّة نوه مدن اعلان ف

بالنيب عندمعا رمنة المعاندين لهد بالمشكذيب والاشتياق الى الموسلين كما فُعِنْسلوا جعمًا بِنَ الإسمان فَبِكُلِ وَحَدِوْن مَان ام سلت نبيه رسولا واقست

لاصله دليبلامن لدن ادم الى محمد مسلى المعليه وسر من اعد الهدرى وقدوة

اهدل النتی عکی جدیده بده السسلام فاذ اکره بدمنگ بمغفوی وس منسون . ترجم از کسے فدا : اصحاب سب برغم ول سے کرجنہوں سنے کفادک تک بہد کے وقعت ابیاد کرام

كتعدين كادرا نبياريرا بيان له أشه - ان لوگول كو تومعنون اور رمنا مندى كرمان يا دفره المحا

محدصے اللہ علیہ وسلم کی نضبلت بانی سب بینمبروں کے اصحاب پر ہے اور جیبا کہ آنخفرن صف اللہ ملیہ وسلم سردارا بنیا میں۔ اسی طرح آنخفرت م کے سب اصحاب بانی سب مینیمبروں کے اصحاب

مراري . تواس واسط ان كيحقين المم زين العابدين فاصطوربيد دعا فرائ ب -

الله كَدُّ وَاصْعَابِ عُمَدًا مِسَلَى الله عَليه وَسَلَّى خَامِشَةٌ وَرَحِه : ليه خدا ؛ عَلَى بَضُون اصحاب محد صِلے الله عليه وسلم برنها بيت نوازش فرا - اوران لوگوں كومغفرت اورخوش كسانفيا و فرا يہ چاس كے بعد مسحاب كى عرح بيان فرائى -

دالكَذِينَ كَعَسَنْ المُسْتَحْبَتَ وَتَرَجَم : لينى اوروه صحاب كران حضارت في المحضرت صلى المترطب

اَلذَيْنَ اَسُلُوالْبَ كَلَامَ المعسَن في منصوع - ترجيد : ليني اوروه لوك كران لوكون في المخضرت معلى الشرعليدوسلم كي مدومي ا بناجان و مال بهر طور پرصرف كيا -

تدلىة وكنفوي بينى أور آنخفرت صلى الله وسلم كوليف درميان بين الدونيمنون كم شرست آنخفرت صلى الله وسلم كم كافظمت كى .

قول ما الله وفاة منه وسابقوال مفرت ورجه اور الخفرت مله الترعليه وسلم كالوتاله معلى التراكل وسلم كالموت مل كالوراك فرست من الترعليه وسلم كالوتاله كالمولك والمراك فرست من الترعليه وسلم كالوتاله كالمولك المراك فرست من الترعيب المناه من المسمعة وسالته الرحيد الورجب المناخرت منه الترعيب المناه مراوقران الترعليه وسلم في رسالت كالمجست فرمائي توان لوكون في تول كرايا و رسالت كالمجست مراوقران من المناه من المناه مراوقران المناه من المناه من المناه مراوقران المناه من المناه المناه من المناه من المناه المناه من المناه المنا

د منا دق الازواج و الاولاد في اظهاد كمته برحمه ؛ اود المخضرت مله الشرعكية ولم كاكلم اوروين ظام ركرسف من انبي عورتون اورادكون كوميود ويا - يين فداك واسطى أطهار اسلام كه ك مجرت ك كوئي ونيا وى عرض نزمتى -

تَاسَّلُواالْاَمَا آوَالْاَبُنَاءَ فِي مَثَبْتِ بُبُوَّتِهِ وَاشْتَعَدُوْابِهِ . ترجيه : اصاس خرض سے كانظر صلے الله عليه والم كى نبوت سنحكم بوجائے ۔ ان لوگول نے لینے باب اصلاکوں كے ما تقربنگ اور جدال كه \*

سب كوعلير مامل به تاتھا. تو ابت مهوا كرحفرت الم زين العابدين كا فرمب به بے كرسب معابدكرام كي ففرت به فرق اور وه سب حصرات به شنى بي ۔ اور لائن مدح وثنا دہيں مفالفين كا فرمب به ہے كرمرف چند معابر بي اور قا مرجواكرام كرواكرام مبيت كاية قول نہيں . بكر وسوسہ شيطانى ہے بي قوان سے فرموسہ شيطانى ہے كراس سے حق تعالى كى درگاه بيں نياه ما بگنا چا جيئے . حضرت نين العابرين من كے برا قوال مندر و ذبل بي بي . كراس سے حق تعالى منظرون صلى الله علي معابد الله منابد و ملم كي محبت ميں فداتھ و من الله على معابد الله على الله على معابد الله على الله على الله على معابد الله على

خوله بد حبون تِنجارَة لن منبود في صورة منه . ترجم : آنخنرت ملے الله وسلم كم مجت ميں اس نجارت كے اميد وار سنتے كر اسمير نقعال نہيں . يعنى سب اصحاب نے آنخنرت صلے الله عليه وسلم كم محبت آخرت كے لئے اخذيار كي تنى ۔ اور يہ بانك شود مند سہے اس مين او مند . . م

مَدِلْه : وَالْكَذِيْنَ هَحَجَدَتُنَهُ وَ الْعَشَائِدُ اذَا لَعَسَلَقُوا بِمُدُوتِهِ مِرْحِمِه : اوران لُوگول كوان كه قبيله كه لوگوں سفه چپورُويا يجب ان لوگوں سفة سخعزت مصلے اشرعليه وسلم كى مراببت كا حلقة محركا .

تعوله ، وانتفت المتوابات الاسكنوا في خليل قدابته ، نرحمه ؛ اوران كابئ قرابت ميت ونابود مردكى يجب وه لوك آنخفرت صلح الله وسلم كماية قرابت مي آئ و دين جب صلى به آخفرت صلح الله وللم يرابمان سلا آئ اور آنخفرت صلح الله وللم كى فدمت مى به آخفرات صلح الله وللم كى فدمت مي كم با تدمى لوتمام كفار حرب ان حضرات كى مداوت كه الله أنف اورقرابت كا رشة منقطع به وله با تدمى لوتمام كفار حرب ان حضرات كى مداوت كه الله المنافعة ورقرابت كا رشة منقطع به قوله : دنيا تنسبه والموش منت فول سنا به سك من بال الله المنافعة مناه نوك و الله المنافعة والمنافعة وا

تعدامه و كارْمِنِهِ عَمِنْ دِمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَرَائِي نُوسَى اور رَمْ المندى سن الوكول كُوُونُ الدرامِي فوتن الدرامي فراء . الدرامي فراء

تعليه : وبه مَا حَاشوا المخلق عليك ، ترجم ؛ أوران لوكول كواص امر كي جز اعلا فرأكوان لوكون في تيري نزديك خلق كوجمع كيا.

تسول في والدوامع رسولات دعا الله والميات ، ترجم : اوروه لوك تيرب رسول كيماه التحديث وكانوامع رسول كيماه التحديث وكان المتعاب والمحاب والمولك وتيري الما متكيلون التعنق وتيري رضامندي كي التعرب التركيب والمحاب التركيب والتركيب والمحضر التركيب والتركيب والمحضر التركيب والتركيب والمحضر التركيب والتركيب والمحضر التركيب والمحد المحد التركيب والمحد التركيب والمحد التركيب والمحد التركيب والمحد وال

طرح فالعة بشر دومروں کو بھی فداکی طرف بلاستے نئے ۔ اوراکٹر لوگوں کو دین اسلام برجمتی کیا بھی ہزاروں مرد وعورت ان حفزات کی کوشش سے اسلام سے مشرون ہوئے۔ تو ہجواہ قران اور راہ الم بہیت کا طالب ہو۔ تو جل جیئے کہ اس اسے جمع طور کرے۔ اور ٹی الفور وسوسر شیعا نی سے تو بر راہ الم بہیت کا طالب ہو۔ تو جل جیئے کہ اس ایسے جمع کیا ۔ اور ٹی الفور وسوسر شیعا نی سے تو بر راہ با سے تو افشا ما فتر تعلیہ وسلم کی حیاست جم ہی اور آنحفزت سنتے افٹر علیہ وسلم کی حیاست جم ہی اور آنحفزت سنتے افٹر علیہ وسلم کی مقال کے بعد مجمع کیا ۔ آنحفزت مصلم افٹر علیہ وسلم کی حیاست جم اور خواور چندہ گرم صحابہ نے نہام مک سے کے بعد مجمع نہ نہ کہ مون محفرت ابو ذر رہ اور صفرت حما در م اور چندہ گرم صحابہ نے نہام مک سے کو رشا دیا اور سعب خلق کو جا بہت کی ۔ کوئی احمق میں ایسی یاست نہ کہے گا نہ کروہ نفض کراس کو علم قرآن کا دعولی ہو۔

فول ، واشکره علی مجدنای فید دیارت و مهد از حمد ، اوران اوگول کواس امری جزاعطافی اکران اوگول کواس امری جزاعطافی اکران اوگول کواس این قوم کیشرون سے بجرت کی ۔
قدول می دیندوج بهد مین سکت المعاش الی عنی قدید : ترجمہ: اوران اوگول کواس کی جزاعطافی ما کو ای کوان اوگول کواس کی جزاعطافی ما کو ای کوان اوگول کواس کی جزائی معاش کی معاش کی معاش کی معاش کی معاش کی معاش کی معاش معاش کی معاش معاش معاش معاش معاش معاش معاش کی معاش معاش کی معاش معاش معاش معاش میں منبلاموث دیا ہوئے۔

خول و وَمَن عَلَى مَنْ كَنْ دَنَ عَلَى اعْدَانِ وِيُنِكَ مِنْ منطل مهد . ترجم ؛ اوراصان فراان لوگوں برکز إ دوکیا توسف ان لوگوں سے لیسے فرا نرواروں کوکان لوگوں سے بٹرا دہن خالب مواا و پہنت سے لوگ مسلمان موسٹے -

قول ، ألله قد و افر مسل إلى التّابع يُن لَهُ عربا حسان الّذِين يَعْدُولُون مَن بَنَا اعْفِرُكَ الله والمعان مَرْجَه على المراورع الأول الركون كوكران لوكول سف حام كريخ في ابدارى كي اوران كرراه احتيار كي اوروه تابعين كيت مِن كر است خلا الاست مي كوا ورم ما مربع عنه مي كرات الوكول الوكول المران كي المران كوكران الوكول في الميان السف من مربع المنت كي المران كوكران الوكول في الميان السف من مربع المنت كي المران كوكران الوكول في الميان السف من مربع المنت كي المران كوكران الوكول في الميان السف من مربع المنت كي المران كوكران الوكول في الميان السف من مربع المنت كي المران كوكران الوكول المنان المنان المنت المنان المنان

ینی صحابہ کے حق میں دعائے خرکرتے ہیں ، یہ کلام الم علیالسلام کا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ تیسری قسم
کے سلمان دہ لوگ ہیں کہ صحابہ کے حق میں دعائے خرکرتے ہیں نوئا بن ہوا کہ فران شرلیت اور فرمیب المامیت
کے مطابق نا بت ہے۔ کہ اول سندت وابجا عت صحابہ فرا نبر دار میں کہ ان حضرات کے حق میں دعائے خرکرتے ہیں ۔
اور ان حضرات میں سے کسی صاحب سے ساتھ کیدنہ ہیں رکھتے ۔ اور حصرات سجا دعلبہ لسلام کی دعاء ان حضرات کی مغطرت موگئی ہے ۔ اور یہ حضرات فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین فرقہ ، باخیر ہیں اور ان حضرات کے مخالفین ۔

اب مانتا ماسینے کرام علیہ السلام تابعین کی مدح بن کیا فراتے ہیں۔ توانام علیہ السلام کے اقوال مندرجہ پر محافظ کرنا چاہیئے۔

معوله : الذبن فَعدو احتجته مرجم : ببني يه وه تابين بي كران لوكون في تصدكيا كما الله المتياركين يوكران المركب المعالم كالمعالم كالمعالم المركب المعالم المركب المرك

قوله - د تعدواجه شهد . ترجم : يعن اوران لوگون فرون قصدكيا اوران كى راه اختياركى . راه اختياركى .

منولسه و مسنواعلی شایکلته ترجه اینی اورمها به کطرانی اور فرم به برسیه مقطرانی ابعین کوشک نه مقوله در مدید به این بر برسید و تولید در مدید به این کوشک نه این کارمها به به این کوشک نه این ان کوگول نه است به به این اور ماحب به به برسی برسی اور ماحب به به به این ان کوگول تنوله و در احد بین بردی کرنی برای کوگول تنوله و در این می بیروی کرنی برای کوگول که دل بی می بیروی کرنی بین ان کوگول که دل بی می بیروی کرنی بین ان کوگول نوسی این می بیروی کرنی بین ان کوگول این می بیروی کرنی بین که دل می می بیروی کرنی بین که دارد بین بین ان کوگول نوسی به بین ان کوگول نوسی بین بین که دل بین که دل بین که دل بین که در می بین که در کوش که در می بین که در کوشکار برخی دی بین که در کوشکار برخی دی بین که در کوشکار برخی دی بین که در کوشکار کوشکار برخی دی بین که در کوشکار کوشکار برخی دی بین که در کوشکار کوشکار برخی دی بین که در کوشکار برخی دی بین که در کوشکار برخی دی بین که در کوشکار کوشکار برخی دی بین که در کوشکار کوشکار برخی دی بین که در کوشکار برخی دی بین که در کوشکار کوشکار کوشکار برخی دی بین که در کوشکار برخی دی بین کوشکار کو

قدله - والاستام بهدابية منادهم اوران لوگوسند اسي كيشك شكياكرمهابى لاهاخياً كريس ايني مها بركوبرح سجما إوران كي افتراركي .

موله - مسكالبنين وشه والمراي كه من وه البين صحابه كا عائت اورها بيت كرن و سبع و البين المحالي المعن كود في كري المعن كراه صحابه كرام كا شان مرطعن كا نفا تو وه البين الم هون كود في كري في المعن كراه صحابه كا فالم من كراه صحابه كا شان مير طعن كرست من المال كا كام المهي كراه عن كرست المعن كرست المعن كرست المعن كرام عن كالم المعن كرام عن كرام كا أن المعن كرام المعن كرام كا شيوه و سبح كرام طعن كا جواب شدا وداس كور دكرست المراب كري شان مير طعن كريروا نفل المين كردوا فن المدين فرق المرابي مال خواري كابي مي و خداد المديد الله تعالى توملوم مواكر فرق الجيلين مرادول هن محال فرق الجيلين المربي المدين المربي المدين المناسقة و المناسقة و المناسقة و المدين المناسقة و المدين المناسقة و المناسقة

قوله . بيدينون بدينهم ترجم " وه "ابعين محام كوين براعتقاد ركيتم بي .

خوله . وميهتدون بهد يده عد ترجم : اورصحاب كراه برجلتي -

توله ويتفقون عليهم ترجم : اورصحابر ان اوكول كا اتفاق ب :

یعنی معابر کی جمامیت اور نُصرت کرنے میں وہ لوگ متعنق میں اور جو بے دیں بھے شیطان کے ماند صحابہ کی شان میں شبر ڈالیا سیصے ۔اس کا جواب شیئے ہیں ۔ اور اس کو دفع کرنے ہیں تاریخ دیار کردیتی وہ میں اور نہ دیار کی در کا دور میں میں میں میں میں میں اور اس کو دفع کرنے کے ہیں۔

قوله وَلَائِتُهُ مُونَ هُمُ عُنْمَا أَدُّوا إِلَيْهِ هَ - ترجمه: اورمى برتهمت نبيل الكات اس الت

## لبسعانك الرحمان المحميحط

## باب العائد

جس سے بدا کا گما ن مو تاسیے کیا موسکی سہے عمالم التنول کی حیارت یہ سے:-

عن عمر وابن مسعوداً انهما قال يحو الله السّقادة والشقاوة اليعنانيمهو الزرة والإجل ويثبت مايشاه وعن عمر من الله عندانه كان يطوع بالبيت وهويبك وبينول اللهم انكنت كسبت في اهمل السّعادة فا شبتني بنها وانكنت كسبت على شقاوة فامحني واشبتني في اهمل السّعادة والمغنى فالمالسعادة والمعندة فانك محو ما قشاء و تثبت وعندك ام انكتاب ومشله عن ابن مَسْعُوّه وفي بعض الأشاران الرجل يكون قد بني له من عمرم ثلاث ثلاثون سنة فيقطع محمة فيرد الل ثلاث ايام والرجل فند يكون بقي من عموم ثلاثة ايام فيصل محمة فيرد الل ثلاث ايام والرجل فند يكون بقي من عموم ثلاثة

ترجمہ ؛ یہی روایت ہے حضرت برین اورحضرت ابن سعود رنا سے کہا کہ ان دونوں صاحبوں نے کو افر تعلیم کا افر تعلیم مٹا دیتا ہے بیک بختی اور برخی کی تو شا دیتا ہے دونی اور موست کے وقت کو اور نابت اور برقرار را سے جو جا ہتا ہے ، روایت ہے حضرت بورنا سے کہ وہ کعبر شدید کا طواف کرتے نے ۔ اور کہتے تھے کے لئے برور دگا داگر تو نے مجو کو اہل سعادت بیں بعنی نبک اور روستے تھے ۔ اور کہتے تھے کہ لئے برور دگا داگر تو نے مجو کو اہل سعادت بیں برخی کھی مولا اس کو کو اہل سعادت بیں برخی کھی مولا اس کو کا اس کو اہل سعادت اور اہل مغفرت سے قائم فرا بعنی ان گول میں مجد کو قائم کرنے ہو یا بہتا ہے اور ابیا جب بوج کا ہم سے جو جو با ہتا ہے اور ابیا ابیا ہے اور ابیا ابیا ہے اور ابیا ابیا ہے اور ابیا ابیا ہے اور ابیا کہ برخی کی برخی کی برخی کی برخی کی برخی ہو تا ہے کہ کہی ایس کے قرابت مندر ہے کہ کہی ساتھ بدشوں کرتا ہے تو اس کی ابی تا ہے کہ کہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہی سے مواج کو کسی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کہی سے موجو کہ اس کے قرابت مندر ہے کہ کہی ساتھ بدشوں کی عرص دن بین دن باتی رہ جاتی ہوں اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو کوگ اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو کوگ اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو کوگ اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو کوگ اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو کوگ اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو کوگ اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو کوگ اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو کوگ اس کے قرابت مندر حم کے ذریعہ سے جو سے اور جو ایک ہے اور بیا اس کی عرضا دیجاتی ہے اور تیس اس کی عرضا دیجاتی ہے اور تیس برست میں ۔ ان برا حسان کرتا ہے تواسس کی عرضا دیجاتی ہے اور تیس برست میں ۔ ان برا حسان کرتا ہے تواسس کی عرضا دیجاتی ہے اور تیس برست میں ۔ ان برا حسان کرتا ہے تواسس کی عرضا دیجاتی ہے اور تیس برست میں ۔ ان برا حسان کرتا ہے تواسس کی عرضا دیجاتی ہے اور تیس برست میں ۔ ان برا حسان کرتا ہے تواسس کی عرضا دیجاتی ہے اور تیس برست میں ۔ ان برا حسان کرتا ہے تواسس کی عرضا دیجاتی ہے اور تو تو تو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کی کی کو کو کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی

اقى كوكروى جاتى ہے!

برترجر معالم التنزيل كي عبارست فدكوره كاج. تومرا دمحو وا ثبات سے كابغام راسے كمان جداكا موتا ہے كيا مدير موسكتي سے بركوره كا موتا ہے كيا ہوتا ہے بوسكتی ہے بورك من مير كي تعلق رحم سے موسكتی ہے دركم على مركم تعلق رحم سے موسكتی ہے اوراگراس امركو قضا برمعلت اور قضائے مرم برحمل كريں تو يہ تكلف سے خالى نہيں ۔ (ازمرزا حسن على)

چواس، بداکمآب ممات می معنی بخدد اداده کو اقع می کرمنابه بدادک میدادی کودسیت می اعمی واقرع وابرس کے میں کر بَدُ الله عَدَّ و جَدَّ آن مِیْبَنتَ لِینه فی تعنی اداده کیا اللہ تعلی نے برکران لوگول کی اُز ماکش کرے تواس مدریت سے بھی بہم عنی مراد ہیں اور بدار بعتی تتی دو ادادہ خلاف فدم سبحت کے نہیں ، اس واسط الم المنت بقينا جائت مي دارا وه الترتفاك اس بارى تعالى كى صفات قديم الديس سے اور جائت مي كوات اس الده كا اس الده كا اس به مهات اورد كي كرتب سے بهى نامت مونا ہے كا را ده مرتب ذات مي صفت قديم الزليہ ہے اور مرتب نام مي اور مرتب ذات مي صفت قديم الزليہ ہے اور مرتب نام مي ارا ده كو حادث مي تديم اورم تب فارا ده مرتب ذات مي تديم اورم تب المحمد المرتب مي الماده كا ورم تب المحمد المرتب على المحمد المرتب فديم مونا الاده كا اور حادث مي نام الاده كا با عقبار دوم تب المحمد المرتب مي اداده قديم ہے اور دوم سے مرتب مي مونا الاده كا اور دوم الله مي نام الله كا مرتب مي نام الله كا مرتب مي نام الله كا مرتب مي نام مرتب الله كا مرتب مي نام الله كا مرتب مي نام الله كا مرتب مي نام مرتب الله كا مرتب مي نام مرتب الله كا مرتب مي نام الله كا مرتب مي مرتب مي مود ث الله مي نام مرتب الله كا مرتب مي نام على الله كا مرتب من الله كا مرتب مي الله كا مرتب من الله كا مرتب مي نام الله كا مرتب مي الله كا مرتب من الله كا مرتب من الله كا مرتب من الله كا مرتب من الله كا مرتب كي من مراتب كي ما نب اشاره معلى مونا ہوتا ہے ماس واسط كر الله تعلى نام الله في ما الله في ما الله في مراتب كي ما نب اشاره معلى مونا ہوتا ہے ماس واسط كر الله تعلى نام الله في مراتب كي جانب اشاره معلى م مونا ہے ماس واسط كر الله تعلى نام الله في ما الله في ما نب اشاره معلى مونا ہے ماس واسط كر الله تعلى نام الله في ما الله في مراتب كي جانب اشاره معلى مونا ہے ماس واسط كر الله تعلى نام الله في ما الله بي الله في ما نب الله معلى مونا ہے ماس واسط كر الله تعلى الله في ما نب الله معلى مونا ہے ماس واسط كر الله تعلى الله في الله ماله مونا ہے ماس واسط كر الله تعلى الله في ماله كر الله تعلى الله ماله كر الله كر الله تعلى الله كر الله كا نب الشارة معلى مونا ہے ماس واسط كر الله كر

ا تقدیرملق اور ۱۰ تقدیرمهم اوراس می کوئی قباحت نهبین اس واسطے کا ما برطا فرات مقدس کے کوئی مرتبہ نا بت نہبیں کرتے ایکن صوفیا می نزد کی سخبی نا بت اور مرتبہ تعلی کا مؤخر ہے امر تربہ وات سے قوموفیا سے لئے گئی اکش ہوئی کرانہوں نے کہا کومر نبہ تعلی میں جوارا وہ ہوتا ہے وہ ارا دہ حادث ہے اور اس میں کوئی قباحت لازم نہیں آتی اور کا ب ہمات کی دیگر نصا نیعت میں مفصل فدکور ہے کومر تم تعلی میں ارادہ حادث ہے جیا کا خور کرنے سے بیا امر واضح ہوگا ۔

موال : قیامت می الشرقائے کا دیدارکس طور ربقیبب موگا عظمی داست کے درابعہ سے دیدار موگا با عجلی صفات سے دریعہ سے دیدار نفیب مدیکا .

مجواب : اس باره مین ماص ایک رساله ہے ، اس میں یہ بیان فسل ذکورہ وصب یہاں تعینے میں بہدت طول موگا ، مختفر کلام یہ ہے کہ الم سندت وانجا عت کا اس پر اتفاق ہے کہ وبلاراللی جنت میں ہے کہ جا بعثی بالاکون وشکل وبعد جہہت سے وبلار ہوگا ، اس مسئلہ کی صورت محققین الم عقل وکشف نے چندطور پر تکھی ہے ، حکیم الوالم الله کون وشکل وبعد جہہت سے وبلار ہوگا ، اس مسئلہ کی صورت محققین الم عقل وکشف نے چندطور پر تکھی ہے ، حکیم الوالم الله کون وشکل وبعد جہہت سے وبلار ہوگا ، اس مسئلہ کی صورت محققین الم عقل وکشف نے چندطور پر تکھی ہے کہ الماری میں مکھ ہوتا ہے کہ عندان ایک شخص موتا ہے اور موسری گئوت میں موسری کہتے ہیں اور دو مری گئوت میں معرفت کہتے ہیں اور دو مری گئوت میں معرفت کہتے ہیں اور دو مری گئوت میں معرفت کہتے ہیں ، اور تمسیری صورت میں علم کہتے ہیں ۔ توجب کے بدل کا ظام بڑا تعلی باقی رہتا ہے ، اس وفت جو بیں معرفت کہتے ہیں ، اور تمسیری صورت میں علم کہتے ہیں ۔ توجب کے بدل کا ظام بڑا تعلی باقی رہتا ہے ، اس وفت جو

واقعنيت الشرتعاك مصموتى مع وه انكشاهت كي فسم اني موتى مع يعنى بعض لوكون كو الشرتعاك كالعرف علم موظيه اورد بن لوگ اس درجه سے ترقی کرتے ہیں ۔اوران لوگوں کوالٹر تعالے کی معرفت ماصل ہو جاتی ہے اور حبب بدن کا ظامرًا تعلق إقى نبيس رمتا تواس معرفت ميس ترقى موتى ب اورائكشاف كاول درجه حاصل موتاب اوراس كورويت كهية بن. توالتُدمِل شانه كي قُدرت سے اس كي ذات مقدس سے مبعتر اوربھركوم شدورها سل مبوكا - اورابعار اور دوبت كے سواكوئى وومراايسالفظ نہيں كراس سے بنسبت لفظ البعار ورؤميت كے زيا دوكا فل انكشا عن مفہى موتا موكوب لفظ معا نكشا من كاس اول درجه كانعبيري ماسية - اور حكيم الونصر فارابي كماس كلام كرميد اصلاح كالتي واسط كاس كلامست يدمعنوم نبيس مو اكراس طوريرا دراك مبوكاكه باصره كاجرم مبوكا - اور اس كوشر ورمامل موكا - علمادكرام كااس امرىياتفاق سے كروسى اوراك مرا وسے كرمائى كر ايعے سے جو صوف اوراك قلبى مرا ونہيں . وريزيال معتزلك تاويل بالحل كموافق موما آسم. اس واسط فارابي كالام مين دو جار حروت زياده كي كي اورمعن وورك محققين كے كلام سے معلوم موتلب كمشابره ميں دؤيت اسس طرح متفق موتى سبے كرمر فى كاظل جلبديد ميں بيزتلہ اورجليديه سيمجع التوري ما نلها وروال حق مشترك مي بهنيآبدا ورحس مشترك سعنفس المقرمتوري جالبه وديميه وعقلبه كوعليا وكرايتي ب اوراسى طرين ست نزول بى موتاب كعلم عقلى بدريد ومم وخيال كحرم في السيرك بي بهني اسمداور مالت ابصار كاشبيه ماصل موالب يكن جوبك ومشبيه مليدي كسنهين بينيا واسطاس كو حقیقی ابصار شہیں کہ سکتے ۔ اورنفس کراس جہان میں مقدس اور طمئن ہوجا تا ہے ، اس کوجنا ب مبدار کے ساتھ کمالِ تنسال ماسل مبوجا تأسب واس مقدّس ذات كي نوراني شعاع انها پُرتو فوست عقلبه ووجميه برهاسي سب اورولي سي خيل اور حن مُنت كريروه بُرنوريا عهد اس بُرنو كاابساار تون مُدك انسانيه بريرتا عب كرمجيع النوراور جليديه سه بينداور تعقل واس كا ما دوزائل موجا أبيء اورجبياك خيالات ك لئة اس جهان مي جبت اورم كان نهيس اسى طرح ومعًا حقیقت بی جہت اورمکان میں نہ ہوگا۔ اورمعن دومرے لوگوں کا کلام یہ ہے کرمدمیث متر لعیت میں جو کہے دربارہ رُوت کے وارد سبے اس سے نفی جہت اورسبب لوازم عبمبست مفہوم نہیں موتا ،البنداس قدرمعلوم ہوتا سے كروہ على الى مظام رست دو وجست ممتازم واسبع بعنى ووتجلى سب مغلوفات سي كدوه بعى اس جناب كى صفات كامظام رسب اسس وجهست ممتازسه كالمهور فانت اس مقام بي بعنوان الوهرسة سب داور باقى مظا بريس معنوان خالعتيت سب جنائخ حضرمت موسى على السلام كواكب سنع ندا آئ .

اکراوازم جبیست کا نبوست مواوراوازم جبیست سے طبوت کی نباد پرمعتزله کے جواعترا منات وار دم و نفی بین وہ وارد نہ موں جب شبلی کے حقیقت معلوم موئی تواب سب اشکالات و فع موجا تفے بین بہر مال بعض اکا برفروا نے بین کرنس کوشہود حق میں ایسا استخراق قوی موگا کہ اس سے سبیب سسے کوئی غیرچیز محسوس ندموگی ۔ بعین نمان و مکان وجہت اور غیر کا وجود نفس کو محسوس نہ ہوگا ، حتی کہ اپنا وجود معبی اس وفت ندموگا ، اسی کو کہد سکتے ہیں کہ برمعا کنظ با جہست وشکل اور بالا اوازم صبیبت کے موگا ۔

ماصل كلام جبيباك كهاجا أب كهم ف زيدا وعمركو مرسيا ديجهاب اورمالانكراس كمصرف بعن اعضاء سواا ورکیدند دیاست تومشامره که روایت کاموضوع کدنوی سم حبب اسس کنجیری بیمسامحماری مواست. توغائب سے اسے میں کیوں کوسٹسٹ کی جائے کہ اسمیں مسامحہ واقعے نہوا ورکیوں اس امر کا التزام نرکیا جائے اس واسطے دکنید ذاست صرفت تعلق فہم واوراک سسے قیدا صامس وابعداریں معراسیے اور قا درمونا اس رومیت پر خواص وعوام کے حق میں تین وجہ سے مختلف ہوتا سہے ایجب با متنبار قریب وٹیدسے اور وومسے با عتبار فلسے اور کڑنت ججا ب کے۔ اور تمبیر ہے سبب زیادتی معرفنت صفانت اور کمی معرفیت صفانت کے بچود نیامیں حاصل ہوتی ا وراس کی تائیدا سے ہوتی ہے کہ ذاست مقارس کومعلوم کرنے سے یا سے میں برن ار منی سکے لئے بہست زبا دہ مجاب ہے. برنسبست رُوح حیوانی کے ۔ اورایسا ہی رُوح حیوانی کے سلنے بہست زیا دہ جما ب سبے بانسبست عالم مثال سفلی کے بو كرمتفام جن اورست عالم من السعل من السعلى مع المترب سن المراب سب بنسبت عالم من العلوى مع وكرما كرمق بن كامقام سبصا ورجب انسان عالم مثال مين ترقى كرناسي تؤاس عالم كم مورست حاصل كرناسيصا وراس كوارواح علوبيكا ورج حاصل موناسم ، نوجو كيديهان غاشب سه ولل ما مزمعلوم موتاسه اورمسس كامصداق موتاسم واستوفت الاص مِنْ وَيَرِيَ بِهِنَا بِينِ اور دوشَن مِولَى دُمِن لمينے پروردگارسے نورسے اور المائکہ کی متورست اورجنست اور وزخ کا احوال معائذكذا ببت توصرورسي كتجليات اللي باعتبارم انتب انصال نفس ك ظامر م وجائد اوركسس كايراتو استنفس برير سيساور كارخانه تدبيرا ورفيضان فضاؤ قدراورا نبيا دكرام عليال متسائوة والسلام براحكام سنسرعبه كانال موناا ورملائكم كے حق ميں امرونہي صا در مہونا برسب اسي سجلياست اللي سے مبو السبے اور جوارح اس متبعيت سيے تواي رو مطلق اس وارداست کے ہوتے ہیں دیقبن ہے کہ حالت معائند بصری کی حالت مولگ ۔ والتراعلم بالصواب مسوال بيجومه بي يرجومه بيك ذات حق مجميشه سيدابب بي عالت بيب اورائش دعاؤن ميس بيد كمإك ہے وہ ذارت کرنہ اس کی ذارت میں تغیر مہر تا ہے اور نہ کسس کی صفا سنٹ تغیر مہدتی ہے بمغلوفا ست کے بیدا مہو نے سے توبه بانت سمجهمين نهيس آتى كم باوجود اسس فدرمخلوقات كى پيدائسش كے حق نعالے كى ذاست اور صفات ميں نغير نہيں موتابع - (ازسوالاست الم شاه فانصاحب)

جواب ، حق تعالے سے فلہور کا نناست کی مثال یہ ہے کہ حس طرح مٹورتیں آ بینہ میں ظاہر ہوتی ہیں۔ بلاتشبیہ نبلورمثنا ل سے سمجھ ناچاہ مینے ۔ اسی طرح کا کتاست کا فلہور حتی تعالے سے ہوتا ہے اور آ بینہ کی ایک ذات ہے کجرم معین سے ۔ اورا ئینہ کی صفات بھی ہیں منجلہ ان صفات کے تبعض صفات خارج بدلازمی بہیں۔ مثلاً اس کی خلار اورتشکل اورزگ اورشافت ہونا اور اسس کی سطح میں نشیب و فراز اوراس کے مانداور بھی صفات ہیں اور شجلی سفا ایکنٹ کے تعین صفات ہونا اور اسس کی سطح میں نشیب و فراز اوراس کے مانداور بھی صفات ہیں اور شجلی سفا ایکنٹر کے تعین صفات فارج یہ عارضیہ ہیں مثلاً اسس کا مذہبی ہے ہے ہورب بھرنا اور زمین کیطرف سے آسان کی بطرف ہونا اور فی نسان کی سام استان میں باعتباد نفس جو ہرا کین کے تغیر ہوسکتا ہے کیکن بسب ب المهورا ورخفا ان مورث کے کو تغیر نہیں ہوتا ۔ مدفول میں کی تغیر ہوتا ہے ۔ اگر چرلا کھوں می ورت نہیں کی تغیر ہوتا ہے ۔ اگر چرلا کھوں می ورت نہیں و بدا ور باک کی اس میں منووا رموں ۔ والنٹراعلی و بدا ور باک کی اس میں منووا رموں ۔ والنٹراعلی

موائتى يا يرترم مديث فركور كاسب

جانا جا بنا جا جيئة را مخضرت سط الشرعليه وسلم في يجوكلام ارشا وفر وا البيه مجيح طور برشا بهت سبه اوركني متاتا مي فدكور سبه الكين اس كنا المرامعني اشكال سن خالي نهيل السس واسط كرلفظ أين جوكر سائل ك كلام بيل واقع به عرب كي زبان بيل اس واسط موضوع سبه كراس ك فريد سنه مكان بعني عبد كه باست بيل سوال كيا جاسة اورعم آير كالفظر وكرجواب بيل فروايا كيا جه عرب كي زبان ميل الرونيت كوكهنته بيل بيمقول جهم سنه به اورجو جيز عبم بيل مال مهو مروري مبه كروه بعي جهم و اس كنا المرافية كوكهنته بيل الشكال به كرسوال ميل يدقيد فدكور سبه قبل من المرافية على بيراك المرافية والمرافية المرافية المرافي

النے و مدرست مقیقی ہے اور کمٹر ست نسبی ہے بعقالی کونی سکے لئے اس کے برمکس سے بینی کٹر سن حقیقی ہے اورو عدرت نسبى سبے ۔ ان دونوں مرتب میں حقائق کونیہ سکے سلتے کچھ بھی وجود نھارجی کا شمہ نہیں اورخارجی نعددا ورتر بڑی گونہ ہراوس مرتبة النه عالم ارواح محبروه بسيطه ب كراسس كا وراك عام طورين فعرب مرون فوست عقليه اس كية أارا والحنام كيمثا بده كي ذريعه سعاس كوا دراك كرتى بيد واورمر تنبراً تعدعالم مثال بي كراس ك ا دراك كا الدخيال ب- الا مرتر فامسه عالم حس وشهادت سب كرحواس طامرى ست مدرك مواناب -اورمرتب سا دسدا عديت سع اور وه جمع جميع مراتب كاسب اوروه مرتبدان انكامل كاسب بهونكه مرمرتبدان مراتب سي حقيقست مطلوب كمدائ بمنزله معل اورمكان سك بيد بمسس واسط بطريق تشبيه ومجاز كم لفظ اين سي بمسس كاسوال بوس كنابي اورجب اس سوال مي قيد قب له ان يتنح لن كي تواس سيم تعصود مراتب الهي سعه وه مرنبه م وسكما سب جوك مقدم موربه اعتبار تقدم ذاتی سے مرانت خلقبہ رہین نعدی بلاواسطہ ہے ، اس لئے اس مینشک نہیں کہ وہ مرتب تعین انی کا ہے ، جیسات فرکور مولیے مرادعمارسے کے سوال کے جواب بیں ہے وہی مرنب ہے معنی متعارف لغوی مرادنہیں اسی وجہ مع مهواكراس كے لوازم مصب فوق اور تحسن منى فرائى . دولوں معنى ميں مناسبت يرب كر حس طرح الرقبي اً فنا ب كے لئے ماجب وسائز ہے - اسى طرح كرّ سنة حقائق اللى نسبى ہے جعتیقی نہیں اوركرش سنة حقائق كوني اگرچ حقیقی ہے سین علمی فیبی ہے . خارجی شہادی نہیں . اس فرقہ کے تعبض کا م سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نز د بجب مرتبہ گا نبر عبارت مرتبه اولی سے بیے اور برطا مراحد میٹ نبوی سے سانخدموا فق نہیں مہوتا ہے البتہ اس متورست میں موفق م سكاته كفلن كوجوكر صدييث مين واقع ب معنى تقدير ك قراروب ا دراس كم معن ايجا و مذكب جائي . ا وراس سس مرا وتعيبين مرحقيقت اورمام بيت كى موجوك حقائق اورمام باست يسه ابسب ادر قدر مخصوص اوراندازه معايّل متعاد اور قالمبين مسيمرادم ومدانتراطم (انسوالات م) شاه قان)

مسوال ، ابلیس کافقته فران میں وارو ہے بمعلوم بنیس کراس و قست سوال وجواب کس طرح موا اور ابلورالہ م کے یاکسی وومرسے طور پرسوال وجواب موا۔

جواب ؛ علوم منتول میں اس بارہ میں کچے وار ونہیں ،البتہ وجلان سے معلوم ہوناہے کہ فالف کے ذریعہ سے سوال وجواب ہوا تھا۔ بعنی المبیس آ وازسند تھا اور جانا تھا کر حق تعالے کی یہ اوازور نفس الامریس کوئی فرشت منطا ہر قبر کلام اللی کوا واکرتا تھا کر المبیس اس کونہ دیکھتا تھا۔اور دیجانا تھا ۔ لیکن جا ننا چلہ مینے کراس طعون کا کھر جہالت اور احتیاب سے نہیں ملکہ محود و بحنا دسے ہے اور احت کے قبل المبیس نے قوت ملکہ ماصل کی تھی ۔ اور اس کے ذریعہ سے خبیب سے نمانی کرتا تھا۔ وہ قوت اس سے زائل گئی تاکہ الم قبض و فرط تعلق سے بے قرار مہوکر تو بہ کی راہ میں قدم نہ رکھے ملکہ خضعب اور عما ب کی راہ میں ایسے ۔ اور جا مہ ذالت اسس سے جدا نہ ہو ۔ اور اس کی روح کے جو مریس تاریخ کا فادہ ڈالا ہے کہ کہمی وہ اپنے کوستی مبس کا اور میں باس ایسی میں گئاں کرتا ہے اور سابن کی اپنی طائات اور اساد مکتبہ کی قوت سے شیا فین اور آ دمی میں نفون کرتا ہے ۔ تاریخ کا فادہ جو اس کی دوح میں و اللا گیا ہے ۔ اس

ما ده بیران طاعات اوراسها مرکاملم نفرته است اور اس سین خلن کو گرایسی اورجهالت اور سخنی ول اورزیا دنی آرزو کی ش باطکر زنگین نبا تا ہے۔ والٹناظم

سوال ؛ مشہورہ کارواح نے سجدہ کیاتھا اور قرآن شریب سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے اکست میں المست کے دوسی سے اسی قدر معلوم ہوتا ہے اکست میں میں معلوم کریا امرسس طور پر ہوا۔ اورسس نے ابیس بحدہ کیا اورسس نے دوسی سے دوسی سے اورکس نے دوسی سے دوسی سے اورکس نے سجدہ نرکیا۔ (ازسوالات امی شاہ فا نعاصب)

بواب : اس مقام میں سیدہ کرنے کے باسے میں کوئی روابیت نہیں ، اور مؤمنین کران کا فاتم ایمان پر ہوتاہد ان لوگوں نے بلا توقف جواب دیا ، البنت بعین فقہا کہتے ہوگا ابنیا ہے۔ ان لوگوں نے بلا توقف جواب دیا ، البنت بعین فقہا کہتے ہوگا ابنیا سے دوسید سے کئے اورعوام مومنین نے ابسی برہ کیا اور کفار نے سیدہ نہیا ۔ مگراس کی مندم وجود نہیں ۔ ابنت احادیث و سید معلوم ہوتا ہے ۔ کہ جا رمیٹات سائے گئے ۔

الله ومسرا ميثاق باقى انبيا رعليهم السلام

۱۰ تيسراميناق علماءست ياكبا.

مم - چوتھا بیٹان عوام سے بیاگیا۔ جنامخہ الترتعالے نے فرط یا :۔

مَا ذَا كَذَا الْمِنَ النَّبِيِّينَ مِينَ النَّهَ مُوَمِنَاكَ وَمِنُ نُوْجٍ وَإِبُوا هِيمَ وَمُوسَى مَعِجْبِي ابن مَوْدَ وَا خَذْ نَامِنْ هُمُ مِينَا مَا غَلِيْظًا ه

كَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِنْ النَّامِينَ النَّبِيثِينَ لَمَا التَّيْتُ كُذُ مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُقَّجًا مُمُ وَسُوٰلُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَ كُمُ لَتُوُمِئنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُكَهُ

یعنی یکی کریجیئے اس وقت کو کرجب عہدلیا اللہ تعالیا سے بغیر بول سے البتہ جو کیے دول میں تم کو کتاب اور کھی سے البتہ جو کیے دول میں تم کو کتاب اور کھی سے سے بھرائے ہے اس سے باس سے الاس میں تم کو کتاب ہے اور اس کی مدد کرنا۔
اور ایک اس بر ایمان سے آنا۔ اور اس کی مدد کرنا۔
اور ایک متعالم اللہ فاللہ فار والی ہے ،۔

واذ اخدادلله حبیشای الدین اوتواآلکتاب لتبدنی دلاستکنودنه یعنی اور یا دیجیئے اسس وقت کوجب عهدایا الله نے اپل کتاب سے پرکرضرور بیان کرناتم لوگ دورسے لوگوں سے چوکچواس کتاب میں سبے جوتم لوگوں کودی گئی سبے اور نم لوگ وہ نتجھیانا ہے اور ایک دور رسے مقام میں الله نے فرما یا ہے :-

وَإِذْ اَحَذَدَبُّكَ مِسْنَ كُبِينُ اَدْمَ مِسْنَ طُهُوْنِ عِيمَ ذُوِّرَيَتَهُ عُدُواَسَّهُ دَهُ عُسَلَا اَنْفُسِهِ ۔ اَلْسَتُ بَرَتُ كُرُقَالُوا مَبِلَىٰ

یعنی اور یا دکیجینے اسس وقت کو کرجیب نسکالا افتار نے بنی آدم کی کیشت سے ان کی ذریا ست کواوران کوکوں کو گوں کا بردرگا انتر تفالے نے کہ کیا میں تم کوگوں کا بردرگا انتر تفالے نے کہ کیا میں تم کوگوں کا بردرگا انتران کو کا بردرگار ہے۔ والتران کم منسین تو ان کوگوں کا بروردگار ہے۔ والتران کم مسعال جمشینت الہی سے یا سے میں مشرکتی شہاست کی تومندی کیا ہے ؟
سوال جمشینت الہی سے یا سے میں مشرکتی شہاست کی تومندی کیا ہے ؟
سوال جمشینت الہی سے یا سے میں مشرکتی شہاست کی تومندی کیا ہے ؟

سَيَعَفُولُ اللَّذِينَ الشَّيَكُو الدَّيَّا الله مِمَا الشَّسَعَا عَرْجِه الين قربب به محدم المين كهير كَ دَاكُرالتُد مِا مِنَا تَوْجِم الكُر مُشْكِ مَرْفَه ؟ اوريهي الترتاك في المُراتا العراد الم

وَلِائِيدَةُ بَأَسُهُ عَينَ الْعَنَوَمَ للمُحبَدِمِينَهُ ترجه ؛ لعن اورنهي رَدي جانًا عذاب الترتعاب كاقام مجرين معن وينها عنداب الترتعاب كاقام مجرين معن وينها الله عنها الله تعالى كاقام مجرين

تواس تقامین مشکون کوشید سے اس کا خلاصہ یہ سے کہ توم مجرین جوعذاب کے مستحق میں ان سے فدا اور جوسکتا ہے ۔ اس امر کا بیان یہ سے کہ امل سلام کہتے میں کہ مرجہ یا افتد تعالی کر شیست سے ہوتی ہے ۔ شرک کہ امل اقسام کفر سے ہے اور حلال کو حوام جا نزا دنی اقسام کفر میں ہے ۔ یہ سب انڈر تعالی کی شیست سے ہے اس کے خلاف موتی توجواس کی شیست ہوتی وہی وقوع میں آیا ہوتا ۔ توم لوگ اور ہم لوگوں کے اباؤ کا اجداد کیو تکر شرک کرسکتے اور حلال کو حوام کسس طرح کر دسکتے ۔ ورمذ ہم لوگوں کی شیست خوات توم اور ہم لوگوں کے اباؤ کا اجداد کیو تکر شرک کرسکتے اور حلال کو حوام کسس طرح کر دسکتے ۔ ورمذ ہم لوگوں کی شیست سے ہوا۔ توم فولان پر خوات کی شیست سے ہوا۔ توم فولان پر خوات ہے ۔ اور حلال کا خوات کی شیست سے موا۔ توم فولان پر خوات ہو کہ ایک کا خوات کی مشیست سے خوات کی مشیست سے خوات کی مشیست سے خلاف کر سکتے جی تعالی کے کسس شبہ کا ہوا ب تین ملور پر فر فابا کہ وہ ترتیب مناظرہ کے موافق ہے ۔۔

ا - نتمن ٢ - حل ٢ - قول الموحب نقض بير جيكوا بل كه سلام اوركفاد كنزد بك بالاتفاق أابت به كربعب أمم ما بقر فرك اورتح بيم طلال كياسم - اس وجد سع المترتعاك في الكول برعناب فرا ياسع يأكر به عذر منجم عن اتوان لوكول پریوں عذاب کی است سے اللہ علیہ وہم سے زمانہ کے کفارسنے ان لوگوں کا احوال متواز طور پرشنا تھا بکہ حذاب کا آ تاریحی و کیمیا تھا ، اکٹر چیزیں کہ انڈرتعالی و کیمیا تھا ، اکٹر چیزیں کہ انڈرتعالی و کیمیا تھا ، اکس شبہ کا جواب لبطور مل سے بہ ہے کہ شیعت کی وجہ سے عذاب ڈور نہیں ہوتا ۔ اکٹر چیزیں کہ انڈرتعالی کی مشیعت سے صاور ہوتا ہے کہ مشیعت سے صاور ہوتا ہے اور اس پرعذاب ہی ہوتی ہے ۔ اس واسطے کہ ان آمور میں بندوں کی شیعت سے تابع انڈرتعالی کی مشیعت ہوتی ہے بندہ جب بیا ادادہ کرتا ہے کہ سے کہ وائن تا انڈرتعالی کی مشیعت ہوتی ہے ۔ اس کے موافق انڈرتعالی کی مشیعت ہوتی ہے ۔ اس کے موافق انڈرتعالی کی مشیعت ہوتی ہے ۔ اس کے موافق انڈرتعالی کی مشیعت ہوتی ہے ۔ اس کے کاب کے کمس کے موافق انڈرتعالی کی مشیعت ہوتی ہے ۔ اس کے کہ ان آمور میں بندہ جب اس کے موافق انڈرتعالی کی مشیعت ہوتی ہے ۔

البندالله تعالى كاشيت قامره جوبنده كاشيت اوراراده ك خلاف مروراس كا وجرسه عذاب وفع موج بالمرار و ك خلاف مرورات المرار و حرسه عذاب وفع مروج بالمراب والمرار و مرج المرار و مرج ولا المرار و مرج الما المرار و مرج ولا المرار و مرج ولا المرار و مرج والمرار و مرار و المرار و المر

مَسَلُ عِنْدَ كُعُرِّمِنْ عِلْم مُتَخْدِجُون لَنَا إِلَّالَالُم ) كياتمها سي إس علم سي تواس كولكالوجاد المينة

اوراس شبر کا بڑا ب بطور تول بالمرحب کے یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کیا کہ خارا وران کے آباؤ اجداد کا کوراشہ تفلیل کی شببت سے ہوا ۔ توان کی تعذیب بھی انٹر تعالیٰ کی شببت سے ہے ۔ توجس طرح کفروکشرک کفارسے دفع نہ ہوسکا ۔ کسس وا سطے کرائٹر تعالیٰ کی شببت ہوگئی تھی ۔ اس طرح ان کا عدا ب بھی دفع نہ بیں ہوسکا ۔ اس واسطے کران پر مذا ب کر لئے اللہ تعالیٰ کی شببت ہوگئی ہے ۔ خودان کے قول سے ان کوالزام ویا گیا ۔ واسطے کران پر مذا ب کر لئے کے لئے اللہ تعالیٰ کی شببت ہوگئی ہے ۔ خودان کے قول سے ان کوالزام ویا گیا ۔ اور بہی معدنے قول بالموجب کا مناظرہ کی اصطلاح میں ہے ۔ کرخصم کا دعویٰ تسلیم کربیں اور اس کے قول سے اس کو الزام دیں ۔ اور بہی مراد اللہ نقالے کے اس قول سے ہے ، ۔

مَنْ لَ مَنْ لِلْهِ المُعْتَجَدَةُ البَالِفَة . الغ - ترجم ، يعنى كهرديجيك المسممر معلى المسرطم الله تعالى وليل غالب سبعد الم

الدائشرتغاسك كاجوكلام إكسب ا-

متنا مسلة الشهدة المكند الذين كيشهد في الته من الله معدم الدين كهده يجيك معدد معلى الشراعا المسلم المراح المرح المراح المرح المرح المراح المرح المرح المراح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح

وَمِوْمَ مَيَحَسَّنُوهُ مُرْجَبِبِعًا لِمُعَنَّظَ الْحِسِوَةَ قداسَتَكَاثُوتِ وَمَن الأنس مَ يَعِنَى اورصَ دن مجع كرست كاالتُّدِ تعالى السسب لوگول كوتو كيم كاكه لمث كرووجن تخفين كانم لوگول نے بہت آدمى كواپنے كرمين كيعنسايا ۽

تواس كام بك كا بيان سابق مي مدكور مواسع كرا-

دكة الا انفنسة بحدة فرك المنظرة فرك الأفكام أو منه والمنظرة والمنظرة والمناتك والمناتك والمناتك والمناتك والمناتك والمنظرة الا انفنسة بحدة وما المنظرة والمنظرة والم

نو کرکرنے والوں کے با سے میں وعیدوا قع ہوئی کر دنیا میں ان کو ذکت ورسوائی میوگی ا ورقائی کھے ماہر کھے اور قید کے جائیں گئے ۔ بھٹر ارشاد ہوکر قیامست میں سسب کرکرنے والے جمعے کئے جائیں گے اور توم جن کاگروہ کے کرکرنے میں اصل الاُسول ہے اس کوخطا ہے کیا جائے گا۔

النادمثؤم كمخله ين يبثها

یعن جب تم لوگوں نے دنیا میں اپنی عرشیا فین سے وسوسہ اورجن کی بیروی میں گذاری تو اً خرت این مجالگ

نمہا سے سبنے کی جگر ہے کہ جن اور سنبیاطین کا اصل ا دہ ہمی آگ ہے ۔ الا ما شاء الحقر گرجو التّر جلہے ۔ الا ما شاء الحقر گرجو التّر جلہے ۔ الا ما شاء الحقر گرجو التّر جلہے ۔ الا ما شاء الحقر کی جن اور سنبیا لمین کی ہروی سے خالی سے تفے تو بہاں بھی تعیض او قالت میں نم لوگ آگ کے عذا ہے عذا ہے عذا ہے عذا ہے ماؤ کے کہ والی مردی کا عذا ہے موا است والح کے نہا میت موا فق جزا دی گئی تو ثابت موا د۔

آدی جولوگوں کو گمراہ کرستے ہیں وہ تھی اسی طرح جزا پائیں گے اوران کے ذریعہ سے جولوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ان کو دریعہ سے جولوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے بیان ارموں گئے ۔ بلکھ بھن عرب تھی بعین جن بعن جن بعن جن بعن جن بعن جن بعن جن بعن میں بعن ورسے بے زارموں گئے ۔ اوراد بین مینو د اسے بے زارموں گئے ۔

سوال: الشرتعاك كاكلام إك بهدا

لنندندوت ومسًا مسًّا اَتُنهِ مَدُنَّ نَدِيدِ مِنْ تَبَلِك ، ترجمه: يعنى التُرتعاسك فرا آستج يسول التُرصِك التُرميك التُرميدوالم كوكم من آب كومبيما عاكم وُراوين آب كس قوم كوكراس سم إس كوفي وُران ع والا آب سك قبل دراً با "

تواس آیت سے مراحہ معلوم آبے کہ انخورت سکے استرملید وسلم کی توم زیانہ فتر ق میں تکلیفات منزویہ افاد انداز میں تکلیفات منزویہ کا داندہ معلوم ہوتا ہے۔ نا وا تعدیقی ، یہ آبیت سوزہ معلی میں وا نئے ہے اور یہ امر اس آبیت سے مسببات سے معبی مراحتہ معلوم ہوتا ہے۔ امس و اسطے کہ اس آبیت سے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرا تہے :۔

وكؤ آلااً نفيدنبه مع معنيبة المستانة مست ايد بيسه فيتغولوا مرب الولاارسك النيا المين المين المراب المسكار المين المؤمن المائي المائل المؤمن ا

ہے۔ ایسی اُپ کواس واسطے معیما تاکہ یہ لوگ یہ عذر نہ کہیں ۔ لیکن یہ جو آبیت ہے ؛ ۔
لنتُنْ ذِرَ ذَنَی سَا اُسْکَا اُسْکُوسَ آبَا وُکُ مِد فَعِ مُدَ خَافِ لُدُنْ وَ ترجمہ ؛ مینی آپ اس واسطے منبع و جوسے تاکر آب فحراوی اس قوم کو کہ نہ فورلی گئے آباء ان کے بیس وہ لوگ فال تھے ؟ تو اسس آبیت سے صراحتہ وہ صنمون تا بہت نہیں جو تا جو اُوبر فرکور جوا۔ اس واسطے کہ اس آبیت میں جونفظ مُنا کا سبے اس میں تین احتمال ہیں ۔ اول کہ ما نافیہ ہو احد دو مرسے کہ مامکدر بیعوا ورتعیسرسے بیکہ ماموس ا اور مرف اول احتمال کی نباد پر بعیتی جسب ما نافیہ ہو تونغی انڈار کی ٹا بہت جو تی ہے۔ بعنی اس آبیت سے ٹا بہت ہواہ کرقوم آ کنعزمت مسلے النّدعلیہ وسلم کی آ با ڈرائی ندگئ اوروہ احکام سنسرعیہ سسے نا واقعت نغی ، اور بانی دواحتمال کی بناد پر جسب ما معدد بہ ہویا موملے ہوتونغی انڈار کی ٹابہت نہیں ہوئی ۔

تعسيرنيشا إورى مي مكما ب ١-

وقديقال ان شانافية اومر مُسُولة ارسد دية الى ارسلت لِنُدُورَا سندادابائه مع المسان لِنُدُورَا سندادابائه مع المسان ومَا النه مُمُ البائه و فانه حدى خفلة فعلى هذا كونه حفاظين المسبب باعيث على المؤداد ويعلى المؤداد ويعلى المنداد سبب غفلته وسبب باعيث على المؤداد ويعلى المؤداد ويعلى المؤداد يعلى المؤدم المان المسبب غفلته ويعن المربح كم المان المربح كم المؤدادي قوم كو المن المربح كم المؤدادي قوم كو المند ورائع المن كم المورك المورك المان كالمؤدادي قوم كالمؤدادي الموليس والمربح المناف المربع بي بس اس باديري معن موسف كروه كوك فا فل تقريب المسبب جواعث من ولائد كما الموليس المربع الموليات الموليات فركور كاسب مواكا المناف المن

لتندن وقسومًا مَّنَا أُنَدُرَ ابْنَاءُ مُسَدُ الاَيْرَ واسس آيرَ فَرُوره كَ سَا تَدِينَا ظُرَيْجِ الشَّاعِ وسورة على مِينِ يا اسس آيت كے سائق محافظ كيا جائے ،-

مَمَاكُنَّامُ عَذَ بِيْنَ مَا تُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَن دسولاه ترجم العِي بْهِين بِي مِم عذاب كيف وللحبب عمد العب

لوگوں نے تخریف کی تفی بیکن توحید اور اثبات بنوت اور معا دجوکہ اُصول اُلاتہ دین کا بیں ، ان انور میں فی انجلہ وہ لوگ کام کرتے تھے۔

تعنب بنیشالوری میسوروقسس کی آمیت کی تعنبیری تکھا ہے ،-

من قبل كانت حجة الانبياء فناسة عكيفه فرنكن بعث عليه ومن عدد الله الله المسحة عليه ومن عدد الله الله المسحة عليه ونبعث الله التكالية التكالة التكالية التكالة التكالية التكالة التكالية التكالية التكالية التكالية التكالية التكالية التكالة التكالية التكالية التكالة ال

علبه ولم ك قوم كياك من متعقق مع مرا دبعث رسول سنة آجه :-دما حينا معَدِد بين حَدَيْ نَبُعَتْ مسولا (بني امرائيل)

میں یہ نہیں ہے کررسول اسی قوم سے ہو۔ بلک مرادیہ ہے کہ جہان میں کو ٹی رسول آیا کہ خبراس رسول کی اور
اس کے احکام کی مکلفین کو پہنچی ہو۔ اگرچہ وہ احکام لبلور اجمال کے پینچے مبول اور کلفین کو اس رسول کا طمال مرب ہو جائے ہیں۔
مبر جائے کہ مہاں مندر بجب کے علاوہ جہان میں دومرا فرم ب بھی ہے کہ اس کولوگ حق اور واقعی جانے ہیں۔
اسس واسطے کہ اسی قدر بجب و تفقیق وسوال و تعقیق وین کے گفات سے رہے تا بت ہونے کے لئے کافی ہے
البتہ ذا مذف زت کا جو نا در میان حصرت نوح اور حصرت الرام ہم علیالسلام کے در در در ما دو تفود کے گذر نے
کے بعد سلم ہے ۔ اگروہ ذا مذفطرت کے شبوت کے لئے صرف یہ کا نی ہو ۔ کر اس زمان کی قوم سے کوئی رسول ذہما
ہو۔ تو لازم آ آ ہے کراکٹ زمان حق میں اکثر لوگوں کے زمان خر سے کا موا۔ اور حب یہ امر ثابت نہیں تو یہ بھی طرور
نہیں کو عب ن مان خرار میں اس زمانے کوگوں کی قوم سے نبی نہ مواج و ۔ تو وہ زمان زمان کہ فر فر میاں کی کار کی سس قدر
صحیحہ می خور فرمایا جائے کہ اسی خورست صلے احتر تھائے علیہ کو سے کہا ہے نے لینے زمان مبارک سے کھار کی کسس قدر

إِنَّ اللَّهَ منظر اللَّ المَّسِلِ الأَرْضِ فَهِ عَتَ عَدَبَهُ وَعَ بَهِ مُهُ عُوالابِ المَامِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ا

وكُنْ مُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا مُعَالَةً مَعَالَةً من المنارطَ الْعَلَاكُ عَدِيْهَا " ترجم : يعنى تقع تم لوگ كناره براتش جبنم كسي بين الما تم لوگول كو وفي سن "

اوراس کے انداور مجی آبیں ہیں۔ توان آبیوں سے کیا معنے ہوں گے بین زمانہ ما جہت کوفل لعشت جا است کے فال لعشت جا ا انخفرت ملے افتہ علیہ کو الم سک تھا۔ اس زمانہ کوزمانہ فتر ست با عتبارا صطلاح سکے نہیں کہہ سکتے اگر چے فتر ست سک معنے لعنت کے اعتبار سے اس کو زمانہ فر ست کہہ سکتے ہیں ۔ چنا پنجہ اس معنی لغوی کے فتر ست کا لفظ اس آبیت میں وارد ہے ،۔

یاا کمت کی الکیتاب فت کہ جگار کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ تعلی سن بینے کہ کہ علی سن بی بینے النہ سی النہ سی النہ کی اس النہ کی است بھی است الجل کا سبت بھی است الجل کا سبت بھی است الجل کا سبت بھی اللہ کہ ایان کہ ایان کہ تا ہے واسطے تم کوگوں کے اللیے زام دمیں کہ بغیر بنہ تھا۔

اکا تم عذر مذکرہ کہ ہماسے پاکسس کو کی بٹنا رہ ہی واسطے تم کوگوں کے اللیے زام دمیں کہ بغیر بنہ تھا۔

یہ آمیت فذکورہ کا ترجر ہے تو اسس آمیت میں خطا مب الحل کیا ہے ساتھ مہولہے اور فرت سے صلاحی المی کا بسی میں میں تھور نہیں ہو کہ سے حدیث مثر لعیت میں جا ہما اس وقدت مردوں پر عذا اب میں مال وارد ہے ۔ اور اسی وجہ سے حدیث مثر لعیت میں جا ہما اس وقدت مردوں پر عذا اب میں حال وارد ہے ۔ مثلاً

اُبِئ کَ اَبُولِکَ فِیٰ النَّسَادِ نُرْحِمِہ : لینی میر اِب اور تہا ہے اِب دونوں دوزخ میں ہیں ؟ یہ حدمیث جواسب میں کسسٹخف سکے وار و ہوئی کہ اس نے پوچھا کہ اَمِن ابی لینی میرا اِب کہا ہے۔ اور شالاً یہ مجی حدمیث کسٹے لعیت ہے ۔

لَيَنْ تَهِينَ اَقَوَامُ عَنَ فَنُهِ هِنَ الْبَايِهِ مُ اللّهِ مِن هَده الناراوليكن المَهُ مَن هُده الناراوليكن المَهُ مَن عَده الناراوليكن المَهُ مَن عَده المنه المَهُ مَن عَده المنه الكَذِي يده حده المنزد بالفنه المعتمل الكَذِي يده حده المنزد بالفنه اليم الرّائيس ووزخ كوكون يعنى البته إزا أيس كم لوك فخركر في سے لين آباء برك أنجه وه آباء كوكل بي ووزخ كوكوئوت ما بني تو وه لوك فخركر في المسبك اور ذليل موجا أيس كم والترتعالي كزوي المنال كرام والله المراب المناق المناس المناق المناس المناق المناق

یه حدمیث فدکوره کا ترجیه به اور کسس طرح کی اور می حدیثیں ہیں۔ البتہ آسخ طریت صلے اللہ علیہ وسلم کی قوم کے پاس کوئی نذیر بیعنے فی رائے والا ندا یا تھا کر ان لوگوں کو کفر اور معاصی سے فی رائا۔ اور اگرچہ خاص کر البیے نذیر کا ندا نا دفع عذا سب سکے لئے مجمئیت نہیں ۔ لیکن رحمست اللہی نے ان لوگوں کا یہ حذر میمی زائل فرما دیا۔ اور اکیسے ظیم الشان ندیر بینے انحفرست میسنے اللہ علیہ کو اس جہان میں لوگوں کی ماہمیت سے لئے ہمیں اور اگر اسس آمیست مشراحی میں غور کیا جائے ہے۔ اور اگر اسس آمیست مشراحیہ میں غور کیا جائے ہے۔

وَلُولُا آنُ نَصِيبُهُ مُ مُعَنَيْبِهُ إِسِمَا فَنَدُ مَتُ آبِهِ يَهْبِدُ (سُون نصص)

توظا برسبے کرمینچنا معیبت کا ان لوگوں کے اعمال کے عوض میں کرکنا یہ عذا ہے جہنواہ عذا ہے دینوی مولی کے اعمال کے عوض میں کرکنا یہ عذا ہے ہے خواہ عذا ہے دینوی مولی گا خوص محوان لوگوں کے مقدر میں تھا۔ اور یہ امر مونے والا تھا کیکن ان لوگوں کو یہ کھنے کی جگر مونی کہا ہے منداس کو مہندی میں تمریل کھنے ہیں ۔

پاس کوئی رسول نرآیا اورکوئی فیرانے والا شرآیا توہم رینداب کیوں جوتا ہے ، اس واسطے آپ کوہم نے بیجا یعنی ، اور و لوگ بر فدر تذکر سکیں ، چنا مجد الینا کی فید ہے کہ لو لا اُڈسٹ لنت الیٹٹ اکسٹو لا میں پیم صنمون فہوم ہوتا ہے ،اورج دومری آمیت یہ ہے :۔

وَاقَسَسُوا بِاللهِ جَهِدَ أَيُمَا يِنِهِدَ لَنُ جَاآ مَدُ خَدَ اللهُ عَلَى الْأَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال ترجمہ: "بیننے اور فنم کھائی ان لوگوں سنے اللہ تعاسلے کی فنم سنتھ کم کا گر بہا ہے پاس کوئی ڈواسنے والا کے توہم لوگ سَب اُمتوں سے زیادہ ماہ ماسست برہو جائیں گئے ۔ یہ آبیت فدکورہ کا ترجمہ ہے ۔ تو اس آبیت سے بھی صراحتہ صفنے فدکورہی بہما جا آہے اور اسی تبیل سے

یہ آبین مجی ہے کہ ۱۔

ان تَعَوُلُوا إِنَّمَا أُنُوِلَ آلكِمَا بِعَلَىٰ الْكِمَا بِعَلَىٰ الْكِمَا بِعَلَىٰ الْكِمَا بِعَلَىٰ الْكِمَا فَ مَلَانَ الْكِمَا بِعَلَىٰ الْكِمَا اللهِ اللهُ ال

نوان آیات سے طام مرتا ہے کہ دولوگ منتقد تھے کہ جاسے قبل دوجماعت برکنا مب ازل موئی تقی اورجا نے تھے کوان دولوں جماعنوں کا مال کیا ہے۔ اور دربارہ نوجیدا ورنبوت اورمعاد کے ان کوگوں کا عمید میں ا کیا تھا۔ بکہ درفہ بن نوفل کے بالے بین شروع میں بیجے بخاری میں فرکور ہے :۔

منيكتب مِنَ الانجيل بالعدَمِيَةِ مَاسَنَا وان يَكُنْ وين بس كمعت تصورف بن لوفاس الخيل سع عربى ذبان من جوج است الفرائية من التكاوي المناس المن

اور اس سے معلی موتا ہے کہ ان لوگول کوئی دعوست عیسوی پہنچی تھی اور انجبل کا ترجم سنت تھے۔ توالی صورت میں کسس زانہ کے باسے میں تکم زانہ فترت کا کیسے دیا جا سکتا ہے اور اگر قبل زیانہ و بعثت انحفرت میں کسس زانہ فترت کا تفا۔ توالوین شریفین کے یا سے میں علما مے احکا من کا سبب کیا ہے کہ فقر اکبر میں ان کے بارسے میں کفری تھریج ہے اور سیولی رہ اور دیگر علما وکرام نے ان کے ایمان کے تبوت میں سالہ کی اے۔

سچوان ؛ مهر بابن من ؛ حب معلیم جواکه انخفرت صلے اللہ وسلم کی بیشت کے قبل زمانہ فتر ق کا تفاء بلکہ زمانہ جا بلیت کا تفات کو اشکال اورسٹ بہجوسوال میں ذکورسید زائل ہوگیا ہے اوراگرفری کیا جائے کہ وہ زمانہ زمانہ فترست کا تفاء متب ہمی اس اختلاف کی گئی شش نہیں ہے ، اسس واسطے کہ ایما ن اورکعر دو مری چرز ہے اور عذاسب اور شجاست وومری چیز ہے تو کا فران زمانہ فترست کے حق میں نہامیت امریبی ہے کہ اِلفری اُگر تا بیت جوجائے قومون ان کی نجاست ٹا بت ہوگ ۔ لیکن ان لوگوں کا ایمان مرکز ٹا بت نہیں ہوتا اور کسس سلمیں بست یہ ہے کہ ذا فقر ست میں آ بار آن مخفرست صعے اللہ علیہ وسلم کے مشرک اور کا فریقے اور بب بغ ملت فتر ق سے سندا وار عذاب بنہ ہوئے۔ یا ہو صدیحے ۔ اور اس انتظاریں ستھے کر جب بنوست آسخط اللہ علیہ وسلم کی ونیا میں طا ہر جوجائے است صلے اللہ علیہ وسلم کی تابعد وسلم کی تابعد اللہ علیہ وسلم کی تابعد وسلم کی تا

البنديه جو قول سب كرالوين شريفين موقد نفيه اور منكرك سب بدن اراور منظر نفيه . تواس قول مي او زهنداكر كم قول مي تناقف كا كمان جوسكا سبب - خلاصه به سب كرعلما دابوين سنديفين كي نجاست البت كرند جب - او زنفسيل س اجمال كي يسب كرا مخفوست صلح الترعليدو ملم سكه الوين شريفين كي نجاست البن كرسف مي حعزات علما يركرام سكه تين مسلك جي و

وَمِسَاكُمنا مُعَدِذِ مِينَ حَتَى مَبُعَثَ وَيَسُولًا ٥ ترجد: يعنى مِم عذاب كرسة ولله منهين، جب يك دسول ذبيبين "

اورزهٔ نفرت کا استفرت ملے الترعلیه وَکَم کابشت سے نبل موا و تواس آیت کے بموجب اس قت کے لوگ ہوزہ نہ نوا سے دوہ کے لوگ ہوزہ نے است میں جو منافات ہے وہ اور اس مسلک ہیں جو منافات ہے وہ اور نہ برکہ ہیں جو منافات ہے وہ اور نہ ندکور مواسے اور با عقبار اس مسلک کے ہی جا رست فقر اکبر کی سیمے موسکتی ہے واس واستھے کہ وہ عیارت اس میں نفذ برب کا کچھے ذکر نہیں ۔

دومس المسلك برسي كا تخفرت من الترعليه وسلم كابوب سرلين ايمان لان كاسك موت كه بعد به زنده ك كف اورا تخفرت من الترعلية وسلم مرايمان سل آث اوربي سلك بعي فقراكر ك قول كمنا في بس به من يختر المرابي كروري كف اجله على وصفيه الاوالة النهرسة جبي ليف ففر من اكسام و و مع و فلا المن الترابية على المن الكف الاوالة في رسول الله عسل الله على الله على الكف الاوالة في رسول الله عسل الله على المن على المن و معلى الله وا مع ما و و المن المن و المن المن و المن المن الله على الله و المن الله و المن الله و المن الله و المن المن و الله و الله

کے سلے زندہ فر ایا واور و اکا کفرست صلے اللہ علیہ وسلم برایان الاستے ؟ یہ ترجہ شمس الدین کردری سے قول فدکور کا ہے ب

تیسرامسک یہ ہے کا ابون شریفین نے تو داپئی عقل سے قمت ابراہیمیس کر شرک کا فہم معلوم کیا اور سرک کر کر کے ایک میل ترک کیا اور کو حدیدے مستقد ہے اور سابق سے ایک و و سرے سے سنتے ہے کہ کا کفورت سلی اللہ علیہ و علی اللہ و اصحا بو سَلَّم مبوت ہوں گے ۔ اور آ کینمزین صلے اللہ علیہ و علی ہو گرا کے اور آ کینمزین صلے اللہ علیہ و علی میں میں اللہ علیہ و علیہ و اللہ علیہ و سے اللہ علیہ و اللہ علیہ و سے اللہ و سے اللہ علیہ و سے اللہ و سے اللہ علیہ و س

حبب ان مقا مات سے لوگوں کو آنخصرت نصلے اللہ علیہ وُسُلَم اور مَلفا سے برحق کی طرف سے اسلام کی وعورت نہیں بہتی اور مَلفا سے برحق کی طرف سے اسلام کی وعورت نہیں بہتی اور مَلفا مات سے لوگوں کوا سانی مو و وورت نہیں بہتی اور مقامات سے لوگوں کوا سانی مو اور مقامات سے لوگوں سکے حق میں مشرعی مُواخذہ نا بت ہے یا نہیں ،اگر نا بت ہے کا وجوشہا سن اس یا سے میں لازم استے ہیں وہ مخفی نہیں۔ (از مُنسٹی فوالفقار علینان)

بجواب به اس میں شبر نہیں کا تخفرت صلے المترعلیہ وسلم اس واسطے مبوت ہوئے کہیے المراف و میرائر وجبال وجزو تمام مقامات کے لوگوں کی ہدا بیت ہو ۔ لیکن آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے ۔ اور و لی سے جن اورائس کو اسلام کی دعوست دی گئی اور او اسطہ عرب و و مرسے مقامات کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوست بہنچی ۔ یعنی فارس اور فروم سے لوگوں کو او جرا الم عرب اسلام کی دعوست بہنچی اور لو اسطہ الم فاس و المل فروم سندور و مہند و جزائر و جبال و عیرو تمام مقامات سے لوگوں کو اسلام کی دعوست بہنچی۔ و المل فروم سندور و مہند و جزائر و جبال و عیرو تمام مقامات سے لوگوں کو اسلام کی دعوست بہنچی۔

فران شراهین عربی زبان میں اس وجہ سے نازل ہواکہ اسس کے بعجازی وجہ الم عرب سے معادضہ

کیاگیا۔ اور یہ صرفر درم واکر اہل عرب قران شریعت کے دقائق کو دریا فئت کرے معلوم کریں کہ اللہ تعالیے کا کلام سے چنانچہ

ایسا ہی ہوا۔ کرعوب کے بعض لوگ اسلام سے مشرحت مہوئے۔ پھراہل عرب سے ذرایعہ سے عراق وخواسان

و دیگر مما لک عجم میں باسلام شائع ہوا۔ اور ان ملکوں سے لوگول نے سندھ و مہند و ترکستان میں اسلام بہنچا یا اسی لور پر ایک ملک میں بسلام شائع ہوا۔ اور ان ملکوں سے لوگول نے سندھ و مہند و ترکستان میں اسلام بہنچا یا اسی لور پر ایک ملک ہیں بسلام شائع ہوا۔ اور ان ملا مہنچا۔ حتی کہ تمام ممالک میں بسلام شائع ہوا۔ اگر مرقوم کی دبان میں نازل ہو تا تو دیں میں نہا بیت اختلاف و اقع ہوتا۔ سے لیت و زبادت و نقصان کا دروازہ نوب کھولا جاتا ، آن مخصرت سے الشرعلیہ کے گرفر آن سشر لعیف دوسری زبانوں میں کا دروازہ نوب کھولا جاتا ، آن مخصرت سے الشرعلیہ کے کہ مواقع سے کہم میں کہم میں کہم میں کہم میں کہم میں ہوئی ہو۔ اس کو کر قات ہو جاتا ہے کہ اور اس سے کہا جائے کر اس کا مضمون فلان شخص سے کہم موری کہا تا مالی کو خوات ہو اللہ و اس کی مورود و قت ہو گرکہ ان کو خوات سے کہا جائے کر اس کا مضمون فلان شخص سے کہم میں موری کہا ہو کہ اور اس سے کہا جائے کر اس کا مضمون فلان شخص سے کہم میں ہو جاتی تواس کے لیم استراب میں اس کو مورود و قت ہو گرکہ کی خوات سے کہا ہو اختراب سے انتہ علیہ موری کی کو تواب کو کر اس کے کہا ہم تحضرت سے اختراب سے کہا ہم ہی جو میں کہا ہو گرب کو تواب ہو گرکہ کو خوات کو تعلیم ہے کو تواب ہو کہا ہو گرب کو تواب کی کو تواب کیا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہ کر تواب کو تواب کو تواب کو تواب کو تواب کی کو تواب کیا ہو کہا ہو کہ کو تواب کو ت

اب بدام بیان کرتا مون کا بعض لوگ آنخفرت صلے افترعلیہ وسلم کے زمانہ میں ووسری تکہوں میں نئے۔
اور انخفرت صلے افتر علبہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہوئے۔ اور بعن لوگ بعدزمانہ آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے مہوئے ۔ اور بیس نئے ۔ گرزیارت سے مشرف نہوئے کے مہوشے ۔ اور بیسب لوگ بعنی جو آنخفرت مسلے افترعلیہ وسلم کے زمانہ میں تنے ۔ گرزیارت سے مشرف نہوئے اور جولوگ بعد میں موے یہ بینے اشخاص ہوئے کہ ادکول سے بیمی نہ

جا ناکر قران مٹرلیف معجز ہے۔ توان سے نزدیک اسخورت مصلے الدعلیہ وسلم کی نبوت کس طور سے نامت ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ای کو اس کے اللہ علیہ ودیکہ علما برکرام سفے مکھا ہے کہ ان کے طرح اللہ علیہ وحملے اللہ علیہ وحملے کے دامی دافتا سے کہ ان اللہ علیہ وحملے کے دامی میں میں ان است کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں کہ قرآن کے ساتھ کا معجز ہونا اس نا بہت کیا جاسے۔ ملکہ انہا سن نبوست سے لئے اب وومرے وقو طریقے ہیں ۔

میں انٹر ملیہ وسلم کی نبوت ٹامیت نہ ہوئی موتوان سے یا رسے میں ہی وہی پیم ہوگا۔ جومکم ان لوگوں کے بارسے میں ہو جوزمانہ فرّ مت میں ہو سے ۔ علماء کا اختلافت جیساکہ ان لوگوں سے بارسے میں سچے جوکر زمانہ فرّ ت میں ننے ۔ وہی اختلافت ان لوگوں سے بارسے میں ہی ٹامیت ہوگا ۔ جن کومطلقا اسسلام کی خبر نہ موثی ہو ۔ جنا کم پڑ کشب مول مثلاً مسلم اور محضدی میں بیمنا نہا میت مشرح واب ط سے ساتھ ذکور سے .

سوال: خرمتواتر اورا الرسے بخوبی تابت ہے کہ مندمیں اوتار فیسے کنیرگذشے ہیں کہ قوم منہ ان کوخالی کہتی ہے اور کھر ان جیسے لوگ مہنے ان کوخالی کہتی ہے اور کو ان جیسے لوگ مہنے ان کوخالی کہتی ہے اور کو ان کہتے ہوگ ہوا ہے ۔ اور کون کا ہوا ہت سے کون میغیر اس قوم کی ہوا ہت سے لئے مبدوت مواہد ، اور کون کا ہوا ایت سے لئے مبدوت مواہد ، اور کون کا ہوا ایت سے لئے مبدوت مواہد ، اور کون کا بان میں ہے یا دوسری زبان میں سبے یا اس قیم ان لوگوں کی ہوا ہت سے لئے کوئی میغیر میدوت نہیں مواتو کی ہدا ہت سے لئے کوئی میغیر مبدوت نہیں موات اور اور اور کا کا ان کوگوں کی ہدا ہت سے لئے کوئی میغیر مبدوت نہیں مواتو اس کی دور کیا ہے ۔

جواب ؛ قر*ان شرایت میں ہے ہ۔* مارنی تاریخ قرالا یک اکون کا انکونٹ م

وَا نَ مِسْنُ المسْبَةِ الاحسَلَا مِنهَا مَنْ بَيْنُ و ترجم : "لين كوئى السي أُمّت نهيس موتى كم اسميس في مراسف والا نهيس ميوا مو "

فرتها - البذاان کے لئے ہوایت کاظر لیتہ میں دومرا قرار پا یا ۔ بینیان کاعمتیدہ یہ تھا کی حضرت حی کاظہور دیمنی جیزوں ہی ہوتا ہے اور حق کی زبان سے وہ چیزی کلام کرتی ہیں ۔ اور ان سے لیے افعال صا در ہوتے ہیں جو مرتبراً کو ہمیت کیا تھ فاص ہیں ۔ اور وہ افعال صا در ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو حق کا نا مُب جلنتے ہیں ۔ اسس و اسطے ان کے یہاں ہوایت ہیں بھی ہیں معالم ہوا ۔ اور وہ کو کے جس کو اپنا پیشواجائے ہیں ۔ اس سے نصیحتیں تھواکر اپنے پاس رکھا کرتے ہیں ۔ قرت دراز تک ان کے بہاں ہوا بیت کا بہی طریقہ مرقد جی ۔ اس سے نصیحتیں تھواکر اپنے پاس رکھا کرتے ہیں ۔ قرت دراز تک ان کے بہاں ہوا بیت کا بہی طریقہ مرقد جی ۔ قرت دراز تک ان کے بہاں ہوا است کا بہی طریقہ مرقد جی ایس ایس اور مبایا سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ۔ پیم کھے دنوں کے بعد بیا سی ایس کی ایس کی بعد بیا سی ایس کی بعد بیا سی ایس کی بعد بیا سی کورواج دیا ۔ پیم توسس ہونو دمشرک ہوگئے اور نہیت پرستی اختیاری ۔ البنة فدیم سے ان سے بہاں بیطریقہ جاری کا کورواج دیا ۔ پیم توسس جہنو دمشرک ہوگئے اور نہیت پرستی اختیاری ۔ البنة فدیم سے ان سے بہاں بیطریقہ جاری کی کورواج دیا ۔ پیم تقی ہی ہوتوم کا فرم ہا جا کا نہا دی تھا ۔ کورواج دیا ۔ پیم تھی تقیس ۔ مثلاً کا کیستھ ، کھتری اور مہاجن وغیر و مختلف تو میں تھیں ، اس کے اعتبار سے ان فدیم سے منافعت تھا ۔ یعنی ہرقوم کا فرم ہا بی ماگا دا تھا ۔

ہم لوگوں کی بھی فادیم سٹر لیبتوں میں اس کی اصل ہے۔ چنا کی اسیاط بنی اسرائیل سے ہرسیط کے لئے خال فاص احکام عدا کا نہ تھے۔ بلکہ ہماری شریعیت ہیں بھا کی سامے کہ دیمن احکام خاص بعین قوم کے لئے ہیں بھا نی خسس خیس خیس خیس خیس خیس خیس ہیں اور مال غذیم سے جو دیمن اشخاص کو کسی خاص وجہ سے معمولی حصد سے کھرزیادہ دیا جا آئے ہے وہ بنی ہا شم سے لئے حرام ہے اور زکو ہ بھی ان سے لئے حرام ہے توید احکام خاص بنی ہا شم کے لئے ہیں ۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش سے لئے ہیں ۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش سے لئے ہیں ۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش سے لئے ہیں ۔ اور خلافت کا استحقاق خاص قریش سے لئے ہیں ۔ اور خلافت کو اسازہ تھی ان سے مرف اسلام سے اور مذان کے ساتھ جہا دیا جائے۔

منود کے فی ان کے اوٹار مظاہری کے گذرسے ہیں خواہ افرادلبٹرسے موں نواہ افرادلبٹرسے موں نواہ برشیرو ہا ہی سے موں۔ جیساکہ مرادگوں کی فدیم شدیعیت ہیں معزیت موسی علیہ السلام کا عصائفا۔ اور عفریت صابح علیالیسلام کی اوٹھنی تھی ، کین عوام بہنو دسنے کے نہی سے فل ہرا و فرطہر میں فرق نہیں کیا ۔ اور سبب کو معبود بنا دیا اور گراہ موگئے ، بہی حال ا کے معبی بہمت سے فرقوں کا مہوا۔ مثلاً تعزیہ داران اور مجا ومان شیورا ورجلالیان اور مارد بان بیسسب فرقے ہی ہے نہی

سوال: مصفی کا نفظ انخفرن سنے اللہ علیہ وسلم کے القاب میں اورمر یہ کے کا لفظ امرا کوشیر جن تا ملی کرم اللہ وجہ نہ کے القاب میں کسس قدران دونوں حفرات کے سائڈ مخصوص جوگیا ہے کرملم کی حد تک بہنچا ہے فائی کا بول میں کسس قدر خصیص بائی نہیں جاتی ۔ معلوم نہیں کہسس وقست سسے اس بات سنے شہرت بائی ہے ۔ کا بول میں کسس قدرت سے اس بات سنے شہرت بائی ہے ۔ مجواب ، انخفرت مسلے اللہ علیہ وسلم کا لفتہ جومصطفے ہے اس کی وجموا م سبلہ نبہ اورمیرت شامیہ اورمیش میں ہے :۔

إِنَّ اللهُ ا صَلَعَىٰ مِن وُّلد إِبْرَاعِيةِ السِلْعِيْلَ واصطلى من ولد إشماعِيْلَ

كناسة واصطلعى قديت المسن كناسة واصطلعى عاشمامن قديش واصطفا في حسن الشريس واصطفا في حسن حبنى عداشد و نرجه: بينى الخفرت صلى الشرعب والمراح في المراح كرسخة بين الشريس الشريس الشريس المرام على المادست كنان كواور بركزيره كياكنان ست فرايش كواور بركزيره كيا فزيش سع محكود في مشم كواور بركزيره كيابن في مشم سع محكود في ترجم حديث فذكود كاب و

ا صبطف كالفظ حضرست بوسى ورصفرت مريم ميهم السلام ك نتان مين وارد جو لهيد - بكد بدلفط رسب انبيار اور دسول كرحن مين وار دسب رخامجر الترتعال في فرما إ ١-

وَالِسَّلَامُ عَلَىٰ عبادة الَّذِيْنَ احْسَطَعَىٰ ، ترجم إليني اورسلام مع الشرتع الله كم بندول بركم المشرسة أنكو بركزيده كما ي

کین فاص اصطفے جوکہ چندم ترب کے ساتھ مرتب واقع ہوا ہے مخصوص انحضرین میلے التّرظیہ وسلم تقسیم

سیرت شامیدا ورموامیب میں مذکورسے کہ ،۔

المسطى من اشهدا سمائه مسلى الله عليه واله وسَداً " يعنى مسطف كرا تخطرت مطالله

موال ؛ تانخفرت مندالته عليه وسلم كُن إردن خواب مي المِ سُنّست اورسنبعه دونون فرقه كوميترم فِيَّ بد-اور مرفرقه كوك المخضرت مين الته عليه وسلم كالطف وكرم لم يضعال برجونا بيان كه تدبي اورلين كوفق احکام اکفرت ملی انڈعلیہ وکلہے سننا بیان کرتے ہیں۔ فالباً دونوں فرقوں کو آنخفرسن صلے الشرعلیہ وسلم کی ثنان برافراط کرنا اچھانہیں معلوم موتاً اورخطرات شیطانی کو اس مقام میں دخل نہیں نوالیسے خواب کے ایسے میں کیا خیال کرا جائیے از سوالات ایم شاہ خانصاحب)

المحاسب ، يرجو صريث متر لين بع:-

اکر علما رنے کہاہے کہ یہ مدین فاص استخص کے اِ سے میں ہے کہ کے خرس صلے اللہ علیہ وسل کو اس میں مبارک میں دیکھے جو یہ قست وفات آنخطرست میں اللہ علیہ کہ کم کی صورت مبارک بنی ، اور بعض علما ہو کام نے کہا ہے کہ یہ صدریت علی ہے ۔ انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کے کسی وقت کی صورت میں دیکھے وہ نحوا ب مجمع موگا ، لینی ابنائے نہوت سے اوقت وفاست جو انی اور کھال سالی اور سفر وصفر اور صحت ومرض میں جی وقت آنخفرت میں اسلم کی چومگورت مبارک بنی ۔ ان صورتوں میں سے جس مورت میں آنخفرت میں انخفرت میں انخفرت میں انخفرت میں انظر ملیہ وسلم کو دکھا موگا ، اور جس کی آنخفرت میں انظر ملیہ وسلم کو دکھا موگا ، اور جس کی تخفرت میں انشر ملیہ وسلم کی میورت میں نہوت میں دیکھا ہے ۔ اسی طرح سند یہ سف کمبی نہ دیکھا ہے وہ تو اس میں دیکھا ہے ۔ اسی طرح سند یہ میں نہوت میں انظر میں دیکھا جا دیکھا جا دی اور فرمنیا س کا احتباد نہیں بخفیق یہ ہے کہ آنخفرت میں انشر علیہ وسلم کوخوا سب میں دیکھا جا دی اور فرمنیا سے کا احتباد نہیں بخفیق یہ ہے کہ آنخفرت میں انشر علیہ وسلم کوخوا سب میں دیکھا جا دی میں دیکھا جا دی میں دیکھا جا دی اور میں دیکھا جا دی میں دیکھا جا دی میں دیکھا جا دی میں دیکھا جا دی دو میں ہو کہ دو اور میں دیکھا جا دی دو میں انتہاد نہیں بخفیق یہ ہو کہ آنخفرت میں دیکھا اسٹر عالم کوخوا سب میں دیکھا جا دی دو میں دیکھا جا دی دو میں ہو کہ دو اور میں دیکھا جا دی دو میں ہو کہ دو اور میں دیکھا جا دی دو کہ دو اور میں دیکھا جا دی دو میں دیکھا کو دو اس میں دو اس میں دیکھا کو دو اس میں دو اس میں دیکھا کو دو اس میں دی دو اس میں دی دو اس میں دیکھا کو دو اس میں دی دو اس میں میں دی دو اس میں دو اس میں

دو سری سم مکی سید اور و متعلقا سن آنخطرین میلے الله علیہ والم کو دکیجنا ہے ۔ شکا آنخطرت میلے الله علیہ والم کا دین اور انخطرت میلے اللہ علیہ وسلم کی سنست اور آنخطریت میلے اللہ علیہ وسلم کے ورثر اور آنخطرت میلے اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر ہ اور آنخطریت میلے اللہ علیہ دسلم کی الحاسمت اور محبست میں سالک کا درجہ اور اس کے مانز اور جو آمود میں توان آمود کو آنخطرت ملی اللہ علیہ وسلم کی مثوریت مقدس میں دکھنا ہے وہ

مناسات میں ہو جون تعبیر سمعتبر ہے.

تمسری شمرد یائے نفسان ہے کہ لمینے خیال میں انخفرت ملے التُرعلیہ وسلّم کی جوم توری ہے ۔ اس شورت میں میں وکی نااور یہ تینوں اقدام انخفرت میں انفروس میں وکی نااور یہ تینوں اقدام انخفرت میں التُرعلیہ وسلّم کوخواب میں دکی ہے کہ بارے میں میں میں جو تھی قسم سنیطانی ہے ، ایونی انخفرت میں التُرعلیہ وسلّم کی موریت مقدس کے مطابق ابنی می میں سنیطان بناسکے ۔ اورخواب میں می میں سنیطان بناسکے ۔ اورخواب میں می میں سنیطان اللہ عدم میں اللہ اللہ وسلم کی اوازاور باست کے مشابہ شیطان بات کر المب اوروسوسی ایساکر تا ہے کہ انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کی اوازاور باست کے مشابہ شیطان بات کر المب اوروسوسی اللہ ہے ۔ چنا بخد میں روایا سن سے تا بہت ہے کہ انخفرت میں اللہ علیہ وسلم سور ہ نجم بڑھے نہے ، اور میمن ایا تہ میں میں اللہ والم میں اللہ والم سال اللہ والم میں دور باکر فروہ دی

## ميزان

سوال بمیزان و بیصراط کی حقیقت کیاہے؟ (ازسوالات قاضی)

جواب ب میزان رکھے جانے کے بیان میں جانا چاہیئے کرمیزان قیامت کے دن بہر اطریکرانے کے
قبل کھی جائے گی اور بلاشبہ ولائل عقلی اور ولائل تقلی سسے ٹا بہت سہد اور ولائل تقلی ظاہر میں ،البتہ ولیل عقلی یہ ہد
کرمیزان اسس واسطے رکمی جاسے گی اگر اعمال وزن کرنے سے معلوم ہوجائیں کرکون شخص جنت کاستحق ہداور
کوئ شخص دوز ہے کا بل ہد تو چاہیں کے کہ ہشت اور دوز نے میں جائے گے قبل میزان رکمی جاسے گی ،اور عبد اطریکونا میں حد مصح حدم میں ہداور حضرت عائش مناکی
میں میں ہداور دوز نے میں جائے سے لئے کرگو یا داخل ہوجا نے کے حکم میں ہداور حضرت عائش مناکی

ان گدر متیجد فی جند المیتراط فاط گهنی جند المینوان و نرجه: بینی انخفرت اف وایا اگر هم مجرک بلیم اطرک نزدیک نه یا دُنوچا بینی کر مجدکومیزان کے نزدیک الماش کرد؟ و نام برجے کہ یہ حدمیث بیان مذکور کے خلافت سے یہ مسئلہ حضرت والدمری فارس اللہ مرم العزیز کے ضو میں بار کا بہیں جوا۔ آپ نے جواب میں فرما یا کہ اس حدمیث سسے یہ نہیں ملوم ہوتا کہ مجھ الحمیزان سے پہلے دیمی جائ کی ۔ بلکاس حدمیث کے معنے یہ بہی کہ جا کوان ٹین جگہول میں الماش کرو۔ اسس واسطے کہ مبی اس عقامین میؤنگا ادر کہ باس مقام میں دائونگا جنا نی اس حدمیت کے خرمیں ہے۔

منانى لا أحسَّفِي مُلْذِي المسوطِري السَّلَاثَة : ترجمه ؛ يعنى اس واسطے كرايسا موكاكر ميل نامينون مقامات سيكس وقت كبين رجون :

توبہ حبارت اسی منہوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس سنے صورت یہ موگی کر پہلے اکنے طرف مسلے اللہ علیہ ہوئی میزان کے نزد کیسے ششر لعین سلے جا بی گے ۔ اور بھر حبب اپنی است کی اکبیب جماعت کو اعمال کے وڈن کرنے سکے مناقت شرست رائج فرائیں سے اوروہ لوگ بہشمست کر طرف دو انہوں سکے ۔ اور کھے راؤ کرگذر سنے کے وفست ان کے پاؤں

> سوال ؛ شفاعت انبیار وشهدار وعلمار کے بارسیس کیا بیان ہے؟ محواب ؛ فرایا جا اب انخفریت عطے اندعلیہ وقع سف کر ا۔

ترجمه : فرا إ بيغم رصل الله عليه وسلم سف كرئس شفاحت كرير كے قيامت سك دن تين فرق كوكاليج

سوال: امّت کوشفاعت مرون حضرت بغیر میند الدّعلیه وسلم فرائیں گے یا اسحات کجاریمی شفاعت کرسکیں سکے اور حضراست مسحاب کہا رہ کی تا بعداری میں کیا فائدہ سبے۔اوران مساحبوں کی عداون میں کیا نقعمان ہے ۔ ؟

" ترجمه: بین ابعداری کرواد ترجل شانه کی اور تابع داری کرورسول کی اور ان کوکول کی تابعداری کرو جوتم لوگول میں سنے معاجبان امر جول "

برحكم اس مدسيف ميع سي عبى تابسنسه ،-

اَ مُتَعَالِيُّ حَكَ النَّجُوْمِ مِلَيِّهِ مِنَ اعْتَدَ يَسَّعُ اِهِ مَنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ا عليه كله الم نف فراياكه ميرست مسحاب رف مستنا دول سك ما تنديب - ان مين سنت جن كى پيروى تم لوگ كرد سكيدي داه يا وَنِگَ يَ

توجولوگ صحابہ کباری ہیردی کریں گئے وہ لوگ سیدھی راہ پائیں گئے اورجولوگ صحابہ کبارستے علاوست رکھیں گئے ان سکے ایسے میں بیڈا مبت ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ و وزنے میں رہیں سکتے ۔

مسوال ؛ یه نهیں کہا جاسکا کہ حضرت پینم برصلے اللّه علیہ دسم پرکوئی چیز واجب تنی کیونکہ واہب وہ سبے جودلیل کمتی سے تا بست ہو۔ا ورسجائے سہومحص تزک واحبب سے لازم سبے نواس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُکے ضربت صلے اللّہ علیہ دَسَلَم کے لئے سجدہ سہوکا حکم نزر کم موگا ۔ا ورص تیوں سے نا بت سبے کہ اسخورت صلے اللہ علیہ وسلم سٹے دوئین مرتب سجدہ سہوکیا ۔

بچواب : سلم کی شرحول بین مذکور بے کا بعض اُمورا محفرت صلے الشرعلیہ وسلم کے من ایم بی بی بی بی بی سنے بیونک اہل سنسند سے نزدیک بر با بن سب ہے کہ آنخورت صلے الشرعلیہ وسلم کو مرتبہ اجتماد کا بھی حاصل تھا۔

آنخورت صلے الشرعلیہ وسلم کے علم میں بی بعض احتکام اجتہا دیو لمئی ہے ۔ اس کی بیمسورت ہوئی کہ کسی آبیت کے باہر اس آئیت کا معنی بیر ہے ، اورکسی و جرسے بی بھی احتال جا اس آئیت کا جوا واس کی بیمی محورت سبے کہ تخفرت میں احتال جا استحفرت میں وائی بیمی محورت میں احتال جا استحفرت میں اللہ جو اکو اس آئیت کے مفہوم میں وافول ہے کیونکہ جو آموراس آئیت میں فکور بیں ان میں سبے اکثراس فرو میں موجود جیں اور کی خضیت میں وافول ہے کیونکہ جو آموراس آئیت میں فائل ہوا کہ وہ فرواس آئیت میں وافول ہوں کو تنظیم میں استحد الشرعلیہ وسلم کو بی می موجود جیں اور کی خضیت صلے الشرعلیہ وسلم کو بی می موجود ہیں اور کی خضیت صلے استحد بی فرمن پاسند ترک ہو اجب ہو تا ہے جب کوئی فرمن پاسند ترک ہو جات اور وہ می می دو موجود ہیں اور جب ہو تا ہے جب کوئی فرمن پاسند ترک ہو خوس نے اور وہ ہمی ترک ہو خوس نے اور وہ ہمی ترک ہم کی کی موجود ہیں اور جب ہو تا ہے استحد ہو ہمی دو موجود ہو کہ کی تو موجود ہیں اور جب ہو تا ہے استحد ہو ہمیں میں موجود ہو کا اس سائے کیا جا آہے کو ترزی واجب کا نقصان دفع ہو جائے ۔ توہم لوگ بی خوس کا مقال دو اس کے تعرب کہ کا خوس کی موجود ہو جائے ۔ توہم لوگ بی خوس کا مقال دورہ ہم وہ کی تا میں اس کے کہا تھا ہے کو ترک واجب کا نقصان دفع ہو جائے ۔ توہم لوگ بی خوس کا مقال دورہ ہم وہ ہو جائے ۔ توہم لوگ بی خوس کی مقال دورہ ہم وہ ہو جائے ۔ توہم لوگ بی میں موجود ہو گائے کی موجود ہو گائے کی موجود ہو گائے کی موجود ہو گائے کی کہ کر کرک واجد کی کا نقصان دفع ہو جائے ۔ توہم لوگ کی میں موجود ہو گائے کی موجود ہو گائے کی کرنوک واجد کی کا نقصان دفع ہو جائے ۔ توہم لوگ کی کرنوک واجد ہو کی کو کرنوں کی کرنوک واجد ہو کی کرنوں کی کرنوک واجد ہو کہ کو کرنوں کی کرنوں کرنوں کرنوں کی کرنوں کی کرنوں کرن

مامل کلام برکرمنفیدگاید تول سے کر واجب کے ترک سے نمازی نفصان ہوجا آہے تواس کے واب کے عوم میں دوسجد سے سپوکر لیتے ہیں کہ نمازیں جونقصان مولہ دو دفع ہوجائے بعین نماز کا مل ہوجائے صفیہ کا یہ تول اس کے عوم ن یہ تاریخ اس کے عوم ن یہ تاریخ اس کے موسلے کے اور شا فعیہ کے نزد کی سبحدہ سپو صفیہ کا یہ تول ہام میں اعتبار عقیدہ تول ہام می اعتبار عقیدہ کے اس مورست میں واجب ہوتا ہے کہ کوئی قرمن یا سنست ترک ہوجائے ۔ توجیبا کرشا فعیہ کا علم حنفید کے اس

قاعدے کے موافق نہیں وبیا ہی آنخفرت مصلے اللہ علیہ وسلم کا علم اس قاعدے ہیں ثنا فی نہیں۔
مسوال : بیاہے سیر کے ارسے میں کیا حکم ہے جو بڑعتی اور فنق و نجور میں مبتلا ہو کھر کا کلمہ کہتا ہو۔؟
مجواب ؛ اس مسئلہ کے جواب کی ضرورت نہیں کیونکہ نفس قرانی اس بارسے میں کانی و شافی ہے الح
فر کا با اللہ تعلیا نے :-

مَنَ الْ بِلنُوحُ إِنَّهُ كَيْسَ مِنَ اَهُدُلِكَ إِنَّهُ عَبَدَلُ خَيرِ صِالِحٍ وَنَرْحِدٌ! لِينَ التُرْنَعَ اللهُ فَ مَصَرِّت نُوح علِبِ السلام سے ان کے اللہ کے کے باسے میں فرما یک بہنہا ری ال میں سے نہیں اس کے بارسے میں سفاری کرنا اچھا کام نہیں ! کے بارسے میں سفاری کرنا اچھا کام نہیں !' اور میجے روا بہت مشکل ہ میر ایف میں وجو دہے ،۔

ان ال ابی ف لان لبسوا با دیبای انماولی الله الله الله الله الله الله معنی الخضرت مسلے الله علیہ وسلم نے فرایا که ابوفلاں کی ال میرسے ولی نہیں میرا ولی مروت الله نفاسط میں ہے ۔ اور دو مری روایت میں ہے :۔

ثلاثہ یعنی کآب دسننت واجماع میں سے ان کی اس دعوی پر دبیل کیا ہے ۔ حالانکہ بالا جماع تفظ ذوی ان بی میں اولاد اعمام داخل میں احا دیمت صحیحہ میں وار دسمے مصفرست عیاس بن عبد المطلب رمنی الترعنہ کے حق میں کہ العک بیاس جسیتی واکٹ احیت نہ بعنی فرایا آن مخترست صلے الترعلیہ وسلم سنے کرعباس مجدستے ہیں اور میں ان سے موں ، یہ بھی حدیث میں وار دسمے حق میں عیاس مذاوران کی اولاد کے ا

هـنداعَيِّى دَصِينُو اَبِي وهِلُوُ لَا اَحَسَلُ بَهِي اسْتَثُودُ عَسْمُ مِن النَّاسِ كَسَاتُوى رايَّاهُ عُهِمَ لَامَ تِي مَاذِي

ترجمہ ؛ بعنی فرایا آنخطرت صلے الله علیه وسلم نے کریہ بینی حضرت عباس رہ جہا میر سے ہیں اور بھا اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بینی حضرت عباس رہ جہا میر سے ہیں اور توگوں بھائی میرسے باب سے ہیں - یہ لوگ میرسے اہل بریت جی حفا المدت کروان لوگوں کی اور توگوں سے حبس طرح حفا الحدت کرتا ہوں میں ان لوگوں کی اپنی جا دریں یہ

چواپ : تغفیل کی بینے فضیلت شیخ کی دوقتم ہے۔ تغضیل انواج وامنا ت بریکد گیر بعنی نغیاست دینا ایک نوج اور ایک مسنعت کؤ دومرسے نوج اور دو تحرصنعت پر

تغضیل شغاص بریجد گیر نعیدت دینا ایک شخص کو دومرسے شخص برب قسم اول: تغضیل فیما بین اولاد شیخین واولاد آنخضرت سلے الٹرعلیہ وسلم کے ممکن سے اقتیضیل اشخاص کی فیما بین ان کے اس کا عدم ثبوت قطعی ہے بلکالیے تفضیل ہشنے صریخ پیری ہی ٹابت نہیں تومناسب بے رسم ول تعنیل میں بھنٹ کی جائے۔ نو جا نناچا ہیئے کر تعنیل باعتبار اُڑا ب و درجا سن آخرت کے موافق نعیں قطیبہ کے باعتبار نسون کے میا نیٹر نسائی میں بھالیے فرا بے بہ قطیبہ کے باعتبار نسون کے باعتبار نسون کے باعتبار نسون کے باعتبار تعنی کی واحتیا الحسکے بے باکٹر تھا کے اسلامی میں سے اسلاکے اللہ کہ توجمہ نا میں نہا دہ بر میر گارسے وہ میں جو تم لوگوں میں سے اسلامی نزد کیک وہ سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ اسے وہ میں سے اسلامی نیادہ بر میر گارسے وہ سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ اسلامی نود کی اسلامی کرد کے دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ اسلامی کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ اسلامی کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ اسلامی کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ اسلامی کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارسے وہ کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارہ سے دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارہ کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گرگی کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گارہ کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گرگی کے دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گرگی کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گرگی کی دو سے جو تم لوگوں میں زیادہ بر میر گرگیا کی دو سے جو تم لوگوں میں نواز دو بر میر گرگی کی دو تا کارٹ کی دو تا کارٹ کی دو تا کارٹ کی دو تا کارٹ کی دو تا کارٹ کی دو تا کارٹ کی دو تا کی

ایساہی اما دیرٹ مشہور اسے تا بت ہے۔ مثلاً مدین مشراعین میں ہے کرسب ادمی اولا وحصرت ادم علیالتکام کی بیں۔ اور حضرت ادم مٹی سے بدا ہوئے کسی ونفیدست کسی دوسرے پرنہیں گر یا متبار دین اور تعولیٰ کے تو یہ ممکن ہے کہ باعتبار دین و تعتوی کے اولا دار ذال کونفیدست ہو جائے اولا دہشراف پر اور کہا خوب مصنمون اس شعر کا ہے .

صن زعبرہ بلال از صبن صہبب از روم نفاک کر الوجہل ایں جباد العجبی است یعنی حصرت حسن بصرہ میں بدا ہوسئے۔ اور حصرت بلال رہ عیش میں بدا ہوئے۔ اور حضرت مہیب رہ دوم میں بدا ہوسئے۔ اور فاک مکر منظمہ سے ابوجہل بدیا ہوا ، یہ کیا عجیب بات سبے۔

بینی قرابیش سب برا برمیں بعن فرایش کفو بربعبن قرایش سے . قرامیش سے سواجو دوسرے لوگ مہوں وہ قرایش کے کھونہیں ۔

٧- دوسرى قسم تغفيلى باعتبار شرافت قربب مون قرابت نسب كے به ساتھ أنخفرست ميل الشرعليه كار المستقم كي فغيلت بنى باستم كوج ال لوگول برجولوگ بنى باشم كے سوابي ۔ اسى وجه سے نا بهت بواكر شم خان ميل ميں انخفرست ميل الشرعليه وسلم كے ذوى القرائي كاجو صقد موتا به على وہ بنى باشم ميں مرف كرنا چا بيئے ۔ اور مال زكاة بنى باشم برحوام ہے ۔ اور بنى عبد المطلب كو ان لوگول برجولوگ بنى عبد المطلب كے سوابي ايك طرح كى دومرى شرافنت ہے جو صور ميث بين وارد مهے كر بد منا جدن المطلب الآ امنا المست في الما بين عبد المطلب الآ امنا المست في المناه من المستر بين المستر المسلم المستر المسلم الله المستر المسلم الله المستر المسلم الله المستر المسلم الله المستر المسلم المسلم المسلم المستر المسلم المسلم

" يعنى كى كى شخص كا احسان جو اليے كى شخص بر بہو كا جو بنى عبدالمقلىب سے موتو بيں صروراس كى مكافات قيامت بين كرول كا ي

ا ورشفاعت آ تخرست میلے اللہ وسلم کی بنی عبد المطلب کے حق میں پہلے ہوگی - برنسبت وومرے لوگوں کے جانبی میٹ میٹ میں ہے ، -

اول من الشفعة مِنْ أَمَّنِيْ المسل بيتى تُنهُ الاترب مَا لَاكَدُبَ من قدويش. يعنى أن تعدرت من الآكثرب من قدويش و يعنى أن تعدرت معلى الترمليد وسلم في قروا يكرم بيك شفا حست البين المست من البين المراسب كارون كا معرون كرون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كارون كرون كارون كار

پیراس طرح شفاعت درجہ بدرجہ قرایش میں موتی ہے گی کہ بدشفا عست جولی باقی جا بی گیا ہیں گے مجالان لوگوں میں جوقر ابت میں مجد سے زیادہ قریب ہوگا اس کی شفاعت کروں گا ۔ ظاہر ہے کہ با متبار فرابت نسب انخفرت میلے اللہ علیہ دسلم سے جس قدر بنی عبد المطلب فریب ہیں اس قدر کوئی دو مراقر بیب نہیں ۔ تو اگر کسی شفس کا یہ کلام ہے کہ فضیلت ہے اولا دشین کو اولاد عم رسول اللہ میلے اللہ عبد وقع ہو تو اس کی مراد یہ ہے کہ یوفیلت با طبارشفاعت اسم خفرت میلے اللہ علیہ وسلم کے جہد بینی شفاعت حق میں اولا دشینین کے پہلے ہو گی اوران کے بعداولاد عمر رسول اللہ میل اللہ علیہ کوسلم کی موقی ۔ تو بیم اوا و ربی صوریث سے صراحتہ باطل ہے ، اور اگر اس کی کوئی دو مری مراد ہے تو جا ہیئے کہ وہ بیان کرسے تاکہ اسمیں کلام کیا جائے ۔ اور بیمی نابت ہے کہ اگر اس کی کوئی دو مری مراد ہے کہ فضیل میں اولا دھ مزت عباس رہ کے کہ جے ۔ جنا پنجریہ ضمون سوالی سے المخورت میں اولا دھ مزت عباس رہ کے کہ جے ۔ جنا پنجریہ ضمون سوالی میں افرار ہے کہ اسمین کا مراحت اور یہ بیاں اول ہے۔ اس واسلے کہ یہ لازم نہیں کر افضل کی اولاد میں افضل ہو ، گراس صورت میں یہ و کرا ہور امر صراحتہ المحل ہو اس واسلے کہ یہ لازم نہیں کر افضل کی اولاد میں افضل ہو ، گراس صورت میں یہ ہوئے ۔ اور یہ بیاں اول ہی سے مفقود ہے ۔

سوال ؛ معراج كا مال روا ياست كى روشنى من باين فرايد ؟

حواب ؛ جب حفرت فدیج را نظال فرایا توان که بعد انخفرت میداندوسی الله و فرایا و انتقال فرایا توان که بعد انخفرت میداندوسیم موده بندت زمع را که ساخه رکاح فرایا اس که بعد جب بین مهینهٔ گذر سے نوا کفریت میدانشر ملیه وسلم شوال میں کہ بعث سے دسوال سال شروع مواتفا طائف میں تشریعید کے اور والج س ایک مهم بهدر انتقاف و نواز الدولج س ایک میراج بهدوسلم کی زبان مهارک سے میرو بی سے مراجعت فرائی اور شخاری نزول فرایا اور ولج س ایخفرت میلی انده بیدوسلم کی زبان مهارک سے مبنات فرائی شریعیت سنا ور اس سال جب رہے الاول کا ما ومبارک آیا تو آنخفرت میلی انده بیدوسلم کوموراج مهوئی و اور برن مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے معراج مہوئی و اور برن مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے معراج میراج کے ساتھ مسجد حرام سے معراج کے ساتھ را کے گئے ۔

بعق علماء نے کہا ہے کہ ہجرت سے ایک برس پاننے کا وقبل مزاج سزلیب ہوئی۔ اس قول کی نباد پر نابت ہوتا ہے کر سوال میں معراج ہوئی تھی ۔اور معن علما دینے کہا ہے کر حبب میں معراج ہوئی تھی ۔ یہ قول ابن عبدالر نے نقل کی ہے اور یہی تول ابن قبید کا جی ہے اور لوزی نے بھی اپنی کتاب روضه میں کا جا ہے ۔ تا رہے کے یاب میں ابعض میں مدنیا رشاو فروایا ہے کہ شب ست کی میسویں رجب کو معراج ہوئی ۔ اور حافظ عبدالغنی کے اور فارسی کے نزدیک میں تول مختا ہے اور شنب کو معراج ہوئی تقی یعض علما مکے نزدیک نا بت ہے کہ شب جمد کو معراج ہوئی تقی یعض علما مکے نزدیک نا بت ہے کہ شب جمد کو مول موٹ نقی سنب کو معراج اس وجہ سے ہوئی کہ شب کو دن پیٹ رف ہے اور یہ وجہ بی کہ کہ شب کی و اس میں میں میں میں میں اور کے معراج ہوئی کا میں میں میں اور کی اور کی اور کی کا دون ہے ہوئی تاکہ کو منبین بلا دیکھے ہوئے نور ایمان کی وجہ سے تصدیق کریں اور کیال ایمان کے مرتب سے مشترف موں اور کھار وشمنان وہن کی دیب کریں اور کھزیر ان کا یقین زیا وہ ہو ۔

اس باسے میں روایات میں اختلاف سے کسس متعام سے آنخٹرسٹ صفے التُرعلبہ وسلّم معراج کوتشریپ سے سکتے اوربعبن روایا منٹ میں ہے کہ آنخٹرسٹ صلے التُرعلیہ کی کم سے فرمایہ ہے کہ میں اس وفٹ حلیم میں نفاء اور بعض روایا منٹ میں حجر کا لفظ ہے مبحیح سنجا دی میں کتا سب بدر انفلق سے مشروع میں ہے ۔۔

میں تبیت انحام سے پاس نفات زئمری نے النس بن ابی زرسے دوابیت کی سیے کہ انخفرت مَنظ اللہ علیہ و لم معراج سے بیان میں ارشا و فرط یا کہ کم معظر میں میرے مکان کی جیت میں کچے مگر فالی گئی۔ واقدی نے اپنے اساوسے روابیت کی ہے کہ انخفرت صلے اللہ علیہ و لم یا کہ میں معراج سے کہ انخفرت صلے اللہ سے گیا۔ طرانی وغیرہ کے نئے شعب ابی طالب سے گیا۔ طرانی وغیرہ کے نز و کیس ٹا بہت ہے کہ ام فی نواز میں معراج میں خواج میں خواج

ان دوا بات بن نظین اس طرح مونی ہے کہ شب مواج بی آنخفرت صلے اللہ ملا کے فرال کا است بن نظین اس طرح مونی ہے کہ شب مواج بین انخفرت اور اس گھر کی جیت کی حکم نالی کا اور کہ س مقا سے فرشت کے سابقہ سی در بی ہے دور وہ فرسٹ تہ حضرت اللہ علیہ وسلم کو سید کے با مرسلے گیا ۔ اور وہ فرسٹ تہ حضرت مجھ اور فیند کا کھی اثر مبنو زباقی تفا ۔ قوفر سٹ تہ کھنون ملے اللہ علیہ وسلم کو سید مروی ہے کہ امی آ نخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے جر نیل ملیالت ام بی مقی کہ تین نفر آئے بی خطابی نے انکارکیا ہے کہ یہ دوا بیت نابت نہیں ہے اور الیا ہی قامی بیان اور وی خطابی اللہ ابن جم نے اکثر دو او کی مقالید سے اس کی تا نبدی ہے ، مجر حضرت جرائیل علیالسلام سے انکارکیا ہے البتہ ابن جم نے اکثر دو او کی مقالید سے اس کی تا نبدی سے ، مجر حضرت جرائیل علیالسلام سے سینہ مبارک ہی فیا اور صفرت مبیکائیل ملیالت الم مسید میں شیطان کا دخل میں تا ورسینہ مبارک ایمان اور حکمت سے پڑکیا گیا ۔ اس میں سے وصویا اور آئے عزیت صفرات اللہ علیہ وسلم کے اللہ اس میں شیطان کا دخل میں تا اور سے دخل میارک ایمان اور حکمت سے پڑکیا گیا ۔ اس میں سے خون میسینہ سیاہ نکالاگیا کہ اسس میں شیطان کا دخل میں تا ورسینہ مبارک ایمان اور حکمت سے پڑکیا گیا ۔ اس میں سے خون میسینہ سیاہ نکالاگیا کہ اسس میں شیطان کا دخل میں تا

برمعا لمراس تبیل سے ہوا جیسا حفرت اسمیل طیہ السلام سے حق میں ذریح کا معا طرم وانعا - آمخفرت میں استہ علیہ کہ آئر کہ اس حالت میں زندہ ہے بہ فرق ما دست سے ہوا - کرنش کا تعلق بدن کے ساتھ باتی را جا اور دل تکالنے سے وہ تعلق زائل ندم وا - اور سوئے کے طشت کا استعال اس جہاں میں جواکہ وہ بمنزلہ آخرت کے ہے - اس وج سے اس میں کوئی قباصت سے مالادم نہیں آئی - اور اس وقست کے سوئے کا استعال مر دکے لئے ابجی حوام نہیں ہوا منا اور حب مور شرخوار بچر کی تربیت وود و سے کی جاتی ہے اس طرح آ مخفرت میں اور میں اس مؤد الله میں مورت میں مورت میں شرخوار بچر کی تربیت وود و سے کی جاتی ہے اس طرح آخر سال میں مورت میں طرح کہ مؤدرت میں طام کی گئی ۔
کی تربیت مکمست اور ایمان سے اللہ تفالے فر الی اور حس کی مہیست وود و می مؤدرت میں طام کی گئی ۔
کی جائے گی ۔ نوگو یا اسی طرح اسس وقت ایمان اور مکمست کی مہیست وود و می مؤدرت میں طام کی گئی ۔
کی جائے گی ۔ نوگو یا اسی طرح اسس وقت ایمان اور مکمست کی مہیست وود و می مؤدرت میں طام کی گئی ۔
کی جائے گی ۔ نوگو یا اسی طرح اسس وقت ایمان اور مکمست کی مہیست وود و می مؤدرت میں طام کی گئی ۔

مرتبط مروبات تھے ۔ اور جب اُتر تا تھا تو اس کے دونوں کا تقام تو مرتب بہا در پر چود میا تھا تو اس کے دونوں پاؤں مرتبط میں جو جائے ہے ۔

ابن سعبد کی روامیت میں وامبی سے مروی ہے کواس کے دونوں یا زومیں بر نقے ، اورابن حجر نے کہا ہے کہ یکسی دومری روا بیت مینهیں فیلبی نے ذکرکیا ہے اور پرسندنہا بیت منجیعندہے کہ اس کا رضارہ انسان کے رخسارہ کے اندتھا اور کھوٹے کے ما نداس کی گردان میں بال سنے ۔ اور اُونٹ کے پاؤل کے ما نداس کے پاؤں تے اور کا نے کے گراوروم کے مانداس کے کر اوروم تنی سینداس کا یا توبت سرخ کا تھا ۔ اورحفرت جرل علبالتلام سنے اسس کی رکاب تھامی اورحصرست میکائل نے لسگام بچردی معمرے کی روابیت میں قیادہ سسے مروی ہے کہ زبن کسا ہوا تھااور لنگام دی ہوئی تھی ۔ بیس براق نے شوخی سٹردع کی کوحضرت جبرمل علیالت کام نے فرما یاکر توحضرت محد صلے اللہ علیہ کوسکم سے صنورس سٹوخی کر ناسبے ۔اس کاکیا یا عدث سبے بنسم اللہ کی کاعظم صلے اللہ علیہ ولم سے زبا وہ افضل اب کا کوئی تجے برسوار مہیں ہوا۔ بس بر سننے سے براق کوعرق آگیا یا وایت ترفدی نے بیان کی سبع ! ابن اسحاق کی روابیت میں بے کرحتی کر باق زمین کے ساتھ جیسیاں موگیا بینی شوخی جہوڑدی اوراس طرح کمرا ہوگیا کرمعلوم ہو اتفاکر کو یا زمین سے ما تقصیمیاں ہے ۔ بس انخفرت ملے اللہ عليدوستم جست فرياكراس برسوارم و كف راكي روايت يسب كروه براق البيا معيهم السلام كاسوارى كانتااد مغازى ابن عابرس مكعابيت كرحضريت ابراميم عليالت لام حضرت المعيل عليالسلام كو وكيفين كف لي براق برسوار م وكرتشريين لا ياكرت مقع . اورمذيف كروايت مي ب كرحفرست جرائيل عليه السلام اورجنا ب محمد رسول الله مسلے الله علیہ و تم برا بربراق برسوار اسہے ، حتی کہ بیت المقدس میں بہنیے ، گردیم عنمون کسی دومری دوابیت معدا بت نہیں ۔ مدلفہ کا بھی یہ باین نہیں کر حضرت رسول انترصلے الترعلیہ وسلم فرایا فرایا ہے معلوم ہو مے كو مذريف في اليد بينے قياس سے يہ ياست كہى ہے - اصل يمعلوم موالے كر مطرب جريل عليالسلام مات ك آك يا يتعيم مات تقديكن ابن تجرف كهاسيم كم صعيع ابن جان مي سيم كرحن منت جرتبل عليالسلام ف

أكفرين صلي الشرعليد وسلم كوبراق ببليخ بيجي سواركرايا.

بزارا ورطرانی اوربہنی کے نزدیک نامین ہے کہ بخضرت صلے الدولیہ وسلم اول ذات نخل کی زمین بر گذرے قوصرت جرائی علیالسّلام نے کہا کہ آپ اور نما زیرصیں تو آنخضرت سلے اللہ والم نے والا کہ ا طیعبہ ہے یہاں مجرت کی جائے گی تو بھر حضرت جریل علیالسلام نے کہا کہ آپ اور بمازچریں میں میں جا پھر آنخفرت سلے اللہ علیہ وسلم طورسینا کے سامنے بہنچے ، پھرالیا ہی مقام مولد صلی میں بہنچے اور حضرت انس ما کی مقت میں ہے کہ اگاہ انخفرت ملے اللہ علیہ وسلم کی نظر جارک ایک بور جسی عورت پرٹری کر داستے کے کنا ہے پرتھی اور بلاتی میں ۔ حضرت جریل علیات ملام نے کہا کہ یہ ونیا ہے آپ کو اپنی طرف بلاتی ہے ، پھر داستے کے واجہے جا نب بہو دکا داعی طاحظ فرا یا اور داستہ کے بائی جا نب نصاری کا داعی طاحظ فرا یا ۔ پھر ناگاہ طاحظ فرا یا کہ ایک استہ کے داعر آپ کے اور آپ کے اور جسم سے بھیر تا ہے اور بلا آ ہے کہ اور آپ کے اور حضرت میں مارک اور سے اللہ علیالسلام کو سکام کیا ۔ توصورت جرائیل علیالسکام سے کہا کہ بی حضرت کو طاحظ فرا یک ان کو کوں نے آنخفرت صلے اللہ علیالسلام کو سکام کیا ۔ توصورت جرائیل علیالسکام سے کہا کہ بی حضرت ایا ان خور ہیا آ ہے کہ اکان ور مصارت موسی علیالسلام اور حضرت علیاں علیالسلام ہیں اور ان حضرات سے کہا ۔ ۔ تیا انجہ و ہیا آ ہے کہ ایک آ آ گیاہ

پر روابین بھی ہے کہ تخصرت میلے انٹرولیہ وسل حصرت موسلی علیابسلام سے پاس بہنچ اورحضرت موسلی م اپنی قبرمیر کنٹیب احمر سے ہا س راسنے سے دام نی طرون نماز پر مصنے میں شغول تھے ۔

بزارا ورطرانی کے نزد کیسے حضرت ابوہر رہ و رہ کی روابت بیں ہے کہ ناگاہ اسمنے مسلی انڈوللہ وساتھ اکیسہ مقام میں بہنچے تو والی طاحظ فرایا کرکچے لوگ ہیں کہ ہر روز غلہ ابستے ہیں اور کا سفتے ہیں یا در مرجبند وہ کا سفتے ہیں گمران کی زاعت کم نہیں ہوئی ہمیٹ اکیسے طور پر ہرا ہر رمہتی ہے ۔ یہ لوگ مجا پریں بنتے کر انٹرتعالیٰ کی داہ ہیں جہا دکرتے ہیں وہ نکی کرتے ہیں وہ نکی کرتے ہیں وہ نکی کرتے ہیں وہ نکی کرتے ہیں تواس کا تواب سات سو درجہ زیادہ کر دیا جا آہے۔

 پاسسے گذرسے کہ وہ لوگ اپنی زبان اور ابنا ہو ندف لوسبے کی مقرامن سے کا شخصے ۔ اور فورًا سجنسہ درست ہو ما پاکرتا تھا۔ یہ لوگ منسدین خطیب ستھے ۔

بیہ قی کے نزدیک ابوسعیدی روایت میں سبے کر انخفرت صلے اللہ وستم سنے یہ سب مقالات اس وقت و کیھے حب آسان و نیا کیطرف تشریعب لے جائے تھے ۔ اوراس رو ایبت میں اس سے کچوز یادہ سے دینی بچرا خفرت صلے اللہ ولئے کے ایپ لاگوں کیطرف گذرے کران کا شکم گھڑ ہے کہ اندبڑا تھا اس میں سانپ سنتے کہ وہ با ہرسے نظر آئے نئے اوران میں سے ایک سانپ دو مرے کو کا لمتا تھا ۔ یہ لوگ سو ذخوار سنتے ۔ پھر لیسے لوگوں کی طرف گذرے کران کا مونسے اُونسٹ کے مونسٹ کی طرح تھا ، وہ لوگ کا انگارہ سنتے ۔ پھر لیسے لوگوں کی طرف گذرے کران کا مونسٹ اُونسٹ کے مونسٹ کی طرح تھا ، وہ لوگ کے کا انگارہ میں سے انگلے نئے اوروان کے ایک کا انگارہ انتقاء یہ وہ انتخاص تھے کہ ظلم سے تیمیوں کا مال کھاتے ہیں ۔

پیمراً نخفرت ملے اللہ علیہ وسلم کچہ عود توں کی طرف گذر سے کائنا انھ بندھا تھا اور مزکوں مند الکا ہے ہوئے سے اور وہ زانیہ عورتیں تقیں ۔ پیمر ایسے وگوں کی طرف گذر سے کوان کہ پہلو کا گوشت کا طا جاتا تھا ۔ اور وہ لوگ اپنے وائتوں سے کچلتے تھے ۔ وہ لوگ چغل تور سے ۔ بیمر حب آن خفریت صلے اللہ علیہ وسلم بَسیت المقدس کے پاس بہت کے وائتوں سے کچلتے تھے ۔ وہ لوگ چغل تور ستھے ۔ بیمر حب آن خفریت صلے اللہ علیہ وسلم بَسیت المقدس کے پاس بہت کے وائت میں یہ بھی ہے کہ آن خفریت میں انبیا دھیں انبیا دھیں انبیا دھی سالہ میں انبیا دھی ہوں کے جانور بانبیا کہ اندورہ ملقہ بندہ گیا تھا کہ اس وقت حصریت جبر ملی علیہ العث کو قال مانے ابنی انگلی سے اس کا سوائے مما ون کردیا ۔

انخفرت صلے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ المقدس میں سامنے مسجدیں نما ذرائی حیں جگر محراب حفرت محرکہ ہے اور وئی را نبیا رعلیہ ما السام کی ارواج موجود کی گئیں اوراسی روابیت میں یہ ہی ہے کہ انبیا رعلیہ ما استام کوحی نفالا سنے جو کما لاست مرحمت فریا سنے ہیں ۔ اس سے سنگریہ میں انبیا رعلیہ ما اسلام نے خالی کون و مکان کی صعفت و ثناء بیان کی ۔ اس وقست حضریت الم میم علیہ السلام سنے ارتئا و فر ایا کہ محدوسا اللہ علیہ وسلم سنے تم لوگوں کو فضیلست وی جو بیان کی ۔ اس وقست حضریت الم میم علیہ اسلام سنے تا ہوگا ہے فریعے سے سعاب نہیں اعلیہ استان کی وفضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس دہ کی سے اللہ کا مسلم کے فریعے سے سعاب نہیں اعلیہ السلام کو فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس دہ کی کے دریعے سے سعاب نہیں الم اللہ کی فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس دہ کی کا سے فریعے سے سعاب نہیں کا میں اللہ کی فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس دہ کی کے دریعے سے سعاب نے ایک میں کے فریعے سے سعاب نہیں کے دریعے سے سعاب نے دیا ہے دو اللہ کی فضیلت مرحمت ہوئی۔ حضرت النس دہ کی کے دریعے سے سعاب نے ایک کے دریعے سے سعاب نے ایک کی دو نفیل سن مرحمت ہوئی۔ حضرت النس دہ کی کے دریعے سعاب نے سامند کی دریعے سے سعاب نے ایک کی دریعے سے سعاب نے دریعے سے سعاب نے دیا ہے دو اللہ کی دو نفیل کی دریعے سے سعاب نے دو اللہ کی دو نفیل کے دریعے سعاب نے دریعے سے سعاب نے دو اللہ کی دو نفیل کے دو نفیل کی دو نس کے دریعے سے سعاب نہ کے دریعے سے سعاب نے دو نوائی کی کی کی دو نسل کی کے دریعے سعاب نو نسل کی دو نسل کی دو نسل کی کے دو نسل کے دو نوائی کے دو نسل کے دو نسل کی کے دو نوائی کی کو نسل کی کے دو نسل کی کے دو نسل کے دو نسل کے دو نسل کی کے دو نسل کے دو نسل کے دو نسل کی کے دو نسل کے دو نسل کے دو نسل کے دو نسل کے دو نوائی کے دو نسل کی کے دو نسل کے دو نسل کے دو نسل کے دو نسل کی کے دو نسل کے دو نسل کے دو نوائی کے دو نسل کے دو نوائی کے دو نسل کے دو

حدیث میں سے کہ آنخفرت میں اندعلیہ وسلم کے ساتے والم صحفرت آدم علیہ السام اور باتی انبسیارعلیہ السام سب موجود کئے گئے۔ اور آنخفرت میں اندعلیہ وسلم نے سب انبیا مطبع التام کوئے گئے۔ اور آنخفرت میں اندعلیہ وسلم نے سب انبیا مطبع التام کوئے کرجما حست کے ساتھ نماز فرحی اور انہیں روامیت میں ہے کہ مرنبی نے دومرسے نبی کوا کی ہونے کے لئے کہا بعتی کرم بنبی نے دومرسے نبی کوا کی ہونے کے لئے کہا بعتی کرم بھرسیب انبیا رصلیح السال م نے بالاتفاق جناب انخفرت مسلے الله علیہ کوسلم کو آسکے بڑھا بالوں الم بنایا۔

ایک روایت بیں ہے کہ انخفرت میں الشرعلیہ وکم کو حضرت جرائیل علیا اسلام سنے آگے بڑھا االو امام کیا اور صرف دورکوست نماز پڑھی بھرا نخفرت میں الشرعلیہ وستم سے حضور میں حضرت جرائیل علیا اسلام دوبرین سلے آسٹے ابکب برین میں شراب نئی احدو مرسے برین میں دود حدیما ۔ تو آنخفرت میں الشرعلیرونم نے دود حداختیار فرما یا بزار کی رواییت میں سے کہتین برین سے اسٹے ۔ اور نمیسرسے میں شہرتھا ۔ بعنی ابک برین میں شراب دو مرسے میں دود حداور نمیسر سے میں شہرتھا ۔

بیه بقی کی روایت میں سے کہ تعفرت مستے اللہ وسلم اس زمینہ برجر المحکر آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازدے پر ایک فرشند متعین سے ایک دروازدے پر ایک فرشند متعین اسے ایک دروازدے پر ایک فرشند متعین سے اس کانام اسلمیں سے اوراس سے ماتحت بارہ مزار فرشنے ہیں ، بس حضرت جرائیل علیالسّکام سے وہ دروازہ تھونکا ، توحفرت جرائیل علیالسّکام سے اہل آسمان سنے پوچھا کہ کون ہے ؟ توحفرت جرائیل علیالسلام نے اسلمال سے اسلمال میں موسے یک آنے عفرت صفیاللہ کے اس میں سے آئے ہیں اور کہا ۔ مَدْحَدً باواھ کو ایس سے المرک ہا میں توری ہے آئے ہیں اور کہا ۔ مَدْحَدً باواھ کو ایس شراعی سے آئے ہیں اور کہا ۔ مَدْحَدً باواھ کو ایس شراعی سے المرک ہاس تشریع ہوئے کے آئے بین خوشی ہادائی اہل سے پاس تشریع ہوئے سے آئے ہیں اور کہا ۔ مَدْحَدً باواھ کو ایس تشریع ہوئے کے آئے بین خوشی ہادائی اہل سے پاس تشریع ہوئے سے آئے ہوئے ایک ہوئے کے ایس تشریع ہوئے کے ایس کو نامی کو ایس تشریع ہوئے کے ایک میں خوشی ہادائی اہل سے پاس تشریع ہوئے کے ایس کو سے آئے ہوئے کو سے آئے ہوئے کہ کو سے کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کہ کو تا کو

اوراً ب كى كيا خوس براً مرجع فى كرا ب تشريعيت لاست =

بعن روایات میں ایا سید کرا مخفرت سے اللہ والم سے اسان دنیا بربیل اور فرات ویجا۔ یعن ان دولوں دریا کی اصل دفی والی عن الم برائس کے فلاف مالک بن سعصعه کی عدمیث میں ہے ۔ اسس واسطے کراس مدمیث میں سرے المنتائی ہے ذکر کے بعد مذکور ہے کہ اسس کی جوا میں چار نہری تنیں ۔ اوران دونوں واسطے کراس مدمیث میں سرور المنتائی کے جوامیں ہے ۔ یعنی وفی روایتوں میں طبعتی اس طرح موتی ہے کہ کہا جا آہے کہ بندخ بیل اور فرات کا سدر اُق المنتائی کی جرامیں ہے ۔ یعنی وفی سے یہ دونوں نہرین جاری میں اور سے زمین پرجاری موئی میں اور بعض روایات میں ہے کہ انتحاد وفی ایک دونوں نہرو کھی اور وفی آئے خورت سے اندی علیہ وسلم سے حضوت آدم میں اور ایا سان میں ہے کہ انتحاد موفی میں اور ایل شال سے بعنی نیک اور المرکومی ملاحظ فرایا اور دیکھا کو حضوت آدم میں اور ایل میں اور ایل شال سے بعنی نیک اور المرکومی ملاحظ فرایا اور دیکھا کو حضوت آدم مالیا سالم میں میں ہے ہیں اور ایل میں ایسی جب اپنی نیک اولا و کی طرف نظر کرنے اور دیکھا کو حضوت آدم مالیا سالم میں میں ہے ہیں اور ایل میں دیسی جب اپنی نیک اولا و کی طرف نظر کرنے سے تورو ہے ہے ۔

مهر آنحقرب صلے الله وسلم وومرسے آسان برست ایسان مرست اسان مرست معانی حضرت ميلى عد إليسلام ا ورحضرت يحيى علالتسلام كوطا منظفرها إ اورتميسرس آسمان برحضرت يوسعن علبالسلام كوطا حنط فروايا اورجوته آسمان برحضرت ا دارس علبالسلام كو الماضط فر ايا اور پانجوي آسمان برحضرت ليرون علبالسلام كوملا حنظ فر وايا -اورجيتے أسمان برج ضرست موسى عليه استلام كوملا حظه فروال اورسالوي اسمان برج ضرست ايرام بم عليه السلام كوملا حظه فرالا ابن شہاب کی روایت میں کسس کے خلافت ہے بینی ابن شہا سب نے روابت کی ہے کہ چھٹے آسان پر حصرت ابراميم عليهانسانام متعصا ورساتوس برحضرت موسلى علباليسان مستقص ا ورثنا بسنت ا ورقداً وه سكنز و كيب بهلى روايت النسرية من من من من من من من من النس من المركة المركة المن المن المن المن النس من الن نے ہی روا بہت کی ہے۔ اوران ہی رواہ سے موافق ابرسعبدرضنے ہی انخدرست صلے انڈھلیہ کی کم سعے دوا بہت کی ہے۔ اور مالک بن معصعہ کی روایت کی تا ثیر اسس سے ہوتی ہے جس سے تا بت سبے کرحضریت ارام برعالیالیا ميت المعمورك ما تقييل على الكائم و تع اور دومرى دوايت كى تائيداس سع بوق ب كردوايات مي مكورها كالمخزس مكك الثرمليدوس ليصواج يرحب اسجهال كبطرف رجوع كيا توبيل حفزت لوسي ملا قاست مہوجی۔ اور حصارت موسی علیہ است ماکسید کی کرسچیس ونست کی فرض نما نسے کم کریے کے لئے سعی فرمائیں اور وفل موسى على السلام روشے اوراسى وقست حصريت موسى كا يد كلام ہى ہے كرمجه كو كما ان نرتماكم مجد سے زيا دہ بزرگ النزته ف كزديك كوئى دوسرلس -اموى في ايك روايت بي اس قدرزيا ده كهاب كاكرية تها موت توب امریفے بچاکس وقت کی نماز کامکم آسان تھا۔ نیکن آب کےساتھ آپ کی است مجی ہے۔ حضرت اوسعت مدالام كا حال ذكركياست كر آب كونفسعت حسن دياكياس، علراني كى دوابيت برب كم الخضرت ميدانة عليه وتمسف فرما يأكه ناكاه ميس في يستعنس كود يجعاكه الترتعاك كم منلوق مي سبب سعانيا دمين

مې - اوران کې فضيلت حسن ميں اورسىپ لوگوں پرالىبى سې كەحبى طرح چودھويى سنىب كے جا ئۇسىپ ستاروں پر فغيليت سبع راورا تخضرت مصلع الشرعكيروسلم نتے صرفت ان ہی انہسپیا رعبیهم السلام كود يجھا اور دومرسے ابياء عليهم السلام سع ديج من الفاق مرموا-اس ي وجر يد ميك أكفرت من الترهليد كوسلم كاحال ان البيا رعليهم استدام کے حال سے ماندمہوا ،چنا کچہ آ مخصرت صلے المترعلیہ ک<sup>یس</sup>لم سنے بجرت کی جیسے حصرت آدم علیا*لسالام جنست سے نسکے*۔ الدا كفرت ميك نشرعليه كالم سكساتة بهود في عداوت كي الدا مخفرت ميك التزعليه وسلم كو فرسب ديا .جيبية فرت عيسى عليالسام اورحضرت يحيى عليالسام كرسات ميرود نے عداوت كى اوران حضرات كو فريب ديا ، كهرا تخضرت صلے الله والم کے بچیازا دیمائیوں نے انخفرت صلے الدولید سلم کو سکیعت بہنچائی ۔ جبسی صفرت یوسعت علیالی م کے بھائیوں نے حضرت ایسفٹ کو دی اورعلوم ا مدم مارون اورجوامع الکلم اور رفعست درجات شیٹا فشیٹا عشیر احس طرح حضرت ادرسی علیالت لام کوعطام وئے ۔اسی طرح یہ تمام چیزی آنخسرت صلے اللہ علیہ ولم کوہی مرحمت موئیں ۔اور جس طرح حضرت في دون عليالسسلام كوابني قوم كي سائف مجدت تقى - اسى طرح آنخضرت مستف التُرعليه وسكم كوابني أمتت كرسائق مجست مي اورس طرح حصارت موسى عليالت لام كامعاطه منافقين اورجمال كرسائق تقاء أودان ك ايذا درساني رجعفرت موسى عليالسلام سف تقتل فروايا - اسى طرح أمخطرتك كامعا لمربعي منافقين اورجهال كرماقة مهوا ورجس طرح حضرت اراميم علبالت ام أسمان برتبيث المعمور كم ساته ثبك سكائت بوست في واسي طرح بناب أتخفرت ملى الله عليه وسلم بمى حجة والوداع مين سبيت النداكرام كم سائق مبتيدست تبك الكائي على. اورص طرح حضرت ابراہیم علیابسلام لوگوں کے ایم ہوئے ۔ اسی طرح آ مخضرت صلی الشرعلیہ وستم ہی سعب لوگوں کے ا ما مہوستے۔ بیعنی ان ابنیا مرکم میں اور آ تخفرمت صلے الٹرولیہ <del>کا س</del>م میں صرحت ان اُمور مٰدکورہ میں مشاہرت ہے گڑچ الخضرت ملے الله عليه وسلم كى مغيبات بانبيت اورا بيادم كي كيب زياده مه د

سدرة المنته کومنته کسس سئ کمیت بی دارد اح اور اعمال اور مفطر کے بینچین کی منته کی وہی مبکہ ہے۔
اور ولی رجو چیز او پر جانے کی ہے وہ انھالی جاتی ہے - ایسا ہی ابن سعود کی روابیت بی وار دہے - انحفرت معلی اللہ علیہ وسلم نے کسس رہم نگفت رنگ دکھیے ۔ اور سونے کے پروانے و کیھے ۔ اور فرسٹنوں کو طاحظ فوالی کو انتر تعالے کی مخلوق سے کسی کی قدرت نہیں کروہ بیان کرسکے ۔ سدرہ کی جوامیں چارنہ بی طاحظ فرائیں - دوئہ بی

كابريقيس الدوونهري المن تعيس -

کھر آن تخفرت ایکیئے بیت المعموظ امری کی ۔ بیت المعمور میں مردوزستر ہزار فریشتے داخل مہدتے ہیں گری کھر ان کے دوبارہ جانے کی افریت نہیں آئے گا اور الدین روا یات میں آ یا ہے کرجب آنخفرت صلے اللہ علیہ وسلم سدرة المغنہ کی کھر میں کہ اور دو المرح کے وہ الوگ ہیں کہ سفید کھرے المغنہ کی کہ میں میں ہینے تو ملا خطر فرایا کہ والی کھر الگ دو طرح کے میں ایک طرح کے وہ الوگ ہیں کہ سفید کھر ہے ہیں ۔ ایک طرت صلے اللہ علیہ ولم پہنے ہوئے میں ۔ ان خدرت صلے اللہ علیہ ولم کے میں بہتے ہوئے میں ۔ ان خدرت صلے اللہ علیہ ولم کے فرایا کہ میں بینے مواد وارد وسری طرح وہ الوگ میں کہ خواد اور میرسے ساتھ وہ الوگ بھی گئے جوسفید کر دے ہینے ہوئے تھے اورد وسری اللہ علیہ میں داخل ہوا اور میرسے ساتھ وہ الوگ بھی گئے جوسفید کر دے ہینے ہوئے تھے اورد وسری

طرح کے لؤگ واضل نہ ہونے پائے میں نے اور جومیرے ساتھ سنتے بسب سنے ہیں المعمور میں نماز بڑھی آور ہر
ہیمتی کے نزدیک ابوسید کی روا میت سے نا بہت ہے وار سنجاری کی روا بہت میں کا ثب العَسَاؤة میں سبے کانخفرت
صلے اللہ علیہ کوستم سنے فرطایا کہ بھر میں متفال استواد میں بہنچا اور فلم سسے تصف کے وقت جوا واڑ نکلتی سمے وہ آواز میں مقبل سنتا تھا اور الله وُزُلُی روا بیت میں مسلم کے نزدیک نا بہت ہے کہ انخفرت صلے اللہ علیہ کول کے فرطایا کہ میں میچرشت
میں واحث ل کیا گیا۔ تو میں نے وہ اس محمد کی اس مونی کا فیرتھا اور اس کے سائنے ایک میاریونتی تو میں الے کہ سے سے بھر اس کے سائنے ایک میاریونتی تو میں الے کہ سے سے اللہ میں ماریت سے سائنے ایک میاریونتی کو میں اللہ میں ماریت سے سائنے ایک میاریونتی تو میں الے کہ میں دائے میوں ۔

رِلْعَتْ بَا عُحَدَة اللَّهُ وَيَبَلِكَ مُيْصَلِلْ ، لاجه إلين لك محدد آب توفف فرائي الطلط كراك المراسط

بعر جاب المخضرت معلے اللہ علیہ وقم نے عرصت کس اپنا ہو نجنا ارشاد فر ایا چنا کچر میرے بخاری میں کو است کا مخفرت معلے اللہ علیہ وَ الحارت فریب ہوا اور بخاری مشراعی کی بعض روا بیوں میں ہے کہ مخفرت معلے اللہ علیہ وقل میں ہے کہ مخفرت معلی اللہ علیہ میں اللہ والم میں ہے کہ مجربہ ہوا ہو جہ اللہ میں اللہ علیہ وسلم برسپاس وقت کی نما زرات وحی بیجنا جو نظور تھا ۔ وہ وحی لینے بندے سے باس مجمعی اور المخفرت میں اللہ علیہ وسلم برسپاس وقت کی نما زرات اور دن میں فرمن کا کئی ۔ سور و اجرائی میں اور المخفرت میں اور المخفرت میں اللہ علیہ وسلم کی متب سے اللہ علیہ وسلم کی متب سے بوشن میں اللہ علیہ وسلم کی متب سے بوشن کے اور المخفرت میں اور المخفرت میں اللہ علیہ وسلم کی متب سے بوشن کے اور المخفرت میں اللہ علیہ وسلم کو ارشا و ہوا ۔

المَدَيَجِة لَكَ سَيَتِبِمُ النَّالَاعِينَ مَرْجَدِ: لَعِنى كَالسَّانَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبِ كُونِيم إِلَاسِ نِنَاهُ وَى مَ

المد نست مع الله عسد درات ترجمه المي من نهين كشاده كيا آب ك كفسيد آبكا اور آنخفرست معد الله كل مارشاد جواكه :- ان الجَنَّةَ كَوَامُ عَلَى الانْبِينَاءِ حَتَى تَدَخَلُ وَ يَعَلَى الامع حَقَّ تَدَخَلُ المَعْرَحَةِ

ترجر المختین کربہشت حرام سبے پنجروں پرجب تک آپ داخل نہوں اور بہشت حرام ہے باقی سب امتوں پرحبب تک آپ کی امست نہ داخل ہو سلے " ابوسے یدکی روابیت میں بہنی سکے نز د بہٹ ٹا مبت سبے کر انٹر نعاسے نے تخصرت صلے انٹرحلبہ کو لمے سے

ارشادفرمایا اس

سَن اس وال كيمية بن الخوت صد المرهد وسلم سن كها المستخدة المكاه خيلية الآكامت موسلى المستخدت ابرة المعينة المركزة المعلنة المستخدة المحديثة وسيخيت كه المجتبال و تعكيمة واعطيت المخاعظية واكنت كه الحديثة وسيخيت كه المجتبال و اعطيت سليمان ممكنا عظيمة واكنت كه الانس والعبن والنسباطين وسخوت له الوثياح واعطيت مبين المنعلية المستخدة المالية المناهدة والمحتب المناهدة الموثية والمنت المناهدة والمنت المنت المنت

لذالتربك سفان سفارست وفرايا ١-

اولالنبيتين خلقا واخره مربع منها واعطيت كسبعامن المثانى لم اعطها نبيع المناب واعطيت المسلام نبيع المناب المعالم المسلام والمعمد والمعربة والمسلمة والمسبقة و سكوم مهمنان والامر بالعرون والنهى عن المنكوب علتك فاعتمان خاتما ما المنابع المناب

ترجر "؛ بینی میں نے آگی این مبیب با یا کوتوریت میں آپ کافقب مبیب الرحمٰ فدکودہ ہے اور آپ کوجم نے مام طور پسب لوگوں کیط ون رسول باکر بھیجا ۔ تاکر آپ لوگوں کو بہشت کی بٹارت دیں اور دوزئے سے فرائی ۔ اور آپ سے فائد سے کے لئے آپ کا سینرکشاہ مکر دیا اور آپ کا اور کہا اور بور کا داور میں نے اور آپ کا ذکر ملیند کیا توجہاں میرا ذکر جوگا و فرق میں خالم ہرگ گئی ۔ آپ کی اُست صفرور بڑوگا۔ اور میں نے آپ کی اُست کو بہتری امست بنایا کہ دوگوں میں خالم ہرگ گئی ۔ آپ کی اُست کو اُست وسط بنایا ۔ اور آپ کی اُست کو بہتری اصف ایسا بنایا کو وہی اول اور وہی آخرہ اور میں نے اور مین نے آپ کی است کے دوس کے ساتھ میں خطاب کتا ہموں اور میں سنے آپ کی اُست آپ کی اُست کے دوس کے ساتھ میں خطاب کتا ہموں اور میں سنے آپ کی اُست کے دوس کے ساتھ میں خطاب کتا ہموں اور میں سنے آپ کو مثانی کی ساست آپیس دی ہیں ۔ بعینی سورہ فاتحوی کو یہ آپ کو مثانی کی ساست آپیس دی ہیں ۔ بعینی سورہ فاتحوی کو یہ آپ کی اور آپ کو آٹھ آئموں ہے کے بعینی می اور جہتری آب کو اُٹھ آئموں ہے کے بعینی سال اور جہتری آب کو اُٹھ آئموں ہے کے بعینی سال اور جہتری آب کو اُٹھ آئموں ہے کہ بعین میں اور جہتری آب کو اُٹھ آئموں ہے کے بعینی سال کا دور جہتری آب کو فاتھ آپ برجوا ہا اور میں خواتے اور فاتے ہو کو میں خوت و مُرم آئمونے کی اُبتاد آپ کی ذات مبارک سے مولی اور نبوت کا فاتھ آپ برجوا ہ

روایت بهے کر جب حضرت بینجر سلی انترعلیہ کوسلم سندمعراج سے مراجعت فرمائی اورمقام ذی لولی میں وارد ہوسے تو فسندما یا لیے جرائیل (علبہ مسلام) میری توم کے توگ میری تعدیق نرکیس کے بینی واقعہ معراج کو صحیبے ذیا نیں گئے ۔ تو حضرت چرائیل علبہ لیصلوۃ والسلام سنے کہا کہ حضرت الو بجرومنی الترعذاکب کی تعدیق کریں گے اوروہ معدیق ہیں ۔

دوایت ہے کہ بغیر بسنے اندعلیہ کے اندعلیہ کے اندعلیہ کے ایک میں نے دیکھا کہ بی حطیم میں ہوں اور قرایش مجہ سے معراج کا حال پوچھنے گئے تو مجہ سے میدئ المقارس کی چند چیزی بھی دوجیزی جو کو اور تقیس تو میں ایسانقگیں ہوا ۔ کہ اس قدراندوہ گین کہیں نہ ہواتھا ۔ اندم اسٹ اندم اسٹ المقدس کو میرسے ساھنے مُرتعدی دوا کو میں ہسس کو کھیتا تھا ۔ بھر موکھی کو کھیتا تھا ۔ اندم ان کا کوں کو اس کی خبر دیتا تھا ۔

اوردوامیت سے کرمشرکیں حضرمت ابو بکررہ سے پھس آئے اور کہاکراب آب کا حُسرِن کمن اپنے مرداد کے اسے میں کیا ہے۔ وہ گمان کرستے ہیں کہ اس رامت میں وہ سبسٹ المقدس کے بہنچاسے کئے تؤ حضرت ابو بجرمدیق رہ 2

قوم ف كماكرتسم سب خداكي النهوب في معيع كما -

پیران لوگوں نے کہا کہ لے محدم میم کوخرو یجیئے ہا دسے قافلے کے حال سے کون ساامر مانع ہولہے کوه ہما ہے۔
ہما سے پاس نہیں آتے ہیں کیا کوئی چیزان کی عم ہوگئ ہے تو آنخطرسند صلے افتہ علیہ وستم سنے فرایا کہ ای سنی الله کے تعلق سے پاس میں گذرا اوروہ لوگ دُوما میں ہیں ۔ ان کا ایک اُونٹ کم ہوگیا ہے ۔ اس کی کلائل میں ہیں اوران کے کہ سباب میں پانی کا فدح ہدے ہو پاس معلوم ہو تی تو ہیں نے وہ قدح بیا اور بانی بیا پیمروہ قدرے میں طرح کے کہ سباب میں بانی کا فدح ہدے کو بیاس معلوم ہو تی تو ہیں نے وہ قدرے بیا اور بانی بیا پیمروہ قدرے میں اور کی اس قدرے میں بین اس تا میں بانی پایا تھا۔ قرم کے توگوں سنے کہا یہ ایک فشانی ہے ۔ بین اس سے معلوم ہوگا کہ یہ وہ قدم مواج کا صحیح ہے یہ بین اس سے معلوم ہوگا کہ یہ وہ قدم مواج کا صحیح ہے یا نہیں ۔

بعراً مخضرت صلے المترعليه وسلم سنے فرط إكري بنى فلاں كے قافلے كے باس سے گذرا اور فلاں فلاں دو شخص لينے لينے اُونے في برذى مرارس سوار ستھے مجھ كو ديھ كروہ دونوں اُونے بجردسے اور فلاک شخص كوگراديا. اور اس شخص كا في تقواد ہے كيا ۔ تم لوگ ان دونوں شخصوں سے يہ حال دريا فست كرنا ۔ قوم كے لوگوں سنے كہا كہ بر

بى ايك نشانى سے -

میران لوگوں نے کہا کہ جا سے قبیلے کے قلفلے کے مال سے خرد کیئے تو انخفرت ملی الشرعلیہ وسلم المن اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ کے باس مال من فران کے باس مال کے باس مال کے باس مال کے باس تعدم میں گذرا تو قوم کے لوگوں نے بوجھا کہ وہ لوگ کس قدر بی اوران کے باس مال کسس قدر ہیں اور اسس قالے کی مہیست کیا ہے ؟ اور اسس میں کون کون شخص جیں ۔ تو آنخفرت صلے اللہ علیہ واللہ میں اس وقت کسی دو مرسے امر میں شخول تھا ۔ تو بھر وہ تا فلر بجنسہ موسب لوگوں کے اور معراس کے مال قد جروہ میں ظام کریا گیا تو اس منظم اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ فی اکسس مال واسب سے اسی میں میں میں میں طام کریا گیا تو انخفرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ فی اسس

قا فلے کی مہیئت ایسی سبے اورایسی سبے کہ اس میں فلاں فلاں شخص ہیں ۔اوراس قلقلے کے آسے ایک اونٹ سه با الخضرت صلے اللہ وسلم نے بیر فرایا کہ تیز رُوسے اس پر وومنوان بین حبّرال مِیں ۔ اور حبّرال مخیط میں اور یعنی سلی موئی ہیں۔اوروہ کا فلہ طلوع شمس سے وقت تہا ہے سامنے طاہر موگا۔ان لوگوں سنے کہا کر بریعی ابب نشا فيسب رييروه لوكس ولإن ست حيرمت ذوه نسكلے اور بيا إن كالم هن سطے ۔اود كہتے تھے كوتسم سبے خداكى محمار نے ایک عجیب قصة بیان کیا ۔ یمال تک کروه لوگ کذاء بعنی ایک شیلے کے پاس بینے اوراس بر معجیر گئے اور و مجعف الك اكرا فأسبجب طلوع موتو الخضرت صله الله عليه والم كالكديب كرب - الكا وان من سع اليك من على سنة کہا قتم ہے خداکی مراد ظا ہر ہوئی بعین قافلہ ظاہر ہوا اور اس کے آگے ایک اُونٹ ہے یا یہ کہاکہ نیز رُوہے اوراس فأ ملے میں فلاں فلاک شخص میں جبباکہ آنخفرت مستے الله علیہ وسلم نے فر ایا تھا۔ بعنی آنخفرت مسلے اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے موافق قافلہ طاہر ہوا لیکن وہ لوگ ایمان مذلائے اور کمہاکہ یہ تمجیر نہیں سبے صروف طاہر چاووسیتے ۔

سوال عظيرة بعيث المينوان كا مال بيان فراسي ؟

جواب إغرة بعيث الرضوال كاحال سخارى من متعدّد روا إست من سعديدوا إست سعيدين مستب کی ہیں اورسعیدی شستیب سف دمعیرسے دوامیت کی ہے ۔ اوربعن دوایات میں ہے کردمعیر سفے کہا کہ میں سفے وه درخت ديما ب بيري بول ي توب اسس كونهي بيا تأمول . بين دوا يات بي سي كجب دوم امال أباتوم بعيول كياج بها اس كونهير مهيان سكمة مول بعبض رواياست مين طارق بن عبدالرحل سن وا بن سب كما بنول نے کہا کرمیں تھے سکے تعدیدسے میلاتو میں ابیب قوم سے یا س سے گذراکدوہ لوگ اس درخدت کی مسجد میں نماز برا معتق تھے تومیں سنے ان لوگوں سے کہا کر ہی کون سجد ہے ؟ کو ان لوگوں نے کہا کر یہی درخست سے کر اس سے نیسے آ تخفرت مستے الشرعليه كاسط سفر ببيست دمنوان كى بعيست كى نتى - يس سعيد بن سستنسب ك باس اً با اورير خراً ن كو دى - توسعيد بيت سے کہ اکھنے رست مسلے اسٹرولیہ وسلم سکے اصحاب نے تو وہ درخست ندبیجانا ادرتم لوگوںسنے اُسسے پہچان لیا۔ توکیا تم اوك ان حفرات ستدرياده واتفت مو -

ستييخ اين جوسف سنخ البارى مين كمعاسب كركس خص في كماكرمين وه ورضت بهياناً مول اورمعيد مبتيب نے اس قول کی محسن سے انکار کیا ہے اس انکار کی وجہ بیموئی کرسعید بی ستید بینے باب سے قول براعتماد كياكران كا قول يسب يكرالكون في سال آئده مين وه ورضت منهجانا توسعيد بن سيسب كي قول سيدان منهين آلمب کوہ درخدت کوئی نرمیجانا مو- اسس واستطے بخاری مضریعیت کے نز دیک اسس کے تبل کے قربب کی مدیث سے چھڑست جا بررہ سے مروی ہے کہ حصرت جا بردہ نے کہا کہ اگر میں آج دیجھٹا ہوتا ، تواسس درخست کی حکم تم لوگول كو د كھلاد تيا ۔ اسسىسىمعلوم موتاسى كەحصرىت جابرىن اس درخىت كى حكى جائىت تقے۔ اوراس سے بيمېمىلۇم ہوتا ہے كرحفرنت جابرية وہ درخست بعينہ بہجاسنتے تھے۔ بھرانہوں نے كہاكريں سف ابن سعيد سكے بامس اساويج

اله اقد اور فرس مراق - تيزرفار ، كوياكيزرفادى وج سعكال بين ك قرب س ساح

سے یہ دوامیت پائی ہے۔ کرنا فع سے دوامیت ہے کہ انہوں نے حفزت عمرہ سے دوامیت کی کرحفزت عمرہ ہے خربہنی ککسی قوم کے لوگ اس ورخعت ہے پاس اُستے ہیں اورولج ں نما ڈبڑسھتے ہیں۔ توحفزت عمرہ انے کھم دیا کہ کہ وہ وفضت کا ہے دیا جلئے۔ یہ حال اس ورخعت کا ہے۔

جناب حفرت مولانا شاہ حرافورز ماحب رح فرات بی کریں کتا ہوں کراس درخت کے ہاسے یں جوروا بات ہی ان سب روا یا ت پر نظرکر نے سے میرے نز دیک تا بت ہو اسے کہ وہ درخت سعیت کرنے کے بعد لوگوں کی نظروں سے فا مس کر دیا گیا ہے۔ اسس میں بیٹ شیدہ مکت سے اور میں نے اس کو مفعل فتح الفرز میں ذکر کیا ہے اس کا فلامہ برہے کہ فرایا اللہ نقالے نے ا

لَّقَدُ مَرْحِنِیَ اللَّهِ عَنِ الْمُعُمِنِیْنَ إِذْ بُبَابِیسُونَ الشَّحَدَیْ ۔ بینی الترتعاسے مؤسین سے رامنی ہوا۔ اس سے کہ ان لوگوں سے ورخست کے نیچے آپ کی مبیت کی ۔

صزت عرب عرب الم وه درخت الأوه درخت كاث ديا جائد أربيم مرف اس وجب ما در فرايك مرب اس وجب ما در فرايك معزت عرب كوملام تما كروه درخت الأول كي نظرت فاشب كرد يا كيا اوريد درخت في الواقع وه درخت نهيل كه اس ك ذريع سركت ما مل موسكتي سب واسط كروه و درخت البتداس قابل فقا كراس سع بركت ما مل كي واتى حضرت جا برمني الله تعليم عن عليم تعليم المرك كي والي المرك كي والي المرك كي المرك كي المرك الله المرك كي المرك الله المرك كي المرك الله المرك المرك

شفارالعزام بین لکھاہے کہ حدیدیہ کی جگہ وہ ہے کہ وہ ایک کنوال ہے اس کوبیدیہ سی کہتے ہیں اورجدہ کی راہ سے جانے میں وہ کنواں آ طفاہ ہے حالا انکر شجر ہُ تبدیت رضوان اورحد بیدیہ اب کسی کومعلوم نہیں اور حدیدیہ وہ عگر نہیں کو کہتے ہیں ، وہ عیدہ کی راہ میں ہے اس واسطے کہ یہ عگہ مبدہ سے قرمیہ ہے اور بعداس کا مکرمعظم اور حدیدیہ ہے اسس سے بہدت کم سے وہ حرم کی حدمی ہے ۔الیا ہی مالک نے کہا ہے ۔ یا حل کے کنا کرے پر ہے ۔ یہ اور وردی سے کہا ہے ۔ یا وہ جگہ کچہ صل میں ہے اور کچے حرم میں ہے یہ شافعی رحمنے یا حل کے کنا کرے پر ہے ۔ یہ اور حق کہا ہے ۔ یا وہ جگہ کچہ صل میں ہے اور کچے حرم میں ہے یہ شافعی رحمنے کہا ہے اور حس نے یہ کہا ہے کہ وہ ورخمت بہشمت کے درخمتوں سے تھا ۔ لواس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورخمت میں اور دسمے کہ انخفرت صلے اللہ تعالیٰ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرایا ہے :۔

مَا ابَيْنَ بَيْنِي وَهِنْ بَرِي دَوْمنَدَ أَيْ مِسْنَ مِنْ مَا الْحَنَّةِ ترجم: يعنى ميرسه گفر اورميرسه منبرسكه درميان جومگهه وه با مضب باغباست جنّت سيره

## ف رقه ناجيه

موال: درباره فرقه ناجیه حدیث شریعی می وارد مید.

سَتَغُیّرِی اُمّی مَی عَلَیْ شَلایِ وسَبَعِیْن فرقهٔ کُلهُمُهُ فِی انسَال الافاحة و سَبَعِیْن فرقهٔ کُلهُمُهُ فِی انسَال الافاحة و سَبَعِیْن فرقهٔ کُلهُمُهُ فِی انسَال الافاحة و قید کُلهٔ مَی مَن مُری است الافاحة یعن انخفرت معلے الله علی الله عَال الله دین حدی است العنی میری است اجابت می تهم و فرق می است الما الله و فرق ایک ترایب فرقه!

تهم و فرق می مید و و فرق الوگ می می مرایب فرقه!

و و لوگ نابت اور قائم می اسس پرایم می حس پرمول لورمیرسے اصحاب مذعی بری عالی اسس مدید می می ایک ایا عادر صحابر من کی ایک عادر صحابر من کی است معلوم می تا ہے کرفرق ناجید و می لوگ میں کرینیم کی عدیمیث کی ایک عادر صحابر من کی است معلوم می تاہد کے کرفرق ناجید و می لوگ میں کرینیم کی عدیمیث کی ایک عادر صحابر من کی

بیردی ان کا این اورسٹیو مسبے۔

ظا ہرمعلوم ہوتا ہے کہ یامرا ہل سنت وانجماعت سے سوا دو مروں میں نہیں۔ اس واسطے کرسنت سے مراد حدیث کی متابعت سہے الاجاءت ہے مراد جاءت محاب کی ہروی ہے لکین کہی اکیب خدشہ دل میں گذرت ہے۔ کرا ہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ممکن ہے کہ صفا ڑا ورکہا ٹر پر عذا سب ہو تو اسس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت سے بھی معقوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت سے بھی معقوم ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ اہل سنت سے بھی معقوم ہوتا ہے کہ مراد کہا ٹر کی وجہ سے عذا ہے ہو تو یہ لوگ فرق دنا جبیس طرح تو اربائے اور فی الناری وعیدسے خارج کس طرح ہوئے۔

چواب ؛ الم سنت کا جوعقیده سے کرمکن ہے کا الم سنت کے بعض لوگوں پرسبب صفائر اورکبا ڈرکے عذاب ہوتواس کا مطلعب یہ سے کرمکن ہے کرا الم سنت کے بعض لوگ اس فرقر کا ہوجمل اورعقید و اورکبا ڈرکے عذاب کے موں اوراس فرقہ کے علاوہ اورجوفوسے ہیں کہ وہ سب گراہ میں ، وہ سب لوگ لیے عقید سے کے سبب سے ستوجب ووزخ موں گئی اورجوفوسے ہیں کہ وہ سب گراہ فرسے کا عقیدہ با طل ہے اوراس فرقہ نا جبہ کے بعبن لوگوں سے حق ہیں جوغذاب کا خو ف ہے تو یہ نوون اس وجہ سے ہے کہمکن ہے کہ ان کاعمل ان کے عقید سے سے مطاب ورا میں جو ندا سے کہ اورا مید ہے کہمکن ہے کہ ان کاعمل ان کے عقید سے سے مطاب ورا مید میں جوغذاب کا خو ف ہے کہ یہ فراس فرقے کے کہنے گار بھی افٹر تفالے کی رحمت اورا محفظ میں میں اللہ کا کھی افٹر تفالے کی رحمت اورا مید ہے کہا س فرقے سے گفتہ گار بھی افٹر تفالے کی رحمت اورا مید ہے کہا سے بیا میں گئے۔

## مراه فرقول كابيان

موال ؛ گراہ فرقوں کے احکام بیان فرائیے۔ بحواب ؛ جو فرقے کے گراہ میں اور بڑھتی میں ،گران کی گراہی اور برعت کفر کی صریک نہمینی ہواور مزوریات وین سے آن کو انکا رنہ مو توان کی نجات کی امیدر کھنی چاہیئے۔ یہ جو لکھا تھا کہ نعیض فرقے ابیسے ہیں کاس فرقے کے لوگوں نے دو مرسے فرقے کا نام نہیں سناہے۔

مهر إن من اید مرون احتال بعد اس واسط کر الله تعالی مدامی ایس ایس به کریمیت سه الله تعالی مرایت کی شان ایس به کریمیت سه الله تعالی مردند می الله تعالی الله تعالی می الله تعالی تعالی الله تعالی تع

كانشان دسے ديا كرم ساكان عقل كى ادنى توج سے وہ قاعدہ دريا فنت كرسكة به -

وه تا تده برسيد كردين كي خرج اوراس كه خشاه بي غوركري اورجو خرب كم جهاز تراهين بي مرق حراس كوس محين كي يعيى الكيسبب بي مرق الم المواس كو فرمن بوسن كا يديى الكيسبب بي مكاكدور كرا الما مطريق من اورجا و ه مستعيم سن غافل زرجي ان احاديث مي غوركرا چاجيئه بجوكه فضائل مرزمنوه اورح مين شريفين اورز مين مجاز متراهين مي وارد جي كران احاديث مي غوركر في سند يمنمون أفنا ب كبطري ظاهر جوجا تم بيد المسنعت والجماعست كم خاص اربع باور بي يكان مي فروع بي ايم اخلا ت سيد تكن الم حرين مشريفين اورسكان حجاز كرد يك عفنول جي وه لوگ بلاانكارا وراملارة وقدح خاص لا بعريمل كرنا جافته بي اوران خاب له جواب المناه المناه المناه المناه المناه و تقدح خاص المناه المناه المناه المناه المناه و تعديم خاص المناه المناه المناه المناه المناه المناه و تعدم خاص المناه و المناه المناه المناه و المناه المناه و المناه و

معتلی قرجہ: یعنی یا دکیجیئے لسے محمد معلے اللہ علیہ وسکم وہ وقت کر حب کیا ہم نے کعبہ کورجوع کرنے کی حکمہ کو کر انساطے اور کیا ہم سے حکمہ اور کو کا منام ابرا ہم سے حکمہ کی حکمہ کو گوں کے واسطے اور کیا ہم سے حکمہ نماز کی واحد کی پڑھو ؟ نماز کی ۔ پینے اس کے بیجیے دور کھست نماز طواحت کی پڑھو ؟

جاننا چلبینے کرانٹر تعالیے اسس آ میست میں دہ اسب ذکر فرائے ہیں کوجن کی وج سے حفرت ابراہیم ملیالت کام اور حضرت اسمعیل علیالت کا متر تعالیے سے حکم سے کدبیت ربین بنا یا اور وہ تین اساب بہ

ہیں :-ا- اول سبب بہہے کہ انترتعائے کو متظور ہوا کہ ایک مکان ہمیشہ کے لئے ایسا ہو کہ و فی مرمقام کے اہائے اللہ جمعے ہوا کریں اور نسال بسال و فی ان کی کیا۔

یرافتر تعالیے کی نوع انسان کے می میں نہا بت ہی رحمت ہے ، اس واسطے کر نوع انسان کی ایسی پیدا گئی ہے کہ انسان سے علوم اور کمالات ان کی اہم مخالط مت سے زیادہ جوتے جب اسی وجہ سے بروی لوگوں کی حالت و کیسی جاتی ہے کہ کمال سے معراء ہیں ، اور میضمون اس کے موافق ہے کہ فلاسفر کہتے جس کر نوع انسان کی معاسی موتی ہے کہ کمال اوراج تماع اور سے سے مواد جی دو اسطے کہ مرشخص اپنی رائے سے کوئی چیز استنباط کرتا ہے ، بھر دو سرے شخص کو وہ جیز اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ شخص وہ چیز اخذ کرتا ہے اور نفوسس انسانی کی مثال ہے ۔ بھر دو سرے شخص کو وہ جیز اچھی معلوم ہوتی ہے تو وہ شخص وہ چیز اخذ کرتا ہے اور افسانی کی مشال ہے ہے کوئلاً چند آئینے ہوں اور ہر ایک وہ دو سرے کے مقابل کھے جائیں ۔ نو ہر آئین میں دو سرے کے مقابل کھے جائیں ۔ نو ہر الیک کا نوع میں دو سرے کرونا کہ ایک کا میں دو مرے پر پڑے ۔ اور ایک سے دو سرے کوفائدہ جا مع جو کہ وفل لوگ جی جول اور ایک کا عکس دو مرے پر پڑے ۔ اور ایک سے دو سرے کوفائدہ

ماسل ہو توکیریت دلیت میں لوگ ہرسال موسم جے ہیں جمع ہوتے ہیں اور ایسکے باطنی فور کا عکس وہ وہے ہیں اور ایسکے باطنی فور کا عکس وہ وہ کہ المن پر پڑا ہے اور معنی معنی معنی اور اعتقادا سن معنی دار سنا ہے اور جس کے کمال میں تعقی رہنا ہے اس کا وہ فعاد وفع ہوجا آہے ۔ اور جس کی طبیعت میں فعاد رہنا ہے اس کا وہ فعاد وفع ہوجا آہے ۔ اور جا ہل کوعلم آتا ہے اور ہر شخص کے موجا آہے اور دور کا مل موجا آہے ۔ اور گاہا تا شب موجا ہے ۔ اور جا ہل کوعلم آتا ہے اور ہر شخص کے مقام سکو منت اور کسس کی قوم میں جو گرشوم اور عاداست مرقق رج سبتے ہیں اس کی حقیقت امتحان کے معیالت وریا فعت کرنا ہے تو جو گرسوم اور عاداست لیسے ہوستے ہیں کہ وہ دیکھتنا ہے کہ اس مجمع کنٹیر میں وہ گیوم اور عاداست لیا وہ اس می اس کی اس مجمع کنٹیر میں وہ گیوم اور عاداست لیا وہ اس کی اس مجمع کنٹیر میں وہ گیوم اور عاداست کو اخذ کرتا ہے ور فرائن سے اور عاداست کو اخذ کرتا ہے ور فرائن ہے۔ ہر میز کرتا ہے ۔ اسی طرح وہ بل احتقادا ورعمل کی منت میں ہوتے ہوئے۔

بعید میں سرجے کہ اس کی وجہ سے نماز میں جما حمدت کی تاکید اور اس کی فعنیلت سرع میں واردموئی ہے اکر ہر مرمحلہ کے لوگ لمپنے لمپنے محکم میں مردوز پاننے وقت جمع مواکریں اوران میں انفاق سے اور سر معفقہ میں ایک میر مرشم مرسکے گوگ لمپنے لمپنے شہر میں مرمفہتہ میں کی مرتبہ جمع مواکریں اوران میں اتفاق سے اور تمام عمر میں ایک مرتبہ جمع مواکریں اوران میں اتفاق سبے اور تمام عمر موال کا اتفاق ایک ویں اور ایک ملمن پر مواکرے افاق سے ہوگری اور ایک اتفاق ایک ویں اور ایک ملمن پر مواکرے اور سب جمع جوکر ایک بہتر رسم معنی جے اواکریں اور برعیت نامل ہو۔

دوسرا مبعب كعبر مر لجب كي بنان كا يرب كم الكولكول ك ايسب كي المسترا مبعب كعبر المراب كا المراب

سین کا ورج و کرتمها را خون اورتمها ری عزّست اورتمها را مالحرام بینی بریعینی ان چیزوں کی حُرمت اور زر تم لوگول میں قراردی گئی ہے ۔ چا ہیئے کہ ان چیزوں سے بارسے میں تم لوگوں میں کو لیکسی کے لیکسی کی کئی کے بیجا طور پرتعرم نے کرسے جس طرح اس دن کی مینی روز عرفہ کے اس مہدینہ میں اور اسس شہر میں حُریت

تیراسبب کویشریف کے بانے کا یہ ہے کسب لوگ طاہریں اپنی کا فی عبادت میں کفازاور سچ

-1

-1

ادامی ایس به ایک جہدت اور ایک سمت کی طوف متوجہ موں اور اس سبب سے سب لوگ بائن یں می متفق ہوکرا کم کرکیطرف متوجہ جول اس واسطے کر انعنباط ظام کا استفرم ہے بائن کے انفہا کی کے لئے لبیب اس علاقہ کے جونا مراور بائن کے درمیان میں ہوتا ہے ۔ چنا کنچہ حدمیت شراعیت میں واروجہ کو رخی تنہ عرف کے ایس کے درمیان میں ہوتا ہے ۔ خارجہ مدمیت شراعیت میں واروجہ کو رخی تنہ عرف کے درمیان میں ہوتا ہے ۔ خارجہ عدد ا

یعنی انخفرت صلے، مترعلیہ وسلم نے ایک شخص کے اسے میں فروایا کہ اگر اسس کا ول خشوع کرتا تواس کے جوارح بھی خشوع کرتے ہ

اسى وجر كي منترع مين بير عكم بي كرنمازا ورطواف مين قبله كيفرون متوجر مونا جا ميني بيبي مرادب

الترجل شانه کے اس کلام پاک سے ا-س کا رقب اور ا

وَاتَّخِهُ وَامِنْ مَّفَا مِ إِبَوَاهِدِيمَ مُعَلِيًّا

اورىعى اختياركرومقام ايراجيم ست نمازى مگه-

اورا شرتعا الله عنايت ازليمتوجه به نوع انسان كي كيل كيط ون اوراس عنايب ازليه ك زديب المست جواك يزين سيب مقتصى جي اس امر ك الله كرانسان ك واسط ابك فاص عكر قرار ديجائ كه ولال اس كويم منا فع عاصل جول قائد تعاسل المرك منافع عنام المراكم ورحفرت المعيل عليه السلام كومتعدي اوران حفرات كومكم فرا ياكم كويرش بعني المرحب المرائح الله تعالى المنافقين ك كويرش بيني المرحب المرحب المرحب المنافقين كه بيرش بين الامن المح في الأمني أو المحقوب خواه وه المرحب المن ست جواييني عام وعده اورعام المارت المواي جوايا جنس خوف ست موء لين عام وعدا درعام الذارم و جيسة الخفرات سع الترتعليد والم واصحابه وسلم كايرقل ما كرك سبت المرحب المراكب المراكب المراكب المراك المراكب المراك

مَن مَّاتَ وَلَدِينَيْرِكَ بِاللهِ وَخَلَ الحَبَّنَةَ عَلَىٰ مَا حَكَ المَسَرِل. ترجمه: يعيى بوشنص مرا اوراس في السُّرتا كا شركب مُرَّدِ وَالوَوه جنت مِن واعل مِرَّا موافق اليف عمل كه "

ا ورجیسے اللہ تعالے کا یہ فول مبارک سعے ا

مَن إِذَ عَلى إِلى غَيْرِ أَشِيهِ اَوْنَدَى لَى عَبْرِمَ وَالْحَيْهِ مَعَلَيْهِ لَعْنَدُ اللّهِ وَالمَلَاثُكَةِ وَالنّابِلُ جُعِينُ مَن إِذْ عَلَى اللّهِ وَالمَلَاثُكَةِ وَالنّابِلُ جُعِينُ مُرَحِه ! يعنى حِس من لَيْت كولين إب كسواكسى فيرى طرف فسوس كيا يا لين مُولا كه سواكسى دَوْرُ اللهِ مَن عَب مَولا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّه

اورمتلاً الخضرت صلعم كاية قول مبارك ب :-

من طلومعاهد؛ لويرح رَائِحَة الجنة وان م يحها لتوجد مِن مُسِيرَة

خَمُسِينَ عَامًا

"يعنى عبس في طلم كيا ذمى بروه نه سونگف كانتوكشبوبېښىن كى مالانكراس كىنتوشبوبېلىس كراوت معلوم موتى سبے ي

کاتُ بدئه مُمُ الشّد بطن آلوالله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى

مجواب ؛ آفان کے احوال سے یہ ہے کہ ایک رئیس رؤسا وجوب سے کہ اہم ای نسل سے تفااس خرص سے مبلاکہ الم جنوب کے نون کا انتخام اہل مترق سے لئے آواس نے اہل مترق کو پہلے کو کہ کے اطراف بین کست دی اور بھرا گرہ سے اطراف میں سے سے کہ الم المن میں کے درمیان کو رام کو رہے اطراف میں سے کہ اور داہم کے درمیان کھیل سکتے اور داہم افرہ کرے کوگ اگرہ اور دہل کے درمیان کھیل سکتے اور داہم ایم بائیں بلوہ کرنے گے اور وادرا ہل بیترق سے سوارا وربیا دہ جس کو با یا قتل کیا ، اور جمنا کے کنا ہے متحرا کے نزدیک تبام کیا بہتھ امہ ورمین کرنے جی اور دائم کے درمیان ک

بهر حبنوس سے رشیس نے اپنی فوج کو دوگروہ کیا ۔ ابکس گروہ کے سابقہ ضروریا سن اور سجارت کی چیزیمی اور دوم سنگروه کا نام فوج رکھا اوراُن کے ساتھ مروٹ گھوڑے ہتے ۔ اور نیزہ ا در کواڑفیہ لڑائی کا سامان تھا اور وہ لوك بجواا وردراك پانى كىطرح نيزى سے جاتے نے ان كے پاس كؤن چيز سايك ان كے لئے انكى دور منظم اور منظم ا اوربیا بان میں جاڑے کیموسم میں راست گذارتے نے۔ مزان لوگوں میں سی چیزی خرید وفروخت ہوتی تنی ۔ اور ان سے ساتقدایسے اور است کی چیز فروخت کے لئے رکھتے ہوں اور خان کے پاس ارام کا اساب مقا جنگل میل اُن كخوراك متى اسى كوبكاكر ياخام كماست ستے واس كا عرق نكال كرسينة ستنے واوران كے جار بائے جنگل كى جيز مكاي كرست تقد وولوك وزحتول كي شاخ وافر المورير مبلات سنف بهران ميسه بهالكروه شاجهان أبا دى طرحت جلا . اور ولى بينح كراس كامحا عروكيا اورشهر كولوك بربندون جلائى اورجيندم تبهشريناه برجماركيا اورساست لات اورائط دن برابرمما فرو كئ رب يعرو في ست ناكام جوكر بيرس اورأن يرزوال آيا اوران كا قبال ادبارك سائق مبدل موار وہ لمینے لوگوں کے ساتھ اگرہ ابل سنرق كارتيس كراس ك الم كم معنى مندى مي جيو في جوئين سب پہنچا اور آگرہ سے متمرا گیا اور متمراسے شاہجہان آباد گیا تو وہ محامر بن حرف اس سے جونے اور پاؤں زمین پر ارنے سے بھاگ گئے بینی اس کے آتے ہی اس کے خوف سے بھاگے ادرا بل جبنوب کے دومرے گروہ کراس کا نام فوق مجردتها اس في ابل شرق كامحامره أكره سن شابجهان آباد تك كيااوراس كي مروي بيرق مق اورجب كوئي شاذ ونا وران كانشكرست نكل أغفا تواس كوا بل جنوب نفضان بينجان من حتى كدا بل مشرق شا بهجان آباد كابس پہنچے اور فوج مجرد نے اُن کے گر دمحاصرہ کیاا ورفساد کی آگٹ شنعل ہوئی۔اور محاصرین میوات کی طرف جلے اور ان کے رئميس نے مکم دیا کہ والی کی زراعت کا مٹ لیس ا درمو اصعات کولوٹیں ، وہ رئمیں اپنی فوج مجرّد ہے سابقہ والی حید ون رالج محصر شمال کی مانب جلا حتی که یانی میت سے قرمیب مینجیا ، اوراینی نوج مجر دے سا نظر مناسے عبوری وہ تمام مبس مزارسے کم نہ تھے . اور میں ہزارسے زیا دہ نہ تھے۔ بعنی اس سے درمیان میں تھے ۔ اور دولوں نہر کے درمیان مِن تُصَهِرِ سے بیٹن کرشال سے کفار برہم ہوئے جوکرسمارن اورسے اطراف میں رہنے تھے اور فسادی آگ سنتول کی ۔ تو جب بربات ابلِ سنرق ہے رئیس کومعلوم ہوئی تواس نے شاہجهان آبادست نہایت تیزی سے ساتھ کوچ کیا اوراپنے معن لوكون كو يجيعي تجهور المحتى كرئيس جنوبي قرميب رئيس شالى سك بينيا بمير رئيس حبوبي نه كما تولى كبطرف كورج كيا-بهروال سعة ميرهم ، في براورخورجها وركول كى طروت جلاا وررشيس شرقي في في اس كانعاقب كياكريوا فيواس كي يعي تعاقب كرتام وايهى جلاجا ما تقارحتى كريس حبوبى كانتى طاقت نهيس مهى كسى اكب شهر يا كب قصيم ووون قيام كريسك اس واسط كرفوزار مسس مترقى اس كرييجي بيني جا آخفا ميهان نك كراسب ك وقوع من آياه. الترتع لے ہم اورتم لوگوں کوم طرح کے شراورقسادسے بھا ہے ۔ عاصل کلام یہ کریس جنوبی کی جراست نہیں يرتى سے كرا بل مترق سے جنگ كرسے اوران كى صف ميں داخل بواس واسطے كران كى صف بندوق وغيروآلات حرب سے ستھ کے ہے اوروہ لوگ جنگ آزمودہ ہیں اورا ہل منز ق سے بھی اس برنا در نہیں کر مکیں جنوبی کو گرفتار کر ہیں اور ام بلاد کے سکان صیبت بیں گرف گردمیں ، اس واسطے کراس بلا دمیں فضل خربیت ندموئی اور فضل رہیج کی ہی آمید نہیں غلر کا نرخ گراں ہدے ، علاوہ اسس کے دونوں گروہ نے لوٹ مارا ورغارت کا فی تقدیم بیا یا ہے بحتی کرا بل شرق اپنی علوت کے فلافت اس فیسے عمل میں شغول ہو ہے ہیں اور اپنی خصلت امن وا مان کی نرک کی ۔ وَالله المستنعان وعلیمه الذی کلان ۔ فظط (از سوالات قاصنی)

سوال : قال النبى سلى شه عليه وسَلَم ستفترق استى شلامشة وسبعين منرقة مستحكم في النّار الاواحدة

" ترجمه : يعنى فراإ بيغير ملك المترعليدك تم في ميرى المسك تهتر فرق مول سك ، ايب فرقه كصوا القرميد و وزخى مول سعمه "

نواس سے کیا مراد ہے کراکیب فرقہ کے سوا باقی سب فرقے دور خی ہوں گے۔ اگر میعقعود ہے کہ اقی سب فرقے ہمینے دوزخی ہوں سے کہ اہل سلام کا کوئی فرقہ سب فرقے ہمینے دوزخ میں رہیں گے تو بیفت اورا حاد بیٹ قطعیہ کے فلا من ہے اس واسطے کر اہل سلام کا کوئی فرقہ ہمینے دوزخ میں رہیں گے بلکہ مراد بیسے کہ کچے میں نہیں کے باقی سب فرقے ہمینے دوزخ میں رہیں گے بلکہ مراد بیسے کہ کوئے داؤں لینے گنا ہوں کے بوافق دوزخ میں رہیں گے تو امر سلم ہے لیکن اس حالت میں لازم آ آسے کہ فرقہ نا جیہ کا کوئے سنتے میں دوزخ کے عذاب میں جلانہ ہوگا والا کہ اس باسے میں احاد بیٹ قطعیہ دار دہیں کرم الماؤں ہیں سے جولوگ فاستی ہوں گے دہ مجمع میں دھی میں دہیں ہے۔

سے اب ؛ برندم سنبہ ہے ، علماء کام نے اس شبہ کے باہنے جو جواب شیئے ہیں ۔ وہ مب مرع عقائد الله اورائس کے حواشی میں مرکور ہیں ۔ ان سب جوابوں کا خلاصہ تین حواب ہے ،۔

اول جواب بر ہے جوسب جوابوں ہیں زیادہ توی اور مرجے ہے اور برجواب محقق دوانی نے دیا ہے انہوں نے دومری شق اختیاری ہے ، اس جواب کا حاصل بر ہے کہ باتی سب فرتے اپنے عقید کے سبب ہے بہتم میں واخل کئے جائیں گے اور فرقہ ناجیہ کا کوئی شخص لپنے عقیدہ کے سبب سے دوڑ نے ہیں داخل نکیا جائے گا گرچمکن ہے کہ لینے گناموں کے سبب سے دوز نے ہیں داخل کیا جائے ۔ بعجن لوگوں نے اس جواب پر اعتراض کیا ہے کہ حدیدی سے دوز نے میں واخل کیا جائے اور سب فرقے دوز نے میں واغل کیا اور سب فرقے اپنے عقیدے کے سبب سے دوز نے میں وائی ایسا قرین نہیں جس سے بی معلوم ہوتا ہے کہ باتی اور سب فرقے لینے عقیدے کے سبب سے دوز نے ہوں گے اور بغیر قریز کے کہنا جائز نہیں کراس حدیث میں جریث الاعتقاد کا لفظ مقدر ہمے۔ اس اعزام کیا جواب بر ہے کہ بہاں چاد فریخ میں جن سے اس حدیث کا مطلب کہا جا نا ہے کہ باتی اور سب فرقے لینے عقیدہ کے سبب میں دوز خی موں گے ۔ مسب فرقے لینے عقیدہ کے سبب سے دوز خی موں گے ۔ مسب فرقے لینے عقیدہ کے سبب سے دوز خی موں گے ۔ مسب فرقے لینے عقیدہ کے سبب سے دوز خی موں گے ۔ مست مقید دیں گا میں دین کا مطلب کہا جا نا ہے کہ باتی اور ایک کین ایسا کو گا ہے ؛ ۔

" بیتی میری امتست سے لوگ تہتر فرقے ہوں گے "

اورباعتبارعمل اس امتت محے مرفت تہنز (۴۶) فریقے نہیں بکداس سے زیادہ ہیں بنوا وصرف عمل کا عتبار کیا جائے بنوا وعمل کے ساتھ اعتقا و رہمی محافہ جو اور برام زطا سرہے اس واسطے کرمٹائاسب بیگندگاران جدا جدا خراخرتم بين والرحى منازلن ولي اورائي كرا بين والا ادرنمازترك كرسف واله اوردوزه مذر يكتن ولميك اورزكوة مزييسن ولميك اورجج خكريف وليك اورزانى اورلوا لمسن كرسف و لميك اورمتراب خور اور جواء كيلنے ولمالے اور جور اور ڈاكو وعيرو گنهاكاران ميني باعتبارگناموں كي قسموں كے اس امت مين تہر فرقے موں کے بلکہ یہ مرا دہے کر عقیدہ سے اعتبار سے اس اُٹنٹ کے تہم فرقے موں کے ان بیں سے اکیب فرقہ کے سوا باتی اورسب فرنے لینے اینے عقیدہ فاسدی وجہ سے دوزخی موں کے بعنی ان سے دوزخی ہو سنے کا سبسب یہ ہوگا کران کاعقیدہ فاسدہوگا سنجلاف ایک فرقرنا جیہ سے کراس فرقہ کا عقیدہ حق سے اوراس فرقہ کے لوگ لینے عقیدہ کے صبیب سے مراز دوزخی ما موں گے ،اگرجہم مکن ہے كراس فرقة كي يحد لوك المين كنام وس كرسبب سي كيدون دوزخ مي مُزاباب مُونِك . دومرا قربنه بہے كراكس مدمية من حصرت بيني برصل الله عليه ولم في بيلے فرما يا كرميري أمست ك لوك تہم زفر ہے ہوں گئے . وہ سُب دوزخی ہوں گے ۔ ہیر آ کھے دن صلے انٹرعلیہ کو کم سے ان میں سے ایک فرف ووزحى مرايا وبين ال تهمتر فرتول ميسه اكب فرفه دوزحى مركا وكله ده فرقه دوزخ سي نجات إسفكا اسس يمعلوم مواس كاس فرقرى نجاب كا إعست كونى ابسا امر ب جواس فرق كام اشخاص میں بالاستشراک پایا جا آہے اور اعتقاد کے سواکوئی دوسرا امر نہیں جواس فرفہ کے تمام لوگوں میں الاشتراك إياماً مود اس ولسط كراس فرف كوكول كاعال مخلف من تميد إقرميذ يرب كرا مخطرت صلح الترعليه وسلم في فرقد الجيد كى يرتفرهي فرائى ب ال الَّذين حُسَمُ عَلَىٰ مَسَا اَمَنَاعَكَيْهِ واصحابی : ترجمه الینی فرقد اجیدوه لوگ مهونگے جواس لم لیة يرمون مح حس طريقه برمي مول أورمير السحاب بن اس مصمعلوم بروتاب كركوني ايك امرىجدينه مُنترك معجواس فرقه ناجيه اورسيغير ملا الترهايه وسلماد امعاب مين تشرك مع اور طام مرسے كروه امر من زك عقيد اے سواكوني دومراام نہيں : الم م يوتفا قرينه يه سهد كراس مدمين رز ليف كررز وع من دوايات محيد من يعبارت مهدا-إِثْ نَرَقَتَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ احداى وسبعين ضوقة واقترفت النصارى على شِنْتَيْنِ وَ

سَبُعِیْنَ موۃ -ترجمہ: بعنی آنخفرت ملے اللہ وسلم نے فرما یاکریہُود میں اکہۃ فرقے ہوئے اور انصاری میں بہۃ فرقے ہوئے اور میری امت بیتمۃ فرقے ہوں گے ہ المامرے مراویہ سے کہ مہود اور نصائی کے فرقول میں جوفرق ہے، وہ فرق باعتباراعتقاد کے ہے تو اس اُمت کے بارے میں بھی کراو ہے کہ اس است میں تہتر فرقے ہوں گے، ان سب فرقوں میں فرق ، باعتبارعقائد کے ہوگا۔ یعنی ایک فرقہ کا جوعقیدہ ہوگا ، اس کے خلاف و وسرے فرقہ کا عقیدہ ہوگا ۔ علا ہٰذ الفیک سب ب فرقول کے عقائد محل کے کسی فرقہ کا عقیدہ و دوسرے فرنے کے عقبدہ سے کے مقیدہ سے کے موافق نرموگا ۔ ان میں بہتر فرقے کے عقائد فاسدموں گے ، وہ سب فرقے لین فی سب فرقے لین فاسدموں گے ، وہ سب فرقے لین فاسدعا اوروہ فرقہ ناجیہ ہے فاسدعا اوروہ فرقہ ناجیہ ہے دور نوی مول گے ۔ اور ایک فرقہ کی عقیدہ میں جوگا اوروہ فرقہ ناجیہ ہے وہ فرقہ لین نفس عقیدہ میں اعتبارے وہ فرقہ لین نفس عقیدہ میں اعتبارے میں دہیں ہے کہ دور جہنم میں دہیں ہے کہ اس فرقہ کے بعض گئم گار لوگ لینے گناہ کی رحمت سے بہشمت میں دہائی میں دہیں کے جائی گئے جائیں گے۔

دوررا جواب اس سوال کا بر ہے اور بیج اب حفرت ای غزالی رم نے افتیار فرایا ہے۔ اور محققین اور محدثین نے بی بیج اب بیند فرایا ہے۔ یہ جواب اس طور پر دیا گیا ہے کہ فرقہ نا جیہ سے وہ لوگ مُرادی جومطلقا ووزخ میں داخل نہ کئے جا بی گے ۔ اور زلوج لمپنے عقیدہ کے دنہ ببب لمبنے اعمال کے، جکم قیامت کے دن بغیر اب کے دن اور تو اور کو گرفیا کے بیک محاف نے دو اور کی کران اور اور کو گول کو محاف فرا میں گا یا ببب گن ہوں کے اُن لوگوں کو صوف بی تکلیف موگی کہ قیا مستین خوف ان لوگوں کو موف بی تکلیف موگی کہ قیا مستین خوف ان لوگوں کو موف بی تکلیف موٹ میں کہ تھا مست ہوں گے کہ ان کو کو کو کو کو کو کر کھی دست اور نالود کر لیے جا میں گے اور اس فرقہ کے لوگ صوف فاص اہل سند ہوں گے کہ عقیدہ اور علی میں ان لوگوں نے برعت کی راہ اختیا رہ کی ہوگی ۔ اگر جراحتمال ہے کر بوج نقصی ایت خوا بیت ان لوگوں سے بہا بیت ان لوگوں سے بہا بیت میں ہے نہا بیت جیسیاں ہے۔

الله بن مست که نکار که النا عکی و امتحالی ترجمه : یعنی فرقه اجبه وه لوگ موں گے جو
اس طریق پرموں کے جس پرمیں موں اور میرسے اسحاب ہیں ہ
اس طریق پرموں کے جس پرمیں موں اور میرسے اسحاب ہیں ہ
اس واسطے کی بغیر خدا صلے افتر علیہ وسلم اور صحاب کرام رہ سے زبانہ میں بعی بعین لوگوں سے الحا عست میں فصور ہوا اور بعین گناہ مرزَد موسے ، مگراس زبانہ میں برعت نہ متی ۔ نہ عقیده میں برعت نشی اور نہ عمل ہیں برعت تھی ، اور الم) ججہ الاسلام الم) غزالی رہ نے اس جواب میں یہ قبید برطر صادی سے کہ فرقہ ناجیہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو بغیر حساب اور بغیر شفا عت سے بہشدت میں واضل کئے جا گیر سے اور کیکن اس مورد میں داخل کئے جا گیر سے اور کیکن اس مورد میں فرقہ ناجیہ کی تعربیت یہ ہے : ۔

الذين فشعرعنى متاآناعكيثه واصعابى

برہمی اس معنی سے مناسب نہیں اس و اسطے کردلائل عقلبہ کے خلاف ہے کرسب معابر کرام رہ بغیر حساب اوربغیر شفاعت کے بہشت میں داخل ہوں گے ،اس وا سطے متاخرین محققین نے اہم عزالی رم کے اس جواب کی اصلاح کی ہے۔ تقریر فرکورہ بالا کے موافق اس جواب کو بھی قرار دیا جائے ، نوانشا واللہ اس جواب کی بھی قرار دیا جائے ، نوانشا واللہ اس جواب ہی جا ہے کہ اس کے موافق اس جواب ہو بھی قرار دیا جائے ، نوانشا واللہ اس جواب ہی جا ہے کہ موافق اس جواب ہو کی مال منہ ہوگا ۔

الهدذا د في النّادِ اس كالغنلى ترحمه برسب كرز بان ودازى آگ مين سب يو است اصل مراد برسب كرز بان درازى بالحل سب فرما يا انترتعل لله نه :-

ان الذين يَا كُلُون اَمُوالَ اليَسَائي ظُلُمَا إِنَّ الْمُونَ فَي بَعِلَونِهِ مَ فَالْمَا الْمُولَ الْمُولِي المُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس سے مُرادیہ ہے کہ وہ لوگ إطل حرام کھانا کھاستے ہیں، س و اسطے کریز کا ہرسے کہ تیم کا مال فی الواقع اگ نہیں اور یہ بھی نہیں کہ سکتے کر بہاں کھانے کا معنے مجا زی مراد ہے اس واسطے کراس آیت ہیں صاحت مٰذکودہے کلین شکم میں کھاتے ہیں ، اس سے کا مرہے کہ کھانے کے معنی مجازی مراد نہیں ۔ تو اس جواب میں صورت کی صفیق منظورہ ہے ۔ کس کامعنی یہ ہوا کا اگر چہسی فرقہ بخیر ناجیہ کا صوت دوا یک عقیدہ باطل ہو تب بھی بھا چاہیئے کہ سب فرقہ دینر ناجیہ طاحت کی موقد میں اور فرقہ ناجیہ کا محقیدہ اور عمل باطل نہیں ، گر رہی جاننا چاہیئے کہ فرقد ناجیہ خاص وہی لوگ میں جن کے اعتقاد اور عمل میں مرکز برعت نہیں ، یہ صنمون جواب نانی سے مفہوم مونا ہے اِ بدخیال کرنا چاہیئے کرمون باغذار اعتقاد فرق سے معنی فرقه میں ماجیہ کا اعتقاد ہے اور فرق و ناجیہ کا اعتقاد ہے کہ اعتقاد باطل ہے اور فرق و ناجیہ کا اعتقاد سے ۔ تو یہ صنمون پہلے جواب کا حاصل ہوا ۔ اور اسی وجہ سے ہم نے مشروع کا ام میں کہا کہ پہلا جواب زیادہ مرجے اور قوی سے ۔ اور قوی سے ۔ اور قوی سے ۔

معوال ؛ سعشرہ مبشرہ اوران کے سواتین حضرات کے علاقہ اس زمانے کے لوگول کواگر کوئی شخص قطعی ہیشتی باقطعی دوزجی کہے اور اس امرکی تعدیق اسس کے دل میں مونو اس کے با سے میں مشرعًا کیا حکم ہے! (ازسوالات قامنی)

بواب ، جن حفرات محنی می بغیر فداست استرعید وسلم سن حبنت کی بشارت فرائی بین نا بوحفرات بوحفرات بعیت الرخوان بوحفرات بعیت الرخوان بوحفرات بعیت الرخوان سعیم منزون میدی بدر می حامر فقے اور جوحفرات بین اور به مزار کی حفرات معانی بین که ان خفرات سیمت وی بین کخفر سیم منزون میدی و است معانی بین که ان خفرات کے حق برائ خفر منا با بین که بین که این می اور به این می اور به مزار کی حفرات می منزون می مقارت کے من می حقیده رکھنا چا بین که بین است معانی بین که بین ان کو من این می اور به ایک ان کو من می مین بین ان کو ما آم العنیوب کے علم برحوال کرتا چا جینے ان لوگول کو قطعی بیشت جاننا می جا بینے اور زقطعی دوز خی میمنا چا جیئے -

# رسول خراصلی المرعلیه ولم کی فات کے باب میں

بخاری شدید نے اپنی تاریخ میں عماری روایت کھی سے کرفروا یار سُول جن استے اللہ علیہ وسلم نے ہد میر تعتیق اللہ تفائے کا ایک فرشند سے کو اللہ تفائے اُس کو یہ نوت بخشی ہے کرسب ملائن کی بات سنا ہے وہ میری قبرے ہاس کو ملہ جی تخصی مجھ بر در ور مجھ بناہے وہ فرسشند در و دمیر سے پاس بہنچا نہ ہے ! احمد اور نسانی کی رواییت میں کہ انتظارت ملے اللہ علیہ وسلم نے فرایا :۔

ك ب ك المنزست مل المترافليد وسلم في الما الم

"کتم لوگوں کے حق میں میری زائدگل بہتر ہے اور تم لوگوں کے حق میں میری وفات بھی بہتر ہے۔ تمہا رسا عمال میرے سامن میر سے سامنے بہتیں سکنے جاتے ہیں۔ جسب بیک عمل دکھتا ہوں تو اس کے شکر ہے میں افتد تعالی درگاہ میں حمداور شکر کرتا ہوں اور جب برعمل دکھتا ہوں اور انتر تعاسے سے تمہا سے لئے مغطرت جا ہتا ہوں ؟

جب حضرت ابو بجرم بها رموئ تو وسیت فرانی کومیرا جازه میغیر صلے الله علیه وسلم کی قبربارک کیطرف الد واجازت طلب کرنا اور چاہیے کہ کسس و قت کہا جا سے کہ یا رسول افتد صلے الله علیه وسلم بر ابو کہ بے اجازات جا ابتدا علیہ وسلم بر ابو کہ بے اجازات جا ابتدا ہے کہ ایس کے کر دیا ہے کہ ایس کے لیا اس محالیا اسلامی کیا ۔ آوازا کی کر آب وافل ہوں آب کی نظیم اور توقیر کی گئی الا خطیب سنے یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے ابن عساکرنے کہا ہے کہ یہ روا بہت کی ہے کہ حضرت علی دیا ہے کہ یہ دوا بہت کی ہے کہ دوا بہت کے دوا بہت کی دوا بہت کی ہے کہ دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی ہے کہ دوا بہت کی ہے کہ دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی ہے کہ دوا بہت کی ہے کہ دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی دوا بہت کی ہو کہ دوا بہت کی دوا بہت کے دوا بہت کی دوا بہت کی

کر حبیب حصرت الو بجرد فرکی و فات کا و فت آیا تو مجه کو اینے سُرکے نزد کیب بھالا با اور مجھ کو فرما اگر اسے علی حب بیں مُر ما وُ اِنَّ آب مجھ کو غسل و سجینے گا اسی کیڑے ہے میں کہ اسمیس بغیر خودا صلے الشرعابیہ وسلم کو منسل و باگیا تنا اور مجھ کو کسس گھر کی طرف سے جا سینے گا کہ اس میں بینیم خودا صلے اللہ علیہ کو سلم جیں ہ اور سے مضمون کے مطابق اجاز طلب کرنے کا قعتہ ذکر کیا اور اس کے آخر بین حصرت علی رہ نے فرما یا :۔

کرجولوگ اس درواز ہے ہے پاس گئے ان میں ست پہلے میں گیا۔ میں سنے سناکہ کوئی کہنے والاکھتا ہے کہ د اخل کر وجہوب کو مشتاق ہے۔ جب فحط سالی موٹی توحضرت عائشہ

نے فرا ایک چلبیٹے کہ لوگ ایک سوراخ آسان کی طرف رسول اللہ کی قرمبارک کی محاذی بنا دیں لوگوں نے ایسا ہی کیا آسان سے پانی برسا اور قبط رفع ہوا۔

سوال : العتدحابة كُلُهُ مُوَعدُ ول يدنى صحابه سباه له بي كرائي .

جواب : المسند كاعتده مه الصحابة كله عدول يدنى صحابر راسب عادل مين اس عقيد كارسه بي بارخ حضوت ولي مسند الله مرحوم تدس الله مرح و العزيز ك حضور مي بحث اورتفتيش واقع مح في عتى .

بارسه بي بادلي حفرت ولي نعمت الله مرحوم تدس الله مراديه مه كرمد بيث كي روايت مين به نابت مه كرموا بيت عن مدالت مي المرس عدالت كالله المن الموابر من المرس و مديث كي روايت مين معلالت كالله المن الموابر من المراديه مه مراد بهر كرزار وايت مين معلالت كالله المساحد والمرس و مديث كي روايت مين معلالت كالله المساحد وايست مين الموابر الموابر المرادية مين الموابر الموابر

چنانچہ یہ امرا ہل سیسر پر نا مہرسیے اس ہر دلیل یہ ہے کہ اس عقیدسے کا کچے نشان سابق کی کتب عقائد میں مہنیں اور زما بی کر تسب سے دینی یہ امر متقدمین علما دکرام سے نزد کیسسلم تھا۔ اس وجہ سے اس میں کچے ہیں اور نہ سابق کی کمتنب کام میں سے سیسے ایس میں کچے ہیں۔ شرف متناخرین محققین نے اس کا تذکرہ مہنیں ۔ صرف متناخرین محققین نے اس کا ذکر اصحال حدمیث میں کیا سیے ۔ ولج اس جہاں روا ہ سے طبقا سن کی تعدیل بیان کی سیے ،

پیرعلما دِرام سنے بیعقیدہ ان کی اوس سے عقائد کی کی اوس سے نقل کیا اور یان اوگوں سنے نقل کیا ہے کہ من لوگوں سنے ملماء اُمول کی کہ من لوگوں سنے ملماء اُمول کی کہ من لوگوں سنے ملماء اُمول کی معنی ہے میں شبہ نہیں کرعلالت کر اس سے ملماء اُمول کی عزمن متعلی ہے۔ وہ عدالت مُرا د ہے کہ اس کا اعمت بادروا بیت میں ہے اور اس کے معنی یہ میں کہ برم زکیا جائے دوا بیت میں تصدا وروغ کہنے سے اور برم زکیا جائے اس امر سے کہ اس سے نقل میں انخراف مولے کا خوصت میود وور سے اور معنی نہیں نو اس مورت میں اس کلیہ میں مطلقا اسکال نہیں ، واللہ اعلم

# بماشاده فادم المحال والمعالم المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

تعربین کرتے میں مہم المترکی اور در و بھیجئے میں اس کے نبی کریم صلے الترملیہ وسلم برا ورآب کے الر اطہار اور حضر است صحابر کام رخ پر بعد حمد اور مسلوۃ کے واصنح موکر حبب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محد انناع شریہ کے مکھنے سے فراع نت ماصل موئی۔ تو بعین دوستان صادق ویادان موافق نے نہا بیت اً رزواور استیاق کے ماتھ استندعاکی کرمشار تغفیل کی بھی تغمیل ناسب کر کیائے تاکہ اس بحث میں تفییق کی احتیاج باتی نہ ہے ۔ اس وجسے یہ ختم رسالہ اس وقت عجاست میں تکھاگیا۔

اس نيمال سن کرجوچيز کامل طورېرماصل نه مهوستے تو پرهي منرودی بنيں کروہ مطلقا ترک کرديجائے اور اس رسالہ کا نام السر البحليل في مسئلة المتعنيل رکھا - وَمَا نَوْدِنْيَفِتَى إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوْسَتَحُلُتُ وَهُ وَحَسْبِی وَنِنْعَ الْوَکِيْتُ لُوْ اس رساله بي گياره مقدما من بين . الوکِيْتُ لُّي اس رساله بي گياره مقدما من بين .

## مقدمة أولي

ماناجا بینے کرنفنل کی دوتسمیں ہیں اور اللہ میں اس مے مرادیب اس مے مرادیب کے اس مے مرادیب کے مرا

چیز رفیبلت بخشے اور ترجیح ہے۔ اس لیے کروہ مالک ہے اپنے مملوکات سے جس کو جا ہے اس کامر تبراور نصیب لریادہ فر المنے اور کیا داست اور با کا اور جیا داست اور با گات میں وہ فر المنے اور جیوان اور جیا داست اور با گات میں وہ براور اعرام اور اور اور اور اور اور میں اور براور اعرام نسب کو نتا مل ہے مثلاً بریائش میں طائکہ کون فیلست دی می کرسب کے قبل وجود کی خلعست سے ترفراز میں سے اور مثلاً انبیا دکرام کو افتر نواسے سے فیضیلست دی کہ بلا کستعداد سابع کے کہ وہ استعداد حجا وست اور ریافست

سے حاصل ہوئی ہواس مرتبہ سے مستروت ہوکہ اس پر وحی نازل ہو فضل کے اسی جنس سے سے . نفنیلسن مبدن ابلہم ا بن رسول الشّر صلے الله علیہ وسلم کی جمیع اطفال بیشنید است حضریت صابح علیالت الم سے ناقری جہان سے سب اوٹھوں برفضيلت اس يجرى كى كرحفرات اسمعيل على نبينا وعليالت الم كف فد بدبس وى كنى سسب امنحيدا وربرى برفعنبلت . كم معظمه اور مارميز منوتره كى سب شهروں پر نفيندت مسجد كى ياتى تمام مگر پر فغيبلسنت بحجراسودكى سسب يتهرول بر ، فضيلت اورمضان كى إتى سب مهينول بر ، فضيلت جميد اور روزع فر اور روزعا شوره كى باتى سب دنول پر ، نغیبلن بحشرهٔ ذی انجه کی باتی ایّام پر ، فغیبلست مشب قدر کی دومری دانوں پر ، فغیبلست نماز فرمن کی نفل برِ اور فغيبلين نماز عصاور فيزكى دورسري نمازول بريضيلت سيرسه كى قعود براركان نمازس فضيلت بعمن اذكار كام بر - ان تمثیلات سے وا منع مواكر معن فسل ایسا موتا سے كراس كى وجرستب كاعفل كموا فق موتى سے جليے فضيلت مساحدی دومری جگہوں برہے کدان جگہوں میں بھی الٹنرکا نام ذکر کیا جاتا ہے ۔ سکین شخصیص اس خامس مگر کی کرمسی قرار وی گئی ہے ، یہ صرف اللہ تعاسلے کی رحمدت سے سے تعین فضل الیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ لیشری عقل میں نہیں آتی جیسے نضیا دیں جواسودی بانی بخیروں برسے اورضیاست کعبہ الراهیات کی مقامات برہے . كوكى نصال اصلى بروا اسب بصيب فعيد مت ججراسودكى اتى يجرون برب كوئى فعل طبعى اورطفيلى مواسب -جيسے فضيلت فريح اسمنيل كى اور جيسے فغنيلت سيدنا اباسم ابن رشول الله كى ماصل كلام يه كر دارو مداراس فنم مح فضل كا صرف اس برسيم كر بلا عمل اور بلاسعى كتفسيص ماصل بوجائد واوردومرى تنم فضل كى :-فضل جزائى: بوعمل كي عومن عطام والميد اورية سم بنسبت قسم اول ماس ب جور الإعلى سوا وومرسيس يدففل نهيس إيا عالها بلعمل كے تين كروه بي - طائك جن اورانس ا ورمرجع اسففل كالجي آخرمي وجى ففل اختصاصى موقاسط ميخا كينه انشاء الله تغالية أئنده يهامروا ضح محاكا واس فسم محفضل مي اكتزنزاع اور ا خلاف كي منجائش موتى بيد ينجلا ف نضل ختصاص كراس مين شارع كا صرف نفس كافي موتاسيد اس مقام میں بیم **سمجہ نا چا جینیئے ک**رتمام سمیا برکوام کے حق میں فضل احتصاصی نا بہت ہے اس کی دلیل یہ جے کہ آ کے ظریت صلح اللّٰہ عليه والم في فرا إسه :-

ازواج مطه است اوربنات کرناست کے حق میں بھی ایسا ٹا بہت ہے ، چنا پخریر امرطا ہر ہے میکن سجے شان بررگا کی اہمی ففیلات میں ہے۔ بعبض احا دمیت سے طا ہر معلوم ہوتا ہے کہ یفضل بھی فضل اختصاصی ہے میکن نظر وفیق اوراکس ا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل جزائی ہے ۔ البتذیہ زیادہ منا سسب معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب خلافت اور منسب وزارست میں جو بعیض کو بعیض پر فضیلات ہوئی تو وہ فضل اختصاصی ہے ۔ چنا پنچہ یہ امراس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب استفرات میں جو بعیل منظم المنسان میں جو بعیل المنسان میں المنسان میں المسام سے دیا ہے ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے ہے۔ اس میں میں جو باتھ کے دیا ہے ہے۔ اس میں جو باتھ کے دیا ہے ہے۔ اس میں میں جو باتھ کے دیا ہے ہے۔

خَابِيَ الاتَعَنَّدِ شِيعَ أَبِي سَكِرُ . يعنى بس اسكار فرايا التُرتعاط نے دوسرے لوگوں كومقدم كرتے سے اوراس باسيس مرف يرمكم فرما ياسي كحضرت الوكررة مقدم كئے جائيں اس طرح ك اور يعبى اقوال ہيں -

#### دوسرامعت ترمه

فنل جزانى جوكر عمل كيعوم موتلم برغور كرناجا مينيد - اورمحل نزاع مي

## فضل حرا في عمل كامعا وضمه به اس كريمي بيداتهام بي بيد ألاته

جونسم ابت ہو جاری کرنا جا ہیئے تاک فضل جزائی کا موروشعین موجائے ،اورنز اع مرتفع مونو پہلے جانا جا ہیئے کرمرون ساست وجہیں ہیں کرجن سے اعتبار سے عامل کو لمبینے عمل سے غیر پرفضیلت ہوسکتی ہے ، ان مامن وجہوں کے علاوہ اور کوئی دوسری وجہ نہیں کرفنال جزائی کی دجہ سے کسی شخص کو دوسر سے شخص رفضیلت موسکے اوراس سات وجد كي تفصيل يد بهد

اول وجر المبيت على كي معيد بعني مسورت نوعيه اورصورت صنعنيه عمل ميسي نمازي كي فضيلت روزه واربيسه. اورماحب فرائض كفيلت صاحب نوافل برسه واس كي خيد شورتي بي واول يركمثلا بكتفف جوتهام فرائفن ا واكرتاب ما وربيب وومراتفس ب كعين فرانص اداكة اب ما وربعين كوترك كرتاب اورنوافل واكر السبع. إ دونون تعنس تم فرائس اداكرت مي اورنوافل راده ميالات بي بين اكب كوامل بنسبت دوسرے کے زیادہ میں ااکی شفس ہے کہ نمازیں زیادہ ذکر کرتا ہے اور دوسراشخص ہے کہ خارج نماززیا ده ذکرکرتاسید. دومری صورت به سبت که مثلا دو آ دمی بی را دروه دو نول مجابرین سسے بیں را کیپ ان میں سے کفار کے معرکہ میں جہا دہبت کراہے اور خطر اک منقا مات میں جا آ ہے ۔ اور دوسراتشخص محالی كى كمك ليني مدوكر اسم اوروشمنول كود ابن إيش سے دوركر في كوسست أيا ده كرا اسب تميرى صنورت يه سبع كرنتالا دوتعنس مي اكب شخص جها وبهبت كرناسه اور دوسرا نشخص تما دروزه ميهب مشغول رہتا ہے ، چونقی صورت برہے کرمشا و تنخص ہیں اوروہ دولوں مجہدین میں سے ہیں حوکہ اجتما و کرتے ہیں۔ ا دران میں سے کوئی ایب برنسبت وومرے کے امرحق زیادہ در ایفت کرا ہے ، علی مذاالقیاس اس طرح کی اكترضورتين برسكتي بي تمثيل اورتفهيم كے لينے اس فدر كرمنفول موا كافي ہے - اس كا خلاصه برہے كرا كيت نفس كا تفس عمل برتبت دومري تنخص كي افضل مور

ا ۔ اور دو سری وجرمنجار سات وجہ سے علیت عمل کی ہے بینی علمت فائی عمل کی ہے اور وہ بی عزمن عمل سے مجائی ہے کہ اس کو سندرع کے عرفت میں نیت کہتے ہیں ۔ مثلاً کوئی شخص عمل کرتا ہے وہ عمل فعالص اللہ تفالے کی رضا مندی کے لئے کرتا ہے اور کوئی عزمن اس کے ساتھ خلط نہیں کرتا ہے اور و ومراشخص کو مرعل میں سکے ساتھ خلط نہیں کرتا ہے اور و ومراشخص کو مرعل میں سکے ساتھ خلط نہیں کرتا ہے اور وارشنا مرائی دور سے ایکن خلوص میں کم ہے ۔ وہ نوام بن کرتا ہے کہ اص عمل کی وجہ سے لوگ اسس کی مدسے اور شنا مری ۔ یاکوئی و وسری دنیا وی عزمن اللہ تفالے کی رضا مندی سے ساتھ خلط کرتا ہے ۔

تیسری و جرکیقیت عمل کی به بے کرمثلاً کوئی شخص ہے کہ ہرعمل حمیع حقوق ،سنن اور آداب کے ساتھ اواکر لاہے اور دو مرا شخص بعبن شنن اور آداب کو ترک کرتا ہے اگر چیا عمل کو باطل نہیں کرتا ہے یا مثلاً کوئی شخص ایسا ہے کزئیک عمل کرتا ہے اور کیا ترست برجیز کرتا ہے اور صنعا ٹر برا صرار نہیں کرتا ہے بعن گنا و کمیر و کرتا ہے اور دومراکوئی شخص ایسا ہے کہ با وجود طاعت اور عبادت کے گنا و کہرو بھی خرا اس اور کرتا ہے اور دومراکوئی شخص ایسا ہے کہ با وجود طاعت اور عبادت کے گنا و کہرو بھی کرتا ہے اور عدم حضور قلب کرتا ہے۔ کہ مثلاً کوئی شخص تلا وست اور ذکر طہارت کی صالت میں بینی با وضوکر ہے ۔ کہ مثلاً کوئی شخص تلا وست اور ذکر طہارت کی صالت میں بینی با وضوکر ہے ۔

اور چنفی وجہ کمیت عمل کی ہے مثلا دو اشخاص موں اور دونوں اشخاص نے ایک می وقت میں بیک عمل کنا مثروع کیا مجدا ورکوئی دو سرے سے بیہ فوست ہوجائے۔ اور دو سراشخص کہ زندہ سہے اور فرانفن و نوافل ہم شن بجالائے چنا بخے صحیح حدیث ہیں اسی طرح کے دو انشخاص کے باسے ہیں وار دہ ہے کہ تخفرت مسلے اللہ علیہ وقم نے فرمایا ہے۔

خَايِّنَ مَسَلُوتُهُ بَهِدَ مَسَلُوتِهِ فعيباهه بَعَدَ مِسِيَاهِ بَرَجِه : بِس كهال معاسى ثماراس كى ماراس كى ماراس كى ماراس كى ماراس كى ماراس كى مارس كاروزه اس كاروز

یسی جوشخص بعدمیں زندہ را اس کی نماز اور اُس کا روزہ جس قدر بید شخص کی موست سے بعدم و شے برنسبت اس بید شخص کے روزہ اور نماز زبا دہ مہو گئے۔

لايستنونى مِنتُكُدُ مَنْ اَنَعَنَ مَ مِنْ قَبُلِ الْعَنْتِعِ وَقَاسَلَ الْوَلْمِلْ اَعْفَلُمُ دَرَجَةً مِّنَ

ترجمہ : یعنی نہیں میں برا برنم لوگوں میں سے وہ لوگ کرجن لوگوں نے خریج کیا قبل فتح ہو لے کو کے اور

جہا دکیا بلکہ وہ لوگ زیا وہ ہیں ، رجہ ہیں ان لوگوں سے کرجن لوگوں نے خربے کیا بعد فتح ہونے کے کم معظمہ کے اور جہا دکیا ؟

اسا ہی ایک درم خرچ کرنافالصنا فقراور احنیاجی صالت میں بہتر ہے اسے کوغنا اور تروست کی حالمت میں اس سے دو چند جہار چند خرج کر سے بازیادہ سے زیادہ خرج کر نے کے لئے موت کے وقت وصیت کر سے اور البساہی فرائص اور کرناخوف اور مرمن اور سفر اور شفت کی حالت میں اور قلت، فرصت اور و فور کو انع کے وقت افغنل البساہی موت ہے وقت افغنل سے اس سے کراس سے کا اس سے کراس سے علاوہ دو سری حالت میں ایسی مثلاً اطبینان کی حالت میں فرائص اور آخر عمر میں عبادت کا شغل بہتر ہے اس سے کر شروع عمر میں عبادت کا شغل ہوا ورغم و کردر مضان المبارک میں باور آخر عمر میں عبادت کا شغل بہتر اسے اس سے کر شروع عمر میں عبادت کا شغل بہتر اسے اس میں کر من اواکر تا ہے اور جو شخص در مفالی شغر امین اور اس کو اتنا تو اس ہوتا ہے و مرسے مہدینہ میں سنتر فرص اواکر تا ہے اور دو منان کے دیا ور دو منان کے دور اور منان کے دور اور منان کے دور و اور خوام میں کرتا ہے اور اس کو اتنا تو اس ہوتا ہے اور دو منان سے جی حد میت اور اجماع سے تا بت ہے کہا وحرام میں مرفا عدت کا تو اس و حیث دم تا ہوت ہے کہا وحرام میں مرفا عدت کا تو اس و حیث دم تا ہوتا ہے۔

ا ورجیسی وجہ مکان عمل ہے بین عمل کی مگہہے ، مثلاً جونماز کر مسجد حرام میں یا مدینہ منورہ کی مسجد میں اوا کی جا افضل ہے ان ہزار نمازوں سے جوکہ دو سری حکہ اوا کی جائیں ۔ ایسا ہی جونماز واڈا کھرب میں اورجہا دکے مقام میں اوا کی جائے۔ افضال س نمازے کہ دو سری حکہ اوا کی جا سے ۔ جوشخس ایب دن جہا دہیں روزہ رکھتا ہے تو انشر تعالیے اس میرووٹر شے حوام کر ویٹا ہے ۔

## منيرامعت

## فاضل مفضول رواجب التعظيم بونام -

تیرامقدمہ بیہ ہے کنتیجبہ طالب دو امر ہیں بنوا ونضل ختصاصی ہو کہ بلا عمل کے ہو بنوا ہ فضل جزا فی ہو کہ عمل کے عومن ہر ان دوامر کی تغصیل بیہ ہے کہ :-

اول امریب کردن نعاب فاضل کی تعظیم و نیایین منطق پر واجب کرتا به اوراس امری تمام افاضل کرک بیس بیسی کردند کو بیش به مام جادت این بیس بیسی کردند کو بیش به مام جادت اورجه و بیس بیسی کردند کو بیش به مام جادت اورجه و این بیسی کردند کا انجها مطابع اسلام و ملا ککه و صحابه کرام و از واج مطهرات اور بیم بیسی می اورجه بیسی کردند کا انجها مطابع اسلام و ملاکه و صحابه کرام و از واج مطهرات اوربی بیسی می منا و این بیسی کردند کا در و در اس بیا می که فاشل که و است با عتبار فرب و منزست و منا و سن در آمند

ایسا درجہ قرار پائے کروہ درجہ مفضول کے درجہ سے اعلیٰ اورار فع ہو۔ اور یہ اس وجہ سے مزودی ہے کا کھنل اس جہ وریہ فضل میں ایک میں اوران میں اوران کی ایک میں اوران کی حصوص اوران کے معنی اوران کی حصوص اوران کے معنی میں اوران کے وہ میں میں اوران کے میں اوران کے درجہ اسے منال جا گھی ہے البتہ طبعاً میں اوران کا ورجہ زیا دہ مہوگا اور ہرمون فضل اختصاص کی نا برتا ہت موتا ہے ۔

## بوغهامقامه

# وہ جرب کی تعظیم کاحکم ہوصاحب فضیلت ہوتی ہے

چوتھامقدمہ یہ ہے کہ مروہ چیز کراس کی تنظیم کرنے کے لئے ہم لوگوں کو کم دیا گیا ہے۔ ماحب نضیلت ہے اور اس مقدمہ میں جو فدر شد دل میں گذرتا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ والدین اگر کا فرجوں توان کی می تنظیم کرنا اوران کے ساتھ احسان کرنا اور عام میں گذرتا ہے ۔ وہ یہ ہے کہ والدین اگر کا فرجوں توان کی می تنظیم کرنا اوران کے ساتھ احسان کرنا اور عام میں واسطے کا لئر نے فرایا ہے ؛۔

واخعنس کھتھا جناح المدَّلِّ مِنَ الرَّحَمَةِ بین اورسپت کرووالدین کے سامنے ماجزی کا بازو ،

مالانکدان کے کافر جونے کی وجہ سے اُن میں کچی ففیلت نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یتعظیم سترع کے عرف میں کوئی تنظیم نہیں ، بلکہ یہ ان سے ساتھ ایک طرح کا احسان کرنا ہے ، احسان کو تنظیم نہیں کہہ سکتے ، صرف عاجزی کے ساتھ بہٹی اُنار میں تنظیم نہیں ۔ اس واسطے کہ انسان کہی کسٹ علی سے ساتھ میں عاجزی سے بہتی آیے ہے کہ جس سے نقصان بہنچنے کا خوف ہونا ہے ، علاوہ اس کے بیمی نا بت ہے کہ کافروالدین کی تنظیم کا تشریع میں حکم نہیں ، بلکہ ان سے بیزار رہنا وجب ہے ۔ سے بیزار رہنا وجب سے بیزار رہنا وجب سے بیزار رہنا وجب سے بیزار رہنا وجب سے بیزار رہنا وجب

لَا يَجِهُ فَتَوْمَنَا يَتَوَمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّيوُمِ الأخِدِينَا وَقَلَ مَنْ حَالَةً اللّهُ وَلَسُولَهُ وَكَوْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالنّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُلّمُ وَاللّهُ وَال

ا ذخالوالفتو مولور إنّا ابدَا وَمِن الْهُ وَمِنَا تَعَرَّبُهُ وَنَ مِنْ دون اللهِ كَعَوْفا مبكع و ربّه ابنيت ك وَبَهْ يُنكُو الْعَدَادَةُ والْبِغَضَاءُ البدَّاحة ومِنا اللهِ وَحَدَةُ اللهِ وَحَدَةً اللهِ وَحَدَةً اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا

## بالنجوال مقدمه

پانچواں مقدمہ یہ ہے کرنیفنا معلوم ہے کرحی تعاسے بعدا نبیا دہلیم اسلام کی اس قدرتفظیم واجب ہے کواس قدر انبیا دہلیم کا سے کواس قدرتفظیم کا سے کا مقدم کا سندی دوسرے کی واجب نہیں اوراس قدرتفظیم کا مستحق انبیا دعلیم استان مے سواکوئی دوسرانہیں ہے اوربعدا نبیا دعلیم کا منفور معلم کی ازواج معلم است کی اسس فدرتفظیم نفس قرانی سند تا بست ہے کواس فدرتفظیم کسی دوسرے کے اکٹے ہرگز تا بہت نہیں جبیباکرائٹر تعالے نے فرایا ہے ۔۔

#### جهطامعت مه

جے امقامقدمہ یہ ہے کرحب فضیلت کے باسے بیں گفتگو ہو تو ابیا سوال نامناسب نہیں کہ عام طور بہا کہ طرح کی دو چیز س بوں ۔ ان کے بارسے میں استنفسار کیا جائے کہ ان دو چیزوں میں کون چیز افضل ہے ، اس واسطے کہ ایب چیز کی نفیلت دومری چیز پر مرف اسی متحدت بین محقق بوسکتی ہے کہ ان دونوں چیز وں کی ففیلت کسی دجہ سے جو اور دومری چیز چین کم جو۔ اگر ان دونوں چیز وں کی ففیلت دو دجہوں سے جو تواہی دونوں چیز وں میں ایک کو دومر سے ہو تواہی دونوں چیز وں میں کو الفنل ہیں کہ سنگتے واس واسطے کو جب ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں چیز وں میں کو الفنل سے تواس سے مرادیہ جو تی ہے کہ ان دونوں چیز وں میں سے کسی چیز ہیں وہ وصعت زیادہ سے کہ اس وصعت ہیں یہ دونوں میں کو الفنل مشترک ہیں ۔ یہ نہیں کہ سنگتے کر رمضان افعنل ہے یا حضرت صالح علیات امل کا ذشنی افعنل ہے اور ایسا ہی ہی جی نہیں مشترک ہیں کہ برخر ایسا ہے یا نماز افعنل ہے البت مسل ہے اور ایسا ہی ہی جی نہیں سے درمضان سند ہے اور حضرت صالح علیالسلام سے درمضان سند ہی افغنل ہے ۔ نماز افغنل ہے از کو قا افضل ہے اور حضرت صالح علیالسلام کی ناقذا فغنل ہے کہ اس می معلی ہوا کہ برکام ہے کو حضرت ایر مہیا ہی اور کو میں ایر مہیا ہی اور کو میں ایر مہیا ہی اور کی معنون ایر مہیا ہی کہ ایک ما می ضوص میں ندی وجہ سے ہے ۔ اس واسطے کو حضرت ایر مہیا ہی تو کو اس سے معلی ہوا کہ برکام ہے کو کہ خورت ایر مہیا ہی کہ ایک ما می ضوص میں سے دو میں دیر میں واسطے کو حضرت ایر مہیا ہی کہ دومرت سے یا دونوں کو خورت ایر میں ایر مہیا ہی کہ ایک ما می ضوص میں ندی وجہ سے ہے ۔

## ساتوال مقدمه

الله عضباء نام سب ريسول الله عند الشرطيروسلم كي ناقركا .

هُ عَرَا مَنَ دَاجُهُ عَدُ فِي خِلْلًا لِ عَدَلَى الاسُ آمِنْ مِنْكُون وَ يَعِنْ جَوَلُوكَ مِنْتُ مِن رَمِي كُ وه اور أُن كى بيديال سابر مِن تخت پر تكير لكائ مُ مُوتُ مُون كُ يَا اور فرايا الشر تعليل نے ب

اَلْحُفَّنَا مِهِمَّ ذُرِیَّنَهُمُ یعنی جولوگ ایمان لائے اوران کی تابعداری ایمان میں ان کی اَولاد نے کی تو ملا دیا ہم سے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ہ کی تو ملا دیا ہم سے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو ہ عرمن ہے کسس طرح کے اور مجی اقوال ہیں ۔

## المحوال مقامه

آ تفوال مقدمہ برسیم کو کرنے اور فضل کے علاوہ ہے اس وا سطے کو کئی خص کی بیا دست اس امر برد لالت کرنی ہے کو اسس شخص میں کسی وجہ سے سترف ہے اصالاً ہو یا تبغا ہو ۔ اُست کے مقا بلہ میں آئے خرت صلی اللہ وابد کی اولا د اسس بٹر فٹ کی وجہ سے بوان میں ہے سا داست ہیں ہر فضل ۔ ۔ ۔ ۔ جزلے علی براد نوف نہیں ۔ اور جرا امارت موقو فٹ فضل پر نہیں ۔ اس کی دلیل ہو ہے کہ حضرت عمر دم امور ہوئے تھے ۔ کر صفرت عمروب العاص دم کو الماعت کریں ۔ اسس وقت جبکہ عمروب العاص امیر مقرر کئے گئے نے ۔ اور اجماع سے یہ ناست ہے کہ حضرت عمروب العاص خنون العاص خواس سے بوقواس سے ببر عمر ما اس سے کہ میں ہوتا ہے کہ بہلا شخص دوسر شخص دوسر شخص میں ما عاص میں موتا ہے کہ شریم موتا ہے کہ بہلا شخص دوسر سے شخص سے اضال میں موتا ہے کہ منجمہ ان کے جس کی اطاعت کریں ۔ اور اس سے نا برت نہیں موتا ہے کہ منجمہ ان کے جس کی اطاعت کرنے کا مکم ہوا ہے وہ الماعت کرے ۔

#### توال معت رمه

نوال مقدر به به کرتففیل کی سان وجوه کربن کا ذکراً وپر مجواہے جب ان وجوه بیں اہم تفار من جو توایات اور احاد سین کے ذریعہ سے متعبن کر ناچلہ بیٹے کرکس وجہ کا اعتباد کرنا اولی ہے تو یقینا سٹ ربعین سے ناست ہے کہ کست عمل کا احمت بار بمقا بر کیفیدت عمل کے نہیں ۔ اور ایسا ہی کیفیت کی کمیت کا اعتبار نہیں بمقابر "عمل کے وقت "کے جانچ اللّٰ تعالیٰ فرایا ہے :-

لايسُتَوى مِسُنكُمْ مَن أَنْفَقَ مِن قَبْلِ أَلْفَتْحِ وَقَالَلَ أُولْمِكَ آعُكُلُهُ وَرَجَةً مِن الَّذِينَ

أنفنت واحث كبعث وقا شكوا

یبی بہیں برا بہی تم لوگوں میں سے وہ لوگ کو جہنہوں نے خرج کیا فتح ہونے کو منظمہ سے قبل اور جہا دکیا

وہ لوگ زیاوہ ہیں باحتبار در جرکے اُن لوگوں سے کرخری کیا ان لوگوں نے کو معظمہ کے بعد اور جہا دکیا؛

میج احادیث سے نا بت ہے کہ محا یہ کا عمل ہو آنھوں نے الشرطیہ وسلم کے حضور ہیں ہوا ، اس کے برا بر
کوئی دو سراعمل نہیں ہو سکتا ہے ، اسی طرح کرجوعمل بیغیر ملے الشرطیہ والم واصحابہ وسلم کے ساتھ مست کے ہو کرکیا
گی اس کے را برکوئی دو سراعمل نہیں ہو سکتا ہے ، اس لئے کو جب جماعست کی مشارکت کی عمل میں ہوئی ہے ۔ نو اس عمل کے لئے مہنیت و حوالیت عاصل ہوتی ہے جس طرح کیفیت و حوالیت مزاج کی ہے جو کہ مرجز و اجز لئے مرکت سے ممتزج اور تندا مراج کی ہے جو کہ مرجز و اجز لئے مرکت سے ممتزج اور تندا مراج کی اسی وجہ سے سٹرع میں جماعت کا حکم مواجہ ، اس اعتبار محمالہ کے لئے فعنل جزائی سب امت پرنا بہت ہے ، اسی وجہ سے سٹرع میں جماعت کا حکم مواجہ ، اس اعتبار محمالہ کے لئے فعنل جزائی سب امت پرنا بہت ہے ، ورس آیت کر کہ سب امت پرنا بہت ہے ، ورس آیت کر کہ سے ما میں ہو اس آیت کر کہ سے ما میں ہو اس آیت کر کہ سے ما میں ہو اس است کر کہ سے ہو

فغال مسَدَّة قَتَ وقُ لُشُهُ مُكَدَّ بِنَ ترجم ، بِ حضرت الوبجرمدين رمز نے كہاكراب نے بِح فرايا اور تم لوگوں نے كہاكراب نے ظلامت فرايا .

اس اعتبا رسے جولوگ كر بجرمت ك تبل سيلام كيمل برتائم شف وه لوگ افضل فرار پائے مثلان سالبين لوگوں سے پر حضرات بیں د-

حدرت البر بجرده حضرت عمره ، حضرت عثمان ره ، حضرت على الا ، حضرت عمره را حضرت عمره الم حضرت عمره الدم معتمده الا عثمان بن طعون ره ، حضرت طلح ره ، حضرت زبرية ، مصعب بن عيره ، عبدالرحل ، عبدالتربي سعود المسعود المسعيد بن زيد ، زيد بن حارث ، الوصيده بن جراح ره ، حضرت بلال ره ، سعد بن ابی و قاص ره ، حضرت عمار بن يا سرره ، الوسلم بن الله مع دالله بن الله حنهم المجمع بن الله حنهم المجمع بن الله حنهم المجمع بن الله و الله بن الله و الله بن الله و الله بن الله عنه و الله بن الله بن

بھران سے بھران سے بھین لوگوں میں الی بررکو ترجیج سہتے ، بھران سے بعدان لوگوں کو نرجیج ہے کہ جولوگ عزوات ہیں ما صربے ۔ اُن کو بھی بائٹر تیب ترجیج ہے ان لوگوں برکیج ما صربے ۔ اُن کو بھی بائٹر تیب ترجیج ہے ان لوگوں برکیج لوگ اس کے بعد کے بعد کے عزوات میں ما صربے ہے ان لوگوں برکیج لوگ اس کے بعد کے عزوات میں ما صربے ۔ بہی ترتیب ملح محد بھیے کہ قرار دی ما سے گی ۔ یہ اس واسطے کہ جولوگ اسس واقع میں ما صربتے ۔ ان برسکینہ کا نازل جونا اور ان کے ست لوب کی صفائی اور اُن کی نمیت کا خلوم نفی قرانی سے صراحتا اُن ب

سے جانخ فرایا انترانے ا

كُفّةُ سَ مِنِى اللّهِ عَنِ الْمُقُمِنِينَ إِذْ يُبَالِيهُ فَاللّهُ النّحَتَ الْشَّجَرَةِ فَعَهِ مَعَ الْحُدُم قُلُوبِهِ عَمانَذَ لَ السَّرِكِيدَنَةَ عَلَيْهِ عُر واَتَ ابَهُ عُرَفَتَ حَاحَتِوبُهِ الله لاين تحقيق كرامني مها الله ال كوشين سي جوكو مَعِيت كرسته بي آب سي ورخست كرنيج . بس جانا الله سف جوكه ولول بهر بها ان كريس نازل كيا المترف سكيذاً أن براور دى ان كوهب لمفق

بیترجد آبیت خکوره کا سے اوراس کے بعد دومراکوئی عزوه ایسایقینا ناست نہیں کراس کی بنا پرفنسیلت بنا مکن ہو اسس وا سطے کرامس کے بعد کے ہرعزوہ میں منافقین اور صاحبان اغراص فاسدہ دنیاوی بھی سنٹر کیسے ہے چنا کیئہ فرمایا اصلامائے :۔

وَمِستَنْ حَوْدَكُوْ مِنَ الْأَحْدَابِ مَنَافِعَتُ ذَهِ مِنْ اَحْدِل الْدُيْدَةِ مَدَدُوا عَكَاللَّهِ الْرَابِ لَا نَعْدَلُهُمْ عَنْ ذُهُ كُمُهُ وَ ترجم: بين اود معن ان لوكوں سے دُتها سے گروم اعراب سے منافقین میں اور نفاق كى وجہ سے میں معن لوگوں نے ترکمتی كی ہے آب ان كونہیں جانے بم ان كومانے میں ہے ۔

اب یہ بیان کرتا ہوں کران اشخاص میں کون افغنل سبے اوپیم محل نزاع سبے ، اس واسطے کہ اصل کام خلفائے اربع میں ہے اور پرسب حضرات برابر میں سابقیت اور قدامت میں اور غزوامت میں حاضر سے ہیں۔

#### وسوال مقدمه

وسوال مقدم يسب كداففنل كتعيين ك دوطريق بي اول ثناريح كانف بصاور دومرا تبتع اعمال اورادوال

تغفیلیہ کہتے ہیں کو لیڈا مل مدو وہے اس واسطے کو ضوص ہیں تعارف ہے اس کے جاب ہیں ہم کہتے ہیں کا تعارف اس وقت ہوتا ہے کو اکی اختلا دو آ دمی کے حق میں میچے طور برشا بت ہوں اور شہور ہوں اور دونوں کے اختل ہونے پر دلالت کرے ہمتی ہیں یہ لغظ افضل اور خیر کا کر جس سے بڈھا صراحتا نابت ہوتا ہے جفرت ابو بکر رہ اور حفر ست کر م اور میں ہونے ہوتا ہے جفرت اور می می می طور پہسے اور شہوں ہے اور کسیا دست اور محبوب ہونے کا نقط حضر سن علی نفا کرم اللہ وجہ اور حضر ست فاطم اور حضر سن عالی ہے کہ یا قام اور حضر ست فاطم اور حضر سن عالث مرح میں ناب ہت ہے اور شہوں ہے اور اور بیان کیا گیا ہے کہ یا قام اور سند ون اور اجتبات کے معنی فضل جزائی پر دلالہ مین نہیں کرتے ۔ تو صیفتاکوئی تعارف اس مقام میں نہیں ، ایکن دوم الم طریقی کہ اور اور اللہ کا تبتی ہے معنی فضل جزائی پر دلالہ سے اور اسلام کی ایک اور جا دہے کہ دین کے اعمال میں مہتر عمل ہے اور اسلام کی طریقیہ کہ اور اور اللہ کا تبتی ہے وہ اور اسلام کی

شوكت كا باعدت موتاسهد نعِن قرانی سے تا بهت ہے كدا كا بنا پروضل كا اعتبارسه - چنا كنير الله تغاسك نے فرا بإسهار

لايستوى القاعد ون مسن المومنين غير اولى الضّرَبِ والمجاهدُ وَى في سبيل اللهِ المساول المسود وانفسه عدة مَن الله المحاهدين بامواله عدوانفسه عدة مَن المقالمة بين المساله عدوانفسه عدة مَن المقالمة بين المساله ومَن المسلم ومَن المسلم ومن الله المحمدة ومن الله المحمدة ومن الله في المرابيس بي وه لوك بوكرجها و سيد بير معذور لوكول سين بيل المولول في المسترين المسلم المسل

تفطیبابہ کہتے ہیں کے حضرت علی مرتبطے کوم الٹروجہۂ جہا دمی حضرت ابو بجرصد بی رہ اور حضرت عمر رہ سسے افضل سنھے ۔ تو اس کے جواب میں کہتا موں کر جہا دکی تین تسہیں ہیں ہ۔

- اول جہا دزبانی کراس سے فراد بیسے کراسلام کی دیوست کی جائے احکام شرعبہ تمجائے جائیں، وعظون میں اور ونیب اور ونیب اور ونیب اور ونیب اور ونیب اور ونیب اور اس کے ذریعے سے اسلام اور تربیب کی جائیں۔ اور اس کے ذریعے سے اسلام ان ان کی جائے۔

و و مری النم جہادی یہ ہے کہ لڑائی کاما مان کیاجائے ۔ مشلّا یہ کہ تمریرا وردائے در بارہ جنگ ، مخالفین کے ول میں ب جمانا، نومائی کے لئے لوگوں کو اکشماکزنا، مجامدین کا دل لڑائی کی طرف ماکل کرنا، اِسسلام کی جماعت زیا وہ کرنا، وشن کی جماعت میں تفرقہ ڈوالنا اور جہا و کے اسب سالڈ کھوڑا، اُ ومنٹ ، اکلات جنگ و بخیرہ مہتا کہ سفیر مال خری مرح کرنا ۔

تیبری قسم جہادی یہ ہے کہ لینے ایک سے نیزے سے دشمنوں کو ماسے ، الوار مبلائے ، بہلوانوں سے ساتذ کرتے اور منابین کے ساتھ مقابلہ کرسے ، بلاشہ اسخفرت سلے اللہ علیہ دستم مروت بہل دوقتم کے جہادی شفول سے اور پھر تمیسری قسم کے جہادی شفول سے اور پھر تمیسری قسم کے جہادی واسطے کہ انتخارت ملی اللہ ملیہ دستم کے جہادی واسطے کہ انتخارت ملی اللہ ملیہ دستم جہادی واسطے کہ انتخارت ملی اللہ ملیہ دستم جہادی واسطے کہ انتخارت ملی اللہ ملیہ دستم جہادی واسطے کہ انتخار ایا اللہ تفالے نے :۔

يّناايُّهَ النَّهِ عَاهِدِ ٱلْكُعَالَى والمنَّافِقِينَ وَاخْلُفُا عليه حرَّمِد:" بيئ لِي بَهِ الْعَبِي جَهَاد كِيجِيُّ كِفاراودمنا فَعَبْن سنت اورِيمَنى كِيجِيُّ أُن رِرَ :

اور فروا يا الشر تعاسك تعدار

مُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَسْتَكُلُفُ إِلاَ نَعْسَلَفَ ترجم : بن قال يجين الله كراه من بهين كليف ديجاتي ب آب كو مراين جان ك باسيمين ؟

اس طرح کی اور می آبات ہیں۔ آئے خرت سے اندھیہ وستم نے مرون پہلی دوقت کا جہا واخت بیار فر ما ایونوں ہے کہ یہ دوقت سے جہا و املی اور افغنل ہوں کے دو مری طرح کے جہا وسے ، ان دوقت سے جہا و میں جہا و اور مختون الو کرنے اور حفون الدائم اور حفون باتی مدی ہے ، اور زیادہ گستعد سے اس واسطے محصرت الو کررہ کا شاور دعون اسلام اور مخرت بور کے اسسلام میں اول ہے ، آب ان صحابی بور سلمان ہو سے بہترین محا پر شیار کئے جاتے ہیں ۔ بھر حضرت الو کرنے ہم جمیشر سلسلام کی دو مور کے اسسام میں اول ہے ، آب ان صحابی بی جو مسلمان ہو سے بہترین محا پر شیار کئے جاتے ہیں ۔ بھر حضرت الو کرنے ہم جمیشر سلسلام کی دو اور اور میں بور اور اور اور اور اور اور اور میں میں دن سیاسلام کی دو اور ہو گی مواند بداور بر کو منظمہ میں رواج دیا ، اور ارت اور میں یہ دولوں محابات میں اور ور زیر انحفرت صلے انتہ طبیہ وسلم کے رہے ہیں اور کوئی غزوہ اور کوئی مہم دولوں محابات میں تفرقہ اولی خوالیت میں ان دولوں محابات کے دو مور سے اور واقع میں نہیں آیا ، لوگوں کو جمع کرنے اور دشمنوں کی جماعت میں تفرقہ اولیت میں ان دولوں محابات کے مور است میں محابات میں بنہیں آیا ، لوگوں کو جمع کرنے اور دشمنوں کی جماعت میں تفرقہ اولیت میں ان دولوں حضرات سے افغالہ میں نہیں آیا ، لوگوں کو جمع کرنے اور دشمنوں کوئی مور کے مور سے بھا بچہ حضرت الوسند بال دولوں حضرات سے مالوں دیا دولوں حضرات کے دو مور سے دو مور سے لوگوں کو نہا ہین نہ امست ہوئی ، بھا بچہ حضرت الوسند بال دولوں حضرات سے دائوں میں تو الوسند میں تو الوسند مولی اور این مولوں کے جہا دائنسل جی تقدیم کے جہا دولوں میں دوقت میں جہا دسے ۔

صفرت الدیجرد اور صفرت محرد است محرد الدی می ان دوقسم سے جہا ویں اکفترت صلے الله ملیہ وقم سے مفادقت ناک اسس واسطے ان دولول حفرات کا جہا و دو مرسے معابر یعنی کر حفرت علی مرتبطے دی و حفرت زبر ، حفرت معرب دن حضرت الوظور وی محضرت الوقا وہ ، حضرت سعد بن معافرن اور ساک بن حرب دمنی الله عنهم سے جہا وسے انعنل ہے ۔ اور یہ بی ثابت ہے کہ کففرت صلے اللہ مطید وسلم کی اکثر فوج کا مسترا کیا م حضرت الو بجرون الله تفاس نے حنہ کی سروادی اور یہ بی ثابت ہے کہ تحفرت معرب دن خلی الرقائی میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ تعلیم بیا الم تعفرت علی المرتبطے دمنی اللہ تفلے دمنی اللہ تفال حنہ ملم میں دوسرے معابد کوام سے انعنل سے است الم الم الم بر ہے کر حضرت علی المرتبطے دمنی اللہ تفال حنہ ملم میں دوسرے معابد کوام سے انعنل سے اسس اسطے کی استہ فرایا ،۔

قىل حسّلْ يَسْتَنَوى الْدَين يَعْسَكُون كَالَّهِ يَنَ لَايَعْسَكُونَ وَلِينَ كَهِ وَيَجِينَ لَتَ مَعَدَ صَلَى التَّرطيه وَسَلَمُ وَلَا يَسْسَكُونَ وَلِينَ كَهِ وَيَجِينَ لَتَ مَعَدَ صَلَى التَّرطيه وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ

تو اسس کے جواب مین کہتا ہوں کہ علم کی زیا دتی دوطر لینہ سے ایافت ہوسکتی ہے ، اول دوایات کی کروت اور فالی کے درا فالوی کے زیادہ ہونے سے اور دومرا طراحیہ بیسے کہ آنخصرت صلے اللہ علیہ وسلم سنے کسی کو لیسے منصب پرمقرر فرایا ہم کہ بہاں علم کی مزورت ہو ، کسس واسطے کرآنخصرت صلے اللہ علیہ دسلم سی خصص کومقرر فراتے تھے کہ وہ شخص اس امریس برنسبت و و مرس او گول کے زیادہ کا فی بیتنا معلوم ہے کہ آنخفرت میلے اللہ وسلم فیصوت المور میں با الم مقرر فر ایا و اور حصر است عمر رہ کو صدقات کے معاطر میں عامل مقرر فر ایا واور محدثین کو کماز اور جے اور جہا و کے امور میں امیر مقرر فر ایا واد حصر است عمر رہ کو صدقات کے معاطر میں عامل مقرر فر ایا واد محدثین کی کمر و ایس معد قد حصر ست ابو بحر رسنی اللہ تناف عند کی طرف سے مہم علی اور آب نے ذکو ہے مسائل کی تضریح فرائی ہے ، زکو ہ کی حدیث جو کر حصر سے معلی موری آب سے معلی علود پر آب سے مروی مورا المان میں ایک وہم واقع ہو اسے کر جس کی دجہ سے ملا و ابل سل مے مسلم میں ایک وہم واقع ہو اسے کر جس کی دجہ سے ملا و ابل سل مے مسلم کے اس بھل الم میں ایک وہم واقع ہو اسے کر جس کی دجہ سے ملا و ابل سل مام سے کسی نے اس بھل الم میں ایک وہم واقع ہو اسے کر جس کی دجہ سے ملا و ابل سل مام سے کسی نے اس بھل کی وہ دو ایس کی وہ دو ایس کا دور والیت یہ سے و

اب روایت اورفاً دی کی حالت بیان کرتا موں کرحفرت الو کررہ آنخفرت صلے الله علیدوسلم کے بعد بہت کم زا لا كاس مين حيات تفيدا ورا مي عنظريب أسخفريت صدالترطيبه واله واصحابه وسلم كازا للكذراتها اس وجرست لوگول کو روامیت کی مزودست نه متنی . کرحفزست ابو بجردمنی انٹر موز سے روابیت کرتے اور ' جج ا ورعمُرہ سے سوا ا ورکم بی خرت ا بو کمر رمنی افتر حنه کو مرمیز منوره سے با بر تشد بعب سے جانے کا اتفاق بھی نہ ہوا۔ تاکہ دور سے لوگ آپ سے روایت كرتے إ وجوداس كے آپ كى روايت سے ايك سوپتاليس ميح حديث ابت بي بوكرمحابكا رسنے آپ سے روايت ك بي . اودان محابه كبارست حعزات على بن ابي طالب كرم التروجه؛ اورحعزست عمر بن انخطاس ا ورحفرست عثمان بن حفان مي ہیں اور صفرت علی مرتصفے اور کی عرب ارک زیا دہ جوئی ۔ جو کہ تسیس کے قربب تک بیفیر مسلے اللہ علیہ وسلم سے بعداب مین جات تھے۔اور وور ووراپ کوتشرایت ہے جانے کا اتفاق ہوا۔ الگوں کوزیادہ ضرورت بڑی کرآپ سے روایت كريب الدراس وقت لوكوں كى رائے ميں يا ہم زيادہ اختلاف بمي موا۔ اور يا ہمي نزاع بمي زيادہ مونى ۔ اوراس وجہ سے مجی زیادہ مزودت پڑی کوآپ سے مدسیت روابیت کی جلئے۔ تا ہم آپ کی روابیت سے مروف پاپنے سوچیاسی ماؤٹ المابت بي جب حفرت الوكرداكي مدت حيامت اوداس وقت كيموانع روايات كاموازنه دومرسي محابر كرزمان حيات اورموانع دوایات کے ساتھ کرتا ہوں تومعلوم ہوتا ہے کرحفرت الو مجررہ کاعلم دومرے محابر کے علمے سے کہیں زیادہ تھا اور اسی پر فآدلى كوقيامسس كرنا چاسبين ـ اورالسامى مال حضرت عمر بن الخطاب كابح سبع . كسس و استطے كر آسب كاسندات سے بانچسوسنيتيس احاديث بي اورفائى اس سے بى زياده سے شاري . بلك فقد كے برسندي آب نے تحقیق فرما فی ہے ۔ احدامری کا تقین کی ہے ۔ مقا اُر اور سالوک اور تعسیر کے مسائل می کال طور پر بان فر المدے ہی بعق کومن أب كاحكام اوروايات جمع كرتے ہے ايك تنول شافئ كآب تينوں علم مى مؤسكتى ہے۔ چنا كنج ماحب ازالة الخفادیم

نے اس اِروی کا ماسعی فرمانی سے اور حفرست عمر رمنی انٹر تعاماع عنه کی سعب روایا سے اور فنا ولی جو کھ مسائل فعیتیم می جمع کر کے اکیٹ منعل رسالہ مرتب کیا سہے اور عقائد اور مسلوک میں بھی بقدر کا فی تالیعت کی ہے۔

واضح سب کو حفرت علی الر تعنے رہ اسمحنوت ملے اللہ والم کی وفات کے بعد قریب سترہ ہیں زیادہ نیب صرات عمر رہ کی جیات طیبہ کے زیادہ ہو الداس مدت درازی مسافید حفرت علی ہ کہ بنسبت صرات عربی اللہ والی مون به مقدار انجاس مدیری سک وائد ہے اوراگر حفرت عمر رہ اللہ تفاسط عنہ کی متا نمت تقریر اور و سنظیم اورس تعلیم کی طرف نفر کرتا ہوں تو مراضاً تفاویت معلیم ہوتا ہے ۔ اسس واسطے کر حفرت علی المرتفظ رہ کے وفت میں کوئی مسلم اختا فیم منع نہ ہما است مون اللہ تفاسط من المرتفظ رہ المحرض اللہ من البت ہے اور بمنا اللہ من اللہ تفاسط میں اللہ من اللہ تفال میں شاہبت ہے اور بھی اللہ من اللہ من اللہ من اللہ تفال میں اللہ من اللہ تفال میں اللہ تفال میں اللہ من اللہ تفال میں اللہ تفال میں اللہ تفال میں اللہ من اللہ تفال میں اللہ من اللہ تفال میں اللہ تفال میں اللہ من اللہ تفال میں اللہ تفال میں اللہ میں

بنلا من آمخفرت سط الله والمبروالم کا مکم مجالا نے میں مہمی شدی اگر جہل کی لڑکی سے نبیت کرنے ہے اسے بیس اور جوز کے حال میں واد و ہے کہ الجرجہل کی لڑکی سے نبیت کرنے ہے اسے بیس اور تہجد کی قید کے اسے میں مورد عما ب ہوئے ۔ اور حضرت عرب الله والله وا

تغفيليه كبنتي بي كرسب لوكول مين زياده زا برحضرت على الرتفظ رمنى الترحن تص تو اس كيجواب مين كي كبتابون كرفرم سعمراديه سبعكم بدرغبتي مودنياكى لذكون سعدادرابيا بى بدرغبتى بواولاد اتباع اورازواج اورعثم اور فادم كے السيس اوريقينامعلوم بي كرحصرت الوكرون في إسسلام قبول كيا أواس وقت آب كے إس ال بهت تفا اوروه سب مال التراود كشس كے دسول كى رضامندى حاصل بھے نے كے لئے خرچ كر ڈالا اورصعفائے سلمبن سے ابجہ جما ك لوگوں كو خويدكراً ذا دكيا عنى كركي ورم آب كے مال سے باتى نديہے اور آب في اس جهان سے انتقال فر مايا اور ذكي مزروح اور ملكيت ليف لئ اين مين حيات مي خريد فرائى -اورابى اولاد ك لف كيد مزميودا -اوربيت المال س مرون بقد زودك بيت تصرز إ دوكهمي زيار مال منيست ست جوابنا حقة جوتاتها . وه بيث المال من مرون كرن سق بمان حضرت ملى المرتفئے دمنی المترتعا لے مخرسے زمین اور الكيست بہست حاصل كى اور مزرُ و موما صل كيا اور إغ نفسب كيا راور حزت ابو برومنی النزوز کے مال کے موافق حضرت بورہ کا بھی مال سبے ، چنا کچہ اس وفتت کے سب معا برام نے آ ب کے زاہر مہونے ی شهادست دی ہے اور حبب حضرت علی ن سفه انتقال فر ما یا توجار زوج عبودی اور انیس کنیزس اور خادم اور فلام بهت میسود اورتميس كةربب اولادمچور ين اوران كے لئے مزروع اور مكيت جيورى كرود حفرات اس كے سبب عنى تھے اورقصبجس سے كرمزاروس ميل مناتقا .سو غلراورزراعت ك آب في متروكر حيورا بر بالاف حفرت عربه كاراب نے اس قدر مال واسب برجیورا ، برممی قابل کا طرب کر نیجیتی یہ ہے کر ناخود دنیا کی لذمن میں شغول موے اور داقا سب اوراولادكواس يرمعروف كرس واورحفرت الويجرع كالجي يبى حال جواكه مثلاطلح بن عبيد آب كي بيتيم فف اورعبالرحل ابن ابو بجرود آب کے ماجز لئے تھے ۔ اورحمز سن عائشہ رہ آپ کی ماجز ادی تمیں ، گرحز ست ابو بجرون نے اُن میں سے كسى كوما لم مقررة فرايا . اورايسا جى حفرست كاروند اوركسى كوبنى عدنان سه ما مل مقررة فرايا . صرف نعمان بن مدى كوتبان به عامل مقرر فرا إنها بميرطد معزول كرديا.

مالانکوبنی عذبان سے سعد بن زیرا در اور الجہم بن مذلیز اور خارج بن خواج اور عربی عبد الله اور جدالله بن عرب الله بن اور صنده اور مبید الله بن باس کو در بند منوره برا ور صنده اور مبید الله بن بن باس کو در بند منوره برا ور صنده بریر و کو کو کر ایس کے بہیر مال مقرد فرایا ور مقرد فرایا ور مقرد فرایا ور محدین ابی بکر ما کو کر ایس سے دبیر بنا مال اور اشغال کے فرایا ور حضرت الح مقرد فرایا اور اس میں شک نہیں کر بی صفرات ان اعمال اور اشغال کے مستحق تھے دیکن حضرت الو بجرد اور حضرت عرب کے آفاد ب اور خوایش میں بی بان معبوں کے مستحق تھے و جنا بخدان کا ذکراً ورجم نے کیا ہے ۔ چنا بخدان کا ذکراً ورجم نے کیا ہے ۔

اس سے ٹابست ہوا کوان دونوں حفرات کا ڈیرزیا دہ کا لیتھا پنسبست صفرت ملی المرتبطئے رہے کے ڈیم سے کہ کہا جاتھا۔ کرآب کا ڈیم صرفت اپنی جان کے باسے میں تھا۔ اور لینے اقارب کے باسے میں نہ تھا۔ اور وہ بمی کھانے جینے میں ڈیمانیا تھا۔ اور زبین اور مکیست ازواج اورکنیز اور فلام کے باسے میں نہھا۔

بمن عُبلہ وجوہ ترجیح کے خلافت اور شین سبباست اور انجام کرنامہات کا ہے کہ نی الواقع مرجع جمیع اعمال خرکا ہے ۔ اس میں بمی حزست الو کر اور حفرست کا ربنی افتہ حنہا کا افضل ہونا کا ہر ہے اس واسلے کہ اول بعد وفات سبغیر مطافتہ علیہ وسلم کے فقنہ مرتدین کا جوا۔ اور اس شکل واقعہ میں کوئی زیادہ تا بہت قدم حضرت ابو کر رمنی انتہ حذہ ہے نہ تھا ، آپ کی خبل تدبیر اور شہر اور شہر سے وہ فقنہ وفع ہوا۔ مور فقر ہوا۔ مجرکہ کی اور فیصر کے سائند نزاع واقع ہوا۔ اور فلم پسلم کا روز بروز رتی گرموا ، حتی کہ فارسس اور عراق اور سنام واڑ البسلام ہوگیا ۔ فقراء اور ساکین حتی ہوئے ۔ اہل سلام کوعزت حاصل ہوئی اور براس اسلام میں کوئی اختلاب واقع نہ ہوا۔ سبب لوگ قرآن سفر بھیت کی قراست اور دین کے مسائل حاصل کہنے میں معروف ہوئے ۔ اور حبادات اور دیا ضامت میں شغول ہوئے ۔

حفرت عمر رفی افتر حز کے زان میں برا مور لمپنے کال کو مینے ۔ سبلات حضرت علی را کرم اللہ وجہد کے ،آب کے وفت میں زیادہ فتح نہوئی۔ مرف اہم اہل ہسلام میں جنگ اور جدال رفح اور قران شریع نی قراست اور حبادات ہیں کی ہوئی۔ اور گراٹ اہل ہسلام کی شان ہیں لمعن کرنا اور حبیث سے میوب اور بعین کا بعض کو بڑا کہنا اہل اسلام نے اہم اختیا کہا۔ تو افغا سب کی طرح دوشن اور فل ہر جوا کے حضرت الو بجر رہ اور حضرت عرب می افتر حضرت کا جہاد، علم ، قرات ، ڈرم ، تقولی، خون فدا ، معدی ، ضرب سباست ، لیا حت اور فلافت ، فاحست خدا ورسول ، اشاحت وین اور ترویج احکام سند میں لیا مرتب میں کہ وہ دو مرسے کو مرکز ماصل نہیں ۔ اور شادح نے ان ہی امود کو نفل اور ہز گا ہے لئے باحث قراد وہا ہے اور سائن مرتب ہے کہ وہ دو مرسے کو مرکز ماصل نہیں ۔ اور شادح نے ان ہی امود کو فضل اور ہز گا ہے لئے باحث قراد وہا ہے اور سائن ہیں بیان کیا گیا کو مسابر وسے اور قراب ت قریم محدوسول الشروع ہے انظر تعالے علیہ وحالی الم وہ میں ہوتا

بلاضت ونعماصت ، مبلا دست ، شمشیر إذی اور نیزو إزی جیسے امودکونسن متنازح فیبرسے مجمعتن نہیں ۔

## گیارهوان مت رمه

ترجمہ : مینی برابر بہیں وہ لوگ کرجہا دستے مبھے گئے جو کہ مؤمنین سے بی اور معذور بہیں بی اور وہ نو کر ہے۔ اور وہ لوگ ہو کہ مؤمنین سے بی اور وہ لوگ ہو کہ جہاد کرستے بی اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ ہو کہ جہاد کرستے بی اللہ تعالیٰ کا وہ بی اللہ تعالیٰ کے اُن کو کروہ جہاد کرتے جی اپنی مان و مال سے اُن برکر وہ بیٹھ کئے جہاد سے اور یہ نعنید لمت بامتیا درجہ کے ہے۔ درجہ کے ہے۔

صرت منان منان من الله تعالى من الله تعالى من الله المن احست باطهی اور فایت درسیم کا تورسیم کا کوئی مسلمان قسل د کیاجائے اور نو دقیل مجوجائے میں اور حصاد کی شفیت برواسٹنٹ کرنے میں آپ نے نہا بیت درجے کاصبر کیا اور حصارت معلی المرتعظے کرم الکر وجہد کی کسس ا مرمیں نہا میت فضیلت ٹامہت ہے کریٹمنوں کو بھی بڑا ندفر المنقے ستھے ۔ اوران کے باکے میں ناحق کلام کمبی ارشا و ندفر المتے ستھے ۔

ماصل کلام یہ ہے کوفتنین کے فعنائل اہم متعارمن بی اورفعن اختصاصی میں بینی آنخفریت سلے اللہ علیہ وہم کے ساتھ مصا ہرست کی قراب مت مونے میں دونوں حعز است متر کہب جیں۔ وا ملت اعدام بعد عید تنه المعال والید المدوج ع والمال ۔ اور حبب یہ گیارہ مقدمات تیار جو سے تو اسی وفت فائم متحف اثنا حشریہ کام بی اتمام موا ، وانحم دُلتُہ

### جواب

جومئلہ کو ہست نساد کیا گیاہے نہا بیت اوق اور معرکہ الآراد ہے . نقبر کے نزد کیب جوامر منقے ہے وہ مکھتا ہے لیکن عزور سے کہ جو اب سے قبل دو مقدمے تعلور تمہید کے بیان کئے جا پر شینگے ۔

#### يهلامقامه

پهلامقدمه په ہے که مسائل قطعیه خواه اسمنقا دیے جوں خواه حملیہ جوں انجی دوسیس جیں ؛-اول تسم پہ ہے کان مال کے دلیں تعارض بزجو ۔ اور علما دِکرام جیں اہم اختلاف واقعے بزجوا جو۔ اور جن مسائل سے وُ ہ مسائل ٹابت کئے گئے جوں ان دلائل میں تاویل کامبی احتمال واقعے نہ جو۔ جیسے الترتعالیٰ کی توجید کامشلہ ہے اورائیا

مسائل ٹا بت کے لئے ہوں ان ولا فریس تا ویل کا جی احتمال وا قعے نہ ہو۔ جلیے اخترامالی کی لوجید کا مسکر ہے اور سے ہی مفات سید سے نبوت کا مسئد ہے یا اس کے اندجومسائل ہیں اور بدا جاتا تھا ہر ہے کر تفعنیل کا مسئلاس

منس مينهي اوراس قسم مي داخل نهين-

اجاب سے اُبتی (۸۰) حفرات نے نفغیل شینین رخ کا مسئل روایت کیا ہے اوران حفرات نے مختلف مواقع میں بیسٹ کے حفرت علی کرم الٹروج، شین سناہے اور دارقطنی اور دوم سے بعن محدثین نے حفرت علی رہنے فرا یا ہے ، ۔
علی رہ سے میں روایات بیان کی جی کرحفرت علی رہنے فرا یا ہے ، ۔
لا بین خلی احد حلی ابی مبکل و حدو الا حَبلَد شّه و کہ آللف توی ترجمہ ، لینی بوشنعی مجم کو فعنیا ہمت ہے گا حفرت ابو بجر رہ اور حصرت عمر رضی الٹر حنہا پر تو میں اکسس کو ملتے و دسے اوں کا کر حس قدر و ترہے ای کی عرب اور اور حدادت اور کی مربک کے جوافر ادکا مربک ہوتا ہے ''۔
اور ان الغافل سے مراحتًا معلم مو تا ہے کہ یہ سند قطعی سبے اس واسطے کر اجماع سے نا بت سبے کہ اُمور طونیہ میں سنا نہیں ۔

#### د وسرامقترمه

دومرامقدمریہ بے کہ بی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصام سلة تعلی ہوتا ہے لین اس کی کینیت کی تعین فلی ہوتی ہے ، مثلاً مقا سبعہ کا ٹیوت بلا شرقطی ہے بیکن یہ امر فلی ہے کہ آیا وہ صفات ذات ہاری تعلیم پر الدّہیں یا میں قوات ہیں یا لا میں اور لا بز جی ساختی ہے بی الغ اللہ میں ایسا ہو لا بز جی میں میں الفاج ہیں ایسا ہو کی کینیت کی تعین طبق ہے کہ تعین طبق ہے یا افغ کی بیری بلانصوصیات کی اکثر مثالیں جی مثلاً اس کی ایک مثال ہج تو اور یہ دونوں شال احتقاد یا ت کی جی ۔ اور جلیات کی اکثر مثالیں جی مثلاً اس کی ایک مثال ہج تعین طبق ہے کہ اس جی شک کو دخل نہیں ۔ مین اکسر کی کینیت کی تعین طبق ہے کہ قوان تھیں ۔ اور جو کی اس میں شک کو دخل نہیں ۔ مین اکسر کی کینیت کی تعین طبق ہے کہ قوان تھا یا جمت تھا ۔ یا فواد تھا ، اور اسی وج سے اس امر جی صلائو کرام جی اختلاف واقع جوا ، یا وج کی اصل میں انتفاق ہے ۔ اس واسطے کہ اصل تنظیل کے مقال کی تعین طبق کی میں اختلاف ہو ہوا ۔ یا باعتیار اس کی میں اختلاف کی میں اور اس کے جے کا باعثیار اس اور کی کی تعین طبق کی جو ہو ہوا ۔ یا باعتیار کسی دو مرسے امر کے ہے تو ان اگر وج کی ایک امر پر تعین مثل جو نے کا اسلام میں نفع کس کی وج ہے ذیا وہ ہوا ۔ یا باعتیار کسی دو مرسے امر کے ہے تو ان اگر وہ کی کا بہ ہے کہ تعنیل کے میں کا بہ ہے کہ تعنیل کے جو کہ اس اس اس اس کی میا ہو ہی کا جو کی میں اس کی اور اس کے وجو ہیت زیا وہ ہیں کی چین میں ان تمام وہ ہوا ہے اور اس کے وجو ہیت نیا وہ ہیں کی چین میں ان تمام وہ ہوا ہے کہ مناور اس کے وجو ہیت نیا وہ ہی کی خلاصہ بال کھی خلاصہ میا تھا ہے ۔

جاننا چا جینے کرتففیل کہ فی صطفائی ہوتی ہے کہ باعمل کے حق تعالے بعن مخلوقات کو دو مرے دین مخلوقات پر ترجیح دیتا ہے۔ جیسے فیسیلیت کعبر شدیفیت کی مگری ہے باتی سب مگروں پر اور نفیلیت حجر اسعد کی ہے باتی سب پتھروں پر ہے بغیبلیت شب قدر کی باتی سب راتوں پر ہے ، نغیبلیت دوز حجد کی باتی سب ایام برج فغیبلیت ماہ درمضان کی قی سبمبینوں پرسے . فغیلت انبیاء کی امت سے لوگوں برسیے

إِنَّ اَكُوبَ كُنْهُ عِنْدَ اللَّهِ اَ مَنْ كُوْر - ترجمه : مِعِن زياده بزرگ تم لوگوں مِن الله ثما لئے كے نزد كب وه بے كرة م لوگوں مِن الله ثما الله كے نزد كب وه بے كرة م لوگوں مِن سے زياده برمبز كارم و ي

اورمنجداسے علم كے بعد جنائجة الله تعالى نے فرما باسع ا

قَدَل هَدَلَ يَسْنَوِكُى الكَّذِبُنَ يَدُ كَمُونَ والكَّذِين الابَعْثُ كَوْنَ ه ترجمد ؛ لين كمد ويجيني المت محمد ملى الله عليه وَسَلِّم كُرِيا بِارِجِي وه لُوك كرم اسنتے جي اوروه لوگئ نبيس جاسنتے ؟ اورمنم له اس كے جها وسب جنا كيخ فرا با جده الله تعالى ہے ، ۔

ومنَضَّلَ الله المعجَاهِدِيْنَ عَلَى المِتَاعِدِيْنَ أَجُدًا عَظِيْمًا و الرَّفظيم الرَّمِهِ ؛ اورفضيلست وى الترتعا للف فه مجاهرول كوان لوكول برك وه جها وست بعيني الدين فيبلست إعتبار اجرعظيم ك به يه المستحرّ مع المراح معلى المراح علي المراح على المراح

خَيرُ مَتَ عُرَّ خَيرُ مَتَ إِلاَّ عَسَلِهِ ، نَرَحَمِه : لَين بهتر بِن شَمْ الوَّل مِن وه ب رببتر ب مَ الوَّل مِن لِينَ ابل كه حَنْ مِن ؟ مِن لِينَ ابل كه حَنْ مِن ؟

اور منجلداس سكة زياده مجست دكمناسه الترتعاك كم سائق اور الترتعالي كى زياده اطاعست كراسب .

خلاصمیں تکماسے :-

الرّا مفنی ان فضّ ل حلیّا عَلیْ غیری فَلْمُ وَمُبُتَدِع وَکَوْ ان حَصَر خلاف العَّه دید. دخی الله امن الرّا مفنی الرفضیلت ویوست مغربت علی دخ و دومرست بریعی معربت الله احدَّد فلکوکا فِرو برترجه : یعن را نعنی اگرفضیلت ویوست مغربت علی دخ کو دومرست بریعی معربت الویج مدیق دانو برمی الله محدیق منا نشری خلافت سندانکا دکرست تو وه کا فرسید :

اور مجرالوائق مترح كنز الدقائق مين يرعبارت نفل كرف ك بعد اكمعا بد:-

والعق فى فنتَح العَد برعم بالمسدين فى هذا المحكو ولعس مواد هدوبان كالمالخلافة انكار است حقاع بين العن كيابيد فتح المنكار است حقاع بين العن كيابيد فتح العديم من المناديم المن

وفى الم حبيط عن محسمه محمد الله الإيجوز العشاؤة خلعت الروافض شدت اللانهدد الكرواخلا ابى مكروفت اجمعت العشكاب في حلافت بترحم ; ينى اورميط من لكماسي دروايت سبص الم محد عليالهمة سنت كرجائز نهيس نماز بيجي روافعل كمه بيركها اسس وانسط كران توكون كوحصرت الوكرمان دمنى المترتعالي حذى خلافت سنت انكا دسيد. حالانكر آب كى خلافت براجماع سبع "

وفی مَت مَن الفَتَا فَی والوافعنی العنالی الذی بین کو حفلاف آبی سکولا پیجون العَسَلَوة خَلَفَ الزجر العند الفَ الفائد الذی بین اور تم الفائد و معرت الدی اسکولین فرم ب می علوم و ورانکار کرتا م و معرت الدیم رمنی الله عز کی فلافت سے جائز نہیں نماز پیھے اس کے ؟

منى الموغينانى ويكود القلق حلف صلحب حدّى اوبدعة ولا يجوز خلف الوافني ثم متال وحاصله ان كان عرقى يكفوبه لا يعبوز والا يعبوذ ويكود. ترجم الورم في المنافي من متال وحاصله ان كان عرقى يكفوبه لا يعبوذ والا يعبوذ ويكود ترجم الورم في المرافي المنافق على المنافق المنافق

نہیں نماز پیجھے رافضی کے بھرکہا کہ حاصل اس کا پرہے کہ اگروہ نتواہش نفسانی ایسی ہوکراس سے کھرلازم اُ تاہو نواس کے پیجھے نماز جا ٹرنہیں ور زجا ٹڑ ہے گر مکروہ سے۔

وفي الغتاؤى البديعيين مسن استكوا حياسته إبي مبكوبهني اللّه عنه فه وكا غروقال َبِعَثُ لهُـ حُـعَ مبتدع والعَبِينَعُ النه كا فو وكذ الك من الكوسغ لافة عموبه اما الشافعية فقد قال القامنى حسين رج نئ تعبليقه من سب النبي كينوب ذ الك ومن سَبَّ اصحابهُ فتق احامن سَبّ الشيخين والخنين فوجهان احدهما يكفرلان الامة اجتمعت علاامامتهم والشانى يغشق ولاسكغر واماالمالكية والاصعصنه همدترك التكنبروقال محسمه بنايعست الغومانى وسسكل عمن سشتم اباسكوفنال يقال سسكا عفرقيب لأمض كم عليه قال لا وممن كعنو الواحضى احمد بن يونس وابوكربن حانى وقبال لايعكل ذبا مصعهم لانتهد موتد وُن وتسال عبدالله بن اوربس احد اشعة الكوفئة أبس للوافعى شفعة واخا الشفعة لِلْمُسَامِ، ترجمه : اورفياً وى بربعيهم لكعاب كحسيس في الكاركيا حصرت الوجر منى الله تعالى عندك المست كا تووكافر سے اور کہا بعض علیاء کرام نے کہ وہ برعتی سبے اور سیے ہوں کا فرسیے اور الیابی مکم اس شخص کے بارسے مي مبى سبے كواس كوحفرست عرصى الله تعالى عندكى خلافست كا الكارم وبكن شا فعيد ك زويرت كالعامني عيري ابی تعلیق میں روشخص پنیر حث اکوٹرا کہے تواس کے باسے میں کھر کا حکم دیا جائے عما ،اور بی خصاب کوٹر ا کیے نوائسس کے بارسے میں فاسق موسفے کا بھکے دیا جائے گا .کفر کا حکم نہ موسما ۔ اور میں جو بڑا کیے پینین اور ختنین رمنی الترحنیم کو تواس کے باسے میں دو تول میں ، ایک یہ ہے کہ اس کے باسے میں کفر کا حکم دیا جائے گا ۔ اس واسطے کران حضرات سک امام ہونے پر است کا اجماع سے اور دومرا قول ہیہے کو اس کے باست میں فاست مونے کا حکم ویا جائے گا ۔ کفر کاحکم نہ موگا بیکن الکید کے نزو بک زیارہ صحیح ہے ہے كه ان كے باست يس كفر كا حكم مذويا جائے كا . اور محد بن نوسست عز مانى ست بوجهاگيا اس شخص كا حال كر جو حعزت الوسكرون كوراكي يسع ؟ المهول في كهاكراس كم إسب مي كعز كاحكم ويا جا في كا . تولوجها كياكم كياجيث مرجائ كالايم لوك اس كے جنانے كى تماز يراميں كها نہيں ، اور مجله ان علما مرام كے كرجن لوكوں نے رافعنی کو کا فرکھا ہے احدین ایوس ابو بجرین لی میں اور کہا انہوں نے کہ چاہیئے سکا ا مائے وہجالی ے فی تھ کا ، کسس واسطے کہ یہ لوگ مرتدجی ۔اور کہا عبدالتدین ۔ ادبسیں سنے جو اٹھرکو فہستے ایک ہی كربنيس بعدرا فضى كے لئے حق شعنعه اورجی شععرف سلمان كے لئے تا بہت بعد "

مامل کلام برسب کرحنفبہ کی اکر روایات سے تحفیر ہونی سبے اور صفیہ کا اسس پر اتفاق سبے کہ کا فر ... ... واجب الفتل سبے اور اکثر شانغیہ اور مالکہ اور حنا بلہ نے فتولی دیا سبے کر جوشخس خلفا دِ ارابعہ میں سبے سے ملبفہ کو فرا کہے تو وہ مستوجب قبل کے جانے کا جو میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت اُلو کر رہ کو جوشخس فر اکبے اس کے باسے می حفیہ مستوجب قبل کے جانے کا جو میں دیکھا گیا ہے کہ حضرت اُلو کر رہ کو جوشخس ٹر اکبے اس کے باسے می حفیہ

ے دو قبل بیں ۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ کا فرسے اور شافنیہ کے نزد کیا ہی وہ کا فرسے اوراحمد کے نزد کیا وہ زندتی ہے ہے ، چاہیئے کہ وہ شخص قبل کیا جائے اور الکیہ کا مشہور ندیہ ہی ہے کہ وہ شخص درّہ سے مارا جائے گا ۔ تو یہ فعل اُن کے کے نزدیک کفر نہ ہوا۔ اس مقام میں دومقدے ہیں اس پر کھا فاکر ناچا ہیئے ۔ قوانشا داللہ نفالے است ہی وصل ہوجائے گا نہ

#### اوّل مقدمه

اول مقدمہ یہ بے کر حفرات شیخین رہ کو بُراکہا کفرنہیں اور ہی تحقیق سے نا بت ہوتا ہے البتہ جیسا شیعہ کا عید و سے کر حفرات شیخین کو بُراکہ نا جا بُرہے یہ کفر ہے۔ اس واسطے کر بدا نکا دسے اسس چیز کا کہ بدا بنتا معلوم ہے کہ پی خارت محدد سول النّر صلے النّہ علیہ کے ایم سے بی تواب بدا شکال وار و نہیں ہوستے کہ معین صحابہ نے حفرت ابد بکر صدی رمنی النّہ عنہ کو پی غیر برصلے النّہ علیہ والہ واصی ہر وسلم سف ان سے کفر کا حکم مذر رمنی النّہ عنہ کو بیا یہ کہا کہ آب جو دکرتے ہیں یا یہ کہا کہ آب جو دکرتے ہیں یا یہ کہا کہ آب جو دکرتے ہیں اور ایسا ہی معین میں وار وسے ۱-

ان عبَّاسًا حِنَّاءَ الى عسر ومعه عَلَى رمنى اللهُ عنهما وعوبيِّول يا احير المومنين ﴿ ارحىٰ من حلدا الفادر الأشد النظالد

ترجمہ : بین تحقیق کو حضرست عباس رمنی اللہ عنہ حضرست عمر رمنی اللہ عنہ کے پاکسس آئے اور حصر رست عباس رمنی اللہ عباس رمنی اللہ عباس رمنی اللہ عنہ کہا کہ یا امیر المؤمنین عباس رمنی اللہ عنہ کہا کہ یا امیر المؤمنین راحست و بیجیئے مجہ کو اس ہے وفا گہنگار کا لم سنے ؟

اوراس طرع اورجی فیعنی روایات آئی جی اور ایسے ہی وہ روایت بھی ہے کہ حضرت ملی مرتف رضی افتہ تعلیے عنہ سے روایت ہی ہے کہ حضرت ملی مرتف رضی افتہ تعلیے عنہ سے روایت ہی ہے کہ آب روایا اور اسس کے قتل کا حکم من دیا ۔ بکر فرایا کر ہرا کہنے کے بد سے میں بڑا کہنا چا جیئے یا معاون کر دینا چا جیئے ۔ ان سَب روایا ست سے موافق اس شخص کے بار سے میں حکم جو کہ سے اس شخص سے اور زیا دی مجست والفنت کی جہ سے اسس شخص سے اور زیا دی مجست والفنت کی جہ سے اسس شخص سے اور زیا دی مجست والفنت کی جہ سے اسس شخص سے اور نیا جا گر سے کہ اور کا لیا تا اور کا لیا دینا جا اس سے کہ سے دلال اس امرید مذکیا جا سے کہ اس کا عقیدہ یہ سے کہ براکہنا اور کا لی وینا جا گر سے اس کے بار ہی سے کہ ساتھ سے ادبی کرتا ہے ۔ با وجو دیکہ مقتصل والسان کی جو جا تھ ہے کہ براکہنا اور کا لی وینا جا گر اس کا موتا ہے کہ بار کہنا ورایا ست کا ظامرا تعائن دفتے ہوجا تہ ہے۔

## دوسرامقامه

#### وښانده

جب كوئى شخص كى اليى محبس مين وجود جوكر وه لوك صحابركباركو قراكيتين مول توامسس برواحب به كواكر قادر مواحين ا ختيار مين بروتو لمبين قول اور نعل ك وربعب سن بازر كه اس و استطى كالمخضرسن معلى المترتعالي عليه والروامها به والم ف فرما يا به كره -

مَنْ رَأَى مِسَكُنْ مَنْكُنَّا مُسلِيعَيْنُ سِيدٍ إلى المحديث ترجم الينى جوشخص كوفى امر خلاف مشرع وكيه وَ جِاسِمِيَّ كَرُوهِ البِيْنَ فِي مَنْ الصِيهِ الشَّرِ صِرمِيثَ مَك اگروہ شخص اس پرمعی قا در نہ موکہ اس مجلس سے اُنڈ کر جی اوراس کو خوف موک یہ لوگ صربہنی بی گے قوچا جیئے کہ معرکرسے اور دل سے برا جائے اوراس براکتفاکرسے کہ صحیح عدمیت میں وار دہتے ،۔

اب بدامر بیان کرتام ول کرمشید کے پیمیے نماز میل قدار کرنا جائز ہے ابنیں؟ نواس بارے میں کم بہ ہے کہ اگراس کا عقیدہ کسس در بھے کہ دہنیا ہوکر صحابہ کا رہا ورامہات المؤمنین کو کا فرطان ہو . مکرم ون طلم اور خسب اور جورے ذکر براکتفاکرتا ہونومنرورت کی حالمت میں اس کے پیمیے نماز میں اقترار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ، اس کی دہیا وہ روایت ہے جوبخاری اور سلم میں وار دہے اور شکوۃ مترامین میں وجود ہے وہ روایت یہ ہے ۔۔

ان عدِّى بن خيار د خلى على عنمان سَ مِنى الله عنه وهد مَحَمَّدُوْ مَعَالُهَ المام عامة ومُوَلَّ مِن اللهُ عامة ومُوَلُ مِن اللهُ المام عامة ومُوَلُ بِلَكُ مَا اللهُ الل

ینی مدی بن تیار حضرت عثمان رہ کے پاس ماضر ہوئے۔ اور آب مصور سنے بینی باعبوں نے آب کا حصاری نفا ۔ لو عدی بن خیار سنے کہا کہ آب عام طور پرسب لوگوں کے ایم جی اور آب برجو ترقُدا یہ وہ آب برنا ہر سے اور ہم لوگوں کے اسے فقت کا امام بینی معتبد نماز بڑھا آ ہے اور ہم لوگوں کو اس میں محرج معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رمنی اللہ عند سنے فر ما یک نماز لوگوں کے اعمال جی نہا بیت بہتر عمل ہے تو جسب لوگ نیک عمل کریں تو تم ای ان کے ساتھ نیک عمل کرو اور حبب لوگ براعمل کریں تو تم ائن کی برائل میں تو تم ائن کی برائل میں تو تم ای نہ کورہ کا ہے۔

لكر مشيعه كع يعيد مازي المدّادكر البحالت مزورت يني اس شرط كرا تقدما تزب كواركان فما زاورواجبا

ومنوجی بہائے خرمب کے موافق عمل کرسے اوراس جر کچی خل نہ جو ، مثلاً وضوعی بہائے خرمب سے موافق پاؤں وحوت ایسا نہ کہ کہ لینے خرمب کے موافق پاؤں بہت کرسے ورزاس کے بیجے فازیم افترا کرنا جا کو نہیں ، ابنیتر مسائل جر کہ خوری سے بارے میں باہم اضافات ہے ایسے مسائل جر گھر خلا واقع موتو اس جی مضائل جی کو نفوجی نوروجی سے بارے میں باہم اضافات ہے ایسے مسائل جی گھر خوال واقع موتو اس جی مضائل جی نہیں ، جیسے بیستندہ کے دونوجی نوتیا اور نہیا اس کے کو دونوگو سے اس مائل جی متازمیں مرکز اقتدا ، ذکر کا جا بینے کئی فرم مسنوں واجی سے ، امام اجو علیہ کا فرم ب بہی ہے کہ مستور کے بیجے نماز جی مرکز اقتدا ، ذکر کا جا بینے کئی فرم مسنوں واقد اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام انجو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام انجو اور اس کے دون الرکھ نے دونوگو کے بیجے افترا و اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام انجو اور اس کے دونوگو کی بیجے افترا و اور اس کے دونوگو کہ بیجے افترا و اور اس کے دونوگو کی بیجے افترا و اور اس کے دونوگو کی مسائل کے کہ اس می مواد سے کہ گر خلاف اس می مسائل کے کہ اس می مواد ہے کہ گر خلاف اس می مسائل کے کہ اس می مواد ہے کہ گر خلاف اس می میں دونوگو اس می دونوگو کے دونوگو کہ انتاز کر اس می می است می است کے دونوگو کی بی ایک کو دونوگو کر اللہ می دونوگو کی بارت می دونوگو کہ میں دونوگو کہ مسائل کے کہ اس می مواد ہے کہ دائر اس کے کہ اس می مواد ہی دونوگو کی بات می دونوگو کے دونوگو کی بات می دونوگو کہ کہ دونوگو کی انتاز کر اس کی مسائل کے کہ اس می خوا می دونوگو کی کہ دونوگو کی کہ دونوگو کی کہ دونوگو کو کہ کہ دونوگو کی کہ دونوگو کی

ترجمہ: بین رواست جع حضرت علی مرتضے کرم اللہ و جہہ کہ سے کرآپ لے تال کیا اکثین اور قاسلین اور مارتین کے ساتھ تال کیا اوران کا مال بعلور فغیر تھے لیا۔ اوران کی اولاد اور کور آول کو کرفار کیا ۔ اوران کی اولاد اور کور آول کو گرفار کیا ۔ اوران کی اولاد اور کور آول کو گرفار کیا ۔ بیر تھے کم پر رامنی جو تھے اور فال کیا مارتی ہوئے اور فال کیا مال بعور فغیر سے ساتھ اوران کا مال بعور فغیر سے میں اوران کی اولاد کور فار کیا۔ آوات بینوں گروہ کو تی مونے کا سبب کیا ہے۔

سچواب ؛ اکثین اور قاسطین کے باکٹین اور کاسطین کے باکے میں ان اُمور میں جو فرق کیا گیا تو وہ صوف حسب الفاق وقرع میں آیا۔ اور اس امر کا بیان بیہ ہے کہ قاسطین برالیا فلید کا مل نہو اکر ممکن ہوکہ ان کا مال بلور فلیمت کے لیا جاسے اور ان کی اولا داور عورتیں گورتیں گورتیں گورتیں گورتیں کے مال میں وار وہ ہے۔ اس سے مجی مرا وصرف فلیمت مسموری ہے بعی مُرا و بین کے مروت تبنیت ان کا مال لمین قبضے میں رکھا گیا اور ان کی عورتیں اورا ولا وحراست میں رکھی گئیں۔ چنا بخر صفرت طلحہ رہ کا مال ان کا مال لمین قبضے میں رکھا گیا اور ان کی عورتیں اورا ولا وحراست میں رکھی گئیں۔ چنا بخر صفرت طلحہ رہ کا مال ان کا مال است ویا گیا .

اور بغاوست سے بارسے بی حکم بر سے کہ حین متول نے وارمٹ مذہبی دام ہوتواس کا مال بریٹ المال بی اطبور وقعت کے رکھا جاسٹے گا۔ اورج شخص زندہ موا ور بغا وست سسے باز آسٹے آداسکا مال اس کو دائیں کر دیا جاسٹے گا۔ اوراس کو بنا وست پر

اصرار موتواس كا وال منبط سبط كا رابل اسسلام مي تعتيم ذكيا جائيكا-

یہ جوروا بہت ہے کہ مارقیں کا مال طبور فنیمت کے سے لیا گیا او ران کی اولا دگرفارکر لیگئی تو یہ روایت اہل حدیث اور احل کسیر کے نزدیک سلم نہیں ، مکر میرے کا بوں میں اسی فدر مذکور سبے کہ یاوگ معن کر سنے متنے ، کرکیا باعث سبے کا ان آگول کا خون کر نام با ح ہے اور ان کا مال ترام سبے اور اس کے خلافت روا باست مارتین سے حق میں موجود میں ۔ کرھندالاقا قائمت کو کے انشار الترابعزیز جیسے وی جا بیس گی اور میں حق میں ہے واسطے کہ محکمہ یو معن نہروان سے قبل کرہتے تھے اور نہروان کا قبل میں ناتی اس کے بعد وقوع میں آیا تواس کے کچھ معنے نہیں کہ جو امر مہوز وقوع میں ناتیا تھا ۔ اس کے باسے میں معنی کیا گیا مواور با وجود اس کے ان کی اولا دان سے ہمراہ نہتی ۔ حاصل کلام سیراور مدیث ، سے احتیار سے بیمارت میں منتی اور موم وم معلوم موتی ہے ۔ فقط

سوال وجواب ؛ ومابن كامخنف فيهب المسرسوري كومابت سيمراد خلافت مواس واسط كالعبورين ونوع اس امرك تفنيبق اورتخطيه تمام مهاجرين اورا نصار كالزم آت به .

معزات کُمانا حشر وعلیہ السلام میں تا بہت ہیں اور جناب موصوف نے ان حفرات کے ساتھ اعتقا ور کھنے کے

اسے میں جورسال کھا ہے اس رسالہ میں تا بہت کیا ہے کہ یہ چار مرا تب فرکورہ ان حفرات میں تا بہت ہیں، توجناب ہوت نے

کہس قول کو کس ممل پرحمل کرنا چاہیئے ، کا ب وسٹ ت اور اجماع اُسّت سے کون می دلیل اس قول کے تجون پر

ہے اور طا ہر ہے کہ احمل سنت کے قول فدکورا ورجناب موصوف کے اس قول میں تفالعت ہے تواس تفالعت کا جواب کیا ہے اور با وجود کسس کے یہ قول کسس قول کے منافی ہے کہ جوفلہ کا جواب کیا ہے اور باوجود کسس کے یہ قول کسس قول کے منافی ہے کہ جوفلہ کا نیان شرکی تفضیل کے بار سے میں ہے کو فلفاد نمانا شاک علا است معزات شیخین کواس اُست کے یا تی اور سب لوگوں پرا نفسیل سے ، حالا نکہ محققین کے نزد کیا تا بہت ہے کہ کسس معزات خفیل پرا حل مشتب کے یا تی اور سب لوگوں پرا نفسیل سے ، حالا نکہ محققین کے نزد کیا تا بہت ہے کہ کہ کسس معزات خفیل پرا حل مشتب کا اجتماع ہے ۔

ا ورعلاوه مسس کے خود حضرست شاہ ولی انٹرماحیب رج نے نہایت منبط اور دبط کے ساتھ بان فرا ایہے اور اس مسلانعنین کی وائی نقلیہ وعقلیہ وکشفیہ وومبرا نبر سے تا بہت کیا۔ ہے اور تقریر دائیر وامثلاثا فیہ ونزیب کا فی سے اس مسئد کی تومین عفر مائی سبے کر حضرات خلفا د ثلاث کوا ورخصوصًا حضرات بینے میں رہ کو اس است میں بانی اور سب کو کول برنی نیاست ہے ۔ اور اس مسئلہ برحلما وکرام کا اتفاق ہے اورجومولانا شاہ ولی الله مساحد برح سنے محاسبے کرعصمست و بجروچا دم اس

ائم اثنا عشریه مین تا بت ب و و مستدیزید ب اول سنت و ایجاعت کنزدیک تابت نبیر کرسواانبیا دکرام اور طائکه افزکسی دو مرسی کی بین مین کرسواانبیا دکرام اور طائکه اورکسی دو مرسی کے لئے بیج صمعت تابت مور توان دونون مشلول مین خالفت اور تعارم سب تواس شنی الفت اور تعارمن کا جواب بیاجی بین و توان دار در اور از در زااحن ملی کا میاب ب بین و توجو و از در زااحن ملی کا میاب ب بین با ب بین و توجو و از در زااحن ملی کا میاب بین با ب بین و توجو و از در زااحن ملی کا میاب بین با بین می کا میاب بین با بین می کا میاب بین با بین می کا میاب بین با بین با بین با بین با بین بین با بین بین با بین ب

عصمدت کے دومعنی میں اکب معنی عصمت کے بریں ١-

ومنع مونا مدوركناه كا بأوجود قدرت محسف كأس كناه يرا

اوراصل سنگست مجاس امريه اجماع سبے كريد معنى انبيا، كرام اور ملائكه كسك سوا اوركسى دومرے بين نہيں ہو كتے اور دومرے معنى عصمت كے يہ بين ا

" نامادر برناگذاه کاکس خص سے اوجوداس کے کہاڑ ہو کہ اس شغص سے گناہ ما در بروجائے اور اس خص سے گناہ ما در بولے سے مترح کے کسی اُصول میں کمچہ نفضان لازم ندائے ہے

اورموفیاد کرام اس منتے میں محفوظیت کہتے ہیں اور معن دعاد میں جو اینے لئے عصمت کاسوال ہے تو اس عصمت سے مرا دموفیا دیے نزد کیب ہیں معنی ہیں چنا مجر ستروع دعا وحز میں البحریس واقع ہے :-

مَنْ أَنْكَ الْعِصَمَة فِي الْحَدَد عَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْإِسَ امّا مِن وَالْخَطَواَتِ والخ سوال كرت بن مم لمت بروردكار : تجدي كريم صمت مرحمت فرما نوم كوحركا مت وسكنات اوراراده اور خطره مين جودل مين كذر تاسع -

اور عمدت کے دومرے معنی مخصوص البیاد کرام علیم استام کے ساتھ بہیں جناب آ مخصریت صلے اللہ تعالیف علیہ و مائی الم و عالیٰ الم واصحابہ و بارک و تم سفے لینے احرل مبیت سے اللے وعاکی ہے ۔

اللها و المربعة المربعة الرجست و مكرة و مستد شطه بيرًا و ترجمه ؛ بين النه وركاد! دُور كرأن سن ( المربعة سن ) لمريرى واور إكران كوسخو في إك كرف كم الموريد ؟ تروير ما روير مربع مدور من من من فرك أو المربع المربع من وروير و من المربع المربع المربع و المربع المربع و الم

ته اس دعاء دمی بیخصمت شکه دو مرسے معنی ندکور مُراد چی اور حضرمت عمر رمنی الله تعالیے عنه کی شان میں دار د

ان السَّيْ يَظِنَ كَيفِي مِن عُمَد ترمم : لين شيطان بِما كَا بِحضرت عمر النسب : الذي شيطان بِما كَا بِحضرت عمر النسب : اور بربعي والدسبت : -

إِنَّ الْحَقَّ يَنْظِقُ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَوَوَقَ لَيْهِ مِ تَرَجَمِه : يعنى حق جارى بوتا بصحفرت عربهى الترعنه كازبان اورول بر"

حضرست مهيب ووي ري كاشان مي واردسهد

مِنعْتَمَ الْعَبْدَةُ مِسْفَكِينِ لُولَ عَرْيَخُونِ اللَّهَ لَحْدَيْغِيدٍ •

تُوامتَيْنَ أَلَّ الْحِكَة ومُعَدَّلُ الْخِطَابِ وينى اور ديام فراؤد كو كمسن اورخطاب فاصل ورميان حق اور باطل ك ع

اورفرايا الشرتعك يفسف

وك المراكب كودياب في المحكمة وعلم المراكب كودياب كالمراكب المراكب ال

علم إحست باداس معنے كى بى انبياركرام كے ساتھ مخصوص فبيس ، چنا بجذفراً إلى الله تعالى الله فرا الله تعالى الله و وَلَقَدُ السَّيْنَ الْعَسْلُنَ الْحِسْمَدَةُ آنِ النَّكُرُ يِلَّهِ الرَّحِيدِ : بينى اوردى بم نے انتمان كومكمست اوركها كرتم شكركرو الله تعالى كا يا اوراس آبيت كے بعد معربي بر آبيت ہے :-

دَاهُ حَتَالَ لُفَنْهُ ثَى لِابْنِهِ الْمُ اَحْرِدُوع تَکُ ثُواسَ آینت بی تصرِیت لعّان کی تعبی محمدی کا بیان سے اور معرِیت لعّان م سف لیف لا کے کو اس مکمست کی تعلیم کی ۔ البتہ اسس طرح کا علم جو وحی کے ذریعے سسے انبیا دعلیہ السلام کو ماصل سبے ۔ دوعلم انبیا دکرام سے ساتھ مخصوص ہے ۔ علم وہبی عام سبے یہ علم نبی کوبھی ہوتا سبے اور نبی کے سوا دو مسیدے کوبھی مہوتا ہیں جنا کیا مدیریت کسٹند لعیت میں النہ ہے ۔۔۔

اً نا دَارُ الْحِيْكُ فَي وَعَيَلَ "با بُهَا - بعِن قرا إلى مخفرست من الله وسلم ف كر يس يحكمت كاكو إمان مون اور على اس مكان سك وروا ذسب جي "

اوربيعي رواست مشهورس ماردسيدا-

كَدِينِهَا فِي الْهُ نَيَا وَالْأَخِدَةِ وَمِنْ الْعَدَّدِينِ وَ يُتَكِلِّهُ النَّاسَ فِي الْمَهْ بِوَكَهُ لَلْاَ مَالِيَهُ لِيَالُهُ فِي الْمُعْدِينَ وَيَكِلِّهُ النَّاسَ فِي الْمُهْ بِوَكَهُ لَلْاَ مَالِيلِهُ فِي الْمُعْدِينِ مِنْ اللَّهُ وَيَهُ لِيَ اللَّهُ وَجَهِ بِينَ مَا حَبِ وَجَا بِمِن جِي وَيَا اور آخرست مِي اود مقربين سن جي اور كلام كيا توكول سنت گهوارومي " يعنى طفوليت مِن اور كلام كيا توكول سنت گهوارومي " يعنى طفوليت مِن

اوريد معنف وجام مت كاكثر اوليا دكرام كے حق مين كجي ثابت سے من حمله ان اوليائے كرام كے الك حضرست الوكومديق رمنى الله تعامل كاكثر اوليا كار اللہ كار من وارد ہے ١-

إِنَّ اللهُ سَيَكُونَ فَوْ النَّهِ السَّلُون السَّلُون السَّبِع أَن يَعْطَأُ اَمْ فَيَكُوفِي الأَمْ فِي الرَّعِيه إِيضَالَتُهِ النَّا اللهُ الل

اور من حمد إن ادبياء كرام كے دومرسے حضرت على كرم الشروج بد جي كدان كے حق م جمجا وجا جست تا بعن ہے ،-اُلگاف مَّ اُلَّا مِن الْحَقَّ حسَيدَتْ كدارً : ترحمه : لينى لمے پروروگار ! بہنچا توحق كوجهاں وہ جائيں ؟ اور به نه كها :-

ادس الحقيد داس الحق "يني بنيالوان كوجهال تن بوء

قطبیت باطنه کے معنی یہ بی کوئ تعالے لینے تعین بندوں کو خاص کرسلے اس و لسطے کہ مقام نزول فیعن اللی کے اولاً بالذات وہ بندے خاص موں اور پیر خاص بندوں سے وہ نین اللی وو سرسے بندوں کوسطے۔ اگر جین فام ہر نہ ہو کہ ان خاص بندوں سے کسی دو سرسے نے کمذاور اکشاب کے ذریبے سے وہ نین اللی حاصل کیا ہود ۔ جیسے کہ آفا ب کی شعاع دوز بن خانہ سے کھرکے اندر بڑتی سے ۔ تو بہلے وہ روزن روشن مجرا استے۔ یعنی دوست ندان وعیرہ ہوگھر کے اندر آفا ب کی دوشنی آفے کے

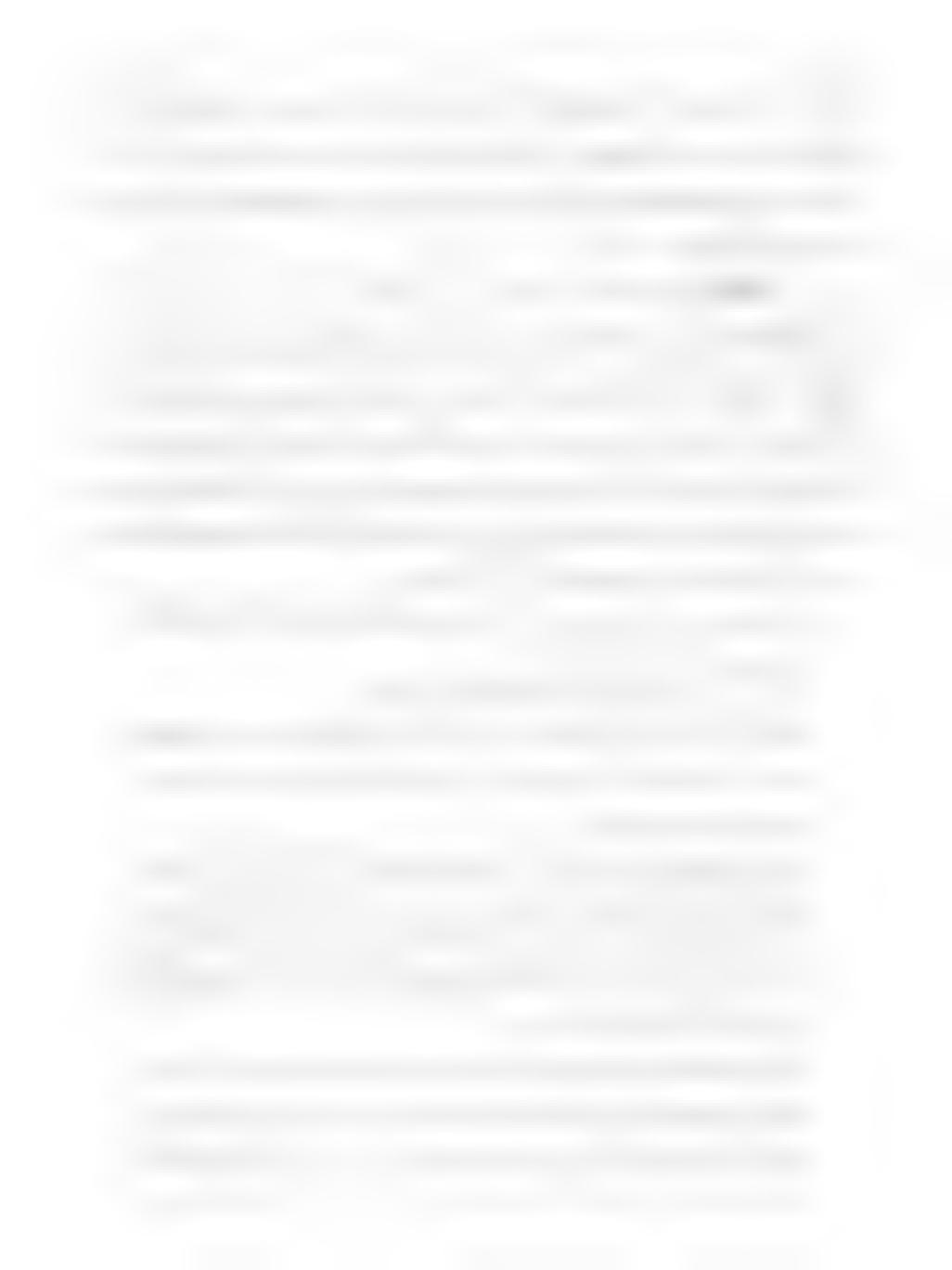

موال ، مشدست معد كاعكام بيان فراي ؟

چواسی ؛ اس سلدی اختلات ہے کہ کی ترث اورجنب اورحانض اورنفسا چھے کے آن متراحی جھونے کے اس کے این فرآن متراحی جھونے کے اسے میں کی میں ایک کی میں کے اما وہ کی مترود میں بہیں ، میک آب نے میں کہا ہے کہ ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کا کی کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

جس ا ونط برقراً ن سند العین مجدول جو توجا کزنهیں کر اس کی مہارجنب اور محدث اور حائف اور نفسار کراہیں اور اسپ نے کھا ہے کریے کم ٹا فدیہ کے نزد کیا۔ سیعے توکتب شاخیہ میں یہ موجود نہیں اہمغا ہزا معلوم ہو تاہے کہ تی خص نے یہ بطرانی بہالغہ کے کہا ہوگا۔ البتہ شا فدیہ کے نزد کیا۔ یہ مکم ہے کرحب میں مندوق میں قرآن مشرلیت دکیا ہوا ہو۔ وہ صندوق و مؤیرہ اشخاص فدکورین کو اُٹھا نا نہیں چاہیے۔ اور الیسا ہی اگر چراج سے فلرون میں مثلی بیک میں قرآن مشرلیت مکا ہوتو بھی و وال مشروق میں مثلی بیک میں قرآن مشرلیت مکا ہوتو بھی و فیرہ اشخاص فدکورین کو اُٹھا نا نہیں چاہیے۔ اور الیسا ہی اگر چراج سے فلرون میں مثلی بیک میں قرآن مشرک اس کو اٹھا وی اور درجکم بھی شا فدیہ کے نزد کیا۔ ہے۔

لَّا بِهَ مَنْ الْعَثَوْنَ الْآطَاهِ وَ مَرْجِه : بينى زَحِيوتُ قرانَ حَيْمُ لُوكُونُ سِمَا استَخْصَ كُون بِاكبر. قران تراهيث كريجو شف كريشك من يرحدميث اصل ہے اور قرآن مشراعیت پڑھنے كے إسے ميں يرحدبث

اصل ہے۔ لَا اُحِدِ الْعَدُونَ لِحَادِّصِ وَلَا لِجُنْبُ رَحِد ؛ بِينى مِن طلال بَهِي كِرَاقَ آن تَرْبِفِ كُومانَعُن اور جنبی کے سلے "

ا ورسبس مندوق میں قران طرابیت مکا ہوا ہوا م کواٹھا نے کے بالسے میں عائض اورجنب اورمحدث اور

اورانفاس والی حورت کے لئے کیا حکم ہے اس میں کوئی حدمیث وارد نہیں ، ایسا ہی بیسٹ کدکران لوگوں کے حق میں فرآن کی مکھنے کے با سے میں کیا حکم ہے تواس میں بھی کوئی حدیث وارد نہیں ، البنڈ طا ہر ہے کہ تکھنے کی حالمت میں صرور ہوگا کہ تکھنے والا عب ورق پر قرآن مشرکعیت سکھے گا ، اس کو وہ حجو سے گا ۔ اور محدست وغیرہ اشخاص فدکورین کے لئے قرآن مشرکھیے کا حجو فائرا ہے تو کھنا بھی حرام ہوا کی خلاف قرآن مٹر لعبت و سیکھنے سے کہ قرآن کریم کو و کھینے میں یہ لازم نہیں آ آ کہ اسس کو حجو ذاہمی منرور بڑے ۔ اسب یہ معلوم کرنا چلہ نیے کہ یہ جو حدمیت ہے ۔

باسے میں کیوں مکم ہوسکا ہے کہ پاک شخص کے سوا دوسر اکوئی تعینی ایک شخص نہ جھیو سے معلوم ہواکہ اس مدمین شراعب میں نہ کلام نفسی مراد ہے اور نہ کلام تفظی شراد ہے بلک نقوسش مراد ہیں کر اسس سے کلام تفظی معلوم ہوتا ہے ۔ لینی کمتو ہے اُور ہے میں نہ کار مدمد اور میں کار مدمد اور مدال مراد ہیں کہ الذر ما و مند میں مدن کہ ما و و از اور مدر اور مراد میں مدن کہ ما و و از اور مدر اور مراد میں مدن کہ ما و و از اور مدر اور مراد میں مدن کے ماد و از اور مدر اور مراد میں مدن کہ ماد و از اور مدر اور مراد میں مدن کے مداد میں مراد میں مدن کے مداد میں مدن کے مداد میں مدن کے مداد میں مدن کے مداد میں مدن کے مدن میں مدن کی مدن میں مدن کے مداد میں مدن کے مدن کے مدن میں مدن کے مدن میں مدن کے مدن میں مدن کے مدن کے مدن میں مدن کے مدن کے مدن میں مدن کے مدن

مفسري ك كلام مي مثلًا كشا حث اور مدارك التنزل واليروس اس معنى كبطروث التاره معلوم موتا ب كمعنسرين

مَلْدُوَادُ مِدِنَ ٱلْمُرِّى مَدِينَ الْمُكَنَّةُ وِبِ ترجم : مِنى مراد قران سشرنين كوچونے سيے حروف كمتوب كاميونانيد: كاميوناسيد:

اوراس مبارست میں او توجیہ ہے بھی کا فرمیب بیان کرنامقصود بنیں امب یہ بیان کرناموں کو ام مشلہ میرجنقی اورشافعی میں اختلاف کس طرح موا ، تو خلامہ یہ سے کہ :-

اس مقام میں بالاجماع قرآن سنرافیت سے مراد صعفت ہے اورنس سے کا بہت ہے کہ محدت وغیرہ اشخاس مذکورین کے لئے مصحف سے مذکورین کے لئے مصحف سے مراد معنوں ہونا چلے ہیں توظا ہر ہے کہ صحف سے الملکہ ہرکتا ہے کہ صحف سے الملکہ ہرکتا ہے کا مصحف اور الملکہ ہرکتا ہے کا مصحف اور کتا ہے کا مصحف اور کتا ہے کہ المحداث کا مصحف اور کتا ہے کہ اور ابن السنطور اور جلد کرکتا ہے کے ساتھ متعمل ہوا ورفلات کے جلد کے ساتھ متعمل ہوا اسسب کو صحفت اور اور کتا ہے کہ اور ابن السنطور اور جلد کرکتا ہے۔ اور کتا ہے کہ اور کتا ہے۔ کے ساتھ متعمل ہوا ور کتا ہے۔ کہ اور کتا ہے۔ کہ اور کتا ہے۔ کہ ہے کہ اور کتا ہے۔ کہ اور کتا ہے۔ کہ ہے کہ اور کتا ہے۔ کہ ہے کہ ہے۔ کتا ہے۔ کتا ہے۔ کتا ہے۔ کا معاملہ کو اور کتا ہے۔ کا معاملہ کو اور کتا ہے۔ کتا

تومیدت و بخیرواشخاص فدکورین سے لئے مصعف کی ان سب چیزوں کا چھونا حرام ہے جو مکم مکتوب کا ہے و ہی مکم ان چیزوں کے بار سے بین بی دیا گیا ہے اس بناد پر کرمتعمل اور منفضل دولوں کے حکم میں فرق ہے ، چنا کی نا بت ہے کہ زمین کی بیج میں داخل مہوتی ہے جو زمین کے سائے متعمل مواگر جہ بسس جیز کا ذکر مذہوا ہو جو چیز کسس کر زمین کی بیج میں داخل مہموتی ہے جو زمین کے سائے متعمل ہواگر جہ بسس جیز کا ذکر مذہوا ہو جو چیز کسس زمین میں ہو وہ بیج میں داخل منہ میں ہوتی مشلاً قفل اور برتن اور جا لورجواس زمین میں ہو و بیج میں داخل منہ ہوگا بنجلاف درجواس زمین میں ہو و بیج میں داخل منہ ہوگا بنجلاف درجواس زمین میں ہو و بیج میں داخل منہ میں داخل موجاتی ہیں جنفیہ کا خدم سب سیجے ہوا ۔ مثلاً قرآن متر لیے بی جو زوان

میں ہر اور جُرزان جلد کے ساتھ جیباں نہیں رہتا تو محدست وغیرہ اشخاص فرکوریں کے لئے جزوان کے اوبر سے جیمونا جائز ہے خواہ لشکانے کے لئے فیعتہ لگایا ہو ، اور اس فیعتہ وغیرہ کو بچرا کے اٹھا نے یا فیعتہ وغیرہ نہ ہو ، فاص مجردان کوچھوٹے ۔

ا۔ ابجب برکر حبب کہا جائے کہ وہ شیء دو سری جگر ختنل کی گئی اسس سے عرف میں جمعا جائے کہ وہ ظرف بھی اس سنے ہو کے کے ساتھ ختنل ہوا ہوگا۔ تواس صورت میں وہ ظرف مقعمود ہوتا ہے جو خاص بس شی مسلمے موتا ہے۔

دوسری قسم طرف شی می و وظرف ہے کہ اس شی د کے منتقل ہونے سے یہ نہ سبم جائے کہ وہ طرف ہی بنتقل ہوا ہوگا.

جیا کہ مثلاً کھر ہوتا ہے اسس واسطے کہ کہا جا آ ہے کہ موتی فر بر میں ہے اور ڈ نبرگھر میں ہے تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ موتی گھریں ہے۔ لیکن موتی کے منتقل ہونے سے کہ موتی گھریں ہے۔ لیکن موتی کے منتقل ہونے سے فریع بین منتقل ہونے سے فریع بین منتقل ہوتا اورا نشافت واسطے اختصاص کے سے تواس قسم کے ظرف کا جونا عمل منہ ہوا۔ اس واسطے کہ حرام اس طرف کو جھیونا ہے جونا من قرآن سے لیف کے لئے ہو۔ اوراسمیں قرآن سے لیف موجود ہو۔

ہو۔ اوراسمیں قرآن سے لیف موجود ہو۔

بیمی جاننا جا جینے کر الاجماع ناست ہے کہ جس میں قرآن متر لعین کے الفاظ مکتوب مہوں ہوجہ قرآ نبیت جنی کے اس کوسی اِنعیس مصحف کہ کہیں نواس کوجیو ناحرام ہے۔ چنا بچہ کا غذکا ابیب برجی کہ اسس رفیر آن تتربعین کی بیب آیت کھی مجو یا نعو بڑی میں قرآن نتر لعیب کی بیت کھی ہمو یا رو بربر کر س برآ میت قرآنی منفوش مو تو حنفید کے نزد کی ان جیزوں کوجیو ناحرام ہے ایسا ہی

شافعبہ کے نزد کیے بھی حرام ہے اس واسطے کا اواری مرقوم ہے:-

وَلَا يَعُدُمُ حَسَلَه فِي الامتعة والعدل اذال عيكن مَتَّصُودًا بالحدل دان عُلِمَ ترجم المين على المنظمة والعدل اذال عرب المين المي

اس کے علاوہ اور بھی آیات اسمیں ہیں ایسا ہی چاہیئے کہ ان خطوط کو بھی جھیونا حرام ہوجائے جس ہیں مقام تعزیت میں انا دلتہ واناالبہ راجعوں لکھا ہوا ور مقام شکریں اسحد دلتہ رب العالمین لکھا ہو ۔ حالا نکرایسی تاب اور ایسے خطوط حجوزا حرام نہیں چا بچ کمتب تفاکسیر کرجہ ہیں بہنسبت عبارت تغییر کے قرآن متر نعیت زیاوہ رنہ و تواس کو جوفا جا تزرکھا گیا ہے ۔ یہ توجہ اس مستو میں فرام ہے مختلفہ کی ہے ۔ والتّہ امل مجتبیعة الحال

## قرأت فرائبيم مخارج كابيان

سوال ؛ مفارج حروف اور ضرور بات قرأت كے بائے میں بیان قرانیے ؟ مجارے حروف اور میں کہتے ہے ۔ مجا اب ؛ ابتدائے سام میں ممول تھا کر رکوع اور سجدہ میں کہتے ہے ۔

سُبُّوجٌ فُدُّوسٌ ذُواالْجَبَرُوُبِ وَالْمَكُونِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اگر کوئی شخص قصداورکوشسش کرسے اور با وجو داس کے حرف ظا اس سے ادا نہ جو سکے تواسمبر کہ جرمضا گھ نہیں اور
اس داسطے کو صیحے بناری اور سلم کی عدمیت بیں وار دہ ہے کہ فر با بہنی برخٹ اصلی اللہ علیہ وسلم نے کرجوشخص قران شریف بیں
ماہر جو ۔ بعنی قران سنسریفین کے الفاظ آسانی سے نکلیں اس کی زبان سے قواس کو آواب نیک بزرگ فرسستوں کے ساتھ
ماہ ما با اسبے اور بی شخص فرآن برجمتا ہے اور با وجود کو سنسٹس سے اس کی زبان لفریش کرتی ہے اور اس سے حرو هف مشکل
سے نسکلتے جی تواس کو دوج نہ د تواب مونا ہے ۔

عَالَ مَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهُ عليه وَمَا اللهُ عليه وَمَا اللهُ عليه وَمَا اللهُ المَعَدُ الْعَدُان مِع السّفَدَةِ الكِرَامِ الْبُرَدَةِ وَالَّذِي مَعْدُ وَاللهِ مَا اللهُ اللهُ عليه وسلم في العقد الدومة عند والمعتبر وسلم في المعتبر وسلم في المعتبر والمعتبر و

ویم میشیل العشر اُن مَنَدُ مَنَیْ مَنْ فرقید اور قران شراعین کو داخیج بهرها کرو: "ننا کردمون ایز مدرور در دارد و میزیر قران میزاد در ایس هذا بدرین اگر بربر از کردوز مدرم سروری قاد

نزنیل کامعنی لغنت میں واضح را صنا چا جیئے۔ قران مثرلیت پڑھنے میں چندائمور برسحافل کھنا ضروری ہے۔ اکرقران مثرلیب کے حرووت وغیرہ بخوبی ادا ہوں ، اول تصبیح حرووت ہے کہ منا دکی جگہ نظا نہ سکلے اور تاکی جگہ طانہ سکلے۔ دو مراام تحسین وقومت ہے کہ وصل اور وفقت ہے محل نہ ہوا ورکلام میں تبدیل لازم نہ آئے۔ تنیسرا امریہ ہے کہ اسٹ باع حرکا ہے ہے بعنی ضمتہ اور فقہ اورکسرہ کو کسس طرح اداکرناکہ ہرا کہ ہر فرق معلوم ہو

ادراكيب دومرا كرمانة مشتبرة معلوم بو

م - اورجويتماامريه هيكراً وازكوكي لبندكرا جابيك اكرنجوبي قرأن متربيت كالفاظ معلوم مولا اوران الفاظ كالترول ربع اوريكيفيات مطلوبه ول مين كا جربول مثلا شوق و ذوق اورخوت وبيم.

۵ - • الديانجوال امرتخسين صوت - ب- -

ا اورجیشا امریہ ہے کرشد و کدکا کی کا مونا چاہیے اس واسطے کرشد و دری رعائیت سے کلام کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور د ماکے کہ اس وعبد سے بڑھے تو جاہیے کہ تو تف کرے اور د ماکے کہ اس وعبد سے بناہ طے اور د ماکر اب کی آبیت بڑھے تو واج اس کی تو تف کرے اور مللب بنے ہئے اور کہ اس کے اور کہ اس سے جس منام میں کم جوکہ اللہ علی اس منام میں کم جوکہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو واج اس می تو تف کرے اور ان اُمور سے مقعود ہے کہ قرآن مشراحیت میں فکر وخوم من کرنا چاہیے اور بھی تو واج اس می تو واج اس میں فکر وخوم من کرنا چاہیے اور بھی جو کہ بڑھنا چاہیے ورنداگران اُمور کی داس سے فراغنت ہوجا ہے۔ خواتی ہے میں فکر وخوم من کرنا چاہیے اور کرنے اللہ میں میں میں میں میں میں خواتی ہے ہیں جو کہ اللہ میں میں میں میں میں ہے کہ اس سے فراغنت ہوجا ہے۔ خواتی کے ماند ہوتی ہے ہمیں خیال رہنا ہے کہ کہ سورے تعتم ہوگ کہ اس سے فراغنت ہوجا ہے۔

## أداب ملاوت في البحكيم

سوال : آداب الادت قران تحيم كيامي ؟ جواب : آداب الادت قران تحيم ياميس بـ

ا ما تهذیب فبدرُه بورمشینا

الله خروت بخيي اواكرنا.

الم مروشة كالحاظ د كمناكدوه وجيوث

م ب وق*عت کرنا*۔

به سسب آداب طاحری عبس اور آ داب بالمنی به عبس د-

1 مندى كوچا مبيئے كروه تصور كرے كركو إرب العزت كے صنور من الاوت كرتا بور،

٧ الله جال شانه كويا المستاه كي جنكر برمير كرمنسايه -

مهد فنتى كوم لمين كانستوركرات كديكام بلاواسط خاص رسب العزست سي شنساً مول -

ورق دونوں صحورت بیں بیسے کہ بہلی صورت بیں اپنی زبان سے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور اللہ جائے شانہ کا سننا ہوتا ہے اور دوسری صوریت بیر حضرت رئے العزّمت کا ادشاد ہوتا ہے ا ور لم ہے کا ن سے سننا ہوتا ہے اور بیصرت ام جعفرصا دی سننے ارشاد فرا إب م چنا کچه شیخ است پوخ م نے عوارت المعارت می حضرت ام جعفرماد فی رصنی الله تعالیے عندسے نقل کیاسہ -

ا في لاَخْنَهُ اللهَيْدَ حَدَّقَى لَا سُمَعَهَا مِنْ شَائِلِهَا ترجمه ، آيت بِرُصًا مِون اور بار باراس كانتزاركتا مِون اس وقدت كك كروه آيين اس كے قائل سے بيني الله تعليے سے شن ليتا مِون ۽

اور شیخ اکشیوخ بے عواد نیم یہ کا نقل کرتے ہے بعد کہا ہے کی حضرت اہم حبیفرصا دی رہنی اللہ عنداس وقت مجنز او درخدت حضرت مولی علیالت لام کے مہو نے تھے۔ اور انی انا اللہ رہ شب العالمین کہتے تھے۔ ( ماخوذاز رسالہ نین عام ) معوال : دارالاسسلام داڑ الحرب ہوسکتاہے یا نہیں ۔

جواب ؛ معتبر تابس باكثريبي روايات مخارج كرجب تين مترطيس بافي جائيس نو دار الاسلام دار الحرب

موجا آب ورممارس محاسب ا-

لَا تَعِيبُرِدَامُ الْإِسْكَامِ دَامُ الْعَدُبِ إِلَّا إِلْمُودِتَكَلَاثَةِ بِاجْرَآءِ أَنْكَامِ اَصُلِ الشِّرُكِ دِ إِنْضَالِهَا بِكَامِ الْمُسْلِمِ وَالْمُالِمُ الْمُؤْمِّ اَمُدُ عَلَى الْمُسَانِ الْاَفَلِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ وَوَالْكُوبِ بِكَامِ الْمُسْلِمِ الْمُؤْمِّ الْمِنْا بِالْمُسْلِمِ فِيهُا الْمُسْلِمِ فِيهُا الْمُنْامِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُثَلِمِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

اليني وارالاسلام وارجرب نبيس بوسكة مرحب تين أمور إسفها أس -

ا۔ دفی سنگین سے احکام ماری بومائیں۔

٧- اوروه وارالاسسلام والامحرسب سيول جائد.

۳- اور والى كوئى سلمان بافى مذسبے اور ندولى لكوئى ايسا ذى كا فرره جائے جو بيلے مسلمالف سے بنا و لے كررائي موادر اسب بھی اسی بنا و كو جہسسے ہو۔

اور دار الحرب اسى مالت مي دار الاسسلام بوجا آب كراهل سلام كما حكم اس مي جارى بوجا أب اور

کافی میں نکھاہیں ہ۔

إِنَّ الْمُوَادَ بِدَارِ الْمِسْكُومِ بِلَادُ مَنْ يَجْرِئ فِيها حكما ما المُسْتِلِمِينَ وَكُولِ فِي اسْتهلى و وَبَدَابِ الْمُحَدُّمِ بِلَادُ مَنْ عَبِيلِ الْمُسَلَّمُ وَيَعَلِيمُ الْمُسْتَعَلَّمُ الْمُسْتَعَلِيمُ الْمُسْتَعَلِيمُ الْمُسْتَعَلِيمُ الْمُسْتَعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ مِن بِهَ المَسْتَعَلَى اللّهُ اللّهُ مِن بِهِ الدوه شَهِر الله كَان مَعْ واددوه شهراس كَان الله معلى معلى الله معلى الله معلى معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى الله معلى معلى الله معلى المعلى المعلى ا

اس شہر میں سلمانوں سے ام کا حکم مرکز جاری نہیں . نساری کے حکام کا حکم ہے و فدخ جاری ہے اور اسکام کفرکے جادی ہونے نسے بیمرا دیے کرمقد بات انتظام سلطنت اور نبدولست ر عایا و تحسیل ، خراج اور با ج وعشراموال تجارت میں حکام بطورخود حاکم ہوں اور دلاکو و س اور دول کی مسئر اا وررعایا سے اہمی معاطلات اور شجرموں کی مزاکے مقد مان میں ندارکا

علی طفرالمبیاس ملفائے کرام کے زمامہ میں ہی ہی طریقہ جاری رائی۔ بلکہ حضرت بینی برسٹ دا مسلی اللہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ ہیں بیچکم فرمایا تھا کہ فدک اورخیہ روالہ الحویب ہے۔ مالا بحد ان مقامات میں احمل سلسلام کے تجار بلکہ دالی بھی وادی قرام ہیں سلمان سقے اور فدک اورخیہ مدینہ منورہ سے نہا بیت متصل تھا

باتی بیستا کے کفار حرب کے بارے میں کیا حکم ہے آیا وہ آزاد حیں یا غلام ہیں تواس مسئلہ میں دواتیس نہا ہت مختلف ہیں ، اکثر فقہا وکرام کیھتے ہیں کہ کفار حربی کے فلام ہونے کی محد سے کروہ نعلوب ہوجائیں ، اورزیز گرانی وارالاسلام ہوجائیں . تو وہ مسلما نول کی ملک میں واضل ہوجائے ہیں بینی غلام ہوجائے ہیں ، اور بعض فقہا وکرام سنے مکھا ہے کہ اگر کھا رحربی این خوشی سے یا مجبور مہوکر اپنی اولا داور اگا رہ کوفرو خست کر دیں اور اس معاطر کا ان لوگوں میں رواج بھی مہوتوان کی اولا داور اگا رہ فلام ہوجائیں گئے اور مدیث سنے راجی میں مذہب فوی معلوم ہوتا ہے کیونکہ آئے عفر سن صلی التر علیہ وقل ملاموں اور لوز ڈلوں کی خرید وفرو خست اسی طور پر ہوئی ۔

زمانہ میں اکثر فلاموں اور لوز ڈلوں کی خرید وفرو خست اسی طور پر ہوئی ۔

مثلازبدبن ما رسٹ اورسلمان فارسی رخ وغیر انعجن کی بیع اسی طور پرموئی تھی اوراً مخفرست سلی انٹرعلیہ وسلم سنے ان ک ملوکسیت نسلیم فرمائی تھی اور جامع الرموز میں تکھا ہے۔

وسيّماً لَكُ بِهِمَا بَالاستيلاءِ والإحوان حُرِّمَ مَد الاستيلاءِ عَلَى مباح فلوا على مَلِكُ من احوام هِ مَدَ للا اذاك ان ذا ترابة له ولو دخل دام هر مسلم بامان تُعّاشترى من احده عابنه تعاخرجة الى دَامِنَ الله ولو دخل دام هر مسلم بامان تُعّاشترى من احده عابنه تعاخرجة الى دَامِنَ مَلَكَة واكثر المشامع حَلَى امنه لاببَ مُلِكُ فَ وَدام هم وهُ والعَّجِع وعن محمّدانه يملك من حَرَّى يُجَبَرُ عَلَى اخواجه وَعَنَ ابى يُوسُعَ لَا يُجَبَرُ وَ قَالَ الكَوْنِي مَهِ ان كَانُوا يوون جوان البيع خامد والاف لاكما في الحيط وفيه اشعام بان الكفام قي دام هم احوام وليس كذالك فانه عام واحوام وليس كذالك فانه عام المحتادة المستصلى وغير م

## مسائل نماز

موال ؛ إِنَّ الْمُوْمِنَ لاينجسُ كَاتُسْرَى فَرِمْدِيَ ا جواب ، قرل مبارك أنخفرت ملى الله والم كاسب ، إِنَّ الْمُوْمِنَ لَا مِنْ جَسُ مِينَ مُؤْمِنَ جَسِ بَهِينِ مِوْنَا ؛

بیکلام بادک جواب بین حفرت اگر تر روش اندون کے قول کے واردم بوا کو حفرت اگو مربی و رمنی اندون جنب تھے اوراس مالت میں آنخفرت صلے اللہ وسلم کی صحبت سے پرم برکیا تو بھٹوٹ کیا اور سجد مبادک میں آئے جب آنخفرت ملی اللہ علیہ مبارک میں آئے جب آنخفرت ملی اللہ علیہ مبارک میں آئے جب آنا تا معلوم جواکہ میں اس مالت میں آپ کے حضور میں بھیول آنخفرت ملی اللہ والم سنے فرایا کہ :۔

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاينتجسُ رَجم التمنيق كمؤمن تبين بوتابي

تومراداس سے یہ ہے کومور نجس نہیں ہو جا آہے کہ اس نجاست کی وجہ ہے اس کے مانداخیا طاور کلام کرنا اور سحبت رکھنامنع ہوجائے مقصود کسس سے یہ ہے کہ مؤمن کا اعتقاد درست ہوتا ہے اور اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور اس کے انعلاق عمدہ ہوتے ہیں تومؤمن اگر جبنب بھی ہو گران خوبوں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کہ اس کی صعبت سے نفرت کی جائے میں خلاف کا فرکے کہ کا فراس قابل نہیں کراس ہے ساتھ صحبت رکمی جاسے اوراس کی جمنظینی افتیار کی جائے مائے میں ہوا کہ انہوں نے جائے میں ہوا کہ انہوں نے جائے میں ہوا کہ انہوں نے عہد کہا تھا اللہ تفالے سے کہ ان کومشرک معبی س خرے گا توشہا دست کے بعدان کا بدن اشر فی سے دافاگیا تو بدان کے کمال تورع کی وجہد سے ہوا یا اس وجہ سے ایسا کیا گیا کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ عہدان کے میں لازی فدر کے ماندی ا

اگر کہا جائے کراس حدیث سے مرادیہ ہے کہ مؤمن مطلقا کسی حالت میں جن ہے کہ اس جو بہیں ہوتا ہے تو میں جہیں اس واسطے کہ مؤمن کھی جذب موجا آہے کہ اس پرضل واجب ہو اسطے کہ مؤمن کھی محدیث موجا آہے کہ اس پرضل واجب ہو اوراس حالت میں اس پرنماز پڑھنا اور قرآن کشر لعب پڑھنا اور سجد میں وا خل مونا صحام ہوجا آہے اور حب سنجا سن کے اور اس حالت میں اس پرنماز پڑھنا اور قرآن کشر لعب پڑھنا اور سجد میں وا خل مونا صحام ہوجا آہے اور حب سنجا سن کے انواع سے ایک طرح کی نجا سست کے نفی مؤمن سے گئی۔ تواس سے نابت انواع سے ایک طرح کی نجا سست کے نواس سے نابت

ماكرم خاص طرح كى نجاست فاص متركين مي ب اورمام طور بران مي سنجاسست نهيس.

ماسل کلام یہ ہے کمتوا تر کھور پڑا بت ہے کہ آنخفرت میل اشرملیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کسی فاص فزور ن سے اختلاط رکھا اوران کے ساتھ میں فرکھا اوران کے ماتھ میں اوران کے ماتھ کھا اور ہیل کھایا۔
اوران کا بنا ہواکہ الم ہنا بھی المراح کہا جائے کہ یہ نا بہت نہیں کیونکہ انخفرن میلی اشرعلیہ وسلم سفی مجتبہ بہنا اور اس وقت اصل سٹ م کفار تھے ۔ البتہ اگر مشرکین کاکئی فرقہ ایسا جو کہ ان لوگوں کے یا دسے میں بقین ہو یا کھن ہو کہ وہ لوگ نے است کو فرانہ میں جانتے ہیں اور مثلاً نعادی کہ وہ لوگ نظر ب اور خزید میں میں مثلا مہود کو گور سے پر میز نہیں رکھتے ہیں اور مثلاً نعادی کہ وہ لوگ نظراب اور خزید سے پر میز نہیں رکھتے ہیں اور مثلاً نعادی کہ وہ لوگ نظراب اور خزید سے پر میز نہیں رکھتے ہیں اور مثلاً نعادی کہ وہ لوگ نظراب اور خزید سے پر میز نہیں دکھتے ہیں۔ توان کے ساتھ کھا ناحرام ہے کہ ان کے میتن میں بلا دُھوئے پانی پیاجا ہے ۔
موال : کیا مشرکین نجس ہیں مثری ناصی سے کہ ان کے میتن میں بلادُھوئے اپنی پیاجا ہے۔

جواب ؛ تفيراً بند مانشاً المشركون تَجَنَ فَكَ لَا مَنْ وَالمُسَجِد الْعَدَام بَعْدَ عَامِهِم مَذَا ترجر: مشركين غبس بي قويا بعيد كراس سال كربع بعرسج رحوام كونز ديك ند آيس د

تغنیرفتے العزیزمیں تکھا ہے کہ اُس آ بہت سے مشرک کرنجا سیت معلوم ہوتی ہے تو اس سنجا سعت کی تحقیق میں علما دِکام میں اختلاف ہے ائمہ زیریہ سے اُ دی نے کہا ہے کہتے اور خنزید کے مانند اُن کا بدی تخیس ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ الجیشنے اور این مردوبہ نے حضرت ابن عباس رہ کی روابیت بیان کی ہے کہ حضرت ابن عباس رہ سے کہا کہ فوالا رستول الشرعال کے کے الحرالی کے کہائے گئے :

مَدنَ حَمَا فَيْحَ مُشْوِرٌ الْمَلْيَدَ مَنَاءَ أَوْلِيَغْسِ الكُنْفَيْدِ " ترجم بوتخص مشرك مع مصافحه كرس، آو جا مِيْ كرومنوكرس - يا ابني دونون منفيلي دهو لولك :

اورابن مردویسنے مشام بن عُروہ کی روابیت بیان کی ہے کہ شام بن عُروہ سنے اپنے باب سے روابیت کی ہےاؤ۔ انہول نے لینے دا دلسے روابیت کی کہ انہوں نے کہا :۔

استقبل ١٠ مُولُ اللهِ مَكَلَ الله عليه وسَمَم جِبْرِينَ لَ عَلَيهِ السَّلام فَنْ اوَلَهُ يَدَ وَ فَإِنَّ أَن يُتَنَاوَلَ فَقَالَ

يَاجِبُونِيلُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَاخُذَبِيبِى قَالَ إِنَّكَ لَخَذْتَ بِيَدِيهُ وَدِيَّ فَكَرِهَتُ أَن يَّسَىَدِى يَدُ افَدْمَشَهَا يَدَكَاذِرِ فَدَعَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهِ عليه وسَلَّمَ مَا \* فَنَوَكَفَاءَ فَتَنَاوَلَهُ يَدَءُ فَتَنَاوِلُهَا

ترجمه: أن خ كيادسول الشمعلى الشرعليدوسلم في صفرت جرائيل عليالسّلام كى طرف به إنا في تقد الكه طرف برمايا في تقد الكه المرفعاني المعفوت صلى الشرعليدوسلم في المرفعاني المعفوت صلى الشرعليدوسلم في المرفعاني المعفوت صلى الشرعليدوسلم في المرفعاني المعنوب المرفع المرفع المرفعاني المعلوب المرفع ا

الما برجے کہ اس کے سندلال میں تامل ہوتا ہے اس لئے کہ سفر سع میں دارد نہیں کہ نیس جیز مُس کر نے سے وضو وہ ہو جا آھے ، بکد دا جب ہے کہ صرف جس جگر نجاست بگی ہے وہ جگر دھوئی جائے ۔ تو اگر سفر کے نجی القیاس کی تحقیق آئیند و مس کر سف سے وضولازم آنے کی کوئی وجہ نہیں ۔ بلکہ اس کی نجاست و ومری طرح کی ہے کہ انشا دائلہ تعالی اس کی تحقیق آئیند و المنظم کے یہ سب کہ اس کی تحقیق آئیند و المنظم کے یہ سب کہ مشرک کا بدائ جس ہے وجہ یہ سب کہ یہ میں منہ ہوتا اور یہ امز طاحر وجہ یہ ہے کہ یہ کہ اور یہ امز طاحر حجہ اور علاوہ اس سے مسئد الراق اور تعنسیر ابن جریر اور ابن خواور ابن مردویہ اور ابن ابی حاتم اور ابن شیخ میں فرکو سے کہ قادہ کی دوا سے میں انہوں نے کہا کہ فر ایا رستول اللہ جا کہ اللہ میں اللہ

لابيد خىل المستبعد الحدّام مُشْيوك بعد معانى هذا أبدًا إلا اصْ لَ الْعَهْدِ وَخَدَمُكُو نرج، بعن مسيدا نوام مسيدا نوام مين است سال سك بعدم شرك مين واخل وجول. سواان كفار كركران كرما تواح السلام نه مسيح كا عبد كيا بهوا ورسواان كفار كرك وه تم الوكول كرفا وم بول ؟

اگرمنٹرکسی کے سینت بداتہ ہوتی تواحل حہدا ورخلام سنٹنی کمیں کئے جاتے۔ اسی وجہ سے فتہا ہ ادبیکا اس پراتفاق ہے کرمنٹرکین کا بران طاہر سہے اور پیمسٹنکہ دلیان تنای اور دلیل مقلی سے نابہت کیا ہے۔

ا دربان تعلی یہ بے کرنا نہ دسیا برکام مقا ہے اب یک برابر شائع اور دائے ہے کہ احل سل مشرکین کے بتن سے پانی ہے ہی اوروہ پانی اجل میتے ہیں جنا سنچہ حضرت مذہب ہی ان شانے مدائن پانی ہیتے ہیں اور مشرکین لینے کی تقد سے پانی ہے آنے ہی اوروہ پانی اجل میتے ہیں جنا سنچہ حضرت مذہب ہی ان شانی کے اور ایس ایک میں ایک و میرانی کے گھر کے پانی سے و منوکیا ، اس طرح کے اور اس ای میں ایک و تو تا میں اور میرانی اس طرح کے اور اس ای میں ایک و تو تا میں اور میرانی اس کے بہال سے اور خواسان و تو تا میں آئے ہی اور در کا اس کے بہال سے اور خواسان سے کہا احمال سے کہا تھا۔ اور و کہ اور منا اللہ داور می تھے ۔ اور اس سے کہدائے اور در کھتے تھے اور منا اللہ داور می تو و

و میرہ ترجیز مشرکین سے بہاں کی کھاتے ہتے ۔ تو اگر مشرکین کا بدئ نب ہوتا تو احل بسلام ایساکیوں کرتے اورخصوصًا احل کما ب کربہود اور نصاری سے ہیں ان کی عور توں کے ساتھ اِلاجماع نہاہ کرتا جا ٹرنہے ، ین طاح مردلیل اس امر کے لئے ہے کہ مشرکین کا بدن اوربسینہ پاکسے ۔

عتلی دیل پر ہے کا گرمشر کین کا بدن جس العین ہوتا تواسلام قبول کرنے کے بعدان کا بدن تبدیل کس طرح جوجا آہے ہیں اف کہ اسلام کی تاثیران کے بدن میں نہیں ہوتی ۔ بکداسلام کا اڑھرف ان کی وجیں ہمنی ہے اور میر سے نزد کیا اس میں بحث بے اس وا سطے کہ اجماع سے تابیت ہے کہ انقلاب حقیقت سے طہارت ماصل ہوتی ہے جنا بخہ ملا او کرام نے کہا ہے کہ جب گدھا ممک کی کان میں وال دیا مائے اور نمک ہوجائے تو وہ طاہر ہوجا آ ہے ایسی اور نمی صورتی ہیں کہ جب کا فراسلام ہی مشرون ہوتا ہے تینیائی کے قبل سے مانسست ہوجاتی مشرون ہوتا ہے تو اور میں میں کہ اسلام کی وجہ سے محصوم الذم ہدجا آ ہے بینیائی کے قبل سے مانسست ہوجاتی میں داور وہ شہادت اور کفاء آ اور ولاین وظر حاکے قابل ہوجا آ ہے ۔ اس کی حقیقت عبدیل ہوجاتی ہے اگر جہ حقیقتا تبدیل ہوجاتی ہے۔ اور وہ شہادت اور کفاء آ اور ولاین وظر حاکے قابل ہوجا آ ہے ۔ اس کی حقیقت عبدیل ہوجاتی ہے اگر جہ حقیقتا تبدیل ہوجاتی ہے۔

سوال ؛ مترعی نباست کے طبقات کی تعمیل کیاہے بمشرکین نب براتہ ہیں کیا ؟ میواب ؛ اس مفام کی تعیق کیاہے کر مشدعی نباست سکے چند طبقات ہیں اور سرطبقہ کے لئے علیادہ مکم سے آلہ طبقہ اُولیٰ نباست عبمیہ سبے اوراس کی تین تسمیریں ،

ایب ایسی نیاست ہے کہ وہ صرف وہم کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے جمقل کے نزدیب اس کی نیاست ابت ابنی نہیں بلکہ وہ نجاست مقل کے خلاف ہے ، جسے اک کا پانی اور نفوک اور وہ بین کہ فاص بول اور براز کے لئے بنا گیا ہو۔ اور مہنوز اس میں بول وہ از نہ دکا ہو ۔ یا بول وہ از کیکئے سے بعد دھوکر پاک کیا گیا ہو۔ اس طرح کی شہاست کومت ذرات کہتے ہیں ۔ شہاست نہیں کہتے ۔ اور جو کسس سے پر میز رکھے اس کو منظم نہیں متطم نہیں کہتے ۔ اور جو کسس سے پر میز رکھے اس کو منظم نے میں متطم نہیں کہتے اور ہی فرق تنظمت کوبتے ہیں متطم میں ہے۔ شرح میں اس کا عنبار مساجد اور نماز کے منام ہیں ہے۔ جنائی مسجد

، مین خوکے کے ایسے میں دعید وارد ہے اورا و نسٹ کے مرہنے کی مگر میں اور حمام و غیرو ایسی مبلوں میں نماز برا صا منع ہے۔

٧۔ سنجاست جسمیہ الیی نجاست ہے کہ وہم اور عقل دونوں کے ذریعہ سے معلوم ہوتی ہے اور وہ نبجا ست حقیقیہ ہے۔ مثلاً بول اور براز اور دم مسفوح بینی جاری خون اور جیوا ناست کا نضلہ دی نہر وا ورجو اس طرح کی چیز ہی ہس سنجاست کا مشرح میں بھی افتبار ہے۔ جنا بخرج ب نماز بڑھنے کا ادادہ ہو تو ایسی نجاست کا دھونا واجب ہے اور بلا انتدہ فردرت کے الیے سنے سنا ورکم رسے میں انگانا حرام سیے ۔

م ۔ پہوتھا طبقہ نجاست کا نجاست رُوحی ہے ۔ اس کی فنموں میں سب سے زیادہ بنیج نثرک ہے اور یہ نجاست کو تھا طبقہ نخاست کے خراجہ سے دریا فنت نہیں مجوسکتی ۔ اور جو نکہ طبقات نخاست کے مختلف ہیں ۔ اس وجہ سے دریا فنت نہیں مجوسکتی ۔ اور جو نکہ طبقات سنجاست کے مختلف ہیں ۔ اس وجہ سے ہولیقہ کے یا رہے میں حکم ہے ہے۔ طبقہ اولی کی نجاست کے یا رہے میں حکم ہے ہے۔

کرسب نماص وعام پرواحبب ہے کہ سرحگر سروفت اس سے پر برزگریں ۔ البتہ لوقت صروریت معاف ہے مثلاً
دعافت وائم ہویا ایسا ہی اور کوئی فدر بھا ور طبقہ ٹا نیہ کی نجاست کے باسے بین کام ہے کہ فاص اذکیاد ساجبان شرف
پرواجب ہے کہ اس سے پرمبزگریں ، خلا صدفہ کا ال بنی ہا شم کے حق میں جرام ہے ۔ دوسروں کے حق میں جوانہ نیں
اور مثلاً روزہ کی حالت میں قسانی کے ساتھ اختلاط رکھنا ہے اور اسی قبیل سے روزہ کی حالت میں فیبست اور کذب
بھی ہے ۔ بنجاست کے طبقہ آلٹ کے با سے میں کام ہے کہ کسی پرواجب نہیں کہ اس سے پرمبزگرے ، بلکہ
اس کا حکم صرف مسجد حرام کے با سے میں علی ہ ہے کہ کسی پرواجب نہیں کہ اس سے پرمبزگرے ، بلکہ
اس کا حکم صرف مسجد حرام کے با سے میں علی ہ ہے کہ وہ قبلہ نماز کا ہے ۔ اور اللہ تعالے کے سائف اس کو خصوصیت
ہے اور الل مالک رم نے باقی سب مساجد کو بھی سیجد حرام اور دو سری مساجد میں فرق ہے اس واسطے
مساجد میں بھی مشرکین کا جانا منع ہے ۔ لیکن جمہور کے نزدیک سیجد حرام اور دو سری مساجد میں واسلے
مساجد میں بھی مشرکین کا جانا منع ہے ۔ لیکن جمہور کے نزدیک سیجد حرام اور مورسری مساجد میں اصل ہے کہ قبلہ
مساجد میں بھی مشرکین کا جانا منع ہے ۔ لیکن جمہور کے نزدیک سیجد حرام کا خاص مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دو سری مساجد کا
ہواور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے ۔ کو مسجد حرام کا خاص مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دو سری مساجد کا
ہواور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے ۔ کو مسجد حرام کا خاص مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دو سری مساجد کا
ہواور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو خصوصیت ہے ۔ کو مسجد حرام کا خاص مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ دو سری مساجد کیا
ہواور اللہ تعالے کے ساتھ اس کو خطور میں خوال کے جین ادار مساجد کی ہو ادر اسی وجہ سے شارم

جُعِلَت إِلَى الأَرْحُنُ مَسَجِعدًا وَطُهُوْرًا فَأَيَّمَا مَحْبِل مِسْنُ أُمَّتِي اَدْمَرَكَتُ الصَّلُوة فَلْبُعُلِ "
" يعنى زمين بها سے لئے سجد می مگر اور پک بنائی گئی ہے تومیری است کے شرخص کے لئے حکم ہے کہ جب نماز کا وقت اَ جائے تو وہ نماز جے ہے

کین چونک زمین میں بندہ کا دعوٰی ملیت کا ہوتا ہے۔ اکس واسطے کرسب زمین کا خالفا شرمونا محل ہستہ، مواتو صفر وربواکر زمین کا بعض حصتہ علیٰی وکر دیا جائے اس کو مجد کہتے ہیں توابسے مواضع اس کے ماکس کے تصبیع کرنے سے خالصا فِتْر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فاص اللہ تعالی اسک کو مجد کہتے ہیں توابسے مواضع اس کے ماکس کی تصبیع کرنے سے خالصا فِتْر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فاص اللہ تعالی اسکے کہ وہ نے وہ مواضع خاص کر حیاتے ہوں کہ خالصا اللہ مول اور سجد حرام اور سجد اقطی کو خاص اللہ تعالی نے معصوص فر کا دیا ہے کہ وہ فال مال فیر ہیں توجس فادر مواضع کی نسب اللہ تعالی اللہ ہیں۔ بلات بہد اس کی مثال ہو سب کر کسی فلایم کوئی یا دشا و موثو کہا جائے گاکہ وسب اقلیم اس یا دشا ہی ہو جائے مصب مواصع کی نب علی اس بادشا ہی مواضع کی نشر مواضع کی تفسیعی اس بادشا ہی مائے ہو جائے مشلام رشہر اور مرقم ہیں علی است کے اجلاس کے لئے ہوئوگویا اسی طرح اللہ تعالیہ کے نزدیک عام مساجد میں۔

منال بعض مواضع كوفاس ملان براتم ابنے لئے مفصوص كرے مثلاً قلد كردار الخلافر ہوتو بولوگ إدشا وك طرف متوجه بولوگ ا متوجه بول كے كويا وہ جگه ان لوگوں كے لئے مخصوص بمنزله قبلہ كے جوگى واسى طرح مسجد حرام الله تفاظ كے نزد كيب ہے اور اسى وجہ سے كسس كے گرداگر دحرم قرار ديا كرد فيال مقطع كر تشكاد كيا جائے إكوئى و تثمن قبل كيا جائے اور يحكم ہے كرج سے وفي جانا چاہتے تو زينيت اور خوست بووغيرہ جو اشياء احرام ميں ممنوع ميں واس سے بربہ بزکر ہے اور سلاملين كامعمول ہے کران کی رعا پاسے جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تواس کو مستزا ہے جیں اور جب کوئی ایساکوئی جرم عظیم کرتا ہے کواس کا قیاس کی رعا پاسے دایدا ہی قیاس کی دو سرے جرم پرہنیں بوسکتا تواس کو منبع کر جینے جی کرسلطان سکے جرم جس یا در بارخاص جی بند آنے پائے ایسا ہی اللہ تعاملے کے نزد کیے مشرک ہے کو عیر اولٹر کی عبادست کی مجاسست اس میں ہے توالٹر تعاملے نے اس کو منع فرما دیا ہے کہ دہ بیت اللہ انتخاص کے جب اور جوخصوصیت بیت اللہ انتخاص کے جب اور جوخصوصیت مے دو رم کی مساجد کو نہیں ، والٹر اعلم بالعثواب

سوال إ استرادىينى بيتاب سے بينے كاكم بيان فرائي.

جواب ، استبرار کابیان فتها درام نے استبراد کے اسے میں نہایت کاکیدفر افی ہے اورفقہا وکرام کا یہ قول اس صدیث سے ماخو ذہبے جو کہ مذاب قبر کے بیان میں وارد ہے۔

اَمَّا اَحد همَافَكَان لاَيسَتَن أَكُمِن مُعلِم ترجم ، لعنى ابك ان دونون شمسول عدى وهليف بياب عصر في الما يا مصر في برم في الما يا

استراد کے معنی برہی کسی چیز سے پرمیز ، براست جا منا اور بیتیاب سے براست جا منا فرض ہے بینی بہ چا منا فرض ہے بینی بہ چا منا فرض ہے کہ میتیا سب بدن میں نہ لگا ہے ۔ اس واسطے کہ فرض اور واجب کے سواکسی دوسرے امر کے جھوڑتے پر فرا نہیں اور مِرشخص کے لئے استراء میں استخص کے مناسب مال بھی ہروفت کے لئے استراء کے بارے میں استخص کے مناسب مال میں مناب میں میں مناب میں میں میں استراء کو بارے میں اس وقت کا مناسب مکم ہے ۔ اسی وجہ سے صفرت من لھری رمنی افٹر تعاللے عن نے فرا با ہم جا ۔ کہ بارے میں اس وقت کا مناسب مکم ہے ۔ اسی وجہ سے صفرت من لھری رمنی افٹر تعاللے عن البوان با الاجعاد المناسب کا مان استراء کو الست کے بارے میں معابر عنا انتہا ہوگا والسین کے بارے میں معابر عنا المناسب کا عال در پرچھاجا ہے ۔ وہ لوگ پائن اند مناسب کے بعد حرف پہھروں سے نہا سے دورکر شیقے سے اوراس پرکھا کرتے ہے اس وا سطے کہ ان کا بائن نہ مناسب کی طرح ضنگ ہوتا تھا اور تم لوگوں کا پائن نہ مرش کی طرح صنگ ہوتا تھا اور تم لوگوں کا پائن نہ مرش کی طرح صنگ ہوتا تھا اور تم لوگوں کا پائن نہ مرش کی طرح صنگ ہوتا تھا اور تم لوگوں کا پائن نہ مرش کی جو با ہے ۔

طربیة مرقبہ استبراد کے تارک کوجولوگ برختی کہتے ہیں قوصوت بداس فرقدظا ہم بین کے مبالفات سے جادیہ قابل عتبار نہیں ، بخاری شربین اور اسس کی سروح میں فرکور معے کہ حضرت الجوموئی استعری رہ نے عذاب قبر کی حدیث سن قواس وجہ سے دو بیتیاب سے نہا بیت احتیا طرکہ نے تھے یعتی کی جب پیشا ب کی حاجمت ہموتی تھی ، تو وہ بیتیاب کا مقام شیشی کے افرر واضل کرتے تھے اور اس کے افرر بیٹیا ب کرتے تھے ، اس خوف سے کرا بیا نہ ہو کہ کہیں بدن یا کہر پرچپینٹ برفر بائے اسے قوصوت میں کہ اس خوف سے کرا ہیں انڈر علیہ وسل اللہ علیہ وسل ایک میں نے دیکا ہے کہ میں بیٹ اس کا مقام میں شبہ نہیں کہ کھو ہے ہو کر بیٹیا ب کہ بیت قوم کی سب اطلعین کوڑا بھینکنے کی مکہ میں گئے اور کھر سے ہو کر بیٹیا ب کیا داور اس میں شبہ نہیں کہ کھو ہے ہو کر بیٹیا ب کیا ہو اور اس میں شبہ نہیں کہ کھو ہے ہو کر بیٹیا ب کیا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ کھو ہے ہو کر بیٹیا ب کرنے میں مجالفہ کہا جا تا ہے تو وہ وہ جانور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دوصنا بیٹیا ب کہا ہے ، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ وہ حب دولم جاتا ہے تو وہ وہ جانور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دوصنا بیٹیا ب کہا ہے ، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ حسب دولم جاتا ہے تو وہ وہ جانور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دوصنا بیٹیا ب کہا ہے ، اس کی مثال یہ ہے کہ وہ حسب دولم جاتا ہے تو وہ وہ جانور کے تھن میں آجا تا ہے اور حب دوصنا

موقو من كرديا جاكي . تودوده مي موقومت كرديا جا أب -

سوال : حننی ندمهب کے لئے جائز ہے یا نہیں کرنماز ہیں شانعی اور ماکی اور منبلی سب سے پیچیے اقتداء کرے۔ (از سوالات عجم اسمی صاحب)

مسوال ؛ اگر کوئی شخص کسی نوم سے ہومیں کی عورتیں بردہ نکرتی ہوں اور و تنخص ای ہو تواس کے بیجے نماز میں اقتدار کرنے کے بارسے میں کیا مکم ہے۔ ؟

مواس ، پرده شرعی شرعیت میں ہی ہے کہ حورت مرسے قدم کا اور ہے ایجا اور کے ہے اور کرکھی کے گھر کی ہوتی اسے فدم کا کھا اور کے ہواکر تی ہوں ۔ مین زنا کاری ان حور توں کی لوگوں میں شہور مزم و تر کا زمیں لیسے شخس کے ہیجے اقداد کرنا کروہ ہے اور کر زنا کاری ان حور توں کی شہور ہو تو اس شخص سے ہیجے افدا کر نا حرام ہے اور مردوں پر فرمن ہے کہ اپنی عور توں کو زنا کاری اور سے پر دگی سے باز رکھیں اور اگر وہ با زندائی نوان کو طلاق سے دینا چا ہیئے۔ ور مزجولوگ اپنی عور توں کوزنا کاری اور سے پر دگی سے باز مز کھیں گے وہ دیو ہوں گے ۔ ایسے لوگوں کے ہیجے نماز میں اقداد کرنا منع ہے ۔

کاری اور سے پر دگی سے باز مز رکھیں گے وہ دیو گئے ہی اور ان کے پیچے نماز میں اقداد کرنا منع ہے ۔

لیمن اگر وہ لوگ خواندہ ہوں تو ان کے پیچے نماز میں اقداد کر انے سے نماز جائز ہوجا ہے گی ۔ اس کی تفالان ش

ہوگی اس واسطے کرمرِفاسق و فاجر کے پیچھے نماز میں اقتداء کرنا جائز ہے۔ نماز ہوجانی ہے۔ معوال : تفعنیا پیکو ام بنانا جائز ہے یا نہیں اوراگر اس کے پیچھے احبل سنت نماز میں اقتداء کریں نواس یا سے میں کیا حکم ہے واز سوالات عشروشا و سخارا)

 برقسم الم سنت میں وا خل سے - البته ان لوگوں نے اس سلاتفنیل میر خطا کی سے اوراس مسلمیں ان لوگوں کا خلاف ایسا ہی ہم منا چاہیئے ۔ جیسا کہ عشریہ اور ما تر بر برجو سے ہیں - مشلا عبدالرزاق رخ محدث اور سلمان فارسی اور حسّان اسنت سے بھی بعض علما م اور صوفیار اس روش پر جو سے ہیں - مشلاّ عبدالرزاق رخ محدث اور سلمان فارسی اور حسّان این ناہت رہ اور بھی بعض و کی جینے ہیں کہ ہما رسے لئے این ناہت رہ اور بھی بعض و کی صحابرہ کا ایسا ہی خیال تھا اور تفضیلید کی دو سری قسم سے وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہما رسے لئے حضرت علی رہ اور آ بخنا ب کی اولاد کی مجست اور ان حفرات سے طریقہ وا تو ال وا فعال کی اتباع کا فی ہے اور وہ لوگ برا مہیں کہتے بیکن ان حضرات سے ہم کو سروکا رہی نہیں ، نہ بھی کہتے ہیں کہ صفرات سے ہم کو سروکا رہی نہیں ، نہ محبت من مواوت نہ اتباع مذکر کہ اتباع ، ندان صفرات سے قول اور فعل پر عمل کرنا نہ اس سے اسم اس کرنا بہنی ان اور وں کی امامت کا ہے وہی کم ان لوگوں کی امامت کی جا رہے بی کی خاط ہے وہی کم ان لوگوں کی امامت کے بارے میں بھی سے اور محتر احمل کرسند سے کوئی اس قسم کا تفضیلیہ نہیں ہوا ہے - ( ماخوذ از سوالا سن محتر و صفر و سنا ہو ان اور اللہ اللہ اللہ میں بخالا ۔)

مسوال : فقری کابوں میں مرقوم ہے کہ ظہر کا وقت بعض ملا دیے نزدیک اس وقت اک رہناہے کہ ہر چیز کاسایہ اس کے سایہ اصلی کے سوا دوشل موجا سئے۔ بینی دو چندم وجا سئے ۔ اور بعض علماء کوام سے نزد یک ظہر کا وقت صرف اُس کے سایہ اس کے سایہ اس کے سایہ اصلی سے سوا ایک شل موجا ہے ۔ بینی اس کے برابر موجائے ۔ تواس اختلاف کا منتاد کیا سے معلوم نہیں کا بعض مجتہدین دہ نے دوشل کہاں سے تا بت کہا ہے اور بعض محتہدین دہ نے دوشل کہاں سے تا بت کہا ہے اور بعض محتہدین دہ نے دوشل کہاں سے تا بت کہا ہے اور بعض محتہدین دہ نے ایک مشل کہاں سے تا بت کہا ہے اور بعض محتہدین دہ نے دوشل کہاں سے تا بت کہا ہے اور بعض محتہدین دہ نے ایک مشل کہاں۔

بحواس : مداييس المعاج:-

واول وقت المطهداذا مرالت الشّمش لإمامة جبرين عليه السّلام في اليوم الأول حين مراكب السّلام في اليوم الأول حين مراكب السّمس واخوو وقتها عند إلى حنيفة مح اذا عَمَام خِللٌ كُلّ شَي مِ مِشْلِه سوى في والنّوالي وقا لا اذا عَمَام خِللٌ كُلّ شَي وِمِثْلَه وهُ وَواية عن الى حنيفة م وفي واليد عن الى حنيفة م وفي النوول بيكون للا شُبرا وقت الزوال لَهُ مَا إمامة جِنوبُ لَ عَلَيه السّلام وفي البد عِد الدول في العَسْوِ في هاذا الوقت ول عليه السّلام البود واذا متام ها المنظم والشّام المن المنافقة عن المنافقة الحروب والمنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة المنافقة المنتقلة المنافقة المنافقة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنتقلة المنافقة واذا متام المنافقة المنتقلة المنتقل

والفلهو من المؤوال الى بلوغ حيْل شَيْ ومن لله سؤى في والزوال اي وقت الفله و المشاوّلة في عليه المتواع عليه السّلام ؛ أفيم العسّلاة لِدُلُولِ المسمس الي إنوالها والما المؤدّة فغيه موايت ان عنه الى حنيفه مروج من من ما في الكتاب والشافية مواية المحسن مع إذا صاب في المن في الزوال وعد عدي المناف مرواية المحسن مع إذا صاب في المنوم الأولى في في الوقت وليه توليه عليه السّلام المؤدّة والما في في المناف المؤدّة والمناف في المناف والمناف المولى والمناف والمناف المولى والمناف والمناف المناف المناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف المنا

ترجمہ بعنی طہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت کک دہناہے کہ ہرجیز کا سابراس کے سابر اصلی کے سوا ایک بشل ہو جائے بعنی اس سے برا برجو جائے : طہر کے اول وقت کی تعیین میں ا مام ابو صفیفر روسے وو روایات ہیں جو روا بہت اس کتاب ہیں مندرج ہے وہ ان محمدرہ نے ان الجو منیفرہ سے دو ایست کی ہے کہ طہر کا سے روایت کی ہے کہ طہر کا سے روایت کی ہے کہ طہر کا آخری وقت بعنی منتائی وقت اُس وقت ہوجا آ ہے کہ ہر جیز کا سابر اس کے سابر اصلی کے سوا ایک مثل ہوجا ہے ۔ بعنی اس کے برا برجو جائے ۔ بہی صاحبین رو کا قول ہے مصاحبین کی دلیل سے کہ دخت و جرائل علالے سال کے دل سے کہ خات کے انگھرت جبرائل علالے سال منسن کی دائی اول سے مصاحبین کی دلیل سے کہ انگھرت جبرائل علالے سال منسن کی دائی اول ہے مصاحبین کی دلیل سے کہ انگھرت جبرائل علالے سے دون اسی وقت عصر کی نماز میں امامت کی دائی ابوطیف وی دل ہے کہ آنگھرت

متی التُرعلیہ وسلم نے فرا یاکشنڈے وقت المری ماز برصو اس واسطے کدگری کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے اوران کے مکس میں گرمی کی شدّت اسی وقت ہوتی اور جب آٹا رمیں نعار من ہوا ، توثک کی حالت میں مکم نہوگا کہ وقت گذرگیا اور شیخ الاسلام رم نے ذکر کیا کہ احتیا طاس میں ہے کہ ظہری ابک مثل سے زیادہ دیر نزکرے اور عصر دومتل کے بعد بڑھے ۔ تاکہ دونوں نمازیں لینے وقت میں الاتعاق ادا جول ۔ ایسا ہی سراج میں کھا ہے ایہ بجالوائق کی عبارت کا نزعمہ ہے )
مشکو ہ شریعی ہے ،۔

عن عبد الله بن عدرة قال قال ما وله الله مسكى الله كاليه وَسَمَّ وفنت الغله واذا زالت النتمس وكان خل المرجب ل كعلول به مَا لُوبِ عِنْ العصر للحديث

ترجمہ: بینی روایت سیے عبداللہ بن عمرانی اللہ عنہ سے کہ کہا انہوں نے کہ فرا اِسپنی برحب اصلاللہ علیہ واللہ والم علیہ والم سنے کہ طہر کا وقت وہ وقت ہے کہ آفا سب وصل جائے اور میرشخص کا سایہ اس کے قدرکے برا پر موجائے جب تک عمر کا وقت نہ آئے :

ترجیم شکوة بین نیخ عباری محدف دلموی رحمة مقرطیت اس مدید کے بیان میں مکھا ہے کہ جا ننا چا جینے کہ امالی است اورا کام محدا ورا گا فر فرحم ہم اللہ اور وہ بند کے بیاری کا فرمیب بر ہے کہ آخر وفنت نظم کا اس و قلت تک رہنا ہے کہ مرتضی کا سایہ کس کے فکر سے برا برم جائے اور اس کے بعد عصر کا وقت آ جا آ ہے ۔ یہی مدیث ان انکر کی دلیل ہے اور بہ کا مربی مکم المی ابو منیف رح سے بھی ایک روایت میں آ با ہے بعض ملی ایکرام نے کہا ہے کہ اسی پرفتولی ہے اور المی ابو منیف رح کے دوشت کے سایہ اصلی سے سوا مرج نرکا سایہ دومثل موجائے علیا ارحم کا مشہور مذم میں یہ ہے کہ ظہر کا وفنت اس وفت تک رم تنا ہے صایہ اصلی سے سوا مرج نرکا سایہ دومثل موجائے میں وجند موجائے۔ اور المی الومنیف رحم کی دلیل صوا یہ حی کہ دومثل موجائے میں ہے دومثل موجائے میں ہے دومثل موجائے میں ہے دومثل موجائے میں دوجند موجائے۔ اور المی الومنیف رحم کی دلیل صوا پر جس ہے کہ صوریت متراج بند میں ہے دومثل موجائے۔

أبُدِدُوا بِالطَّلْفِي إليني تُمندُ الصوقت للبركي تما زيلِهو"

اس حدمیت سے معلوم ہر اہے کہ مفتر سے وقت بینی حب گری کی شدمت کم ہو جائے ۔ تواس وقت اللہ کی نماز پڑھنا چاہئے اور گری کی شدمت ان کے ملک میں اسوقت ہوتی ہے کرجب ہر چیز کا ساب اس کے برابر ہوجا آ ہے ۔ اور دونوں حدمیث میں تمار من ہے اور احتیاط اس میں ہے کیؤیکہ اسمیں شک ہے کہ ایک شل کے بعد وقت نالہ کا گذرجا آ ہے توشک کی بنا دیر ذکرتا چا ہیئے کرما یہ اصلی کے سواج عب ایک مثل ہوجائے توظہر کا وقت گذر جا بُرگا۔ دوسری دیلیں ہی بشرح میں فرکور ہیں بعض ملماؤ کرام نے کہا ہے کہ فلم راکی شل کے قبل پڑھ لینا جائے ۔ اور عمر وومشل کے بعد بڑھنا چاہئے والمتراعلم

يمصنمون سيح عبدالحق محدّث وصلوى علبالرحمة كى عبارسن كاج يحس حدميث كاحواله ترجه مي وإكباسه وه

عدمیث برسیے ہے

عَنْ أَبِي هُ مَا يُرَة تَرِهِ فِي اللَّهُ عَدَّهُ قال مَا لَى مُ وَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّنَدَّ ٱلْحَدُّ

فَأَبُرِدُوا بِالصَّالُوةِ

سین روایات میں آیا ہے کر رسول استرصلی استرصلی وسلم کے وقت میں اس وقت طم کی ما ذرجی ما تی تقی
کم معا بہ کرام دلوار کے سا بیمین ما ذرکے لئے جا یا کرتے تھے اس زمان میں دلوار سات گر جندم واکرتی تتی اس لئے بعق میں درنے کہا ہے کہ اُوسط وقت طمری نما ذرخ صناچا ہیئے۔ بیش شافعیہ رہ نے کہا کہ حدیث میں جو فدکورہ کے کھنڈے وقت ظرکی نما ذرخ صناچا ہیئے ۔ اس واسطے کر بہنست وقت فرک نما ذرخ صناچا ہیئے ۔ اس واسطے کر بہنسبت وقت اُس کے دقت اُس اُنے ہے ۔ تو بعین شافعیہ کا بہ تول قیاس سے بعید ہے اور تحرب وقت اُس تواد کے زوال کے وقت اُس اُنے ہے ۔ تو بعین شافعیہ کا بہ تول قیاس سے بعید ہے اور تحرب کے حلا من سے کر برنسبت وقت استواد کے زوال کے وقت گرمی کم جوجاتی ہے ۔ اس واسطے کر سبب کی قوت کا جس قدر از جوتا ہے اس ماس سے سبب کے دوام کا ذیا دوائر جوتا ہے ۔ چنا کچہ اُدھی را ست میں جس قدر سردی جوتی ہے اس واسے کر می کی شدت اس ماسی سے دوام کا ذیا دوائر ہوتا ہے ۔ جدایہ میں گھا ہے کر گرمی کی شدت اس ماسی سے دوام کا ذیا دوائر ہوتا ہے ۔ جدایہ میں گھا ہے کر گرمی کی شدت اس ماسی سے دوام کا دیا ہو گئی گئی اُس کے بعد جوگی

ماسل کلام یہ کوسیح احادیث سے اس امریں مبالغہ کرنے کا حکم ابت ہے کہ شنڈ سے وقت پین ظہر کی نماز پڑھنا چاہئے اور پجوا حادیث میں آیا ہے کو صحاب نے کہا کہ ہم لوگوں نے دو پہر کی گرمی کی شکا بیت آنخفرت صلی اللہ والبہ وسلم سے کی توقیر ل نفروایا ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوئی آنخفرت صلی اللہ والبہ وسلم سے التماس کیا تھا کہ ظہر کے آخر وقت سے بھی ظہر کی نماز میں دیر کی جائے ۔ تو آنخفرت صلے احلہ والم نے قبول مذفر والی ۔ واللہ اعلم اللہ والم شافی رہ کہتے ہیں کو ورست کی حالت میں اجازت ہے کہ شنڈ سے وقت طہر کی نماز بڑھمی جائے اور بہان لوگوں کے لئے حکم ہے کہ جماعت کی طائن میں مجدوں میں جائے ہیں۔ یعنی اس ٹلائن میں دوڑ ہے ہیں کس سے دیں جائے وہ بہتر ہے کہ وہ اول وفت طے کی اور تکلیف الحق الحق میں جو شخص تنہا نماز پڑھ تا ہے یا لینے تکلے کی سجدین نماز پڑھتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اول وفت

سے تاخیر ندکر سے اس واسطے کہ تاخیر کرنا ظاہر مدیث کے خلاف ہے .

نزندی کی عدمیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسخصرت معلی المترعلبہ وسلم سفری بھی مکم فرماتے بھے کہ شاڈست وقت فلم کی نماز پڑھی جائے ۔ مالانکہ ولم ل سعب لوگ اکیب جگر جمع رہتے تھے ۔ تریذی رہ نے کہا ہے کہ بہجو قول ہے کہ گرمی کی شدت میں فہر میں تاخیر کرنا جا جیئے ۔ تو یہ قول زیا وہ بہتر ہے اور بہت منا سعب ہے اس و اسطے کہ آسخفرست صلی الله علیہ وقم کے عكم كى زياده اتباع موتى ب- يرترجمه ي كماكياب -

فلاصدیہ سبے کو ام شافعی رہ کی دہیل وہ مدیرے سبے کو اس میں صفرت جبرائیل علیابسالم کی امست کرنے کا ذکر سبے کہ اس جبر نیل علیابسالم کی امست کرنے کا ذکر سبے کہ اس چیز کا سایہ جبر کی اس کے سوا ایک شال ہوگیا ۔ تو اس و قت حضرت جبر کیل علیابت لام نے بہلے دن عصر کی نماز پر صنا جا ہیں اور اس کی تعبیل پر صافی اور اس کی تعبیل بر میں کا در اس کی تعبیل اور اس کی تعبیل کی تعب

سوال : نماز میں حبب اوگ التحیات میں عبد ہ ورشوار پڑھنے میں تو داہنے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی اٹھانے میں یہ دُرسست ہے یا نہیں ؟

مجواب ، سلمے کا نگل الماناشها دنین پڑھنے کے وقت سنست ہے اما دمیث مسجمے سے نابت ہے اور فقہ کی معتبر سے نابت ہے ا ہے اور فقہ کی معتبر کتابوں سے بھی نابت ہے ، چنا بخیر منظر ح وقاید میں لکھا ہے ؛۔

وَمَنِ أَلُهُ هَا ذَاجَدًا وَعَنْ عُكَمَا إِنَا البَيضًا و ترجد ؛ اورايسا بي بما است علما وكرام سع معي أا بت

چنا بخدا کا محدرہ نے اپنی مؤطا میں امی صفون کی صدیب نقل کی ہے کہ انخفرست صلی اللہ علیہ وکم کھی کا کھی کا کہ اس المحل تستقے ۔ الم محددہ نے اس صدیب کے بعد کہا کہ جاراعمل اس خفرست صلی اللہ وسلم ہے عمل پر ہے اور بہی تول الم الجو فیفر کا ہے اور بعیض کتب فقہ میں جو کھیا ہے کہ بعث کا تول ہے کہ اس وقت اشارہ کرنا منے ہے تو یہ تول محس فعل ہے ہس موال و نمازمیں التجابات پڑھتے وقت اشہدان لاالہ الااللہ برکھی کی اُنگی اٹھا ناکیا شخب ہے ؟ معوال و نمازمیں التجابات پڑھتے وقت اشہدان لاالہ الااللہ برکھی کی اُنگی اٹھا ناکیا شخب ہے ؟ میتواسب و سب تعریف اور احسان کے جملے صفیتیں اللہ تاریک واسطے ہیں ۔ رحمت کا طرا ورسکام میں اللہ میں اس کے جملے مشتیں اللہ المالہ برکہ ایک آل اور اصحاب سے امرین شریعیت بعنی آنخفرست میں اللہ طبی اور آب کی اوالہ واور اصحاب برنا لل ہم کہ آپ کی آل اور اصحاب سے امرین نام ہر جوا ۔ اور رحمت کا طرا ورسک الم م نمر برنا زل ہو ۔ جانا چا جیٹے کہ ای اور فیا ہو جائے کہ اس تول کا ماخذ کا ب برطال نہیں کہ ہما سے قول کو سک میں مدین اور اجماع اور فیا س جلی میں سے کیا ہے حضرت ان کا اعظم رہ کا یہ اُصول جے کہ کے کہ کے دیں تول کا ماخذ کا ب

بهلى اصل كمات، الله اليني قران مشراعين

فقه جاراملسه ما نودمو اسهد

ووررى اصل سنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم الينى عديث شرافي

تنيسرى اصل اكب وقت كمعتهدين كاجماع

چوئتی اصل قیانسس نظری اسس شلدین مین مین نام بوا ورقیاس نظری اس سلد برقیاس کرنے سے نامت موالیہ جس بیر نفس ہوا ورجو حکم کما سب اور سنت سے نامت ہو وہ کما سب اور سنست کے سواد در مری چیز سے فسوخ نہیں

له بہان صل مح صریوں کے بیان میں جواشارہ کے اسے میں وارد ہوئیں۔

له دوسر فصل فقه كى دوايتول كے بيان ميں جواشاره كے باكسيس موش -

که تیسری نسل ان لوگوں کی دلیوں سکے بیان میں ہے جواشارہ کو منع کرتے ہیں اوران سکہ جواب ہیں مقدمہ اسس بیان ہیں۔ ہے کا متت محمدی ہیں جب مسائل ہیں اخلاف ہو توسنت بینی مدیث برهمل کرنا چاہیے فرایا اللہ تفاسلے نے

وَمَا أَتَاكُمُ الرّسُولُ فَغُدُونَهُ وَمَا مَهَا كَدُوعَ عَنْدُ فَانْتَهُ وَاتَّعْدُ اللّهُ إِنَّ الله شَدِيدُ المِعَاب.
ترجمه: يعنى بيغير ملى الترمليدو مَنكم سنة تم لوگوں كوجو يحكم فرايا وه كرو اورس سع منع فرمايا اسسع باز رجوا ورا لتر تماك سند في سق رجم، بيت شك الترتعا ك خديد فلاب كرين والاسبع "

یعنی جوشنص رسُول المتدملی المتده الم کا فرمانی کرتا سبے۔ المتُدتعا کے اس بین مداسب کرتا ہے جنا سنچہ مدیث نزلیت ہیں ہے۔

وَقَالَ مَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن تَعِيثُ مِن مَعْدِى فَسَيرَى إِخْتَلَا مِنَا كَتِبْدًا فَعَلَيْكُو بِسِنْتَى تَسَكُو ابِهَا وَعَظُّوْا عَلَيْهَ الله المناجذ و مرواه احمه والنومذى) يعنى بغير مِنُ لَ مَن الله عليه على المنظر الما يرشع من الكول سن مير سه بعد زنده رم كيا - وه الكول مي ميت اخلاف ديميه كا اس وقت تم الوكول برلازم جوگا كرميرى سنست كوفي تقول الا دانتول سي كيولينا. بينى سنت كومنبوط كولينا اوراس برتم الوك على كرنا الدورسيث شرليب مي بيد كد ا-وقال دشول الله حسلى الله عليه وسلم مَنْ اَحَبَّ سُنْ فَعَدُ اَحَبَّ بُنُ وَمَنْ اَحَبِّ كان مَعِي كان فالجنة سَ كَانَ المتومِدَى )

یعنی بنیروندا صلے الله والم نے قرا اجس نے میری سنت کی مجست کی اس نے بے شک ، میری مجتت کی اور جس نے میری محبت کی وہ بے شک میرے مائقہ مہشعت میں ہوگا۔

ان میں واردموئی روایت کی ایم میں جواشار مک بارے میں واردموئی روایت کی ایم میں فصل دبانی محدر میں ایم مالک رم سے اور انہوں نے ایم محدر میں ایم مالک رم سے اور انہوں نے

رها بیت کی سلم بن ابی مربی سے اور انہوں نے روا بیت کی علی بن عبدالرحمٰن معادی سے کرعلی بن عبدالرحمٰن معادی نے کہا.
کہ عبداللہ بن عردہ سنے بچھے کو دیکھا اور میں نما زمیس شکریزوں سے کمیل رائج نفا بحب میں نما ذسسے فارع موا ۔ توعباللہ ابن عردہ نے بچھ کومنع کیا اور پر کہا کہ تم نما زمیں ہ وفعل کروجو پنجیر جندا صلی اللہ علیہ دیا کم کورتے متھے ، بی نے کہا کہ بنجیر فدا صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے متھے ، بی نے کہا کہ بنجیر فدا صلے اللہ علیہ وسلم کیا کرتے متھے و توعیداللہ بن عمرہ نے کہا کہ ہد

تع ادد إئي إنه كي تحيل كو إئي ران بر كفت فف

ا ما محسد رہ نے یہ کہاکہ ہم نے بینی برٹ اصلے اللہ والیہ کا کا فعل اختیار کیا بھو گا ایم محدرہ کی معبارت کا بہ ترجمہہ ۔ بدائع اور ان اور انہا یہ بہ ما ہے کہ ایم محدد کے اسے شیخہ بی اشارہ کرنے سے اللہ محددہ نے ہے ہے کہ ایم محددہ منے ہے کہ ایم محددہ منے یہ مدینے بیان کی بھریے کہ اگر ہو کہ ہے است و فیرہ اور اس می تو ل ہے ۔

و فیرہ اور شرح ن اور میں مکھا ہے کہ ایم محمدرہ نے یہ حدیث بیان کی بھریے کہ اگر ہو کہ بہ بغیر خوا اس الله محمد کی روایت مدید کی ہم نے بھی وہی کیا اور ایم الم محمد کی دوایت میں ایم محمد کی دوایت میں بھر بھر کہا کہ میں اور ایم اللہ محمد کی دوایت ایم ایم محمد کی ہے کہ ایم محمد درج نے یہ حدیث بیان کی بھر بر کہا کہ میراولا اسکیت سے برحدیث میں میں موری کے ہے کہ ایم محمد درج نے کہ ایم محمد درج نے متنے ہی کہ میرہ اور این اسکیت سے اس بارہ میں حدیث ایم محمد درج نے کہ ایم محمد درج نے کتے ۔ اور ایم السکیت سے اس بارہ میں حدیث ایم محمد درج نے متنے درح اور این السکیت سے کہ ایم محمد درج نے متنے درح اور این السکیت سے نے کہ ایم محمد درج نے متنے درح اور این السکیت سے کہ ایم محمد درج نے متنے درح اور این السکیت سے کہ ایم محمد درج نے متنے درح اور این السکیت سے کہ ایم محمد درج نے متنے دروہ اور این السکیت سے کہ ایم محمد درج نے متنے دروہ اور این السکیت سے کہ :۔

عَلَى مِهُ وَلَا الْمُعُومَ لَى الله حليه وَمَلَّ الاستَّاسَ لَيْ بِالْإِضِيعِ اَسَّنَدُّ حَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يعنى مبغير خلاصلى الترطيروس لم سنے فرا إكراً مُكل سے الثاره كرنا لوسے سے زياده شيطان پرسخت گذرنام اور مدمیف کی کمآلوں میں شائنی خریب کے اماموں کی جوروا بیتی ہیں وہ قرمیب متوانز ہونے کے ہیں ۔ خِانجہ معین ملم بی عبداللہ بن تربیر رہ سے روامیت سے کہ ہ۔

جب میتی بران برر کفتے منے داور کلم کا زمیں میسے نے تو دا منے فی کا دامنی ران برر کھتے سنے اور بائیں فی کھکو بائیں ران برر کھنے نے داور کلم کی انگلی سے اتنارہ کر تے تھے ۔اور انگو ٹھے کو درمیانی انگلی برر کھتے تھے او

عبدالرزاق نے الجو ہریدہ رہ سے روابت کی ہے کہ بینی بخدا سلی اللہ علیہ وسلم نے فرا کی : ۔ اکسینی بری کے ستر حجر ہیں ایک جُرسی کی اسٹے میں دیر کر ناہے اور دو سرا جُرز ا فطا دمیں جلدی کرناہے اور یہ ہی ایک جُرزہے اُ نسکلی سے نما زمیں اٹنارہ کرناہے ؟ حاکم نے عقبہ بن عامر رہ سے روابت کی ہے کہ ہ۔

" بيني فدا مل الله عليه ولم في غرواً يكرجب كوئي شخص نما زيس النا ده كرتا جدتوم الناره كي عوص وبن س بيكيا و كعي جاني جي مراكب الكراك كي سع مقابد من ابك الكي تكي كلي جانى جيء

ا شارہ کی بہت سی فضیلتیں ہیں ، اس مختصریں ان کی منجائے شس نہیں ، اس کے حال پرا فسوس ہے جواشارہ نہیں

كرا اوران خيلتول مي محروم رجمام

فنذى روايتوسك بيان بي جواشاره ك بارسيس بهال وه روايتر حفنى دوسرى مل فنه كاروايتوسك بيان بي جواشاره كارسيس الماري الماري الماري من الما الماري من الما الماري الماري الماري الماري من الماري الم

یہ دلیل کوئی آیمت نہیں اور مرحد مین اور مراج ماج ہے۔ یک قیاس ہے جب کسی مسکر میں صدیت موجود ہوتو اس مسئدیں اس حدمیت کی اس کو میں جہ میں اس حدمیت کے خلاف قیاس اور اجماع باطل ہے۔ یہ ظاھر سے کر عب سفا اشارہ کو منع کیا اس کو میں جہ میں بیا اور اس سفے منفی خرم ہے۔ فقر کی وابنوں کو نہ جانا، ور یہ جو منفی ہوئے اللہ کے فعل سے بارسے میں یہ کہ کہ یہ مسل کون اور وقاد کے خلاف ہے خصوصًا وہ نماز سکے کسی فعل کے باسے میں ایسا کہ تو وہ منفس بالا تفاق نما میں اور دیک کا فرجو جائے گا۔

ملوة مسعودى مي كعاسب كراشاره كرنا علماد مقدين كي سند سب . وعلما دمتا خرين ف آخر من اشاره كون ف سب ملاء متا خرين اشاره كون ف سب منع كيا واس واسط منع كيا به كرملما و سب منع كيا واس واسط منع كيا به كرملما و متعندين سف واضيون كاير قول افتياد كيا سب كراشاره كرنا چا جيف .

پہلی بات بویہ ہے کہ ملما دِمنا خرین نے اشارہ کرنے کوئنے کیا ہے اس کاجواب یہ سے کہ یہ دلیا حضرة الم المجلم م کے اصول کے خلاف ہے اس داستھے کریہ دلیل تیاس ہے ،ا در حبب حدیب شمیع موجود بولواس کے خلاف تیاس اور اجاع باطل ہے۔

دوسری است بینی ملماءِ متقدمین کا قول نسوخ مردیا اس کا جواب بدہے کہ برجائز نہیں کرمینی بڑراصلی الترملیہ وقل کے بعد کوئی حکم نسوخ م و .

مجیط میں یہ نکھا ہے کو الم الوصنیفر رحمہ الترعلیہ اور ام محمد کے قوالی تابت ہوتا ہے کر اشارہ کر ناسنت ہے اور ا اورایساہی دومری کا بوں بی بھی ذکور ہے اگر وہ سب ہم بیاں ذکر کریں تو بات طوبل ہوجائے گی . حاصل کلام یہ ہے کریر حرف ان لوگوں کی جہالت اور تعقید نفسانی ہے جو دلیل یکسی کے کمان کی بناء پر بغیر جو ا

صغ الترعليدة لم كانخالفنت كري اورام ك فلا عن فرمب كوفى مشله اختياركري اور با وجود اسك لبن كوستى مجعين بنى وه م جوبونندت برعل كرتا م ك فلا عن فرمب اس كاعل م وه م جوبونندت برعل كرتا م ك فلا عن فرمب اس كاعل م و و م جوبونندت برعل كرتا م اوران فن فرمب اس كاعل م و فقط به رساله عبد العزيز عنا الله هذه العماتمام جوا رساله جواس باست م سب كرنماز م جدب التي است برح في توالا المالا الله المالة المركة المركة المركة المالة المالة المالة المالة المركة ا

بسوال ؛ كيانمازين التياست بي كلم كي أنكل اثمانامسنون سهد ؟

مواں ، بی ماری است کے دقت انگشت سے دین التجاست میں اشہدان لاالااللہ بی مینے کے وقت انگشت سے اشہدان لاالااللہ بی مینے کے وقت انگشت شہدان لاالااللہ بی میں اشہدان لاالااللہ بی میں اللہ کے شہادت اس میں الم میں اللہ میں الل

موال: نمازیں جب لوگ التیان میں حبدہ وربولہ بر صفح بی تو دامنے فی تھ کی کلم کی انگلی اٹھا تے میں

يه ورسمت سبط يا نهيس ؟

یواب بین کیمگرانگی اٹھانا شہادتین پڑھنے کے وقت کے سے احادیث صحبحہ سے نابت ہے اورفقہ کی معتبر کتابوں سے بھی نابت ہے ۔ جنا بخرسنٹ رح وقایہ میں کھاہے :۔ کرچیٹ کی صفر کی ایک ایک ایک کا ایک آنے میں ایک ایک کا ایک کا

نامت ہے <sup>و</sup>

بنائج الم محدرہ نے اپنی او طا میں میں ان کا درسیٹ نقل کی ہے کہ آنخفرت میں اندملیہ وسلم کلمری انگلی المحانے نے تھے اورائی محمدرہ نے اس مدریث کے بعد کہا ہے کہ الاعمل آنخفرت میلی انٹرملیہ وسلم کے عمل بیہ ہے اور بہی ذول ائم ابوصنبغر رحمۃ انڈرملیہ کا ہے اور معبن کتب فغر میں جو اکھا ہے کہ لعبن کا قول ہے کہ اس وفنت اشارہ کرنامنع ہے توری قول محمن خلط ہے۔ اکس و استطے کہ اس کے قائل نے لینے مبغیر خوا اور البنے مجم تد کے خلاف کہا ہے اس کے

تول كاعست ارتبين :

سوال : مس زا نے میں کہاں نماز جمد رہے جاتی ہے یا نہیں اور جمد رہے ہے۔ اس دن کی فلہ اپنے اور جمد رہے ہے۔ اس دن کی فلہ اپنے وہ سے ساقط ہو جاتی ہے انہیں حنینہ کے نزدیک منز طسعے کہ چاہ میئے کہ جمعہ میں شلطان ہو یا اس کا نائم یہ ہو ، اور سنز ط پائی نہیں جائز نہیں کہ ایک شہری البندان کے فرمب میں جائز نہیں کہ ایک شہری دو تین جگہ حمید کی نماز ہو ، ان کے نزدیک نا مت ہے کہ دو سری جگہ ایک ہی شہری جو جمعہ کی نماز ہو ، ان کے نزدیک نا مت ہے کہ دو سری جگہ ایک ہی شہری جو جمعہ کی نماز ہونی ہے وہ باطل ہے ان کے ذریب میں شرط سے کہ جمد کی نا ذمی ہے کہ دو سری جگہ ایک ہی نا جائے ۔ فقیاء کرام نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ جہد ہے کہ دو سری جگہ ہونے یا جائے ۔ بہ چار رکعت طہری نماز جمعہ کے دور وہ سے کہ جمد سے جہ دور ان کے دور کی نماز جمد کے دور وہ سے کہ میں میں اسے ۔ بہ چار رکعت طہری نماز جمد کے دور وہ دور کا کہ کہ میں میں اسے ۔

دن بڑھنا فروری ہے یا صرف احتیاط کے خیال سے ہے اور ما کمنگری میں کھا ہے ۔

إذَ است اَن فی الب کَدُورِ المَّ الْسُرِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

بچواپ : متقدمین صفید کنزدیک شرطب کرجمدی نمازولی درست موگی کرجی جگرمسلان یا دشاه بویاس کا ناشب بود متاخرین صفید سنسر می کرجی جگری به سنظر می در است کرکفاری طرف سنظر می جوسلان ماکم جوتو وه بمنزلسلان کر قرار دیا جائے گا - اوراس کے لئے جائز بے کرجمداور عیدقائم کرے اوران کو گول کے بعد جومتاخرین حنفیہ جوئے بی انہول نے اس سے بھی زیا دہ وسعت دی ہے - جنا بچہ فاولی مالم کری بی مکھا ہے :-

سُبِلَا وَ عَلَيْهَا لَكَ " كُفًّا بريجُ وَالسَّالِمِينَ إِمَّامَةُ الْحُمْعَةِ وَيَصِيرُ الْعَاضِيَّ الْمُعْفِ

بِتَرَا مِنى المُسْلِمِينَ دَبِ جِبِ عَلَيْهِ مَ إِن سِلمَسوا كَالِيتًا مُسْلِمًا حَدُ الحِث مِثَالِجِ المَدِيرَا فِ مِثَالِجِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَ

ترجمہ: بینی دہ شہر کہ دلج اس کفار کے حکام ہوں و فح اصلاانوں کے لئے جائز ہے کہ جمعة قائم کم میں اور اھل سلِ الام پر دا جب ہے کرمسلمان یا دشاہ تلاش کریں ایساہی معراج الدراہہ ہیں کھ جاہے ہے۔ یہ عالمگیری کی عبارت فرکورہ کا ترجمہ ہے اُن متاخرین نے اھل شہر کا اتفاق بجائے اس سے قرار دیا ہے کا کو باکدا حول اسلام کی طرف سے یا دشاہ مقرر کیا گیا ۔ حاصل کلام پر کر اختیا کما جاؤکھت پڑھنا صرفدی ہے۔ والنداملم سوال ؛ سلمان نائب مہوتو نماز جمعہ سے کیا احکام میں ۔

سوال َ عِب لوگ نمازے واسطے کھڑے ہوں تو یہ جا نُرَب یا نہیں کہ وہ لوگ بیلے قرآن سٹسر بعیث کآیتیں۔ وَاتَّ خِدُ وَامِینَ مِّنَقَامِ اِبْدَاهِ جَمِّمَ مَصَلِّ وعِیْرہ اور کستغفار پڑھیں۔

مجواب بینامت به امن به کریه آینین انی وجهت وجهی آخریک دوری وعار کے من میں بڑھی جائیں۔
اور اس دعا دمی استغفاد مجی بعبن روایتوں میں ہے کہ انخفرت ملی الشعلیہ دستم ان آیتوں اور دعار کو تحر بجہ کے
بعد بڑھتے ہتے۔ اور بعبن آیتوں میں بیسے کر حبب لوگ نماز کے واسلے کمڑے بول آلاکو بڑمیں اور واسخ دوا من مقام الرحیم
مصلے کو بڑھنا ان دور کھتوں کے بیلے تابت ہے جو بعد طوا ف کعبہ کے بڑھی جاتی ہے۔ مشکو ق مشر بعین میں یہ دونوں

رواننس موجود میں وہ آئیت اور دعا رہے۔

إِنى وَجَهِ مَنَ وَجَهِي إِلَّذِى فَطَوَ السَّمَا وَ وَالْاَرْضَ حَدِيفًا وَمَا أَمَّا مِنَ الْمُثْوِكِينَ ان صَلاَنَ وَمُسكى وجياى وَمَسَاقَى الله مَا فَي الله عَلَيْ الله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

ترجمہ ایم نے متوج کیا بنامذاس وات پاک کی طون جس نے آسان اورزمین کو بداکیا . درآ نحالیکہ مَن توجہ ایم نے متری نماز اور میری بنا بنامذاس و اسلام نے جو سب جہاں کا برور و گا رہے ۔ اس کا کوئی مشر کی بنہیں ، اور میری کورٹ انٹر تعالیٰ فی مشر کی بنہیں ، اور میری کورٹ انٹر تعالیٰ فی مشر کی بنہیں ، اور میری کورٹ انٹر تعالیٰ کے داسط ہے جو سب جہاں کا برور و گا رہے ۔ اس کا کوئی مشر کی بنہیں ، اور مواکوئی دو مرامعبور نہیں اور میں ترابندہ ہوں اور ہیں نے اپنی جان پرظام کیا اور لینے گنا کا افراد کیا تو میرے سب کنامول کو ایم بنہ میں اور ہیں ترابندہ ہوں اور ہیں نے اپنی جان پرظام کیا اور بہترین اور بہترین افلاق کے لئے تیرے سواکوئی دو مرام ہا بہترین افلاق کے لئے تیرے سواکوئی دو مرام ہا بہترین ہیں مان ہوں ترب ہی کہ اس بہترامور میں مان ہوں تیرے کی کھیل میں مدد کرنے کے لئے ۔ سب بہترامور تیرے اختیار ہیں ہیں۔ اور بڑائی تجے میں نہیں میں تیرے کی سے جوا ۔ اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تو تیرے ماحب برکت ہے ۔ اور تو برتر ہے ، میں تجے سے ہی ہی ہتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تو ماحب برکت ہے ۔ اور تر برج میں جو سے جوا ۔ اور تیری طرف متوجہ ہوں اور تو ماحب برکت ہے ۔ اور تو برتر ہے ۔ میں تجے سے ہی ہی ہت شی جا ہتا ہوں اور تیری طرف رہوں کا میں ماحب برکت ہے ۔ اور تو برتر ہے ۔ میں تجے سے ہی ہت شی جا ہتا ہوں اور تیری طرف رہوں کا میں دو میں اور تو میں ماحب برکت ہے ۔ اور تو برتر ہے ۔ میں تجے سے ہی ہت شی جا ہتا ہوں اور تیری طرف رہوں کا ماد کی میں تو سے ہی ہو سے ہوں اور تیری طرف رہوں کا کا میں کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کا کورٹ کورٹ کی کا کا کا کا کہ کورٹ کی کورٹ

موال ؛ مَلُوة النسبع سے مخاطب حضرت جاس رہ بی توبیکم مام کیے ہوا۔ بچواب ، صلاۃ النسبع کی مدمیث میں مخاطب حضرت عباس مہ جب اصول کا مشاہ ہے کرجو حکم ایک شخص کے لئے ہو۔ وہ حکم سب کے لئے ہم تاہے بہت ملیکہ کوئی دلیا تخصیص کی موجد و نہ ہو۔ جنا بچہ الوالیب کی حدث میں شخص کے املاً تنالے کا کلام ہے :-

ِ إِنَّ الْمُحَسَنَا حِبَى السَّبِيْنَ السَّبِيْنَات ، ترجم ؛ بين يكيال بُراثيول كو وفع كردِبَى بِي " قو اکفزرت صلے التروليہ کستم سف قر ما يا كرمبری اُ ترسنت سے جواس پرعمل كرسے سَعب سكے حق ميں اس آبہت كى فغيلىت مام طود پر تا بہت ہے .

سوال : اکترلوگ کی فاز کے بعد الماملی کرتے ہیں یسنت ہے انہیں ۔ ! جواب : جیشہ اس کا الترام کرلینا برعت ہے . سوال : تہجدی نماز کا وقت بشب بیدارس وقت نماز تہجد برا صے ؟

حواب ہ تہ تی ان میں ان میں ہے۔ اول وقت کے اسے میں می ابرام رہے زمانہ میں افتالات تھا۔ حضرت ابن مجاس اور حضرت می حضرت مکرم روز ویز مما کے مذہب کی تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کا اول وقت موشا کے بعد سوکر کے اُنھنے کے بعد ہے اس با سے میں ان صحا برکرام روز کی دلیل یہ ہے کہ فرآن شراعیت ہیں موجو دہہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فُتَهَا جَدْبِ "رَجْم إينى رات كوتبيُّد كى مَاز قرآن كم ساتم ادا كيجيد

المنت من تبخد كم منت يه جي كرسون كي وقت معمول من بيند تزك كرنا .اس قول من شبه موتا به كاگرگون شف تمام دات ميدار كيم ترلازم كي به كراس كوتنجد كا وقت شطى العبن لوگوں نے ان صحابه كرام دو كے ذرم بسب كى توجيك ب كراس سے مراديہ بے كراگر شنا مك بعد سو كيم توجب نيند سے المحص تو وہى وقت تهجد كا اول وقت مهد كا وراگر زسو ترجب اس كے سونے كامعمولًا وقت گزرمائے تو تنهج كركا اول وقت مهو مائے كا اس باك ميں بهتر دبيل حضرت عائشه الله الله عدم في سے م

ى مديث سبے-مِنْ حَكِيلَ اللَّيْسُلِ اَوْمَتَدَسِ سُولُ اللهِ حَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانْتَهِ وَمُثَرَةُ الْالْتَ

ترجد بمعنرت ما لشهرة ف فرا إكر داست بي مروقت الخفرست صلى الترعليدو للم ف وترى ماز برحيج

حتى كركم يأتخصرت صلے الله تعالى عليه واله واصحابه وسلم في وتركى نما زسحرك وقت بهى براحى بيد.

اس کا جواب یہ ہے کا اور مرکے نفظ سے نہجد کا وقت مرّا دنہیں بلکہ وترکی نما زمرا دہے اس کا وفت بالا تفاق میں میں ایک اکٹر میرا یک اوران ایٹر عظام کرزن و کر بہر نوسر میز آب سران بالکان طاقت کا اور زیجوا ہے۔

عشاد کے بعد بہے جنا کی اکثر صما بر ام اورا تم عفام کے نزد کیا یہی فرم ب مخارب اور سالکان طرائ عباد من کا اس رجمل بے کر تہدید کا دل وقت آدمی راست کے بعد مہوجا آ ہے خواہ اس کے قبل سوٹ یا نرسوٹ ۔ اور اکثر احاد میث سے اس وفت

كى نعنىلىت معلوم بحتى ب قواس سے بى طاہر جو اے كرتہ بندكا وقت يہى ہے مثلاً

اَى الدُّعادِ اَنْعَسَلُ عَالَ جَوُمتُ اللَّيْسَلِ الأَخِدِ - ترجمه إلى المَعْمرت صلى المتُرعليه وسلم سع بوجهاكيا كركون مى داما بهر عمل المعرب صلى الترمليه وللم في طرايا كروه دعاء افضل مع جو آخرى شب مي

کی جا سنے ۔

ا در بہی بالاتفاق نا بت ہے کوعٹاکی اخیر بلاکرامت آدھی راست کے جائز ہے اور اس پریمی علما دکرام کا آفا ہے کہ تہجدگی نماز عشارے توابع سے نہیں تومز ورہے کوعشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت ہوجائے۔ واللہ اعلم، سوال بوال بوائل ملی شام صاحب رہ

حفرت مسلامت : السلام عليكم ورحمة المثر

قراورتصوری طرف مذکرے نماز بڑھنا حرام ہے تو مترع میں بیکم کس واسطے مواکک عیر مترفیت کی داوار کیلون مذکرے نماز بڑھنا چاہیئے ۔اس واسطے کہ کسی طورسے نماز بڑھنے میں جی قرکیطون نماز بڑھنے کی مثا بہت بائی جاتی ہے اور یسل ہے کرمجراسود کو انبیاد علیا کہت الم نے بسد دیا ۔ توججراسود کی نسبت انبیا معلیم السلام سے ساخف ہے اور متام الرام کم حفرت ابرامیم ملیالتلام سے ساتھ نسبت ہے اور پرمی موسک ہے کہ حضرت ابرامیم علیالتُلام سے انواز فلست کا اثر مقام ومرامیم میں مجور ا ورکوبہ شسرامین کی دیوار کی طرف انجباء علیهم اسسالام اور الائکہ علیالسلام نے طواف کیا ہے اوران وج سے وہ محل درُّود و ہر کا منت ہے تواس وا سطے نماز میں اس کی طرف مذکر نے کا حکم معادر مہوا ، لیکن مہا ماخد شد ہاتی ہے کہ التُّہ تعاسلاً سے سوا دو مرسے کے معامنے معجدہ کرناکس واسطے جائز مہوا ۔ بینواونو جُروا

بچواب : اصل حقیقت یہ ہے کہ کویرشراعیت قبلہ ہے ۔ اس واسطے کربیث اللہ ہے اورائٹرتا لئے کے ساتھ سندس اس امر کا لحاظ نہیں کرکس نے بنا یا اور یمی لحاظ نہیں کہ انبیا مسلم سنداس کا لوان کے ساتھ منسوب ہے ۔ اس امر کا لحاظ نہیں کرکس نے بنا یا اور یمی لحاظ نہیں کہ انبیا مسلم سنداس کا لوان کی اوراسی وجہ سے منزما یہ مکم ہے کراگر کو برشند العین کی واوار منہدم جوجائے ۔ نعوذ با نترین فولک

مبياكه مجاج كوقت مي وقوع من آيا إحجراسود ولاست ووركر دباجات وبياكم قرامط ك وقت مي آیا، یا مقام ارامهم و و کردیا جائے ۔ توکعبدی فضا سے اسے سی قبلہ کامکم برقرار ہے گا بحبہ سنسر بعب کا قبلونوں کی اینٹ اور كروى اور الجمريم وقوف نهيس. تومعلوم مواككوبيشرافي كى دايوار، مقام المرميم اور حباسود كى طرف جونما زير صف كاحكم ب تو اس مي كيير لياظ نهير كسي نبي كاولي قدم بدا ورانبيا دهيهم اسلام اورطائكدا وراوبباوكرام في اس كاطواف كبار اور ا با وعلیه است ام نے جراسو دکو بوسد دیا . بلک صرفت بیم ای اظریب کر التر تعالیے کے ساتھ کعبہ مشر لعیث کی لسبت سبے تو اس واسط كعبد متراهين اورمقام ابرابهم اورجراسودى طرحت مذكر كفا زيرصفين مترك كأكمان منهي بهوسكة ببخلاف قبورانيام على السّلام اور قبورا وليا يرام اورمجلاف بزرگوں كى تصويروں سكے صاحت طاہر ہے كران چيزوں كى سنبت ان بزرگوں كے سا تقرب جن کی وہ قبر اِ تصویر ہے اوراس میں بھی سنبہ نہیں کجولوگ ان چیزوں کی طروت مذکر کے نماز پڑھنا بهتر جانتے ہیں ان کاخیال ہی ہوتا ہے کہ ان چیزول کانسبت بزرگول کے ساتھ ہے اس واسطے یہ چیز می تبرک ہیں اوران سے سامنے منہ کرے نماز برمنا بہتر ہے توکعبہ متراهیت اور مجراسودا ورمقام ابرامہم کی طرفت منہ کرکے جونماز پڑھی جاتی ہے۔ اور قبور انبیا مرام اورا والیا مرام یا بزرگوں کی تصویروں کی طرفت جو تعبق لوگ مندکر کے نما زیر ھنے ہیں ۔ ان دولوں موران میں جو فرق سے وراب فل مربوا مقام المرميم كى طوت مذكر كفار الم صفين حزت الم ميم عليالسلام كى الامست كرسوااة کسی دوسرے امر کا لحاظ منہیں۔ اورکسی کوا مام نیا تا دوسری جیزے اورکسی کوسجدہ کرنا دوسری چیزے اور بیمی عرف تخب ب كرمقام المهم كى طرف مندكر كم نماز رهى جائے واجب نہيں جتى كرسجدحرام ميں كعبد تراهي كى طرف مذكر كےجس جگرچامے نماز براہ کے نماز دیسن ہوجائے گی ۔ جیساکک بہشراعین کے حق میں ٹابن ہے ببت الترہے ، اسی طرح محراسود کے حق میں بھی دارو ہے:۔

الحدجوالاسود عَينُ الله في الارض ترجمه : يعنے جراسودگو یا الترتعالے کا فی تعرب نون میں .
توجواسودکو چومناگو یا بمنزله خداک دسست بوسی سبصه اس کی عظممت بجی اسی وجرست ہے کواس کی نسبت خدات کے اس کی نسبت ندا کے فیمت بھی اسی وجرست ہے کواس کی نسبت ندا کے فیمت کے لئے نص صربی کا دست میں اس نسبت کے فیمت کے فیم

متواتر ہے الین کوپرشرلعین اور بیت المقدس کے سواا درکسی دوسری چیز کے اِسے میں کوئی نص مرسے متواتر نہیں میں مقواتر نہیں میں اسے بین امرائیل نے کہا ،۔

الجُمَلُ لَتَ المها حسكُمَ الْهُ مَ الْهَدَ أَرْجَه : بينى المصمولى باليديم اسد للصمعبُود مبياكان

كافرول ك ليمعبودين

اوراب کی ایسی چیز جہاں میں نہیں جس کانب بت بلاواسطہ صرت ت کے ساتھ ہو بسوا فضا وجم معلق کے اور
یہ منسوخ ہے اورسوا فضائے کو برشر لوب کے کریر برقرار ہے اور اِتی جن چیزوں کی طرف سجدہ کرنا لعبض شخاص بہتر والمنے
ہیں اور وہ چیزی تصاویرا ور محا برک لاف کے قبیل سے ہیں ۔ تو ان چیزوں کانسبت اللہ تفاط کے سوا دو مر سے کی طرف
ہے۔ ہمرکھین وولوں میں ہمت فرق ہے ، ذرا مخور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے اور تعنب بنرنج العزیز میں ہا رہ الم کے
اخریں یہ ہو آ میت ہے :۔

وَعَهِدُ ذَا إِلَىٰ إِبْرَاعِهِم واسْلِعِيثُل اَنْ لَمَهُ قَا بَيْتِيَ الِسَلْمَائِغِينَ اس آيت كن تعنير مِن يمشله مُذكورسهِ اورشُرون إن سيتول مِن جِرَآ بيننده ، . مسل بله المنشووس والمُعنُوبُ يَهْدِي مَدنُ يَشَاآ مُ إِلَىٰ مِدَاطِ مُسْتَبَعْتُم ه

خلاصہ یک کوبر شراعیت اور حجراسود کی نسیست التر تعلیا کے ساتھ ہے ۔ اس واسطے کہ کوبر مشراعیت کی طرون نماز بہتے کا حکم ہے اور حجراسود کو لوسر دینے کا حکم ہے اور کوئی دومری وجہ نہیں اور قبورا نہیا رعلیا کم سے اور قبورا ورتعا ویرا وایا ہُرام کی نسبت التر تعلیا کے ساتھ نہیں ۔ اسس واسلے ال چیزوں کیطروت مند کرے نماز پڑھنا نہیں چاہیئے ۔ والسّلام والاکرام مسوال : فرستان میں نماز پڑھنا کیسا ہے ؟

جواب ، مدیفی وارد بے کرستان میں نماز نرد با بہتے۔ اس کی سندے میں جو کچے علماء کرام نے مکھا ہے۔ اس کی سندے میں جو کچے علماء کرام نے مکھا ہے۔ اس میں بہتر قول بیر ہے کہ بہاس وجہ سے منع ہے کہ اس میں ایک طرح کی مثابہت کفار کے ساتھ پائی جاتی ہے اور یہ مثا بہت جما واست کو سجدہ کرنے میں ہوتی ہے اسس سبب سے برحکم صروری ہے کہ قرستان میں نماز پڑھنا کروہ ہے منفید کی کنتب فقد میں لکھا ہے کہ ہے۔

۔ گرفرنمازی کے سامنے ہوتو پرزیا وہ کروہ سہے اوراگرفردائیں یا بائیں جانب ہوتو اسے کم کروہ ہے۔ اوراگرفرنمازی کے پچھے ہوتو ہراس سے بھی کم کروہ سہے ؟ یہی قول اصح سبے اورملی دِکرام کا اسی پرجمل ہے ۔ شا فعیہ سے فقہائنے تکھا ہے کرفرسستان میں نماز پڑھنا اس وجہ سے کروہ ہے کہ وہ نجا سست کی جگہ ہے بیسے جہیں ؟

سوال ؛ ملوة وسطیٰ کون نمازے اوراگر بالغرمٰ کوئی اکیے ہی نمازصلوۃ الوسطیٰ ہے اور جار نماز اِتی رہ جاتی مِن توان کے بالسے میں کامانتصدیق مذرجی ۔ (از سوالات امم شاہ نمان )

جواب ؛ ملاة وسلی کہ الدے میں ساست قول ہیں ۔ پہنے قول یہ بی رنماز بنجگا نہ سے سرا کہ سلوۃ الوسلی کہا ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہے کسی آبک نمازکوسلوۃ الوسلی کہا ہے اور کسی نے دومری نمازکوسلوۃ الوسلی کہا اور چیٹا قول ہی ہے کہ جب کر جب طرح ساعت ہو ہم ہے کہ اسمیں ضرور اور چیٹا قول ہی ہے کہ جب کر جب طرح ساعت ہو ہم ہے کہ اسمیں ضرور دو مارقیول ہوتی ہے اور اسمی اور اسمی اور اسمی اور ارج ہو فول و مار قبول ہوتی ہے اور علی نماز سے بینہیں ٹا بت ہوتا ہے کہ ان فالسلی جو اور اسمی اور ارج ہوفول سلی اور اسمی نماز سے بینہیں ٹا بت ہوتا ہے کہ ان فالسلی کی زیادہ تاکید مند وسواک اور اوان و آقامت اور مزید اطمینان وکٹرت اور کار بینی صلاۃ الوسلی میں ان اُمور میں زیادہ کی طرح افضل میں زیادہ فول سے مند اور میں ہوتی ہے بر نسبت فاضل کے اس سے مسلوۃ الوسلی کی زیادہ تاکیداس فول ہوتا ہے کہ فول سے موتا ہے کہ فاضل میں تریادہ فول سلی میں ان اُمور میں زیادہ کی اور افضل میں تریادہ فول سلی میں میں تاکہ میں ان اُمور میں نواضل میں تریادہ فول سلی میں ہوتی ہے بر نسبت فاضل میں تریادہ فول سلی میں میں تاکہ فیل میں اس میں تاکہ میں اسلی میں میں تاکہ میں اس میں تاکہ میں اس میں میں تاکہ میں اس میں تاکہ اس سے اور صلاۃ الوسلی کی زیادہ تاکیداس فول اور فاضل میں ہوتا ہے کہ فاضل میں ہوتی ہوتی ہے بامتیار ناقف اس میں شاکہ میں تاکہ میں میں تاکہ میں میں تاکہ و میں ان ٹا برت ہے ۔ والتہ اعلی اس میں شاکہ اس میں شاکہ میں میں تاکہ میں میں تاکہ میں میں تاکہ عمل میں میں تاکہ عمل میں میں تاکہ عمل میں میں تاکہ عمل میں تاکہ عمل میں میں تاکہ عمل میں تاکہ میں میں تاکہ عمل میں تاکہ

## عورتول كے لئے نماز كے احكام

سوال : عودتوں کے لئے نماز کے ضعوصی احکام بیان فرطنیے ؟

جواب : نماز کے احکام جومَروں کے لئے ہیں وہی عورتوں کے واسطے ہی ہیں. صرف چندامورہی فرق ہے

اول ید کعورتوں کو چاہیئے کہ ابنا تمام بدن لیسے کپڑے سے چھپائیں کہ بدن یا بال کارنگ معلوم نزہو، اگرعورتبالیے

بار کہ کپڑے سے بدن چھپائیں کہ بدن یا بال کارنگ معلوم ہوتو بدن کا چھپانا ٹنا بت نزموگا ۔ اورنماز صیحے نزموگ ،

جس قدر کا مل طور سے بدن چھپایا جا ہے بہتر ہے ۔ بہاں نک کہ طابقوں اور پاؤں کو بھی چھپانا بہتر ہے ۔ اور

احتیا فل برچا ہیئے کہ تا امکان عورست لینے دونوں قدم اور دونوں کی تھول کو جھپائے ۔

م محدلیکن مذالسان چھیا سے کانگاہ سجدہ کی مگریر نریوسے کسجد کی مگرنظر نہ آسے ۔

٧٠ دوسرے يدكر مورنوں كوچا جميئے كدا ذان اور كمبيرند كہيں بورتوں كے حق ميں بيرك منت ہے كر بغيرا ذان اور كمير كم نماز برد عيں .

٣٠٠ . تببرے بيكنمازشروع كربنے كے وقت مورتين حبب الله اكبركيس تو لا تقول كوكانوں تك نه اشائيں. بلكه
 دونوں كنرحوں تك لا مغوں كو اُشائيں زيادہ بلند ذكريں .

٧٠ بوت يرك دونون في تقون كونا من كم نيج مربا مرهي بكربيتان كي نيج ركيس.

پانچویی به کر بلند آ مازسے سی وقت کی نمازمین قرانت مذبر حیں اور ذکبیر کو بلندا وازست کہیں بیسب آہستہ کہیں۔
 آہستہ کہیں سے کہیں گیا آ واز بلند ذکریں سے لام می آہستہ کہیں.

ہے یہ کرجب نماز میں بٹیمیں حواہ سجدہ کے واسطے ، نواہ التیبات پڑھنے کے لئے تومَر دوں کی طرح اثیں یا ؤں میر نہیں ۔
 پر نہیٹیں بلکہ عور توں کے لئے بیر مکم ہے کہ دونوں یاؤں کو دائیں طرون نکال دیں اور ہائیں شرین پر مبٹییں ۔

اتوں برکسجد وہ س سرون کو ملندنہ کریں جگہ سجدہ میں شکم رانوں سے طارم نا چلہ بیٹے اورائی حالت میں بیرمزوں ہے
 کرنانو سے سرطا ہے گا ، مردوں کی طوح زانو سے مرقد اندہے گا . فقط

سوال به برقت مجر دورکعت سنست اور دورکعت فرض بی اور بوقت فهر جارکعت سنست اور جارکعت فرض بی اور بوقت افر جارکعت منست اور جارکعت فرض بی اور دورکعت مخرب بنین رکعت فرض بید اور فرض بی اور دورکعت مخرب بنین رکعت فرض بید اور دورکعت سنست سید اور بوقت مخرب بنین رکعت و تربید بیسب دورکعت سنست سید اور بوقت می کون کون نما ذکس کس وقت بر دیرمنا حزوری سید ارشادم و سید بی می کون کون نما ذکس کس وقت بر دیرمنا حزوری سید ارشادم و سید اور می از شادم و سید اور می ارشادم و سید اور می اور می سیدار شادم و سید اور می از شادم و سید اور می سیدار می می در می سیدار می سیدار شادم و سیدار می می می در می سیدار می می در می می داد در می می در می می در می در در می می در م

سوال: نمازتراویح کاتنصیل بیان فرایشه ؟ جواب : نمازتراویچ کا بیان اکثر ففها درام سفید مکھاہے کنمازترا دیجے سنست رشول الترصلی الترعلیہ وسل کی ہے اور انعین فقیا وکرام نے لکھاہے کر نماز تراوی سنت مخرت کا رہنا کی ہے اور فیا ڈی ہیں اس سلمی ہمبت فروس کھے ہیں ، اور آنکھزن صلی انڈر علیہ وسلم نے دو ایک مرتبہ جا عست کے ساتھ اوا کی اور بخاری میں تصریح ہے کہ انتخارت صلی انڈر علیہ وسلم نے درمضا ان ہیں اور درمضا ان سے سوا دو سرت مہینوں ہیں است میں بعد نماز عشا در کے گیار ورکھ ست سے تریا وہ نماز اوا نہیں کی ۔ البتہ ایک دو سری صدیت ہیں وار دہے اور وہ حدیث ہیں ہے اور نہیں معلوم ہو تاکہ خلفائے اور وہ حدیث ہیں تربیع ہیں میں میں رکھ ست نماز بھی تا بہت ہے اور نہیں معلوم ہو تاکہ خلفائے واشرین سنے یہ نماز بڑھے ہوئے دو سے در نہیں معلوم ہو تاکہ خلفائے واشرین سنے یہ نماز بڑھی ہے اور نہیں معلوم ہو تاکہ خلفائے واشرین سنے یہ نماز بڑھی ہے ہوئے دو کہھا تو آب سنے وار لوگوں کو نماز بڑھیتے ہوئے دیکھا تو آب سنے فرایا ا

بنعث البدّ عَدُ هاذ به وَالْرَى تَنَامُونَ عَنْهَا خَبُرُونِينَ الْكَى مُفَوْمُونَ بِهَا . ترجم بعن يه كياخوب برعت مع سب فافل بوكرتم مورمت بوده بهتر مياس مسيم كالمثن تم كمر سب

سوال : تراویح اور اه در صان کی فغیلت بیان فرائیے ؟ جو اب : یہ جو گھاں کیا جا آسے کر تراویح سے بارسے میں یہ حدیث صبح والیے کہ :-مَا حَتَانَ یَدِندُدُ فِیْ بَرُصْمَانَ وَلَا فِیْ تَعَیْرِ ہِ عَلٰ لِحُدْی عَشَیّ تَرَکَعَتْ ، ترحمہ : سیسے آئے طرمت صلی التر علیہ کو تلم در صان اور فیرد مغمان میں گیارہ دکھت سے زیادہ نہیں بڑے متے تھے " ایسانی بہمی احادیث صبح میں کہ :-

قالت عائشة را حسكان مَهُول اللهِ صَلَى اللهُ عليه وَيَهُم بِجتَهِهُ في مهضان مَالاَ يَجتَهِدُ فِي عَهِمَان مَالاَ يَجتَهِدُ فِي عَهِمَان الحيل لَيكَةُ والقِظ عَبْرِهِ مواه مُسُهِ وعنها كَان اِذَا وَحَلَ الْمَسَرَة الْاَحْرَة من مهضان الحيل لَيكَةُ والقِظ المُسْلَة وَجَدَّ وَسَن المِضان الحيل لَيكَةُ والقِظ المُسْلَة وَجَدًّ وَشَدَ المِسْدَانِين و وعن النعمان بن بَشِيرُ فِنَالَ فَتُمنا مَعَ مَهُ ول الله صَل الله تعالى عليه وَسَلَم في شَعْرِمَ صَان كَيْلَة شَكَان و عِشْرِين الله في الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى

ینی فرا اِحضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا نے کر رسول اللہ علیہ وَ اَلَّم محنت فرا نے تھے جہا دت میں رمضان میں اس قدر زیا وہ کر اسس قدر محنت عبا دست میں رمضان کے سوا دوسر ہے مہمینہ میں نہ فراتے تھے دروا بہت کیا اس مدبیت کوسلم نے اور بریمی روا بہت ہے جضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا سے کہ جب عشرہ اکثیر رمضان المبارک کا مو تا تھا ۔ تو اس میں اسخفرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرتے تھے دات کو بعنی زیادہ شعب بیداری عبادت میں فرائے تھے ۔ اور اپنے اصل کو جگاتے اور عبادت میں نہا بہت محنت کرتے تھے ۔ اور اپنے اصل کو جگاتے اور عبادت میں نہا بہت محنت کرتے تھے ۔ اور ازار با ذرہ لیتے تھے ۔ اور اپنے اصل کو جگاتے اور عبادت میں نہا بہت محنت کرتے تھے ۔ اور ازار با ذرہ لیتے تھے ۔ اور اپنے اصل کو جگاتے اور عبادت میں نہا بہت محنت کرتے تھے ۔ اور ازار با ذرہ لیتے تھے ۔ اور اپنے اصل کو جگا ہے ور عبادت میں نہا بہت محنت کرتے تھے ۔ اور ازار با ذرہ لیتے تھے ۔ بینی احتکا من کی وجہ سے وطی سے پرمیز فرات تھے ۔

روا بیت کیااس مدمین کو بخاری اور سلم اور الو وا و و اور نسانی سف و در و ایت بیت بین بی بنیر بی کیاا بنول نفر کی مراب می اور نمازی آنخفرت سلی الله علیه و کر کی است می و مراب ای رمضان بی تنیسوی داشت کو شروع داست می تنیسوی داشت کو است می تنیسوی داشت کو است می تنیسوی داشت کو است کو اس

قالت عائشة من فقلت كام سول الله متك الله على وعلى اله وسلم النه وسلم المنام فبل ان تدوية عالم الله وسلم النه وسلم النه وسلم النه وسلم النه وسلم النه والم الله وسلم الله والمناه والمرا والمناه والمرا و

نواس سے ظاہر ہے کہ یہ حدیث نماز تہجد کے بارسے بین ہے نفرت ملی الله علیہ وسلم کامعمول تھا کہ ناز تہجد اور کو تر آخر شنب بین بیندسے اُ مینے کے بعد بڑھا کرتے ہتے ۔ اور کوئی دو مری نماز سوا تہجداور و ترکے تا بت نہیں کر آنھ زمت ملی اللہ علیہ و کہ آخر شعب بین بیندسے اُ مینے کے بعد بڑھا کرتے تھے ۔ تواس سے ظاہر سے کہ حضرت عائشہ رہ نے نماز تہجد کے بارسے میں فرمایا کہ آب بعد نماز تہجد کے ہم قبل و ترکی نمازا واکر نے کے سوتے نہیں ۔ بعنی حضرت عائشہ رہ کا یہ خیال ہواکہ الیا نہوکہ و ترکی نماز قضا ہوجا ہے ۔ او آنھ نفر دن صلے اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ، کہ مرف میری آنکے سوتی سے میرا ول بدار رہتا ہے۔ بینی احتمال و ترکے قضا ہوجا نے کا نہیں اور جن روایات میں ذرکورہے کہ آنخفزت صلی التُرعلیہ وسَلّم دِمضان سُرلعیت میں برنسبست دو سرے مہدینوں سے زیادہ نماز پڑھنے سننے۔ تو اس نمازسے مُراد ترا ویسے کی نمازہہے کہ اسخفرت صلی التُرعلیہ وسکم دمضان مشرلعیت میں ترا ویسے پڑھاکریتے نئے کہ اس وقت عُرُفت میں ترا ویسے کی تعییرتیام دمضان سے سانتھ کرتے نتھے۔

اب اس امر کی تحقیق بیان کرتا ہوں کرقیام رمفان مین تراویج پیرکس قدر دکھات آنخفرست ملی اللہ علیہ بی بر صفے سفے یو پڑھتے سفے یوروایا سیسے بھر فدکورہ میں دکھست کی تعیین نہیں آئی ۔ لیکن ان دوایات میں فدکور ہے کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم رمضان شریعیت میں زیا دہ نماز بڑے صفے میں بہست زیا دہ محنت کرتے ستھے ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کر زیادہ رکھست نماز بڑے صفے تھے ۔ اور مسنعت ابن ابی شیب اور سنن بہتی می حضرت ابن عباس رمنی اللہ تعالما عمنہ کی بیر دوایت

كَانَ مَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَسِلَى وِن مَهَ ضَانَ فِي عَنْدِ جَبَمَا عَهِ بِعِسِثُودُيت مَكْفَةٌ ويوت

ترجہ : بین حضرت ابن عباس رم کی یہ دوا بہت ہے کہ آمخضرت صلی انٹہ علیہ وسلم دیمشان مترلیت میں بلاج اعمت سے بہیس دکھست نما زیڑ حاکر ہے تھے اوروتر پڑھتے تھے ہ

له بعني سي ركعت تراويح اورتين ركعت وترجيد تميس ركعت .

وکعمت اورایک روابیت می گیاره رکعت سعے اور علاّم می بی ان دونوں روابیت میں اس طور بہہ تعلیق وی سبے کمشہور پریتھا کہ اکفٹرست معلی اللّہ علیہ وکم نما زیّج بد آٹھ رکعست اور نما زوتر تین رکعست جمارگیا ره دکعمت نما زاد قت تیجد دائے ساتھ ہ

سنن رواتب برنج وقتی کی بھی تعداد رکعت اکثر شافعبتہ کے نزدیک دس ہے اوراس کا دوجِندہیں رکعات ہیں اور تین رکعت و ترکی اس میں طالف سے تنیش رکعات موجاتی ہیں ۔ تومبیں رکعات تراویج اور تین رکعات نماز و ترجیلتی شی رکعات ہوئیں۔

بہر حال اس مقامی میں فاعدہ کی بر کاظ فرانا چاہیے کہ جب دقت اُمور شرعیۃ سے سے امر براصل حل وعقد کا ایمائی واتفاق ہوتا ہے۔ آواس امر کے باسے میں والاک اور ماخذ طرق مختلفا ور مسالک متعددہ سے اس دقت کے اصل عمر کے قلوب پر وار د ہوتا ہے اور باعتبار مہیست اجماعی کے ان دلائل اور ماخذ سے اس امر کے مکم سے باسے میں تبین یافن فالب حاصل ہوجا آ ہے۔ اگر چہ دو مر سے لوگ جو اس اجماع سکے وقعت حاضر نہ تھے جب وہ لوگ اس امر کے ہم مالک ہونے کے مقدا ور دبیل پر فرڈا فردَانظر کرستے ہیں۔ توان لوگوں کو تین یا فن خالب نہیں ہوتا ، لیکن ان کے حق میں دلیل ہونے کے مالے ذمانہ سابق کا اجتماع کا فی ہے۔ اور اس اصل سے اکٹر مسائل نکلتے ہیں کہ اگریتا خرین جا ہیں کہ اجماع کے سواکو کی

دوسرى دليل ان مسأل كه النظام المين تومتية جومات بيد اوراس بران كوليتين اس وجه سدنهين جوتاكران كم نزدكي وه ولا كرمحينت اجتماعي مهيانهين مجوسة تومتاخرين كوجه بيني كراس ميرا بني رائع كودخل مذوي، مكم الميجاع پرعمل كرين -

امام مالک دہ سے جومنقول ہے کہ وزرکے سواحیتیں رکھات بڑھنا چاہینے اور وہ کہتے ہیں کہ احل مدینہ کاعمال سی پرتھاتو احل تاریخ نے اس کی وجہ یہ تکھی ہے کہ کم منظمہ سے لوگ دو ترویجہ کے درمیان میں ساست شوط طوا ف کرتے تھے ، تو چو تکہ مدینہ منورہ میں طوا ف تو جو نہیں سکتا تھا ۔ اس واسطے مدینہ منورہ کے لوگوں نے اختیاد کیا کہ دو ترویجہ کے درمیان چارچا کہ کہ مدینہ من اور مست نے نواس وجہ سے ان لوگوں کی مجموعی نماز جہتیں دکھا سے جو جاتی تغیبی ، اور صنعت ابن ابی شیبہ میں اور کھیس سے دواییت ہے کہ اس واسطے میں ایر کھیس سے دواییت ہے کہ ا

مَّالُ أَوْسَكُنْ النَّاسِ الْمُهُ يُنَة فِي مَنَ مَان عُسَو مَن عَبُد الْعَرَدُ بَن وَالْمَانَ بَن عُتَمَانَ يُعسَلُّونَ سِنَّا وشلامتین مَکَعَة ويُونونوون بَن الله الله الله الله الله الوكول كوماين مِن دَمَا لَهُ مِن عَبِر العزيز اور ابان بن حَمَّان كروه لوك مِينتيس ركعت ثما ذير حض نق الارتين عن وتركي ثما ذير حضت نفي .

ید دا و دبی تغییس کی رواست کا زجه بے اور طام اسعلوم مؤلی کیزیادتی رکعتوں کی جونوافل کے الا جینے سے مہونی تو یا ام حمر بن عبدالعزیز کے ذیا نے میں مہوا۔ بینی حبب وہ مدینہ منورہ میں امیر تھے ۔ تو ان کی ایا رست کے ذیا نے میں ایسا مہانا اس واسطے کو اس وقت عبا دست میں لوگوں کی رحب سے بہت زیا دہ موگئی تھی جس قدر حبا دست سابق سے ما تو رومنقول تھی حرف کس قدر سے ان کو اسودگی منرموتی تھی والنداملی۔

# اعمال کے تواب میں کمی اور زیادتی

سوال ؛ کیا اعمال کے ثواب میں کمی اورزیا دتی ہوتی ہے ؟ حجواب ؛ سبن مئورت میں مل کاٹواس نہ یا دو مہرتا ہے ۔ اور بعبن مئورت میں عمل کا ثواب کم ہوتا ہے اس باسے میں ایک عمد رسمت کے اس سے سا را شبہ دفع ہو جاتا ہے ۔ بیتحقیق اجمالی طور پررسالدالسرالجلیل فی سے متعقیق المعالی میں کھی گئی ہے ملا خطر ہو کسس کا خلاصہ ہیہ ہے کہ :-

یہ سات دجوہ بی جن کے اعتبار سے کسی خس کے عمل کا ٹواب بہسبت دوسرے شخص کے زیادہ ہوتا ہے،۔ اول وجہ ما بہیت عمل کی ہے بینی ذات عمل کی ہے مثلاً نماز کا ٹواب بہ نسبت دوسرے اعمال کے زیادہ ہے دوسرے اعمال کے زیادہ ہے دوسری وج مقداد عمل کی ہے۔ مثلاً جار رکعت نماز کا زیادہ ٹواب ہے بہنسبت دور کعت نماز کے بشرط بکہ

باقىسب وجوهي دولان نمازبرابرمول

۳۰ تیسری وجرکیمنیت عمل کی ہے۔ بینی عمل کے حقوق ظاہرہ اور باطبنہ کو اواکر نا اوراس کے آواب اورسنن کی رعایہ کرتا

الم - بوتمی وجرعمل کی نیست اور عزمن سبے بینا کی عمل میں سب قدرز یا ده فلوس موگا ۔ اسی قدر کسس کا تواسب بھی یاده جوگا

النترتوك سففرالي سعد

لائِسْتَوى مِنْكُم مَنْ اَنْفَقَ مِنْ حَبُسِ الْفَتَنْ وحَاسَلُ اللّهِ الْفَيْدَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

ک۔ ساتی ہی وج عمل کرنے و لئے کی فغیلت کی بنا پرہے اوراس امرکی بنا پرہے کواس کے ہمراہ عمل کیا جائے مثلًا جو عاص کا ذیادہ تواب ہے لبنب ست اس عبا دت کے کہ بنی کے مراہ کی گئی ہو عاص کا ذیادہ تواب ہے لبنب ست اس عبا دت کے کہ بنی کے سواکسی دو سرے کے ہمراہ کی گئی ہو یا تا گا نما ذاور ذکر اور دو زہ اور صدقہ اور تلاوت وغیرہ کہ بنی سے سواکسی دو سرے کے ہمراہ کی گئی ہو یا تا گا نما ذاور ذکر اور دو زہ اور صدقہ اور تلاوت وغیرہ کہ بنی سنے کی ہمریا نبی کے ہمراہ کی گئی ہو۔ تواس کا ذیا دہ تواب ہے دلبنبت دو مرے لوگوں کی نما ذو بخیرہ کے ،

تومعلوم ہواکرسات وجوہ ہیں۔ان اعتباداسند سسے عمل کا تواسب زیا دہ ہوتا سیے توجوعبا دست کرکسی بزرگ سنے کی مجو باحبی عبا دمیت میں زبا وہ محنیت کی گئی جو تواس کا تواسب زیا وہ ہوگا۔ یاکو ٹی عبا دمیت زبا دہ کی گئی ہو ۔ تواس کا ٹواب زیادہ ہوگا ۔ بہنبت دومرے شخص کی عبادت کے ۔ بشر طبکہ بددونوں طرح کی عبادات اور دومری تما وجوہ میں برابرموں ورہز زیادتی تواب میں اورسب وجوہ کا بہی لحاظ ہوگا ،اورالٹر تعالے کے نزد کیا اور طائکہ کے علم میں اس ممل کا جو لؤاب مقرد ہے ان وجوہ کے لحاظ سے اسمیں کہی زیادتی ہوگی ۔ بدا کہ اجمالی کلام ہے کواس سلک جو اصلیت ہے بیان کی گئی ہے۔ بہاں کس کی تعمیل دشواد ہے اس وا سطے کہ ہمیں نہا بیت تطویل ہے البتہ آ کے کام مبارک میں تین سوال کا ذکر ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

ا۔ پہلا سوال یہ ہے کرمدین سرلیٹ میں وار دہے کہ کسی مورست سنے میں دو مرسے دن کی مبیح تک نبیدے کہی ، آخرمدین تک ، اللہ

۲۔ دور اسوال یہ بے کہ سورہ اظام تین مرتبہ بڑھنے کا تواب قرآن متربیب کے ضم کے برابہ ہے۔
۳۔ تیسراسوال یہ ہے کہ سی نے ہزارمر تنہ کوئی ورُو و مشراعیت پڑھا اور دو مرسے نے ایک مرتب یہ درُو و مشراعیت بڑھا اور دو مرسے نے ایک مرتب یہ درُو و مشراعیت برُھا اللہ معتبل عملی متبید نا محکمت کہ اکفت مَدَّیّ بین فشا ان سوالات کا بہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ بیا میں کے میا برسے ،

ا۔ پہلاجواب برہ ہے کہی حورت نے مبع سے دو سرے دان کی مبع کہت بیع کی وہیج یقیناضل اللہ کی تعداد سے
کم تھی گرضل الله کی نعداد کالحاظ اسمیں اجمالی طور برتھا اوراس حورت کی بیع کی تعداد تنصیبی طور برتھی ۔ تواس اختبار سے
وہ تنعیبل اس اجمال برخالب ہوتی ہے گر حبب اس اجمال کے مقابل میں کستعداد زیادہ جواور اس کا ذہن کے سیع جو
نوید اس کا اجمال ہزار درجہ تنعیبل ہے بہتر ہے اسی احتبار سے ۔ استحضرت صلی اللہ ملیہ وسلم نے اس کورت کے
حق میں یہ صوری فرمانی ۔

سوره مل جوالندا مدم حق تعالئى فاص توحيدا ورتنزيه كابيان ب اوراس مين احكام اورقسس اورغيب اور ترميب كا فكرنيس قد يسوده بمنزله فكر تحض ك به دو مرى آيات كراس احكام اورقسس اوره عدوي كات مرميب كا فكر به بن قد وهرميت ك به قد يسود مت بره هند مين احكام اورقسس اوره عدوي آيات به كا فكر به برائم مي كتب فقه وهرميت ك به قد يسود مت بره هند مين نفاير جوتوان كي مقدار برابر الرجية قران شريعين بوين بوين بوين بوين و است بن نفاير جوتوان كي مقدار برابر مي و اورجب چند جيزون كي ذات بين نفاير جوتوان كي مقدار برابر مي و الموسف كان كي نفيلست مين اعتبار نهيس و شالا يا قوت كرچند تي سعن ياده نهيس جوتا و جند من نوايده موتا ب ايساسي يسود سن بي بعد اس شودت كي نفيلست بناتها به مينده مات سعة بمست بين زياده جوتا ب ايساسي يسود سن بي بعد اس شودت كي نفيلست بناتها ب

مزارمرتبه ورُوورشراهبن برُصنااور الله عسب لا على سَبِيدِ منا نُحَدَة الْمَثَ مَدَّة الجب مرتبه برُصنااس برارمرتبه ورُوورشراهبن برُصنااور الله عسب العلى سَبِيدِ منا نُحَدَة الْمَثَ مَدَّة المَدِينَ مَن المَدِينَ الله الله المناهب المعتبار من المحداد المن المعتبار الله الله مسببات كا اعتبار المناهب مسببات كا اعتبار المناهب مسببات كا اعتبار المناهب مسببات كا المحدالفة مسببات المعتبال المناهب مسببات كا المحدالفة مستبال عن المعتبال المنابل المناب

سوال ، جوشفس کوئی عمل مجمله اعمال خلاوست فرآن شریب و درُود شرایب و خیره کے کرتا ہے تو کیا اس کے تواب کا وہ مالک جومیا تا ہے۔

جواسب : الترتعاك نے قرایا ہے :-

من جاد بالمعسنة وسكة عسم أمتالها ورجه وص فيكى تواس كاوس كناس كوثواب

توبمقتف ہے اس آیت کے ہزیری کا تواب کس گنا ہڑ غص کو ہوتا ہے اور ہا متبار ضلی و بخیرہ یکسی اور و وجہ سکاس سے زیادہ تواب بھی کو ہوتا ہے تواس کو اختیار ہے کو اس کا سب بڑا ہے کہ دو مرے کو ہنچا ہے اور جب بہت لوگوں کو تواب رسانی کرے گا۔ تو با عتبار حسا ب کے وہ ٹواب سب میں تعنیم ہوگا ، لیکن می نفالے مالک ہے اور جب بہت لوگوں کو تواب رسانی کرسے گا۔ تو با عتبار حسا ب کے وہ ٹواب سب میں تعنیم ہوگا ، لیکن می نفالے مالک ہے اور ہا ہے تواس کا کل ثواب برسانی کو اس کو تواب رسانی کتا ہے تواس سے تواب رسانی کا عمل صا ور جو تا ہے اور بر بھی نیک عمل ہے اس سے بھی توقع ہے کہ اس کو تواب رسانی کا بہت زیادہ تواب ہو، اگر جہ یہ چرج مراحاً دوایا سے بی نظر سے نہیں گذری ہے۔ واللہ اعلم

سوال ؛ عبادات ادراعال كوأجرت بردين كاكباعكم ب ؟

چواسپ ؛ ما نظان قرآن شرامیت جواُم برست قران مثرافیت کرا<u> صنے پر لیستے ہیں۔ اس کی چند</u> میں ہیں، ان سسب کوملیخڈ ملی ڈسمیمنا پاسیئے جملعلہ چونا جا ہے ہے ۔

دوسری مورت برب کرکسی شخص کو قرآن مشراعین ختم کرنے کے لئے اُجربت پرمقرد کریں اوراس سے مقعود یہ سینے ختم کا تواب اُجرت وین ولالے کو ہو۔ یہ متوربت خنمی فرمیب میں اُجا اُرْبے اور شافی کے نزدیک س کم میں طول اور تفعیل ہے واس کے ناجا کر مہونے کی دلیل برہے کر حنفی فرمیب میں یہ قاصرہ کلیہ ہے مبیا کر نشرے وقایہ وغیرہ میں کھا ہے :۔

اَلاَ عَسُلُ عِنْدُنَا اَنَهُ لَا يَجُونُ الاجَارَةُ عَلَى الطَّاعَاتِ ويَعَلَى الْعَاهِى كَلَن كَمَّا وَتَعَالَفُتُونُ فَى الْاَسْدِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اور طاعات برخواه نفل بور یا فرص اُجرت کے ناجوازکا بر بہ ہے۔ کر جوشنس اللہ تفالی بندگی کرتا ہے۔ اور اللہ تفالی عندی کی بندگی کرتا ہے۔ اور اللہ تفالی کے وعدہ کے موافق آخرت میں اُجرت یا اُنے کاستیق ہوتا ہے اگر دہشنس اہلے اجر کو مفلوق سے جاہے کو دوجومن اور دوا جر ایک آدمی کو ایک کام برطنالازم آئے ہے جیسے کو کوئی شنس ایک آدمی کا فاص فوکر ہوگیا ہو تو یہ نہیں ہوگا کر اسی زماندیں وہ آدمی دو مرسے شخص کا بھی فاص فوکر ہو ۔ ایسا ہی صدایہ میں کھا ہے اور آ مخصرت صلی اللہ والم اللہ والم اللہ واللہ وال

عیہ کوئی شخص کسی آدمی کو کہس و استطے نوکر رکھے کہ وہ آ دمی قبر کے پاس قرآن پڑھاکریے کہ فقہاد کام نے کہا ہے۔ اس پڑھنے سے کوئی ٹواب کا سنتی ندمر وہ ہرگا اوڑ بڑھنے والا . انتہٰی .

الله تسرى مۇرىت برىسى كەكۇنى شىنى خالىت بىلىرلىنى بىھ بىلىك كۆلىكى دوسى دوسى كونىن سى باس دوس

مَّنَ مَنَحَ اِلَيْكُدُ بِمَعْدُوْبِ تَسَكَافِشُوْجُ - ترجبہ ؛ جوشنس تم لوگول سے ساتھ احسان کرسے تم ہجی س کے صلے میں اس کیا تراحسان کروہ

ایکن اس امریس می خود کرناچا مینے کواگر پڑھنے ولے لئے کا پرنبیت ہے کہ اصان کے صلیمی اصان کرے نویہ ما کرنا کو مشتحب ہے اوراگراس نیتت سے پڑھنا ہے کہ اس پڑھنے کے حوص آئدہ کچے ہے کو فی الواقع براجارہ ہے لبتر احسان کا صلہ جانبنے میں حرج نہیں ، لیکن دونوں صور تول میں جو فرق ہے اس کونوب سمجولینا چاہیئے ۔ چوتنی مگودت یہ ہے کہ کسی تنص کی بیخواجش ہے کہ علم دین حاصل کرسے یا قرآن ظراعیف یادک ہے یکسی دومری حجادت میں شغول ہولکین وہ تنگدست جوا ودکوئی صورت کسبسرا وقاست کی اس سے لئے نہ جو ، اوراس دج سے وہ ان انمود میں فراعنت کے ساتے مشغول نہ ہوسکے اورکوئی دومرا شخص کا لدار اس کی بسراو قاست کا ذمتہ داد ہوجا تاکہ وہ شخص فادرا راس کی بسراو قاست کا ذمتہ داد ہوجا اگر وہ شخص فادرا راس کی بسراو قاست کا ذمتہ داد ہوجا کا دوشت شخص کو کا جل اجر حاصل ہوگا ، فر ایا انگر تعالیا ہے حاصل ہوگا ، فر ایا انگر تعالیا ہے حاصل ہوگا ، فر ایا انگر تعالیا ہے حاصل ہوگا ، فر ایا انگر تعالیا ہے۔

ِللْفُقَدَآدِ الْدِنْ الْحُصِرُعُ اللّٰع ، اورِمِهادمت مِن عرد کرسفسے بہی مراد ہے ۔ جس کی فنیلت جا بجا مدینوں م خرکور ہے لیکن کسس پر اجرست کا اطلاق مجازًا مو تلہے۔

پانچوی مورت یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن مترامیت پڑھے ۔ اوراس کی نیت جما دست کی نہو بکہ مروث اس خیال سے

ہر ہے کہ قرآن شدید پڑھنا مُراح ہے اوراس پر اجرت ہے ۔ مثلاً دم کرے یا لکھ کرتعویز ہے یا قرآن مترامیت

کی معبن سورتوں کواس عرمن سے پڑھے کہ کوئی خاص دنوی مطلعب حاصل ہو یا قبر کا عذا ہے ہو ۔ یا خوش اسحانی کے

ساتھ براھے اس عرمن سے کرزندہ یا مُردہ کو متروں کھیں یہ جی بلاکا مہت جا مُرنہ ہے اور بہی اس حد بین سے

مانتھ براھے اس عرمن سے کرزندہ یا مُردہ کو متروں کھیں یہ جی بلاکا مہت جا مُرنہ ہے اور بہی اس حد بین سے

ان آسی ما انتیخ می انتیخ نی نیستی به آب در اکست است المنی بینی بن چیزوں پرتم گوگ اُجرت لیتی بو ان کیلے زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کا آب ہے کہ اس پرتم گوگ اجرست لو ؟ اور برجود افعہ ہوا کرکسی شخص کو مجھویا سانپ نے کا ٹا تھا اور سی سما بی نے سورہ فائٹے بڑھ کواس پردم کیا اور کسس ب انہوں نے اجرست کی اور اُنحظریت صلے افتر علیہ والم نے اس اجرست کوجائز فرایا ، یہ اُجرت لیٹا ہی اس فیم سے ہے سب صورتوں اوران سے احکام کوعلیٰی وعلیٰی و رکھنا چاہیئے۔ اس تغیبل سے معلوم ہواکہ مختف ہ بڑیا۔

یں کچرتعادی نہیں ۔ مثلاً عبادہ بن صامت بن کی صریت ہیں ہے ہے ہویا دہ بن صامت نے کہا کہ ،۔

یس سے عرض کیا پارٹول القرا کے شخص نے مجھ کو کھان تحذیق ہیں یا کہیں کسٹ خص کو کتا ہے اور قرآن نہذ پر پر براتا تھا اور یہ ال نہیں ہیں اس کھان سے جہا دہیں تیر جلا آ ہوں تو اس کھان کولینا منظور کروں کہ یہ فرا یا ۔

کراگرتم کو پر تظور سے کر فہاری کرون میں آگ کا طوق ڈالا جائے ۔ توقم اس کھان کولینا منظور کروں کو کہا ہوت کہ اس موریث کوائو وا گو اور ابن اجہ نے روا برت کیا ۔ بریح کم اس موریث کوائو وا گو وا ور ابن اجہ نے روا برت کیا ۔ بریح کم اس موریث کی جو ۔ اور اسی تیاس پر دو سری صریخوں کو ہمی بھنا چاہیں کے ۔ واللہ اعظم بالعقوا ب

بچاس : اصل اجاره میں یہ ہے کرکسی شے واجب ومندوب کے لئے منعقد نہیں موالے اور قران العن کانسلیم فرمن کفایہ ہے اورمندوب سب لوگوں سکے لئے ہے توقر ان مترامین کی تعلیم کے لئے اجارہ درست نہیں البترکسی کے مرمانا اورمبع سے شام کے وہی میسااوراس کے لوکوں کی تجہانی کرنا۔ یہ ایک دور افعل ہے جونوید کے سواہے۔ تواس فعل کے لئے اجارہ منعقد موسکتے اور رقید بینی دم کرنا قرآن بڑ بعث برام کر جا رئے۔ اوراس برا ماں معقد موسکتا ہے۔ ا وروقيه رتعليم كوتياس ندكرنا جاميت اس وجرسے تعارض دفع موكيا - ييني تعليم اور نفيد دونوں ايس عكم مين بهيں كريركم وال كركيا وجرمي كررفيه كم لئ اجاره جائر مي - اورتعليم ك لئ نهيس اورج كي ترجم بي مرقوم مي كتعليم براجرت زلبناع بيت ہے ریسی بہترہے اوراً جرت لینا رخصت ہے بینی بطرورست جانزہے ۔ تواس سے مراویبی ہے کہ لعزورست اس مورست یں جا زیہے جو جواز کی مورست اور ندکور ہوئی ہے اور اگر ہوقت تعلیم اُجرست کی تفرط اُدکی ہو۔اور بدنعلیم کے اس کے صاف میں کی و یا جائے توسل کو بحالت مزددت لیناما زیدے امواسط کے نبا ہرا برت نہیں لیکن ام صودت میں بھی اجرت ندلینا حزیمت ہے بینی بہتری اس داسطے کو اجرت کینے میں طبع نا منت ہو گی اور تواہمیں نقسان لازم آئیگا تواحتیا ط اسی میں ہے کہ کسی طور سے قبلیم قرآن پراجرت نے اور قبہ يعنى وكنا اقتويزه يناجونا جا تزطور ترجوس برأجرت لينا بالاجلع جائز جدا كيم صفائع نبيراه ولما ومتاخرين فيعبا زمك بير تنعيم فرإن رأجرت ليجأ يعن تعليم قران كى نوكرى جائزنے كرتى بىم كے سواكوئى اور فعل ہى . مثلاً تعليم كے لئے لڑكے ير تاكيدر كمنا معلم كے ذكر بو تاكر تعليم من اجارہ موجائے اورمرف تعلیم را جارہ جائز نہیں بھٹلاکوئی شفس کے باس ائے اور کہے کو فلال آبیت براسادو اوراس بروكم شخص معلم اجرت لينا ما سب تواليي أجرست بالاجماع متقدين ادرت خرين سبب كرز دك حوام ب. سوال : نماز استسقار اورنماز كشوت الدنماز خسوت الدنماز ما شوره كى تركيب عنانيت مود

میواب : چاہینے کرنماز استسقاد کے واسطے جامی المسامیں سے ساتھ رئیس عیدگاہ میں برابر تمین دن باہر المحلال میں الم الماری الموسی کے اور خواج المدین سے اور آراستگی ذکرے اور خواج المونیا اور آراستگی ذکرے اور خواج المونیا اور آراستگی ذکرے اور خواج المونیا اور خواج المونیا کی المونیا ہوں سے بہمت نوب واست فعاد کرے وادر جا المونیا ہی جادر کے بیمے کا کنارہ آوپر بعد خطبہ بڑھے اور دھا دکرے اور کی المونیا ہوں سے بہمت نوب واست فعاد کرے وادر جا المونیا ہوں کے المونیا کی المونیا ہوں سے بہمت نوب واست فعاد کرنے ۔ اور جا ہی جادر کے بیمے کا کنارہ آوپر بعد خطبہ بڑھے اور دھا دکرے ایم جادیا ہوں کے المونیا ہوں کا کانارہ آوپر بعد خطبہ بڑھے اور دھا دکرے المونیا ہوں کے المونیا ہوں کا کانارہ آوپر داکھیا ہونیا ہونیا

کرے اوراُوپر کاکنارہ نیجے کہت اور دائیں طرف کاکنارہ بائیں طرف کرے اور بائیں طرف کاکنارہ دائیں طرف کرے ۔ اور بہ نہابت تفریح اور فارد اور میں افر دھا ہور ہے ۔ اور حسد دیت سرایین میں جو دھا آئی ہے وہ پہنے اور وہ دھا ہور ہے ۔ اور حسد دیت سرایین میں جو دھا آئی ہے وہ پہنے اور وہ دھا ہور ہور گائی ہے اللّٰ ہُ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ ہُ اللّٰہ ہُ الل

ا در نازکشون کا طریقہ یہ ہے کہ جمد کا ایم ٹوگوں سے ساتھ دور کعست نفل نما ذیار ہے جس طرح اور دو مری نفل نماذ پڑھی جاتی ہے اسی تزکسیب سے بڑھے اور قراحت پوکسٹیدہ بینی آجستہ پڑھے۔ اور جس قدر زیادہ قراکت ہو مہم ترہے اور اس سے بعد دعا اور کست نفار میں شغول سہمے ۔ اکس وقت کک کہ آفیا ب دوشن جو جائے ۔ اور نماز خسوف میں جاعت نہیں ۔ بہر خص دورکھست نفل نماز تنہا پڑھے اور اس کے بعد وعا اور کست نفاد میں شغول ہے ۔ اس وقت تک کہ اوتا ب

روش ہوجاستے۔

ومن ہے شراحیت میں اکیس طرح کی تحراحیت ہے۔

سیواب ، جوتھائی داؤھی کامسے کرنا فرض ہے اور کھڑی سے نیچے ترکرنا سنست ہے بہترہے کہ فرض پراکتفان کیاجائے۔ بھر سنست ہے بہترہے کہ فرض پراکتفان کیاجائے۔ بیٹی ٹھٹری سے نیچے ترکیا جائے۔ ٹھڑی سے نیچے مندی حدیث اللہ سے مہمیں ہوتواس سے النے سنست ہے کہ داؤھی سے بال سے مہمین ہوتواس سے النے سنست ہے کہ داؤھی سے بال سے جس قدر منہجہا ہو۔ وہ بھی دھوئ فرض ہے ۔ ان دونوں امری کھونعار من نہیں کہ جوتھائی داؤھی کامسے کرنا فرض ہے اور ٹھرٹری سے اور ٹھرٹری کے بنچے دھونا سنت سے بعنی اگر جوتھائی داؤھی کامسے کرنا فرض ہے اور ٹھرٹری کے بنچے دھونا سائے گا ۔ اور وضود درست موجائے گا بگرسنت اداز موتی قرص ادا جوجائے گا ۔ اور وضود درست موجائے گا بگرسنت اداز موتی قرص ادا جوجائے۔

سوال به کبل اورنمده برنماز پرمنا اورسیده تلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ از سالات مولوی بل ملی) محواب به جائز ہے سنتر طیکہ بیشانی اس برقرار پاجائے۔ بینی سجد مکرنے میں بمقام سجد و سختی معلوم ہوا ور بیشانی بخری قرار پاجا سے۔

سوال ؛ زیدریا صرص ایساگرفتاری که داب رکست که بهی رسی ضبط بنهی کرسکتا به قدم نمانه کی در مین کام انتری برختنامی کی سازی این کام انتری برختنامی اور مین ایساگرفتاری کام انتری برختنامی اور مین برختامی اور مین برختامی و مین برخت کا دیان سب و کم مینول کے اور مین برختامی و مین کارون اور مین برخت کا دیان سب و کم مینول بے ایک تازه و مینوکرتامی کا دور اور و کم مینول کی مینول بی ایک تازه و مینوکرتامی کام و دو اور و کم بیل میلی اسی سابی و مینوک بیان و مینوک تعادی ایک مینول بی مین

- 8508

## مبائل دعاء

سوال : دعاء انبسیاء کرام کی تاثیر کیاہے ؟

چواب : اس ارسی روایات مختلفہ وارد بیں کو اجب ہے انبین کہ انبیاء کرام کی دُعا منرور فنبول کی جائے بعض روایا سن سے معلیم ہوتا ہے کہ واجب ہے اولیعنی روایاست سے معلیم ہوتا ہے کہ واجب نہیں والد ماجر مرحوم کے صفور میں اس با سے میں مہرت گفتگو ہوئی اور آخرین ابت ہواکنی کی دعا دجب المترتعالے کے کم سے ہو۔ ماجد مرحوم کے صفور میں منروری ہے کہ دعا قبول ہو اگرچہ باللہ تعلیم کے دعا قبول ہو اگرچہ باللہ تعلیم کا باست ہو یا اس دعا کے لئے منشاء نبی کی فنس نوست ہو۔ تو ان صورتوں میں منروری ہے کہ دعا قبول ہو اگرچہ اس اس باسے میں نیادہ دعا کی جائے۔ ایسا ہی کتب سیر سے نا بت ہے اور اسی توجیہ سے روایاست مختلف میں تطبیق ہوتی ہو اس دعا کہ دعا تبدل ہو تا ہو دیا کہ دعا تبدل ہو تا ہو دیا کہ دعا تبدل ہو تا ہو دیا کہ دیا ہو تا ہو تا ہو دیا کہ دیا ہو تا ہو دیا گار دیا ہو تا ہو دیا کہ دیا ہو تا ہو دیا گار ہو دیا کہ دیا ہو تا ہو دیا گار ہو دیا کہ دیا ہو تا ہو تا ہو دیا کہ دیا ہو تا ہو تا ہو دیا کہ دیا تو تا ہو تا

سوال ؛ اذكار كي تنتق اوران كا خلاصه كيا به ١٠

جواب ، اسس سل کا دور الیفات بی مذکور الیفات بی مذکور احد الدور الدور الدور احد الدور احد الدور الدور

يشيم اللهِ الكَذِي لَايَعْسُدُ مِنْ إِسْمِهِ شَى وَ فِلْكُنُ مِنْ وَلَا فِيلِكُ مَا تَرْمِهِ : مِين شروع كرا

سله به ما دى صورمت بھى برسكتى بے اور محسوسات بھى اور منتقدات بھى تواب كى كليدن اس كے علاوہ منہدم كے۔ ما توره صدميث سے نا بت موں معبعن صحابہ سے بھى۔

جول اس کے نام سے کواس کے نام کی برکست سے کوئی جیز ندزین میں اور نہ آسان میں نقصان بینچاسکتی ہے ،

تواس مورت میں پیمنٹن اور تعو و سے میں جے اوراس دُماء میں حرون با استنعاذ مکی آئی ملا ہے کہ جو مقدر ہے توگویا فی الواقع یہ دُماء اس طرح ہے

سوال ؛ بنج وتنتی نماز کے بدسیر اورمنا مات براصنے کے اسے میں کیاار ثنا دم واسع !

مجواب ؛ نمازمبع كعد لا إلى المك المبلك المست المبن سوم تبريه منا جاجيك الدين سوم تبريه منا جاجيك اورنما زلم برك بعد الرفوصية المربي المحدد المربي المحدد المربي المحدد المربي ال

سوال بمنا باست مندرجه كلام الله واهادميث رسول الله مليدوسكم الله مليدوسكم سدار شادمول اورمنا باست جوجاً ا عالى كة تعنيفان سعد بعد فارسي زبان بي ياحر بي مي بول اس سعيمي ارشادمول .

بحواب ؛ مناجات كركلام الله بين بن ان كوسين بندگان في مي اي ان كوسين بندگان في مي كيا ان به مناجات كوشروع مي ربناكا لنظ به اورمنا با عدك مدرث بين به وه كما ب حسن صيبن مي بقيداد فات و حالات مرقوم بي اورفقير في كوئي مناجات بهي لنطيعت كي بي البية فقير كه والد ماجر في دعا ميستى باعم في زبان مي نصيف فرمائي بهد و والقل كراك له اينا بيا اوردات دن بي اي مرتب برصنا چا مين د ماخوذ ازر ساله نين على

سوال وعفو كنا واورزماتمه إنخير بون كمالتكا برمنا جاجية

جواب ؛ معفوگناه کے لئے کستنفار نہامیت مناسب ہے اور خاتمہ ایخبر جونے کے لئے کلم طبیبہ کازیادہ فرکزنا اور آیڈ اکٹرسی نمازے بعد بڑھنا نہا میت مغیدہے۔

سوال : مذاب قرب عرب كالمراسا المياء

بواب ؛ ہمیششورت نبارک الذی نمازحتا رک بعدسونے کے قبل پیمناچا ہیئے۔ اودسورہ کم السجد بھی نمازعتا مرکے بعدسونے کے قبل پیھی جائے ۔

سوال : ننس الماره اورلليرلعين ك فريب سه بجيف ك لئه كما برصنا جاجية .؟ حواب : لاَحَوْلَ وَلَافُتُوَّة اللَّهِ اللهِ زياده برصنا جاجية اوريميشة قال عُوذ برب الفلق اور قال عُوذ برالناس المازم ع اور نما ذمغرب ك بعد كماره كما دوم تبريز صنا جاجية . معوال الحرق درُود شراعیت اور کستنفار مهیشه وظیف کرنے کے لئے ارشاد مواج حواب اگرم سے قوم رشب ورزشب مجد میں مهیشہ سوم تبدید درُود شراعیت پڑھنا جا بیئے۔ الله مقرمت ل علی سیبتد ما محتقد فرالت والیت والیه عابرات و سیام الارشاء اور بہترین استنفاد کیڈالاستنفا موتے وقت منی کا محاظ کر کے پڑھنا جا جیئے۔ اور کسیدالاستنفار کی سبیل الارثاد میں ذکورہ ہے۔ اوراس کی ب

ہے۔ سوتے وقت منی کا کماظ کرکے پڑھنا چاہمینے۔ اور کہ تیدالا ستعفا رکنا بسبیل الارثا دمیں ذرکورہ ہے۔ اوراس کتاب
میں جو کچھ ہے وہ سب نفیس جوا ھریں ، بعنی نہایت مغید ہیں نقل کرلینا چاہیئے اوراس کے موافی نمازا ورو ظبفہ پڑھنا چاہے
اور وہ کتاب گو اِہا کے منا ندان کے طریع سلوک کا خلاصہ ہے بخصوصا فوا مُسلوکیہ کر حضرت والد ماجدرہ سے طالبوں اور
مریدوں کو ماصل ہوا۔ اس مجموع ہیں مندرج ہے اور حضرت شاہ محمد عاشق صاحب قدیم ستر ہ نے اس کو تالبهن فرا یا
ہے بقدر چھ جھڑ و کے ہوگی ، اور حضرت سن محمد عاشق صاحب ستر ہ حضرت والد ماجدرم کے اجل خلفاء
ہے سریم

سوال: عذاب مُوت دفع ہونے کے کنے جوکچدارشا دہو جمل میں حقیر کے آئے۔ ( ماخوذازرسالہ دنین مام)

بیواب : دوایت سے ابت کسکوات موست اسان مونے کے بیٹے کسکوات موسف کے لئے جمعیت این الکرسی اورسورہ افلامی منا چاہیئے ۔ اور بیمی مدین میں آ با ہے کرعذا ب قر دفع ہونے کے لئے جمعیت سورہ تبارک الذی نماز عشاء کے بعدس نے میں گارٹون اچا جیئے اور ایسا ہی سورہ دفعان پڑھنے کے اسے میں مجی دوایت ہے ۔

سوال : مطالب دنیوی کے حصول کے لئے کیا براسنا جا ہینے ؟

جواب ، حسنه بالله ونفيه والموكية الموكية المحصوم تباول واخر ورو و متربيت وس مرتب برصناها مينه الشاد الشرقاك (كافي سبعة م كوالله الدبهة سبعة م كوالله الدبهة سبعة م كوالله المربهة سبعة م كوالله المربهة المربهة المعتبيرة ولي ولا ولا من المربة المعتبيرة ولي ولا مك ما تدخير كه وصوم تبارا وشاء كه مناه المنظور و تويا منظرة وتويا منظرة المعتبيرة المنظورة والمناه المنظرة والمنظرة والمنظ

سوال : دنیاکی شکلات اورسختی د فع موسنے کے لئے ترکبیب ارشادم و۔

جواب : دعام الكرب إلهاست اور با وضوا ور الاقيد عدد كر برصناس بارسيم مجرب مع اوروه دعاً

-13 <u>-42</u> -21-

ترجمہ ؛ نہیں ہے کوئی میٹود قابل کی جنے کے سواا مترکے کہ وہ دانا اور کریم ہے اور پاک ہے اللہ کہ دہ الک عربی عظیم کا ہے ۔ لمے پر ور دگارسوال کرتا ہوں تجے سے ان اگر رکے لئے جو تیری دیمت کے واسطے کیا ہوں تجے سے کانہ معافت فرما ہے اور سوال کرتا ہوں تجے سے ہرطری کی میں ۔ اور سوال کرتا ہوں تجے سے ہرطری کی نیکی کے لئے اور اس کے لئے کہ ہرگنا ہ سے مجھ کو تو بچا نا اور میر سے سب گنا ہ تو بخش ہے اور میر اسب رہنے دفع فرما ہے اور دین اور دنیا کی میری سب حاجتیں تو لوری کردے یا ارحم الراحمین یا میں ترجمہ و ما مذکورہ کا ہے ۔ اور اعمال مشاشخ میں ختم خواجگان بھی مجرب ہے اور اس کی ترکیب مشہور ومعروف ہے اور یہ مقبد ہے ہے۔

ُ يَابَدِينَع الْعَجَائِبِ بِالْنَعَيْرِيَابَدِينَعُ ايك بِرْار دوسوم تنبر لِطِي بنواه تنها پڑھے يا وہ اور دوسرے لوگ متر کی ہوکرسب لوگ مل کریزختم پڑھیں ۔

#### مسائل جنازه

سوال ؛ برسلمان کے تن میں برسنست ہے یا نہیں کامن کے واسطے کڑا لینے پاس رکھے بعبل کا یہ نول مے کرایک برس سے زیادہ کفن کاکپڑانہ رکھنا جا جیئے جہب ابکب برسس گذرجائے۔ نو وہ کپڑاکسی دو مرسے کو دسے ڈ الے ۔ اور دومراکفن کے واسطے لیسنے پاس رکھے ۔

یں ہے اُوں ، بلکہ اس عرص سے انگی ہے کرمیر سے کعن میں بی چا در کام آئے بحضرت سہیل مع نے کہا کروہ چا در ان کے کفن میں کام آئی ۔

سوال: ایک پر استعل کنن کے لئے عنایت ہو۔ جواب: انشاداللہ تنائے دیا جائے گا۔

سوال بی کیا فراتے ہی علماءِ دین اور مفتیان شیم متین اس سلم ملامی کہ چارجا نہے جمع ہوگئے اور مختیان شیم متین اس سلم میں کہ چارجا نہے جمع ہوگئے اور مختیان کی کا ہے اور ایک جازہ بالغرار کی کا ہے اور ایک جازہ بالغرار کی کا ہے اور ایک جان ہوں جا دوں کے ایس ماتھ ہی جماعت سے برا مصر جا ایس کے نیت کس الرح کی جائے گی ۔ مینوا نوجروا ۔

#### مسائل روزه

سوال بشيخ مى الدين ابن عربي فنفائل شهوري كهاب كر :-

إِنَّ افضل الشهور عند ما مهضان شعشه ربَعِيع الأول شعرجب شعشبان شع فوا المحتجة شعشول الشقة و الفعدة شقر المستون مين ففل مولاكون مين مينون مين ففل مهم لوكون مي زوي و مينون مين الفل مي ميروب الدول مي ميروب مي ميروب مينون مين المول مي ميروب مي ميروب مينون مينون مين المول مين ميروب مين المنان مين المروب المول مين ميروب مين ميروب مين المول مين ميروب مين ميروب مين مينون المناسب ميروب مين ميروب مين مينون مين مينون مين

می الدین این عربی نے اسس کی بہت وجہیں بیان کی ہیں اور کیے کہا ہے کہ شہور قرید کہ بارہ ہیں ہیں ہیر سے نزدیک نابت ہوا ہے اور باقی مہینہ بعنی صفر اور دبیح الاول اور جیادی الاول اور جادی النانی بر سب میسنے نعینہ میں باہم برابر ہیں اور ہی میر اگمان عالمب ہے ۔ اس واسطے کرمیر سے نزد کیا بات نہیں ۔ اور برے کسی میسنی نفیلت تھے کی میں کہ اور برمنا سب نہیں کروہ بات کہوں جومبر سے نزد کیا بت نہیں ۔ اور می الدین ابن عربی نے دو مرسے مقام میں کہا ہے کہ انٹر تعالمے نے سب میسنوں میں رمضان کوزیادہ فعید میں دی ہے

اس وجرسے کا اللہ تعالیے کے نام سے بیمدینہ سمی ہے اس واسطے کہ نا بت ہے کہ رضان شراعی اللہ تعالیہ اسلام سے جوئی الکی مشرعی شہور قمریہ کے اعتبار اور سب مہدبنوں کے ہوئی الحکام شرعی شہور قمریہ کے اعتبار سے جی اس وجرسے اس کی زیا وہ فضیلت با عذبار اور سب مہدبنوں کے ہوئی الحکام شرعی شہور قمریہ کے اعتبار سے جی میں جے کہ کہا مہدینوں کے فضائل فدکورہ صبحے بیں کہا دوضان اللہ تعالیہ سے اسا دست ہے تو رمضان کا معنی کیا ہے واس کی وجہ کیا ہے کہ شرعی الحکام شہور قریم کے اعتبار سے جو سے اس می وجہ کیا ہے کہ شرعی الحکام شہور قریم کے اعتبار سے نہ جو سے۔

جوا س ، ظاهر به فراد کی برانتلاف دو سری جزید با اختلاف مفاصد کے مختلف بوتی ہے مثلاً اور ادکے ذری برنسبت کھوڑے فی نیا دو بہتر ہے ، مجابرین سے زدی برنسبت کھوڑے فی کھوڑا نیا دہ بہتر ہے ، مجابرین سے زدی برنسبت کھوڑے فی کھوڑا نیا دہ بہتر ہے ، مجابرین سے زدی برنسبت کھوڑے اب اسس نیا دہ بہتر ہے ۔ اسس واسطے کواس بی قرآن شرایت نازل بہا اس میں روزہ فرمن ہے اوراس بی شب قدر ہے ۔ شب قدر سے نعائل شہور بی اور دیئے الاول کو فضیلت اس وجہ سے میں روزہ فرمن ہے اوراس بی شب قدر ہے ۔ شب قدر سے فعائل شہور بی اور دیئے الاول کو فضیلت اس وجہ سے کواس بی آنے خوت میل اللہ ملید و اللہ میں آنے خوت میں اور میں بیش موتا ہے ، اور سے بات کو اس بی آنے ہوئے اور کیا جاتا ہے وہ آنے خرت صلی اللہ علید و ملم کے حضور میں بیش موتا ہے ، اور سے بی قدر در و در سے بالی کو نیا وہ آنے ہوئے اس قدر زیا دہ برکت اس کے حق بیں موتی ہے ۔ جو زیا وہ آنے خوت صلی اللہ علیہ و تم کو کرتا ہے اور زیادہ تو اب رسانی کی جاتی ہوئے اس میں اور علیہ و تم کو کرتا ہے اس کو زیادہ برکت میں اور میں بیت میں اور زیادہ برکت میں اور میں بیت کے اس کو زیادہ برکت میں اور میں بیت کے اس کو زیادہ برکت میں اور میک میں اور کی جو تا ہے اس کو زیادہ برکت میں اور میں بیت کے اس کو زیادہ برکت میں اور کی اور کی کو کرتا ہے اور زیادہ تو اب رسانی آنے خور سے میں اور کی میں کو کرتا ہے اس کو زیادہ برکت میں موتی ہے ۔ اس کو کرتا ہے اس کو زیادہ برکت میں موتی ہے ۔ اس کو تا ہو کو کرتا ہے اس کو کرتا ہے ۔ اس کو تا ہو کر کی ہوتی ہے ۔ اس کو کرتا ہو کو کرتا ہیں کو کرتا ہے ۔ اس کو کرتا ہو کو کرتا ہے اس کو کرتا ہو کرتا ہیں کو کرتا ہے ۔ اس کو کرتا ہو کر کو کرتا ہو کرتا ہو کو کرتا ہو کو کرتا ہو کر کو کرتا ہو کرتا ہو

ما من ایام العسم العسالع فیدها احب الی الله من عشد فدی الحرج بقد یعدا الله فیدها میدام حیدام العسم العسالع فیدها مستنه دقیام حیدام حیدام کی بین الشرانعائی کی بر منها بر حیدام کی بس قدر زیا ده فضیلت عشره فی ایجه می بسب اس قداریا و فضیلت کسی دور سرے دن می بیس بعشره فی ایجة کے ایک روزه کا اواب ایک برس کے دوزه کی المی برات کی یرفیلت می دوزه کی المی فرد اوا به کی المی فرد اواب کے اواب کے برابرا ورمحشره فی المی برات کی یرفیلت می دور می ماز بر صفی کا اس فدر اواب کے دور می می دور می می دور می می در دور می انده کے گواب شب قدر می نماز بر صفی کا سے کا یہ ترجم دوری می دور می انده کے گناه معاف دور می کرد شد اور دور برس آنده کے گناه معاف

حبجاب المنور کوکشف گُرخ رقت سُنه کات وجه ماانته الب بصر کیمن خلفه ترجر البی الند بصر کیمن خلفه ترجر البی الندر کا سے آگروه پرده المحا اسے کواس کی شعاع وحانت حالا ہے گئے جس مقام تک اس کی توج کا میں جوگ ہے بیمن مون حدیث فرکور کا سبے ۔ اس کی توج کا میں جرائیل طبالت لام سنے فرایا ،۔ اس امر سے بھی کا مست جرائیل طبالت لام سنے فرایا ،۔ لو حَمنَ وَمنَ اَسْتُ بِلَا لاحت وقت ، ترجمہ ، بعنی اگر لیٹ مقام سے اوپر اپنی اُنگلی کا مسر بھی بڑھا واق وہ انگلی جل جائی کا مسر بھی بڑھا واق وہ انگلی جل جائے گ

د که جائے اور تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نصاری اور میہود کی عبا دست اور عید کی بنا بھی شہور قمریہ برہے برسم کا عتبار اس کی بنا پرنہیں۔ والتٰداعلم

سوال: دمنان شریعیت کے سوااورکس کس مہینہ میں روزہ رکھنا چاہمیے۔

بیواب ؛ رمغان شراهین کے سوا ہر فری انجہ کے روز سے انہا بیت تواب ہے اوراس سے دو برس کے گناہ معافت ہوجاتے ہیں اور ۱۰ رمحرم کر روزہ عاشورہ سے ۱۰ س کے دن روزہ کا بھی نہا بیت تواب ہے اور دہ روزہ سنون ہے اوراس سے ایک پرس کے گناہ معافت ہوجاتے ہیں اوراس کے سوا یہ بی سنون ہے کہ ہر میں بنے میں تین روز سے رکھے جائیں بہتر ہے کہ تیر صوبی اور چود صوبی اور بندر صوبی تاریخ کو یہ روزے رکھے جائیں ، بہتر ہے کہ اول عشرہ بی ایک روزہ رکھا جائے ۔ اوردور سے عشرہ بی کہ اول عشرہ بی ایک روزہ رکھا جائے ۔ اوردور سے عشرہ بی کہ روزہ رکھا جائے ۔ اوردور سے عشرہ بی کہ روزہ رکھا جائے ۔ اوردور سے عشرہ بی کہ روزہ رکھا جائے ۔ اوردور سے عشرہ بی ایک روزہ رکھا جائے ۔ اوردور سے عشرہ بی کہ روزہ دکھا جائے ۔ اوردور سے عشرہ بی ایک روزہ دکھا جائے ۔

ا ور دوسند اور خینبند کاروزه شخب به اور مین شب براست کے دن کا روز واور شس عبد کاروز و بی سند ب سے اور عشرو ذی انجہ کاروز و بی شخب ہے گریدین کے دونوں دن اور بقرعید کے بعد تین دن روز ور کھنانہ جا جینے اور حس قدر ہوسکے رجب میں روز و رکھنا شخب ہے اور اسس میں ہمیت تواب کا و عدو فرما باگیا ہے۔

### مُسائِل ج

سوال به حدیث شریب میں واروسے در شَهْدَانِ لاَبنُنْتُسَانِ سَ مَضَانُ وَذُوالُحَجَدَةِ وَرَحِمِهِ اِلدِی دومهینے ہیں کہ وہ ناقص نہیں موتے میں اعبیٰ رمضان شراعیٹ اور دو اسجہ .

سن تراج حدمیث اویل کرتے بین کراس سے مرادیہ ہے کان دونوں مہینوں کا تواب کسی حال میں کم نہیں موجہ تو یہ توجہ درضان میں درست ہوتی ہے کہ خواہ ماہ کا مل ہو ۔ یعنی لورا تیس دن کا مہینہ ہویا ماہ ناقص ہو نے استیں دن کا مہینہ ہو ۔ ماہ ناقص ہونے استیں دن کا مہینہ ہو ۔ دونوں مور توں بین مام ماہ در مضان کے دونوں کو تراب ہو تا ہے ۔ ماہ ناقص ہونے سے درمضان کے تواب ہیں کمی نہیں ہوتی ہے ۔ میکن بہ توجیہ ذی انجہ میں درست نہیں ہوتی ہے اس واسطے کر شعائر اور مناسک جے کے موت آخرایا کہ شریق کا مہدیانفس اور مناسک جے کے موت آخرایا کے سام اور میں اور آخر ماہ سے کہ تعلق نہیں خواہ ماہ کا مل ہویانافس ہو ۔ یہ مدری کھی میں تعدد طریقے سے وارد ہے اور اس کے الفاظ مصرح ہیں ۔ اس سے یہ مراد نہیں کران دونوں مہینوں کے دن کہ می کم نہیں ہوئے ہیں ۔

جماب : يجوهديث ب - شَهُرُانِ لا مُتَعَمان ، تو اكثر علما وكرام ك زدك اس كا مطلب يه

کرایااتفاق نبیں ہوسکنا کہ کسی ال میں ان دونوں مہینوں کے دن سس دن سے کم ہوجائی بیتی دونوں مہینے انتیں دن سے کم ہوجائی بیتی دونوں مہینے انتیں دن سے کہ ہوں ۔ اور بعین علما پر کرا مے کزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں مہینوں کا اجر و ٹو اب بھی کم نہیں ہوتا ہے ۔ نور مضان منزلاین ہیں یہ امران انجوبی یہ امران اعتبار سے ہے کہ یہ مہینہ جے کے ہمینوں سے ہے اور موام سے ہے اور ان مہینوں میں علی کا ٹواب زیادہ ہوتا ہے اگر دی انجر کسی سال کا مل نہ ہو ۔ لیت نہیں دن کا نہ ہو ۔ لیت تنیس دن کا نہ ہو ۔ لیت میں دن کا نہ ہو ۔ لیت مورت استیں دن کا ہموٹو اس صورت میں بھی اس کا اجر کا مل ہوتا ہے اور بھی علما پر کرام نے کہا سی کوروں یہ ہو کہ کہ سے کہاس کی گورت یہ ہے کہ سے کہاس کی گورت یہ ہے کہ سٹر کو اور دن کا بھر ہو اور اس علما فہم کی کو جو سے ترک ہوجا ہے دن گا گوئی شخص گشرہ دی ہجہ میں دوزہ رکھتا ہو اور اس غلط فہم کی کی جہ سے روزہ در کے ۔ اور در کے ۔ اور در گیت مطال کا شرصت مثل کا فی شخص گشرہ دی ہجہ میں دوزہ رکھتا ہو اور اس غلط فہم کی کی جہ سے روزہ در کے ۔ اور در گیت کا اجر کو کو کہ کہ باس صورت کی کہ جب کہ بول کا شرصت مثل کو شخص گا ۔ بہ سے دا ہم کی کہ باسی عبر شخص سے کہ بہ دوا ہ کشے الاولام سے میں کہ بی کہ بی کہ باسی عبر شخص سے کہ بہ دوا ہ کشے الاولام سے میں کہ بی کہ بی کہ باسی عبر شخص سے کہ بار دوا ہے کہ بی کا اور دو ہم کی کہ باسی عبر شخص سے دوا نہ ہوا ورشورت کی راہ سے میں دور اور اس کا نواب ہے ہے کہ جب بہاز کم کے سامنے بینچے توا حوام با ندھے کے میں طریقے ہیں ۔ کہ اور کو میا می کہ دورا می بار کہ مظمی کی طرف جائے تو جب بہاز کم کے سامنے بینچے توا حوام با ندھے اور اور اس جائے کہ بار کی کہ کے بار کر کے بینے کو اور اور اس کا نواب کے کہ بی کہ کی بار کر کے اس کے میار طریقے ہیں ۔

١- پهلاطريقه يه ب كرصرف ج كااحرام باند صفانداس كوافراد كهتين-

٧- دوسراطريقه يه مع كرعمره كالحرام باند مصاور حب كم معظم من بنهج توعمره كا فعال ج محم مهينون بن اداكر ما كراكون الداكر ما اداكر ما كراكون الداكر ما اداكر ما اداكر ما كراكون كراكون اداكر ما كراكون كراكون

اور المربید بیرے کرج کے مہینوں کے علاوہ کسی دوسرے مہینہ میں عمرہ کا احرام با ندھے، اور جے کے مہینے یہ بیری شوال، فرلیقدہ، ذی انجہ اور عمرہ کے افعال اداکرے اور احرام آ آردے۔
م بیوتھا طریقہ یہ ہے کہ جب میتھات بریاس کے سامنے بہنچے تو ج اور عمرہ دولوں کا ایک ہی سانتے بہنچے تو ج اور عمرہ دولوں کا ایک ہی سانتے کہ افعال اداکرے بین ابھی احرام با آرسے کا جب ج کے آیام آئیں تو ج کے افعال اداکرے اور احرام آئارے ۔ تو احرام کی حالت بیں ہے گا جب ج کے آیام آئیں تو ج کے افعال اداکرے اور احرام آئارے ۔ تو احرام کی حالت بیں ہے گا جب ج کے آیام آئیں تو ج کے افعال اداکرے اور احرام آئارے ۔ تو احرام کی حالت بیں ہے گا جب ج کے آیام آئیں تو ج کے افعال اداکرے اور احرام آئارے ۔ تو

یرقسم بینی قران ام اعظم علیاره ترکیزد کیستمنع اورافراد سے افضل بے اورجب ارادہ موکداحرام با ندھے لوچا جیئے کرم تھ اور باؤں سے ناخن کٹوائے ۔ اور مغل سے بال منڈوائے ۔ اور زیرنا ف کے بال دور کرے اورموسيهك إلكولت إمندولت اوراكرسرمندولن عادت جوتوسر بعي مندولت ورند صرف تنكمي كرسداوراكر زوج یا شرعی لونڈی ہمراہ ہو تواس کے ساتھ جماع کرے اور خوشبو لگائے ۔ إحرام کے وقت بیسب افعال کرنامستخب اور بہترہے میکن احرام کے واجبات اور صروریات سے نہیں بھرومنوکرسے اورسخب ہے کرعنسل رے اور پاکیزہ اورنتی سنگیا ورچا در بہنے یا دھوئی موٹی کنگی ورجا در بہنے اور دو رکعت نفل کی نماز براھے ،اگر قران کا إرا دہ مو نواس طرح

اَ لَكُهُ عَدَانِي أَبِرِينِهُ الْحَبِيعُ والعسويِّ فَيَرِسْرُهُ مَا إِنْ دَنَعَبَّلُهُ مَامِنِي رَجِ : ليني لمصرِ ودكرًا : حجالُ عمره كاارا دوكرتا موں آسان فرمان دونوں كوميرے حق ميں۔ \_ اور به دونوم ي عبادت فبُول فرا.

اوراگر تمتع کااراده موتواس طرح نیست کرے :-

اَللْهُمَّ اللهُ يُرِيْدُ السُّدَةَ نَبَيْرِ وَعَالِيٰ وَتَعَبَّلُهَا مِنِي ، ترجم ؛ يبنى لِيرِوردُكار : اداوه كرّامٍ ل عروكا ووميرك حق من أسان فرما اوستبول فرما مجمد عد

مصریج باعمره کی نیتت سے طبید کرے تلبید کی عبارت بہ ہے :-

كَبِّيْكَ اللَّهُ عَلَيْنِكَ كَبِّيكُ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَكَيْنِكَ إِسْبَ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاسْتَوِيْكَ النَّهَ ترجمه: بيني لمسيروروگارتيري طاعمت كے ليے ما صربوں. تيري كمات کے لئے ماحرچوں متحقیق کرسسب حمد تبرے لئے ٹا بہت ہے اورسسب نعمعت تیری طرف سے ہے اور ملك تيرے واسطے ہے تيراكوئي شركي نہيں -

ان الفاظ ۔ سے كم ذكر ۔ اور اگر اس سے زيا وہ كہے توكوئى مضائق بنيس ، بھراس كے بعد اكثر اوقات لبيد آواز بلندكهتا ليه يخصوصان ومبهتري ومنهتر مي كرفرض اورنفل كي نما زسك بعد بمعيشه برا بركهاكر سداورابيا بي يحرك وقت بعي عبيه کہنا بہترہے اورجب قافلہ سے ملا قامن جوتواس وقت بھی بہترہے کہ لمبر کیے یا درجب مبدان میں لبند مگر برجر جھے یا بلندی سے نیچے اُرزے تواس وقت بھی تلبیہ کہنا بہت بہتر ہے ۔ عرض یہ کرسفر گویا بمنز لہنمازے ہے توجیے نماز میں ایک دکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں تو تکبیر لینی افتداکبر کہتے ہیں - اسی طرح اس سفرس معی جب بلندی سے اترے یا نیجے سے بلندی پرچ مے تواس وقت المبیہ کہے ملکہ المبیہ اکثر وردز ان سمے۔

احرام کی حالمت میں واجب ہے کچندجیزوں سے برمبز کرے یعنی ب

سِلامِ وأكبِرُ إنه بِيهِ مِثْلًا كُرُنة ، إجامه، نيمه ، جبه، قبا ، باشجامه ، إدا في ، موزه ، دستانه اور توبي وغيره سلا ہواکپڑا نہ پہنے اورجوکپڑا زعفران سے دنگا ہوا ہو۔ ایکسم کے بھول سے دنگا ہوا ہو۔ یا اورکسی خوسٹبو وار دنگ سے دنگا مو و و كيرابي كسنعال مين خالات اوراكريمياني معني فرونر اكرس مين روييه ركاما آسيد كرين بانده يتوكيد والكريم نہیں اور جماع ذکرے۔ اور عورت کا بوسہ بمی نہ ہے اور نہی اُس کوشہوت کی مالت ہیں جیگوستے۔ اور نہ کو کی دوسرا ایسا فعل کرے کاس سے جماع ہوجائے کا خودت ہوا ور بے ہودہ است نہ کہے اور عور توں کے سامنے ہماع کا ذکہ ذبان پر فرلائے اور فسق وفنحور نزکرے اور جنگ وجدال نزکرے اور صحرائی جا نور کاشکار نزکرے حتی کے نہ اسمیں مدد کوئے اور نہ کا سے اور نہ کا سے کہا کہ اور نہ کوئی ہوں سے کسی دو سرے شخص کو صحرائی جا تو اور نہ ہوجائے۔ اور وہ شکار کرے اور نہائی ہاؤر کا شکار شلا مجھلی کا فتسکا ر جا گز ہے اور تو شکار کرے استعمال سے پرمیز کرے اور ناخن نہ کٹو است اور نافر کر اور نمرا ور واڑھی وفیرہ بدن کے کسی جگہ کے بال دور نزکرے من منٹر و اسے نہ تو اسے اور اور من اور واڑھی وفیرہ بدن کے سی جگہ کے بال دور نزکرے دور نزکرے اور سے اور کو اور من اور واڑھی وفیرہ بدن کے سی جگہ کے بال دور نزکرے دور کر اور سے اور کا کہ اور من اور واڑھی وفیرہ سے نہ وہوئے ، اپنا منہ اور مرسی جزیے سے نہ جھیائے ۔ اور سے اور اور من اکار نام اور وہ بانور میں کر بالت اور پائجامہ کو نگی کہ جا وہ بہت تو اسمیں مضائفہ نہیں۔ چند جانو دم ری طرح استعمال کرسے ۔ تو اسمیں مضائفہ نہیں ۔ چند جانو دم ری کر بالت اور کو اور ان کو اور ڈالنا جا گز ہے ، مد دم واجب ہونا ہے ماسے من صدقہ و اجب ہونا ہے اور وہ جانور درج ہیں ۔۔

زاع ، چیل ، سانب ، بیچید ، موش ، چیرای ، کیمیدا ، بیگریا ، شغال ، پرداند ، کمعی ، مورجیه ، آفاب پرست زنبور ، بیتُو ، ساہی ، مجترا ور درندسے جانور کے حملہ کہتے ہیں اور باتی جو دو سرے موذی جانور ہیں .

## فرائض جج

عج ميں مارچزي فرمن عيں :-

ا- راحرام باندهنا.

۷۔ عزفات میں تُفہرِنا ہے عرفہ کے دن اس کا دقت عرفہ کے دن زوال کے وقت سیے شروع ہوتا ہے اور دور کے دور ہوتا ہے ا دوسرے دن مینی عیدالامنی کی فجر تک باتی رہنا ہے .

۳. طواف زیرت ہے بعیدالاضلی کے دن طواف کرنا بہتر ہے اور ایام تحر کے بعد تک طواف کرنے میں دیرکر ہے ہے۔ دم لازم آتا ہے۔

الم م م م م م م م افعال بترتیب او اگرے عنی بیلے احرام باندھے بداس کے بعد عزفات میں وقوف کرے .
ایسی مقہر سے بھاس کے بعد طواف زیارت کرے اور اگران میں سے کوئی فوت ہوجائے ۔ تو جج ادام ہوگا۔

#### واجات ج

ج میں واحب چندچیزی بی اور وہ یہ بی ا

مز دلفرمی وقوت کرنا بینی تمهرنا۔ سعی کرنا درمیان صفااورم وه کے ۲ كتكرى يعينكنا ۳ أفاتى برواجب ب طواف رخصت كرنا ~ مستسرك بالمندانا باكثوانا ۵ احام ميقات سنے إندمنا عرفات مين و قوت كرنا بعني تثهرنا عروب آفاس ك. 4 طوا مٹ مٹروع کرنا بچراًسودست اورلعض ملما رسکے نزد کیب بہ سنست ہے۔ طواف متروع كرا دامني طرحت ست . جب عذرة بوتوطواف ببأده إكزاء طواعث إطهاديست كرنا . 11 طواف مي ستر حورت يجيانا ŧ۲ سعى كرفيس درميان صفاا ورمروه كم صفاسي شروع كرنا. ۱۳ سعی درمیان صفاا درمروه کے بیاده پاکرنا جسب که مذر مزمور 15 ذبے كرنا بحرى ياس كے ماندكوئى دوسرا جانور، يه فارن اور تمتع برواجب ب 10 مرساست شوط سكه بعد دوركعست بمازيجهنا . 14 ترتیب سے کنگری پینکنا ،ا دربال منڈا نااور ذہبے کنا ترتیب بر ہے کہ پیلے کنگری پیننیکے بھراس کے بعد 14 ذبح كرسه بير إل مندست ، بيرطوات زيارت كرسه . طواف زیارت ایم مخری کرنا بعنی طواف زیارت کرناعیدالاصنی اور بیراس کے بعد کے دودن می 18 طواف كسرطرا كرناكر حطيم يجي طواف مي داحل مو 19 سعى درميان صفااورم وه كرنا. ۲. بال مندانا متفام عين اورو فنت معين من يعنى حرم كم متفام من أيم مخري بال مندانا. 41 ممنوهات سے بازرہنابعد و قومن عرفہ کے مثلاجماع وغیرہ مذکرنا 44

### سننت اور تحب اور آداب ج

سنست اورستخب وراً داب حج وه امورمیں جو ذکورہ بالا افعال حج کے علاوہ میں جس چیز کے ترک کرف

ے دم لازم آ آہے۔ وہ چیزو اجب ہے دُم سے مراد تین چیزیں ہیں ا ا۔ اونٹ ۲۰ کائے سے

بحری کادم دینا کافی ہے کر دوسور توں میں کافی نہیں ۔ ایک بدکر طوا دن فرض جنا بت کی حالت میں کیا جائے اکا دو سرے بیکر جماع بعد و قوت کے کیاجائے توان دو نوں میں بحری کا دم دینا کافی نہیں ، بکہ گلے یا اونٹ ذیج کرنا چاہئے ۔ قران اور تمتع کی ہدی کے گوشت میں سے خود کھا : ا جا گزہے ۔ بکہ شخب ہے ۔ بین بحکم قر اِنی کے گوشت کا بھی ہے ۔ نغل ہدی کے گوشت میں سے می خود کھا نا جا گزہے ان صور توں سے طاوہ اور کسی دو سری صورت میں جوج میں دم دیا جائے اس کا گوشت نود کھا نا جا گز ان اور تمتع کی جری دینے سے عاجز مجد تو اس پر لازم ہے کہ وس دو تر در دو سری مؤدت میں دور سے کہ وس دو تر میں دون ہوئے اس کا گوشت خود کھا نا جا گز نہیں ،اگر فران اور تمتع کی جری دینے سے عاجز مجد تو اس پر لازم ہے کہ دس دو تر حکے ۔ اس نزین سے کر تین روز سے یوم مخر کے قبل اس ترکہ بیب سے دکھے کر قبیار دوز ہ میں مؤر کے قبل ہمری پر فالا ہو تو اس سے کومن نہیں ہو سکتا ہے ۔ اور یہ ساست روز سے ۔ اگر بال منڈ الف کے قبل ہمری پر فالا ہوتو اس پر ہمری لازم ہے ، روز ہ اس سے کومن نہیں ہو سکتا ہے ۔

### كمنظمين داخلے كاوقت

## كعيبر العيني داخله مجراسودكا بوسه

جب كعبه فتراهيف سك المدرجان كاالأدة كرساتو الترتعاك كارتهت بإدكرتا بهوا جائد اورطوا وبعمر واور طواحت قدوم بجالات - اوربها مراس قارن اورمفرد ك الشنست سبت كروه كرمنظم كارجين والانه بهوا واس طرح طواف کرے کہ پہلے منہ جواسود کی طرف کرے اور کہ براور تہلیل کہے ۔ اورجب بوسہ دینے کے واسطے جواسود کے پاس جائے تو دونوں فی تھ اٹھائے جاتے ہیں اور جواسود کو اوسہ فی سے اور کو ایس جائے ۔ جیسے تجریح ریمہ کے وقت دونوں فی تھ اٹھائے جاتے ہیں اور جواسود کو این ارتبا کہ کہ کہ کہ کہ ایس جائے ہے اور اگر ہے می اور جو کہ کہ ایس ب سے بوسہ نہ سے تو سے اور اگر ہے می کو کہ اور اس سبب سے بوسہ نہ سے تو جواسود کو فی تھ کہ جو اسود کو فی تھ کو جو سے اور اگر ہے می کن نہ جو تو کسی دو مری چیز سے جواسود کو مس کر سے اور اس چیز کو چو ہے اور اگر ہے می کن نہ جو تو جو اسود سے سائے اپنا اور جمد کہا اور حمد کہا اور دور ترافیت پر المے ،

## طواف

## مقام ابراميم برشماز

مقام براہیم کے پاس دورکھنت نماز بڑھے اور بہنماز حنفیہ کے نزد کی واحب ہے اور اگر لبدب ہجوم کے دفوں نہ بڑھ سکے تومسجو حرام میں جہاں چاہیے ولی بڑھے ، پہلی رکھنت میں اسحد کے بعد قُل یا ٹیما الکا فرڈون بڑھے اور دوسری رکھنت میں اسحد کے بعد قل موافقہ بڑھے ، نماز کے بعد اپنی مُراد کے لئے و عاکر ہے ۔ دوسری رکھنت میں اسحد کے بعد قل موافقہ بڑھے ، نماز کے بعد اپنی مُراد کے لئے و عاکر ہے ۔ موجو اسود کو بوسہ بھر جا و اور مرم پرجائے ۔ اور زمزم کا یا فی شکم کئیر ہوکر ہیئے ۔ اور پور طنزم کے مقام میں کے اور جو اسود کو بوسہ

مثلاً عوات اورمزولفی عفہرنے کے لئے جانا اورکئری پھینکا، اور ہال منڈا نا اورجانور و کے کرنا اورطوا من کرنا اورمنی ہیں رہنا وی مرح ہے کے احکام بیان کرے تو ہم ہے کہ خطبہ کے احکام بیان کئے بات ہی عرفہ کے دن عرفات میں ام خطبہ بڑھے اورسب کو گرشین ، گیار حوی وی کہ کومنا میں جج کے احکام بیان کئے بات میں نوج ہیئے کہ وہ بھی شئے مورے نورمنا میں جائے ہیں نوج ہیئے ۔ اورا گرظیر رپارہ کرکے جائے تو اس میں بھی مضائقہ نہیں اورع فدکی راست منی میں گذائے اور فیج کی نما زماد کی میں عرفہ کے دن بڑھے ۔ اس کے بعد عرفات کی طرف چلے ۔ اورا گر آ ملحوی وی کہ کومنی میں نہ آئے ۔ اور موت عرفہ کے دن عرفات میں جائے اور فیج کومنی میں نہ آئے ۔ اورم وی نامز دی کے دن عرفات میں جائے اور فیج کی نما زماد کی میں عرفہ میں دائے تو یہ جائے اور فیج کی میں نہ آئے ۔ اورم وی خوات میں جائے اور فیج کے دن عرفات میں جائے اور فیج کے دن عرفات میں جائے کہ میں نہ آئے دورا کی موجئے کی دونوں نما ذیر کے دونوں میں اور خوات میں ہوتا ۔ اور ای کی خطبہ شنے اور ای کے موجئے کہ داور میں ہے کہ عرفات میں کی دونوں نما ذیر ایک میں نہ آئے اور نما ہوئے وار نما دیر میں ہے جے اور نہیں ہوتا ۔ اور نہا یہ خشرے اور خواص کے ساتھ احرام با نہ صرف ہوئے خوات میں کی دونوں نما ذیر ایک میں نہ آئے ۔ اور نہیں ہوئے اور اپنی حاجبت کے داسطے دعا موجئے ۔ اور تلبیا اور تبلید اور تبلید اور نما دیر میں است نفار اور تلبید اور قرب ہونے کے دونوں نما کے ہم اور دونوں میں جائے اور اثناء راہ میں است نفار اور تلبید اور ذکر میں جائے اور اثناء راہ میں است نفار اور تلبید اور ذکر میں جائے اور اثناء راہ میں است نفار اور تلبید اور ذکر میں جائے اور اثناء راہ میں است نفار اور تلبید اور ذکر میں جائے اور اثناء راہ میں است نفار اور تلبید اور خوات کی دونوں کی

ا ورحمد رسے اور درُود متر لعیت اکثر برصتا ایسے اور مزد لفرمیں جاکر ایم کے ساتھ مغرب اورعشاری دولوں نماز براکب

اور جوج راحرام کی وجد سرام تنی و مسب چیزی اس کے لئے بال منڈ انے کے بعد ملال موجاتی ہیں گرجاع اور توابع جاع ملال ہمیں ہوتا ہے بلہ جاع اور توابع اس کا زیارت کے بعد ملال ہوتا ہے اور طواف زیارت کے بعد منی میں آئے اور نین رات و فی شب باش ہے اور دن کے دقت کر معظم میں جا کر کھیے کہ اور طواف اور راست کے وقت منی میں گرکھیے اور اگر وال سے جوج راست کے وقت منی ہوتا ہم میں ہوتا کہ دو اس سے جوج دن میں تواس کے ذمر سے دمی ماقط ہوجائے گی۔ اور رمی کا وقت ان مینوں دن میں زوال کے بعد ہے دکین چوتھے دن اگر فیجر کے بعد قبل زوال کے بعد ہے دکھی کے دو مرے اور سے دن زوال کے بعد میں کرے اور دو مرے اور میں توال کے بعد رمی کرے اور دو مرے اور تیس سے دن زوال کے بعد رمی کرے اور دو مرے اور تیس سے دن زوال کے قبل رمی جا تو نہیں۔

مُسنخب ہے کو کنری مجونی چونی جو ہیں ہواور پاک ہوا ورکنکری جرات کے نزدیک سے نا اٹھائے
بلکم زدلفہ میں بالاہ میں سے لے اور انگو کھے اور کلمہ کی انگلی کے درمیان کنکری لے کر پجینے اور رمی کے وقت ہے اسے بانچ کی تقدیم کا فاصلہ پر نہ سہے اور اگر نیا وہ فاصلہ ہو تو مضائعہ نہیں اور جس رمی کے بعد بچر رمی ہو۔ وہ رمی بیادہ کرسے واور جس رمی کے بعد بچر رمی ہو۔ وہ رمی بیادہ کرسے واور جس رمی کے بعد بچر رمی ہو۔ وہ رمی بیادہ واور کو جس رمی کے بعد بیر رمی ہو۔ وہ رمی بیادہ واور کی میں مور ہو کر رمی کرے واور کو بین کے اور جا ہی اور جا ہیئے کہ کنگری پھینکنے وقت منی دا ہنے طرف ہوا ور کو بہ بٹرلیت با میر افران ہو اور اُورکنگری پھینکے اور جا ہیئے کہ کنگری پھینکنے وقت منی دا ہنے کہ کنگری جراست پر بڑے با اس کے زیادہ ہوا ور اگر کنگری جراست پر بڑے با اس کے زیادہ کر سے اور دا ہمنے کی تھی مور میں ہو تھیں ہوگا ۔ چاہیئے کہ کنگری ایک ہم مرتبہ کی تھی میں کے کہ سے پھینکے اور مرکنگری ملی وہ عرف ایک مرتبہ کی تھی مرتبہ کی تھی میں ہے کہ بھینک درست نہیں وہ حرف ایک مرتبہ پھینکنا شاہ رمیکا ۔

# وادی محصیب میں آنا

ان افعال کے بعدوا دی محتب میں آئے وکل ایس ساعت کھیرے اور پیرکی معظمی بائے اور طواف صدر کرسے اور پیرکی معظمی بائے اور طواف اف میں رسے کہ وکل سے مراجعت کرنے کا آرادہ ہو ورز کو معظمی بائے اور کل افامین کرے اور یہ طواف سے بعد چا ہ زمزم پر افامین کرے اور اس طواف سے بعد چا ہ زمزم پر جائے اور کی میں رمل اور سعی نہیں ۔ طواف سے بعد چا ہ زمزم پر جائے اور کی میں بین رہ کو اور کر افراد برن میں بی زمزم کا پائی ہے بعد بائی ہے بائے اور کی بائی ہے بائی بینے اور کی بائی ہے بائی بینے اور کی بائی ہے بعد بائی ہے اور اس وقت بھی کبیر و نہلیل و بخیرہ اشغال واذکار حمد و تناہی مشغول سے اور اپنی حاجت کے لئے انٹر تعالیٰ کی درگاہ میں دعاکرے اور کعبہ شروی کی طرف مذکر کے ہوئے بیں پاسجہ حرام سے با ہرآ ہے اور جہاں جاہے جائے ۔

#### عمره

عمره سنت ہے واجب نہیں اور سرسال چند سرزم اوا ہوسکتا ہے بعمره کا وقت تمام سال ہے۔ گر ایام سچ میں کروہ ہے ، ایام سج کے روز عرفہ اور روز نخراور ایام تشراتی ہیں ایام سج میں بھی عمرہ اس سے حق میں کروہ ہے کہ وہ قاران نہ ہو بعمرہ میں اِحرام اور لمواحت ہوتا ہے بعمرہ میں دو چیزیں واجب ہیں ۔ ا، ستی کرناور میان صفااور مروہ کے دورہ سے ماا رُنٹرانا کاکٹر وانا ہے میں جائٹرالط ھیں وہ بعد میں بھر میں اور جو میں جو میں ماور اوران

۲۔ دوسرے بال مُنٹمانا یاکٹر وانا۔ جج میں جوسٹ اِلطھیں وہی عمر و میں بھی ہیں اور جج میں جوسن اور اَداب ہیں وہی عمر و میں بھی ہیں -

# احكام جنايات

احكام جنايات كي بيركاكر كرمكى البيعضوم كالملطور يزحوشبواستعال كرس الانيم مرسي مندى

کا خفاب لگائے یا دونن ذیتون استعال کرے۔ یعنی بدن میں لگائے۔ یا اکی روز تمام دن سلام واکیر اسطر ح یہنے ہے کراسی طرح اس کے کیر ایسنے کا معمول ہو ۔ یا ایک روز تمام دن اپنا سرچیا ہے ہے یا جو تھائی سرکے بال منڈ اسے ۔ یا ایک بنل کے بال دُور کرے یا گردن کے بال دُور کرے یا گواف فارم یا البنے فاتھ کے نامی کو لئے یا دونوں باؤں کے نامی کو لئے یا ایک فاتھ اور ایک با اُس کے نامی کو لئے یا طواف فارم یا طواف مدر جنا بابت کی حالت میں کرے یا طواف فرم بلاد صور کرے ۔ یا عرفا سے جو دن والی آنے کا ہے اس سے بہلے اُسے یاسی ترک کرے یا مواف فرم بلاد صور کے کہدے یا ہو اور کرک کرے یا کہد ورک کرے ۔ یا مواف فاللہ کے مانٹ چھو ہے ۔ یا سر اور کی درک کرے یا ہو اور کی درک کرے یا ہو اور کی مانٹ چھو ہے ۔ یا سر اور کی درک کرے یا ہو اور کی مانٹ چھو ہے ۔ یا سر منڈ لنے میں آیم مخرسے تا خیر کرے یا جے کے اعمال سے کوئی عمل دورے عمل بریشر مع سے خلاف مقدم کرے :۔

من لاری کے قبل مرمنا کا ایا جانور ذریح کرنے کے قبل مرمنا کے ان سب میورتوں ہے کوم واجہ ہے اور اگر تاون سب میں دو درم لازم جوں گے ہے

اوراگرفادن نے جانور ذی کرنے سے قبل سرمنڈایا تواس پر دو وَم الازم ہوں گے ؟

اگرا حرام کی حالت میں کسی مفتومین نوشٹو لکائے گراس عضومین تمام مگرخوشٹو ند لکائے یا ابنا سرجیائے !

ایک دن سے کم وقت سلا ہواکیوا پہنے ہے ۔ یا ہوتھائی سَرسے کم منڈا ہے یا پانچ انگلیوں سے کم انگلیوں کے اخن کٹوائے یا پانچ انگلیوں سے کم انگلیوں کے نامواف قدوم یا طواف معدر بلاوضوکر سے یا بانچ انگلیوں کے نامواف قدوم یا طواف صدر بلاوضوکر سے ایمین مجرو سے کسی ایک ہے ہم وی رمی بعد یوم محرک ترک کرے یا دوسے کا سَرمونڈے توان سفورلوں یا صدقہ واحب سے وہ حوشتہ واس می بعد یوم محرم کو بیماری کا عذر مہوا ور اس وجہ سے وہ خوشتہ واستعمال کرے بابلا منڈ لئے باسلام واکیوا پہنے تو اس مشرب سے کوئی ایک ہیں لائے یا ایک منڈ لئے باسلام واکیوا پہنے تو اس میں مورم سے کہ بین جیز دن سے کوئی ایک ہیں لائے یا ایک بحری ویک کرے در ہے وہ یا متفرق سے یا تین دن روز ور کے ۔

## وجوتبنرا

اگر محرم محرائی جاند کا شکار کرے یا شارہ و مغیرہ سے دوسرے کو شکار سے جانورسے آگا ہ کرے تواس پرجزالانکا آئے گی ا درجس جگرشکار کرے والی اس جانور کی جو تعیمت ہو وہی اس کی جزام دگی ، مچراس قیمیت سے مدی خرید کرے اور وہ باری مکرمنا کھر میں ذریح کرسے یا کیم و نیز بیسے اور چیسکینوں کوم روز نصعت نصاع تین دن تک ہے اور نین دن یک ہے در ہے سے یامت خرف سے یا ایک سکین کو گیروں یا بتی شینے سے بد سے ایک روز ہ رکھے اور یہ جنایات فسد اگرے یاسہو اہوجائی وولوں صور توں میں ایک ہی حکم ہے اوراسی طرح اس کومعلوم ہو کہ بیجا بات ہے یا نامعلوم ہو دونوں برابر میں اور نوشی سے کرے یاسی خیر کے جبر کرنے سے کرے دونوں صور توں میں ایک ہی حکم

اگرمح م خالص نوک بین اور استهال کرے تو دَم لازم آئے گا ، اوراگر کے منوشبو دارجین سونگھے یا نوشبو دارمی سونگھے تواس برکوئی امرلازم نہ آئے گا گریفعل کردہ جے اوراگرمحرم بوئی مارڈلے توکی پیموں مثلاً ایک میٹی کے اندازے صد قرصے ، بیمکم اس صورت میں سبے کہ لینے برن یا لینے کر یا لینے کراے سے جو ئین سکال کر مارڈلے اوراگر زمین سے انتخاکر مارڈلے نوکی لازم نہ آئے گا ، اور کہرا دھوب میں اس عزمن سے نہ ڈللے کرجوئیں وغیرہ مرجائیں ، اوراگر الیا کرے اور جوئی مرجائیں تواس برلازم آئے گا کہ نصف مارے کیہوں نے اوراگر کہرا دھوب میں خشک مونے کی نیعت کرے اور جوئی مرجائیں تواس برکی لازم نہ کو کہ جوئی مرجائیں تواس برکی لازم نہ کو کہ جوئی مرجائیں تواس برکی لازم نہ کہ کہ اور یعزمن نہ ہوکہ جوئی مرجائیں . ایکن دھوب میں کہرا رکھنے سے اتفاقا جوئی مرجائیں تواس برکی لازم نہ گا۔ دا زرسالہ احکام مج م

## مسائل قرباني

سوال ؛ کیافراتے ہی ملاء کرام اس مؤرت میں کہ کتاب منتائے الفلوۃ میں کھا ہے کہ قربانی کا وقت عید الاسلی کی بیج سادی سے متروع ہونے کے اور بارھویں ذی ایجة کی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے کے باتی رہتاہے اور اس کتاب میں حوالے کسی دوسری کتاب کا نہیں دیا ہے اور مصرا ورغیر مصری ہی اس میں قید نہیں۔ یہ مسلم کا ہرا ہمہور کے فالا من ہے ۔

بحواب ؛ اول وقت قربانی کاشهرس عیدالاضی کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور بیاباں اور وبہات میں کردہاں عیدالاضی کی نماز نہ ہونی ہو ۔ اول وقت قربانی کا ملوح بخر کے بعد روز نخر ہیں ہوجا آہے ۔ یعنی دسویں وی انجہ کی سے صاد کے وقت اول وقت قربانی کا مہوجا آ ہے ۔ اور آخر وقت تعیہ ہے دن آفاب کے عزوب ہونے سے بجرقبل تک رہا ہے۔ تواکی دن روز نخر اور دو دن اس کے بعد قربانی کے جی اور پر صفیلہ کے نزدیک ہے ۔ ام امالک رہ اور ای نامی مرافت کے میر اور پر صفیلہ کے نزدیک ہے ۔ ام امالک رہ اور ام نامی رحم الله مرافق کے میر اور یون کے ایک میں اور پر صفیلہ کے نزدیک ہے ۔ اور ان نہیں کہ قربانی مرافق کے میر اور دو دن اس کے بعد قربانی نہیں کہ قربانی مرافق کے روز دینی دسویں دی انجہ کو اور قربی ن کریں ۔ امی شافعی رہ کے نزدیک تربانی کرنا جائز نہیں دی انجہ کو اور قربی کی اس کے بعد تک قربانی کرنا جائز نہیں دی انجہ کو اور قربی کی اس کے بعد تک قربانی کرنا جائز نہیں جنانچہ سٹر ص وفا یہ میں فکھا ہے ۔

وَاَقُلُ وَقُرِّهَا بَعُدَ العَسَلَوْةِ ان ذَبَعَ فَى حَصَّوَقِى اى بَعُهُ صَلَوْةِ الْعِيديَومِ النَّحُرِوبَغُهُ طُلُوحِ فَحْرِيومِ النَّحُرِ ان ذَبِيعِ فَى غَيْرَة واخدَ وَبِسِلْ غُرُورِبِ الْبَدِّمِ الثَّالِيثِ وَعِنْهُ مَالِكٍ واَلشَّانِعَ عه توله شاى خرج الوّا يه ١١٠ لاسيجون بَدَدَ الصَّلَى اللهُ عَبُلَ نَحُدِ الا مَام و بَيجُونُ عند الشافعي في اَم مَدَة اليام اللهُ اللهُ

#### مأل ذبيجه

سوال بیکسی خس نے بینست کی کراگرفلاں کام کا انجام میرے حسب نتواہ موجائے توسیداری کے کہ ایر فلاں کام کا انجام میرے حسب نتواہ موجائے توسیداری کی مگراس نے کائے بیٹے سدو وعیرہ کا بحرامیں دوں گا بہر جب مراداس کی حاصل ہوئی ، تواس نے فعدا کا نام ہے کر گائے نے ذہرے کی ، مگراس نے ول جی سدو کے ساتھ گائے کی نسبت کی اور بیر مدسیٹ نشراعیت میں ہے انما الاعمال بالنیات بعنی عمل کا دارو مرار بنین مدریث مشراعیت میں ہے :۔

إِنَّ اللّهَ لاَيَنْفُكُو إِلَىٰ صَوَرِ كُنُهُ وَالْكِنْ بَيَنْفُكُو إِلَىٰ شَنْوبِكُمْ وَنِيَّا شِكُمْ ترجم العِنى الشَّرِّعَالَى ثَمْ لُوكُول كَى صُورَتُوں كَى طرف اْظربَہْيں كراً بلكه تم لوكوں كے ولوں اور نيتوں كود كيمتا ہے : وَبِنَيْنَةُ المُوْمِنِ خَيْرَا شِنْ عَمَلِهِ لِينى مُؤْمَن كَيْنِت اس كِعمل سے بہتر ہے ۔ اس يجى يہ تابت بہذا ہے كہ نيت كوخرور دخل ہے توصورت فدكورہ مِن اليس كا استے وغيرہ كا كوشت كھا ناور

ميانيس.

، برای چواب : یه امر که ذبیر طلال ہے یا حرام اس کا دارو مدار ذبیح کرنے دالے کی نیت پر ہے۔ اگراس کی بینت موکر اولٹر تعالیے کی درگاہ میں نزدیکی ماصل موء یا برعز من موکر اس کا گوشت نود کھائے۔ یا پر منظور موکر وہ گوشت فروخت کیا جائے وراس سے نفع حاصل ہویاس ذہرے سے کوئی اور امر جائز مقصود ہو ، توان سب صور تول میں وہ ذہبے ملال ہے اور ذہرے سے اگر کوئی دوسری عرص فاسد ہے تو وہ ذہبے ہرام ہے تفسیر نیشا پوری میں کلام پاک اللہ جل ٹانۂ و ہا مل اپنیرائٹد کی تغییر میں کھا ہے :-

قال العُلَماء كَوْ اَنَّ مُسَالِمًا ذَبَحَ ذَبِيْحَةً وقَصَدَ بِذَ بْحِهَا التَّقَدُّبِ إِلَىٰ غَيْرِاللّهِ صَالَ مُنْ تَلَاو ذَبِيْحَتُهُ ذَبِيْحَةً مُسْرَتَد انتهاى

ترجمه: بعنی علماً دکام کایه قول می که اگرکسی سلمان نے کوئی ذہبیہ کیا اور اس ذہبے سے اس کا میقصود ہے کہ اللّه تعالیٰے کے سواکسی دوسر سے کی نزد کی حاصل ہونو وہ شخص سر تدم وگیا اور اس کا ذہبی مرتد کے ذہبیہ کے ما نند ہوگیا .

وفي الدُّرِ المُخْتَارِ ذبيع لقُدُومِ الْآمِيْ وَنَحُومٍ كَوَاحِهِ من العَظَمَآءِ يَعُرِمُ لانه المُحليل المُعِد اللهُ المُعلَمُ اللهُ ولودَ اللهُ اللهُ المُعلَمُ اللهُ المخطيل المنافِق المنه المنافِق الم

این دری رس کھاہے کو فی جافورہ امیر وجر مکسی سردار سے آنے کی نوشی میں ذبح کیا گیا۔ تو وہ ذبح جرام ہے کی اس پرغیراللہ کا ام پیکا راگیا ، اگر جہ وہ جافوراللہ تھا سے نہ سے دبھ کیا گیا ہو۔ اوراگر مہان سے واسطے ذبح کیا گیا ہوتو وہ ذبحہ حرام نہیں ، اس واسطے کہ یہ سنست حضرنت ا برامیم علیالتلام کی ہے اور مہان کی تنظیم کرنا گیا اس فی اللہ تعلق الله تعلق

كفريد اورفضل اوراسمعيل ك ترديك فرنهين ايساجي مطالب المؤمنين اوراشباه والنظا ترمي بها ،

وفي المحديث لَعَنَ الله من ذبح لفيوالله وواله احمد والبشام لعون من ذبح لفيرالله (مرواله ابُو واقرد وفي غرائب ابي عبييد وبسستان الفقيها وكنزالع بادائه لايجوذ ذبيع البقروالفتوعندالتيخ لقوله عليه السكرم لاعقر في الاسلام يعنى عند العبور في كذا في سنن ابي داؤد و له كذا لا يجوز على البناء الجديد وعند شراء الداولان النبى مسكّى الله عليه وسلم فعلى عن ذبا مع الجن بناءعلى انهم يكومون فابطل السبى صلكى الله عليه وسلم ونهى عنه وهكذا فيكتب الشافعية كماقال النودى في مشرح معيس مسلم في تفسيرها اخدجه عن هوله صلى الله عليه كلم لَعَنَ اللَّهُ من لعن والدي ولعن الله من ذبع لغير الله فالمرَّادب إن بيذبع باسم غيرالله كمن ذبع للمد اولِلصلب اولموسلى وعيسى عليهما السلام اوللكعبة ويخوذ لك فكل عندا حوام ولا تحلمنه الذبيحة سوارا حكان الذابح مساما اونصوان اويهود ياكما نع عليه الشافى واتفق عليداص ابنا ذان فضد مع ذاك تعظيم المذبوح بغيرا لله والعبادة له كان ذالك كفتًا فأن كان الذابع حسامًا فتبل ذالك صاربالذب حمدتدًا و ذكرة الشبيخ ابواهيم المرونى عن اصعابنا ان مايذبع عند استقبال السلطان تقربا البه انه انتى احدل بخارابتعديم لاندممااحل بالغيرالله وقال الوافع شيعدا انعايذ بحونة استبشارًا لقدومه فهوكة بع العقيقة لولادة المولود ومشل هذا لايجرى فيه التعرب والله اعلم:

کرے بنرمن تعظیم ٹبت یاصلیب باحضرت کوئی یاحضرت عیسلی علیا لی سام کی غرف سے یاکجبروغرہ کی تنظیم

کے لئے تو بیسب حرام ہے اورالیا ذہیج حلال نہیں بنواہ ذاہ بح مسلمان ہو یا نصرائی یا بہودی۔ ایسا ہی

الم سٹ فعی رہ نے تعریح کی ہے اوراسی پر ہما ہے اصحاب کا اتفاق ہے تو اگر باوجوداس کے ذاہے کا

یہ اداوہ ہوکراس ذبح سے بخ المشرکی تعظیم اور عبا دست ہوتو یہ کفر ہے ۔ بس اگر ڈابیج مسلمان ہوگا تواس

ذرح سے مرتد ہوجائے گا۔ اور شیخ ابراسیم مرودی نے ہما ہے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ جوذبے کیا

جاتا ہے۔ بادشاہ کی بیشوائی کے وقت اس سے نزد بی حاصل ہونے کے لئے ایسے ذبیح ہا ہے کہ بار بیار اصطاب اندو ہون پر غیراللہ کا امریکا اس واسط کروہ ان ذبیح میں سے ہے جن برغیراللہ کا امریکا اس کی خوشی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ذبیح ما نند ذبیح عقیقہ کے

گیا۔ اور کھا دافعی نے کہ یہ ذبیح یا وشاہ کے آسنے کی خوشی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ذبیح ما نند ذبیح عقیقہ کے

اصل بالقواب

فان قيل قدلة تقالل : ومالكم الانتاكلوامد فكرَاسْدُ اللهِ عليه وقد فصل لكم ماحدًم عَلَيكم الاما اضطوبه عدا ليه ومحكة افتولُه تعالى : وكلوامما ذكواسع الله عَلَيْهِ ان كنستم بأيانته مؤمنين وعام يتناول مافعدب التعدُّب الى الله وغير، فيكون الكلُّ حلالا فتلناها ذبح الايات عامَّة مخصّصة بالنّص الأخروه وقولُه نفالي في سورَّ اللّه حرمت عليكم الميتة والدّم ولحدة الخنزمير وماأكيل لغيرالله والمنحنقة والوتوذة والمتردية والنطيحة وماأكل السبع الاماذكية -- وماذُبع على النسب فلوان بحبلاً مسلمًا خنق شاية وذكواسم الله عليها -- لا تحل مع انه ذكراسم \_\_\_وصكذالوذبع شالة على نصب من الانصاب اوعلى تبرمن العتبوس وتصدبه النفرت الى ماحب العرووصاحب النصب وفكو اسعانله عليها لاتحل مهذ النعس العكريج ومدادك على قصدالتغرب الى غيرالله اوتغييرانطريق المشهور في الذبع من استعمال الالةِ المحكَّة لاونحوذالك فعلمناانهاالي قولم وقد فصلكك حكوالة على ماذكر في الايات الاخركالمائدة وغيرها وكان سبب نزول مذة الأبات شبهة الشركين حيث كانوابقولون المابن بطريق الالوام انت ولاتا كلون للعينة وقد قتلها الله وتأكلون ما تفتلون بايديكم فقة فخيتم مقتوكك عكل مقتول الله فاجاب الله تعالى : عن ذلك بان الميتة لويذكومعها اسم الله فلألك حُرَّمَتُ وكِذا لموقود مَا والمنخنقة والمنزدِّية لمرتقت ل على الوجه الماذُون فيه منالله فحرّمت وماقتلناه بايديناانما صارح لالإلان تتلها وقع بأن الله تعا

وبالوجه المشروع بمحيث خوج منه المدم المسمعوج ومع ذكواسد الله فتحليل لهذا اونتحويد ذلك عين التَّعُظيم لاموالله واماحديث القتل فمغالطة وجميّة لِا بَّهَ الكلمقتول الله سواراك كان بايدينا اوبايدى غيرنا اومانت حتعت انفها اذلا موبت عندنا الأباذن الله حكماقال الله تعالى بيتوفي الإنفس حين موتها ويذالك اجمع أهلالسنة والجماعة على ان المقتول ميت لاجله والله اعلى: ترجمه : بعني أكريب بموكر الله تعاليف في يدفر ما ياسب اوركيا سبب بي كتم لوك نهيس كات اسكو جس برائته كانام لياجا تاسب والانكه الترتعال في في الفصيل فرا دى تم لوكون محد لشروام چيزون كى مرسجالت اضطرار وہ حرام بھی کھانا بقدر جان سجانے نے کے جائز ہے اور بیمبی التد تعالے نے فرمایا مع - اور کا وُتم اس کوحس برا شرتعالے کا نام لیا جائے ۔ اگرتم لوگ اس کی آیتوں برا بمان لائے ہو المتدتعات كايكلام عام سب وبح سب المترتعاك كانقرس مفصودم وبالعيرالتركا سب كوب كلام پاک شامل ہے توسیب ملال ہوا ۔ اس شبہ کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں عام ہیں ۔ ان کی بعض صورتیں خاص کر لی گئی ہیں ۔ ان سے بالسے میں دو مری نس میں دو سراحکم ہے . دہ نص سورہ مائده میں ہے۔ اس کا یہ ماصل ہے کر حوام کیا گیا تم لوگوں پر شر دار اور خون اور سور کا گوشت اور میں ب عيرانته كانام بيكارا جائ اوركلا كهوشام وااورعصاست مارد الاموا - اورجواً ويرست كركرم حائے اوروه جانورض كودوس مانورنے سينگ سے مار دالا مورا وروه جس كو كھايام و درنده لے . مگر ان میں سے دہ مانور طلال مصحب کوتم لوگ زندہ یاؤاور اس کوذبے کرو۔اوروہ مانورمبی حرام ہے جو توں ير ذبحكيا جائة تواكركسى سلمان في الله تعاسط كانام الدكركسي جرى كا كلا كلو شاتوه و برى يمي طلال نهيس-باوجود كداس برانترتعاك كانام بياكيا - اوراس صريح لعلمست نابت بعك وه بحري معى ملال نهيس بس کو اولتہ تعالیے کا نام سے کرکسی ثبت پر ذہے کیا گیا ہو یاس غرض سے اس میسے تقریب اسکوکی فرکے زدیک اللہ کا ہم ایکر ذہے کیا اس غرض سے کرما حب قبرے تقریبا مل ہوا ایسب صورتون پر ترمت کا مالی تین کا بیرین میں جورتون پر جرمن ہے کا انترا کا تقریب حاصل مو و اوربعض صورتوں میں بیخلل سے کہ وہ جا نور ذبح کے مشہور طریقیہ کے موافق نہیں ذبیح کیاگیا ۔ مثلاتيز آله سے ذبح كرنا اور ليسير كا مورك ذبح كرفي ان برلحاظ موا با جا جيا اسكا لا الا موا اس معمعلوم موتا مع كرقرآن شرافيت مين جوارشا و المطب كرالله تعالى المارة ما معيرون كى تغصبل فرادى ہے تواس سے وہ چیز ہے کہ اس کی تفصیل دوسری آیتوں میں مثلاسورۃ ما ثدہ وعیرہ میں ہے اور یہ آيت فركونه در وكُلُوْ المِبَدَ وَكُواسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَا ثَالَ زول يه به كرمسمانوں كومشركين الزام ويت تقي

كتم لوك مردار نہيں كانتے ہو - حالانكه اس كيمون محض المترتعالے كے حكم سے ہوتى سے اورا بنا

ا وراسی وجرست اهل شنست والجاعست کا کسس پر اجماع سبے کمفتول اپنی مون سے مرتاب

واما ما وقع في البيضادى وغيرة من التفاسيرانهم قالمواوّما اهرلّ به لفيرالله اى ما رفع السّوت به عند ذبحه للعند فبنى على ما جلى عادة المشركين في ذالك الزمان ولمذالع بفيرالله لانّ التفاسير المتديسة بين ذكواسم غيرالله عليه وبين ما قُصِدَ بذبحه المتقدب الى غيرالله لانّ مشركين ذالك الزمان كانوا مخلصين في الكفروسيان الذا قصه والمنقرّب بذبع بهيسته الى غيرالله ذكروا حليها عند الذبيع اسم ذالك الغير بخطاف مشركي المسلمين في المه وغيلطون مين الكفو والاسلام في قصدون التقرب بالذبع الى غيرالله ويذكرون اسم الله عليها وقت بين الكفو والاسلام في قصوية الاسلام وكانوا يعتقدون ان لاطريت للذبع الا هذا سواد كان الله المغير الله وقد يجرى هذه الاسلام وكانوا يعتقدون ان لاطريت فلان يذبع بقوة لاجل المسيد احمد كبير مثلا سواء وذكروا اسم الله عليها عندام إدالتكين

ترجمه العنى بينا وى وغيره كمتب تفالسيرين فدكورس كمعنسرن في و ااحل به لغيرالله كاتغييري لكماس.

کہ اس سے یہ مراوب کہ وہ جانور حوام ہے جس برا واڑ لبندگریں جب اس جانور کو قبت کے واسطے ذریح کریں تو مفسرین کا برقول حرف اس بنا بر ہے جو مشرکین کی عادست سابق زیا نہ بیر بھی اور اسی وجہ سے نفاسر تو کی جی فرق نہیں کیا ہے وہ اس بنا فریس جو غیر الشرکے نام سے پکا داجا سے یا دراس جانو قریس جو غیر الشرکے نام سے پکا داجا سے یا دراس جانور تی تو تو خیر الشرکے تقرب کے لئے فریخ کیا جا سے کہ اس واسطے کہ اس زیانہ علی تھا جب ان کا ادا وہ بوتا تھا کہ کوئی جانور فریخ کریں کہ اس کے ذریح سے فرائشر کا تقرب حاصل ہو تو مشرکس وہ جانور فریل اواقع شرک کرتے ہے دوہ لوگ کو اس میں کہ اس کے فریخ السر تو بھی المواقع سے خیر الشرکانام میں خطر کرتے ہے کہ جو المیان جانے کا نام لے کر فریخ کرتے تھے کہ اس فریک کے وقت الشرکانا کہ فی الواقع یو کوئونے ان لوگوں کا خیال کا نام لیے دیے کو اسٹا میں میں جوا میا لئک کا نام لیک و بھی جوا میا لئک کا نام لیک و بھی جوا میا لئک کا نام لیک و بھی جوا کے اس فریک کے کہ کہ کہ اس فریک کے کہ کہ اس کا نام لیک و بھی کوئونے ان لوگوں کا فیال کی تعظیم کے لئے و بہتے کیا جائے نے نواہ فریخ کوئا ہے کہ کہ جوا کہ کوئی ہے کہ بیا کہ لئک کرتے ہیں جوا میا کہ کہ کہ کے لئے و بہتے کہا جائے کہ کہ کا نام کے کر و بیا کہ کہا گوئی کہ کہا ہے کہ کوئی سے کہ اس کوئی ہیں ہوا کہ کہ کہا ہے کہ کہ کہا ہے کہ کہا گوئی کہا ہے کہ کہا

واماماوقع فى الهداية وغيرهاان يُذكره اسمالله نعالى سبنا اخروموان يقوله عنه فبح الله هرتقبل من فلان وهذه وشلات مسائل لحداهاان يذكر موصولا لامعطوفنا فيكويه لا يحرم الذبيحة وعوالم وبعاقال وفظيرة ان يقال بسم الله محمد وسول الله لان الشركة لم توجد والقران مُسورة في تصور مبن الشركة لم توجد والمراب الله مع واقعالة الا انه يكويه لوجود القوان مُسورة في تصور مبن المعرم والمثانية ان يذكره وصولا على وجه العطف والشركة بان يقول بسم الله واسم فلان اويقول بسم الله والسم فلان الويقول بسم الله والسم فلان المن المنه فلان المنه فلان المنه فلان المنه وقبل المنه المنه وقبل المنه وقبل الله والمناللة والمناللة ان يقول مفسولا عند الله باس به لما دوى ان الشبى صلى الله عليه وهبل فال بعد الذبيحة الابعد وهنذ الاباص به لما دوى ان الشبى صلى الله عليه وهبل فالبلاغ والمنشوط هو الذكر المخالص المجرد على ما قال ابن مسعود جرد والتسمية انتهى ما فى الهداية والمنظرين المنشوط هو الذكر المخالص المجرد على ما قال ابن مسعود جرد والتسمية انتهى ما فى الهداية المربع في المنشوكة فعم لو ذكر ذكر المحران قصد المقدب الي غير فل المناسية تقدم الله فعيمه تقصيل فنان الوب المنظرية اللهداية ولى المناس المنظرية المنشوكة فعم لو ذكر ذكر المحروفي المنتول الله فعيم المناس الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والمناس الله والمناس الله والله والله والله والله والله والله والله والمناس الله والمناس الله والله والمناس الله والمناس الله والمناس الله والمناس الله والله والله والله والله والمناس الله والله والله والله والله والله والله والمناس الله والمناس الله والله والله والله والله والمناس الله والله والله والمناس الله والمناس الله والله والله والمناس الله والله والمناس الله والمناس الله والمناس الله والله والله والمناس الله والمناس الله والمناس الله والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والله والمناس وال

لايحدم المذبيحة لعدم قصدالتغرب اليدوانساكرة لاحيل المشابهة في ذلك بككواسم فايو بقصد التقرب ولوذكو يسمعطونا بجرم ايضاوان لعريكن فيد معنى التقرب ككنه مسريع في المشركة والصربح لايحتاج الحالنية واذا ذكرمف ولآ لابطريق العطف ولابطويق الوصللا يكوه وَلاجِدم المشتغاءِ المشابهة حسّويه ومعنى مشلاان بغول بسيم الله وتوقعت تُعرقال محمد بهول من غير قصد التقرب الى غير الله واذاعرفت معنى هذأ الكلام عرفت ان صاحب الهدابية وضع المستبلة فيسعاا ذالعربيكن المدكوم مقرو نأبقصد انتقرب الحالف يركزا مجردافهو بمعزل من مسئلتنا المحنوحات فيما تصدالتضب الي غيرالله فانها حرام مطلعا وعرفت ابعثاان ماوقع في التفسير الاحمدى من تضريع قوله على ماوقع في الهدايه ونقلدُ في ذلك النعتب وكساةكونا وحوقوله ومسن أحيهناهم ان البفترة المنذور للاويب إركساه والرسم في ترماشنا حلالطيب لان فلع بيذكراسم غيرالله وتت الذبع وان كانواين ذر ونهاله عاشهى مبني على النفلة عن قنول صاحب الهداية وعوق وله والثالثة ان بتول مفصولا عنه صوبر الأ ومعتى فان الانفصال المعنوي كيعن يتصويرا فأكان النذ والأولياً. فان عين التقرب البهرجد فينتهى داشتاالي وقت الذبيح فالمزانفصال معنى اصلكا كمانقوس في قواعد الفقه من استدامه النبية الخاخوالعسل وابيضام بنى على عدم الغرق بين الذكر المجدد الذى وضع صلحب الهداية المسشلة ونيه وببين ماقصد بصالتقوب الخ غيرالله الذى وضعنا المستعلة ونبه وابين حداحن ذاك یعنی مدایہ وغیرہ میں فرکور ہے کہ اللہ تعالے کے نام کے ساتھ کوئی چیز ذکر کی جائے اوراس کی صورت رہے کہ ذہبے کے وقت کہے اللہ منتبل من فلان اچنی اے بی اور کا راس ذہبی کو فلان شخص کی طرف سے قبول فوا اس سنا كي تن صورت اي -

ا- پہلی مٹورت یہ ہے کہ دوسری چیز کو اشرتعائے کے نام کے بعد متعمل ذکر کریے۔ انشرتعائے کے نام براس کا عطفت ندکرے توب کر دوسری چیز کو اشرتعائے کے نام ہیں مثلاً ذبح کے وقت کہے۔ بہم الترمحدرسول الشراس صورت میں ذبح برام نہیں ۔ اسس وا تنظے کر الشرتعائے کے نام کے ساتھ فیرانسری مشرکت نہیں توالیا ذبح بر غیراللہ کے دائس کے ساتھ ملا یا کیا جی استان ملا یا کیا جو اسلے نہوا۔ البتہ کروہ ہے اس واسلے کر نبطا ہر میراللہ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملا یا کیا تو نبطا ہر مؤددت حوام کی ہوئی۔

وب بر ورس من ورس من ورس من الله واسم المع من الله واسم ون الله واسم الله وفي الله وفي الله وفي الله وفي الله والم المراق عطف الارترك من الله وفي الله واسم والله واسم وفي الله والله وفي الله والله والل

تمیسری متورت یہ ہے کوغر اللہ کانام اس طورسے ذکر کرے کوغراللہ کانام اللہ تعالیے کے نام سے ظاہر و اور باطن میں جدا ہو۔ اس طور پر کہ پہلے غیر اللہ کانام ذکر کرے پھر اس کے بعد جانور کوئل فے اور سیم اللہ کے یا ذبح کے وقت مغیر اللہ کانام لے اسمیں مضا گفتہ ہمیں۔ اس وا سطے کہ روا بہت ہے کہ حضرت بہنیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے بعد فرایا ہے۔

ٱلله المَّهُ وَتُعَبِّلُ حَادِهِ مِنْ أَمَّة مُحَدَّدٍ مِهَ مَنْ اللَّهِ الْوَحْدَ الِنِيَّةِ وَلِيَ بِالبَلَاعَ رَمِهِ: يعنى لِي مِرس بِروردُگارِ تُوقِبول فرااس دَبِي كوامِّت محديري طرف سے كران لوگوں۔ تے تيري وہ رُاتِ اورميري رسالت كي گواہى دى -

ذبیجہ کے ملال مہونے کے لئے مشعرط ہے کصرف الترتعالے کے آتم ذبیح کیا جائے۔ چنا کی جھٹرت ابن سعودرہ سنے فرایا ہے کہ ذبیح کرنے کے وقت صرفت الٹرتعالے کا نام لینا چا ہیئیے تالیم معمدل صدایک عیادت فدکورہ بالاکلیے )

اس مصعاف ظاعمر به كرجب وبرج مع مص تقصلود بهو كريخ رائله كانفرتب ماصل بولو ذبير حوام موكا ينواه عيرالله كانام سنقل طوريركما جائے يا بغراط كانام مطورت كسندك مركورمو، وونون مورتول من فرجير حرام مي البته جب سيست ذم کریخیرالمندکا تقرسب حاصل ہو گریخیرالندکا نام ذکر کیا جائے ۔ تواس صورت بس تعنصیل کی صرورت ہے ۔ بینی المنز کے نام کے ساتے بخراتھ كانام متسل ذكركيا جائد. گريزانة كانام بطراي عطعت سے مذكورند ہو - توب كروہ ہے ۔مثلًا ذہبے سے وفنت كہے ا۔ لسعد الله عُحد من ول الله والله من من من من و نكا ن توذيج حرام نهوكا .اس واسط كه اس مورت بم غیرانشرست تقریب حاصل ہونامقصود نہیں گریہ کروہ ہے ۔ مرون اس واسطے کہ اس مٹورت میں مشا بہست اس حرام طرابیۃ وبح سے ساتھ ہوئی بعب میں و بیے حرام ہوجا آ ہے اوروہ حرام طراقیہ وبی کا یہ ہے کہ وبی سے منظور ہو کر عزاللہ کا تقرائب ماسل مو مكرظ مرسب كواس مئورت بي لازم أما سب كوالله تعالي ك نام ك سائد خير الله كانام بطري شركت ك ذكر كياكيا - اوزطاه رأمور مين حكم طاهر كروافق موال مه والسن من نبت كالمستب النهي اورجب الترتع لل ك امس عدم الرك عيرالتدكانكا لیاجائے . بعبی عیرانشرکا نام مربطورعطعت کے مدکورمواور ندائشرتعا الے کے نام کے ساندمتصل کورو نوید ندکروہ سے اور ندحوام ہے۔اس واسطے کواس مورت میں حرام طراحة ذریح کے ساتھ مشابہت نہیں پائی جاتی .مشابہت نظام میں ہے نہ باعتبار منی ك ب مثلاً وبح كرين والالبم المتركب بهر معمر س. بهر كميد ديرك بعد محدوسول كها وريسظور بنهوك اس وبع سي غيرالله كا تفرب ماصل ہوتو یہ نمروه ہے نہ حوام ہے ۔اب ظاهر ہواکصا حب حدایہ نے اس تلاکا مکم کھا ہے جس میں نیست نہ مبور عنير الله المست تقرب ماصل موا دربر حرام مع مها است بيان ست بريعي ظاهر موكيا كرتف يراحمدي من حدايه كابهي قول نقو ہے اور تفسیبر احمدی میں اسی قول کی ناد پر تکھا سے کہا اسے زمان میں جو رسم ہے کہ اولیا دانتہ کے واسطے کائے ندر کی جاتی ہے یہ طلال اورطبيب سب - اسس واسط كر ارجيا ولياء الشرك له كاست نزركرست مي مرحب ومكات ذبيح كرت بي أوغير المس كانام نهيس ليت يعنى صرفت المترتعك كانام اس وقعت ذكركرت مي اس واسط وه كلست ملال ب تعنسيراحمدي عيضكت سے بیمسکداس طور پیفلط فدکور ہوگیاہے۔ صاحب ہدا یہ نے ہوتیسری صورت بکھی ہے۔ اس پر بحاظ نہ ہوا ۔ وہ صورت بیرے کو اللہ تعلیا کے اللہ تعلیا کے اللہ تعلیا کا اللہ تعلیا کے اللہ تعلیا کا اللہ تعلیا کے اللہ تعلیا کا اللہ تعلیا کہ تعلیہ کہ مرکز فیراللہ کا نام اللہ تعلیا کہ نام اللہ نام داکہ تعلیا کہ نام نام داکہ تعلیا کہ نام نام داکہ تعلیا کہ نام داکہ تعلیا کہ نام داکہ نام اللہ تعلیا کہ نام داکہ تعلیا کہ نام داکہ تعلیا کہ نام نام داکہ تعلیا کہ نام داکہ تعلیا کہ نام نام داکہ نام اللہ تعلیا کہ نام داکہ تعلیا کہ نام داکہ تعلیا کہ نام سے دائے تعلیا کہ نام سے کہ نام سے کہ دائے کہ نام سے کہ نام سے کہ دائے کہ نام سے کہ دائے کہ نام سے کہ دائے کہ نام دائے کہ نام سے کہ نام سے کہ نام سے کہ نام سے کہ دائے کہ نام سے کہ دائے کہ نام سے ک

#### مذر کا ذبیجیہ

سوال ، کوئی شخص نذر مانے کہ بیراکام میری عاجت کے موافق ہوجائے تو میک سیدا حمد کہررہ کی گائے اور شیخ سدو کا بجرا دوں گا اور حاجت پوری ہونے کے بعد خداکا نام سے کر گائے ذہبے کرسے اور اس کی نبیت بیہ وکہ اس گائے وینیرہ کی منبعت سیدا حمد کمبیررہ اور شیخ سدورہ کے سانفہ ہے ، حدمیث شراعیت میں ہے ، ۔ امندا الاحد مکال بالنیٹ است ، بینی عمل کا دارو دار صرف نیست پر ہے "

اوریر میں مدسیف مشراعیت مین ہے۔

ان الله الكينة الكينة الكينة الكينة وكين تكفيظ الله المحافية ونيقاتكم والتي الله الكينة الكي

جواب : ديجواب شابه صاحب م كانبي بيك عالم كاجواب ب اس جواب برشابه صاحب

في جوجواب (ننهره) ديله وه آسك بيان موليه.

کا شے وغیرہ صورت مذکورہ میں ملال ہے۔ اس کا کھانا درسدن ہے علی انحضوص کس وقت جب کہ ذہبے کرنے ولئے گئے ان کا کھانا درسدن ہے میں انحضوص کس وقت جب کہ ذہبے کرنے ولئے کہ بین میں ان ہو کہ سے کہ بیدا حمد کہررہ کی گائے ذبکے کرنے ولئے کہ بین میں ان ہوئی میں دبیج سے وقت میں ہوئی گائے ذبک کرنے میں ذبیج سے وقت میں ہوئی میں ہوئی ۔ لیکن ہیا مرکہ وہ کا نے حلال ہے اوراس کو کھانا جائزی کی کا شرق میں دبیج سے وقت میں ہوئی اللہ نے فرایا ہے :۔

فَكُوا مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ ان كُنْتُمْ عِلِياتِهِ مُعُمِنِيْنَ وَمَالَكُمُ اللّهَ اللّهُ اللّه اللهُ اللّهُ ال

توید کلام بک عام ہے اس سے عام طور برمعلوم ہوتا ہے کہ جس برالشرندائے کا ام ذکر کیا جائے وہ حلال ہے پھر دوسری آیت میں بعض صورتین خاص کردگینی جی کہ ان حاص صورتوں میں حرصت کا حکم ہے اور وہ متورتیں جہ جی المحدود میں حرصت کا حکم ہے اور وہ متورتیں جہ جی المحدود میں حرصت کا حکم ہے اور وہ متورتیں جا جی المحدود کی المحدوث ہوا۔ جوعصا سے مال جائے مجمود المحدود کا گوشت حس برخیرالشرا کا کیکارا جائے ہے المورک ورندہ جو جانور اُور برسے گر کرم را جانور کو دوسرا جانور سینگ سے مار ڈالے ، جس جانور کو درندہ جانور سے خیرالشرے تقریب حاصل کرنا مانور ہو بہت پر ذہری کیا جائے۔ وہ جانور جس سے غیرالشرے تقریب حاصل کرنا

طعام ولیمہ واعراس یا وہ فرجیج عقیقہ میں فربح کیا جائے یا بغرض سجارت فربح کیا بائے جیساکہ مثلاً فربچہ قعقاب کا موتا

ہے توان صور توں میں فربچہ اللہ تعالی کے نام سے فربح کیا گیا ۔ اوراس کے فربح میں غیرائقہ کی بھی نربت ہے مثلاً مہمان

کو کھلانا ، یا طعام ولیمہ میں لوگوں کو کھلانا ، جو صور ت فربچہ کے سوال میں فرکورہے ۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

نام سے وہ فربح کیا گیا اوراس کے فربح میں غیرافشر کی نیت بھی ہے ، مثلاً مشیخ سدو وغیرہ کی نیت ہے تواس فربچ میں اور

ان سب فربچ میں جن کا حلال مونا حدیث سے نابت کیا گیا ہے ۔ دونوں میں اوراس امر میں کچے قرق نہیں ۔ کیونکہ دونوں میں

فربچہ اسٹہ تعالیٰ کے نام سے فربح جواہے اور غیرافشر کی جی نیست سے اوران دونوں امر می فرق کرنا محض وعولی بلاد لیاج

یہ امر کر جو فربچہ سوال میں فرکورہے ، اس کا حلال ہونا فقہا ہو کرام کے قول سے نا ہرت ہے تواس امر کا بیان یہ ہے ۔ کہ

فرآدی سراجیہ میں کھا ہے ،۔

كالكنائي اذاذبع باسعد المسيح لابيحل ولوذبع باسعد الله والردبه المسيع عليه التكلم يُحِلُم

ترجد ؛ بینی احل کا ب جب ذبح کرے حضرت کے علیانیا کے ام سے نو وہ ذبید طلال نہیں اوراگر احل کا ب نے ذبح کیا اللہ کے ام سے اوراس کی مراد احتد سے حضرت جیلے علیائیت لمام بیں تو وہ ذبیج ملال ہے اس بیان سے کوتا ہ نظروں کا یہ تول دفع ہو جا تا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نمیٹ اگر جہ ذبیح میں مشرط نہیں ، سکن نبست فا سدہ و خبین فربی کو حَرام کر دے گی اور جدایہ میں فرکور ہے ،۔

والشالشة ان يقول مفصولا عند مسورية ومعنى بأن يقول قبل التسبية وقبل اب يضبح الذبيحة اوبعد أو وهذ الاباس به ماحب صداير كم اس قول ك والشرط عوالذكر الخالص المجدد

ماحب ہوا یہ نے مکھا ہے کہ تیسری صورت فریح کی یہ ہے کہ ذریح کرنے والا غیراللہ کا نام اس طرح ذکر کرے کوغیراللہ کا نام اللہ سے جدا ہو یا متباز طاجراور یا طن اس طرح کرغیراللہ کا نام اللہ سے پہلے ذکر کرے خوا وغیر اللہ کا نام ذکر کرے جان رکو لٹانے سے پہلے یا جانور کو لٹانے کے بعدا ور اس میں مضائقہ نہیں ۔ بھر صاحب حدایہ اسی مقام میں کچھ اورعبارت کے بعد کھا ہے کہ ذبیعے کے وقت خالص ذکر اسی مقام میں کچھ اورعبارت کے بعد کھا ہے کہ ذبیعے کے طلل مونے کے لئے شرط ہے کہ ذبیعے کے وقت خالص ذکر افتہ تعالیٰ کا کیا جائے ۔ اور وہ ذکر بھر وہ موغیر اللہ کی نیست سے ۔ تومرا واس ذکر خالص کھر دسے فقط ذکر ہاللہ ان ہے اس واسطے کہ اس بیان سے قبل صاحب حدایہ کے قول فکر کورک شرح میں کھا ہے ،۔

والمامورب منه تا الذكرعلى الذبع والمواد بالذكر المتعدى بعدلى الذكر واللسان تقتر و ولحتج به المالك في حرمة متروك التسمية ناسيا فلات خل الذبيعة عن قوله تعالى ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه اليضاء

یعنی ذہبے سکے صلال ہونے کے لئے مکم ہے کہ اللہ تعلیا کا نام ذہبے کے وقعت ذکر کیاجائے ، اور جوذکر متعدی ساتھ ملی کے ہواس سے مراد ذکر باللسان ہوتا ہے ۔

وَلَا سَاكُلُوا مِسَّالَعُدُيُذِكِواسَمُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ رَحِمِهِ : اورمست كها وُوه بانورص كے وبیح کے وقت النّرتعالے كا نام ذكر نزكيا جائے ؟

اوريس مُدَم منسري كو قول سه اس طرح نابت موتام بينان بنائج تغيير احدى مي مُدكور بهد المناف المند و وي كسم الموسع في من ما نتاحلال طبيب لامنه لعدميذ كواسع في بد الله وقت الذبح وان حك اموا يشكر مك نها لهد المتهلي .

یعنی کا ئے نڈر مانی ہوئی جیسا کہ ہما ہے زما نہیں رسم ہے ملال طبیب ہے اس وا سطے کواس کائے پر ذبرے کرنے کے وقت نام غیر اللہ کا ذکر نہیں کیاجا نا ۔ اگر چہ وہ کا سے جیر اللہ کی ندر مانی ہوئی رمہتی ہے اس سلیس میں طاہر ہے۔ معا ون امریہ ہے کہ جس کو مولانا محد مہین رم نے اپناس سالز ہی کھا ہے۔ رسالہ اس سلیس میں خل ہر ہے۔ معا ون امریہ اوروں کی حرام ہے اور کیا وغیرہ ہوشیخ سدو کے نام پر ذبرے کہتے ہیں۔ اگر بوقت ذبرے کے شیخ سدو کا نام لیا ہو تو اس کر اوغیرہ کو شست مروار ہوجا تاہے اس کا کھانا نا جائز سے چنا بچرا شر تفائے فرایا ہے ،۔

ولاَ شَاكُلُوامِنَالَعُرُنَيْ كُواسُمُواللهِ عَلَيْهِ وَاسْتَدُلْفِسَى تَرْجِم : اورمَسَ كَمَا وُوه جانورص بربم يا جائے نام الله تعالے كا يه ذكر كرا فن بے ا

اوراگراس بحرا و جزہ کو خداکے ام سے بسم اللہ اللہ کہ کر ذہرے کیا ہو تواگر جہد مل میں نبیت فاسد ہوتا ہم مو کھا ناظام اصلال ہے نبین متعنی اور بربیز گارکو چاہم ہے کہ اس کونہ کھا ہے ورنہ جاموں کا یہ محمان ہوگا کہ ایسی ندر حلال ہے جوجابل گراہ ہوں گے۔ بیضمون مولانا مجرمین کے کلام کا ہے۔

نکین جو گلستے عیراللّٰہ کی نذر مرد اس کی حُرمت کی انتوای انہی لوگوں نے و باہم جن کا قول ان کے فعل کے مطابق نہیں مثلاً وہ لوگ فرقر شبعہ کومطابق بالاجماع کا فرکھتے ہیں التُرتعاسات نے فرا ایسے :۔

ولانتنكعواالمنشركيون حتى بيئ منوا ولَعَنَد المعنون خير من مشوك ولواع جبكو الايد : ترجم : اورمست كاح كروم لمان عورتول كامشركين سے جب كد وه ايمان نرلاش اور البته بنده مؤمن بهتر بيم شرك سے اگرچه وه مشرك تم كواچها معلوم مولا تووه لوگ جوبا وجود اس كرشيعه كوكا فرمطلق كهتے مي اوراس آبيت كفلا حث لركيول وعيره كانكاح شيعه كما تفكر فينتي وه لوك اپنيمسكن كودار الحرب قرار فينتي اورائد تعابك في والهاجه الكرفي المرائد تعابك في وال المستحدة فتها جود الفيري الترتفاك كي رفين كثاره نه اكر من كن والمرتب كالمرتب المرتب كالمرتب كراين كثاره نه من كرول من مجرت كرجات ؟

اور دوسرا فربیم و وسیطیجوانتر تعالے کی تعظیم واکرام کے لئے ہو۔ ان دونوں فربید بیں بیر فرق ہے کہ جس کے لئے وہ فرجی ہے کہ اور وہ فرجی بیا گراس فربیح کا کو شعبت اس شخص کودیا جائے تاکروہ کھائے تو یہ فربیجہ انٹر تعالے کے لئے ہوگا ۔ اور اس فربیجہ کے گوسٹسٹٹ کا فائدہ مہمان وغیرہ کے لئے ہوگا ۔ اور اسی وجہ سے فربیجہ قصاب کا طلل ہوگا اور وہ فربیجہ ہم کے اللے ہو ۔

ابہائی بزازیہ میں مذکور سہے اور اگروہ ذہیج ص کے لئے ذہی کیا جائے اس کو کا ۔ نے کے لئے اس ذہی گاؤشت مذدیا جائے بلکریہ ادا دہ جو کریے گوسٹست اس شخص کے سواکسی غیر کو شے دیا جائے گا ۔ تو وہ ذہی جنر اللہ کی تعظیم کے لئے ہو کا ۔ اوروہ ذہی حرام ہوگا ۔ اوراس وجہ سے وہ ذہیج حرام سے جو اُمراء کی تعظیم کے لئے ذہیج کیا جائے۔ ایسا ہی ورمخالاد بزازیہ میں ہے

توحبب ان لوگوں نے بدفتولی دیا کردہ ذہیر جوام ہے جوسوال میں فرکور ہے تو ان لوگوں نے حالا کو حرام کیا اور وہ کو کے مصداق ضالین سکے جوشے بینی گراہ جوئے اوراس فنولی کی دجہ سے اس ذہیر کو گوشت نہ نزر کرنے والے نے کھا اور نہ کسی غیر نے کھا یا تو ذہیح کرنے والام تدموگیا ۔ جن لوگوں نے حریمت کافتولی دیا وہ لوگ خسلین میں داخل مہوشے بینی گراہ جو سے ۔ اور سوا ابلام کے ۔ جو حبا داست خالصہ جی اداست خالصہ کے سوا اور دو مرے اعمال کی صحت و فسا دہیں نیست کو کھے وضل نہیں جب میں صرف ذکر اس فی کا مکم و فسا دہیں نیست کو کھے وضل نہیں ۔ مشلا نیست کو کھے وہ اس کی سوال کر مدین کی ہوتو وہ نکاح ہی حرام نہیں جو جا آ اور زنا اس وجہ سے حلال نہیں بیت کے حرام نہیں جو جا آ اور زنا اس وجہ سے حلال نہیں ہو سک کرے ایک میں نیست نہ کی ہوتو وہ نکاح ہی حرام نہیں جو جا آ اور زنا اس وجہ سے حلال نہیں ہو سک کرے بیت ہی ہو کہ اس واسے ولدمالے پیواج و ۔ اور عبا واست میں فراحنت حاصل ہو ۔

اورشراب اسس وج سے ملال بہیں ہوسکتی کہ وہ شراب اس نیست سے بی جائے کہ نمازا ورجا دکی قوت مامل ہوا ورید جو مدیث میں مضاف محذوف مامل ہوا ورید جو مدیث میں مضاف محذوف مصل ہوا ورید جو مدیث میں مضاف محذوف سے مثلاً تواث الاعمال ۔ اِس مَم سے معنی اعمال خاص کر لئے گئے ہیں جہانچہ یمسئلہ اصول اور فروع میں ناہت ہوا میں وہ ای ویجن اعال مامی کر لئے گئے ہیں جہانچہ یمسئلہ اصول اور فروع میں ناہت ہوا میں وہ ای ویجن اعال مامی کر لئے گئے ہیں جہانچہ یمسئلہ اصول اور فروع میں ناہت ہوا میں وہ ای ویجن اعال مامی کر لئے گئے ہیں جہان ویکن اعال مامی کر اللہ کے اس ویکن اعال مامی کر اللہ کا میں دول ویکن اعال مامی کر اللہ کے اس ویکن اعال مامی کر اللہ کا میں میں اعال مامی کر اللہ کے اس ویکن اعال مامی کر اللہ کی میں اعال میں کر اللہ کا کہ کا میں کر اللہ کی میں اعال مامی کر اللہ کی میں کر اللہ کی کر اللہ کی میں اعال مامی کر اللہ کی میں اعال مامی کر اللہ کی میں اعال مامی کر اللہ کی میں کر اللہ کر اللہ کی میں کا میں کر اللہ کی میں کر اللہ کی میں کر اللہ کی میں کر اللہ کی کر اللہ کی میں کر اللہ کر اللہ کی میں کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر ال

بحواسب ، بيجواب شام ماحب كاسب اسيراً وبرك جواب براعتراضات اورتنقبه برى مه) وبرك جواب براعتراضات اورتنقبه برى مها بعنى مجيب كاجوبه قول مصرك وبريح كرنيولك كي نبيت ندم والو.

توجاننا چاہینے کر ذبیح کرنے والا صرور ہے کہ وکیل اور ناشب کسٹ تعنس کا مبوکا کر جنٹ خص کی نبیت یہ ہے کہ وہ جا نور بخیر اللہ کی نبیت یہ ہے کہ وہ جا نور بخیر اللہ کی تعنیا کہ فرائی ہے کہ اور منیب کی نبیت مل و گھر مت میں نا نیر کریگی، جبیبا کہ فر إلى میں میں مکر ہے ۔ مکر ہے ۔

مجیب کاجویہ فول میں اوروہ برکر قصد کیا جائے اس میں تفریب غیر اللہ کا البخ تو تخصیص اس فردکی قرآن شراعیف سے نا بت نہیں ہوسکتی گراس وقت میں کہ اس مینے پرحمل کیا جائے یہ قول اللہ تعالیے کا :-

وَمَا أَهِ لِنَهِ لَعَبِرِ اللّه مبيب كياس قول مِن كرارلازم أمّا هي ١٠٠٠ واسط كم مبيب في ان جيزو كا فكركيا مع جوفاص كيئي مِن اوروه حزام مِن ان چيزون كي تفعيل من و فاحل به لغيراط كو ذكركيا مه بهراس كه به بي فكركر المه به بي الله عَبُرِ الله و توميد به الشّفتُ و بالله غَبُرِ الله و توميد به السّفة و ترميد به السّفة و ترميد به الله عَبُرِ الله و ترميد به الله عنى برجناب المخضرت صلى الشّر عليه و الم كا به قول : - مها مده ون حدن حدن دب له لف يرب الله ترميم به ترميم به ترميم به ترميم به الله ترميم به تعنى به ترميم به ترميم به ترميم الله ترميم به تحديد الله ترميم به ترم

کجس پربہ کہا جاسک آہے کہ اس مدسیت سے لیسے ذہیجہ کی شمیمت نہیں معلوم مہوتی ہے جو غیر اللہ کے لئے ذہر کے الئے ذہر کیا جائے بلکہ اس مدسیت سے ایسے طرابقہ، ذریح کی شرمت سمجی جاتی ہے ، جو ذریح عیر اللہ سکے لئے ہو، جیسا کہ ذریح کیا ایس بکری کوجوضی کی گئی ہو۔ اور پھر اس بکری کی ٹیمیت اس کے الک کو تا وال سے دیا ۔ بینی اس حال ہیں وہ بکری جو ذہرج ہے وہ حوام نہ جگی بلکہ اس کو ذریح کرنا حوام ہوا۔

یرجو قول مجیب کا ہے کہ مام محصوص منالبعض اپنے یا قی اظراد پر شام ہوتا ہے اگر بیٹی ول بطرائی ظن کے ہو۔
تو یہ بی جانا چاہیے کہ ایسے میں دوسری خصیصات بھی جاری ہوتی ہیں جو لائل ظنیہ سے تابت ہوں ، مثلا اخبار احادا ورقبال مجتبدین حس سے اس جانور کی حُرمت ٹا بہت ہوتی ہے جو غیرائٹری تعظیم کے لئے ذہبے کیا جائے ۔ تو اس آ بہت کو قبال آ مجتبدین کے معارضہ میں پنیس کرنا مغید ہمیں ،

مجیب کاجویہ قول ہے کرکین داخل نہو نااس جانور کا اس میں سے غیرائٹر کا تفریب منصود ہو؟ الز قرین ظاہر ہے کم مجیب کا یہ قول مخدوش ہے اس وا سطے دااصل به لغیرائٹر اگر حمل کیا جائے۔ اس پرجس سے مقصود ہو تغرب بيرالتدكاكم وخول اس جانور كاجوجير الشركى تعظيم ك لئ ذبح كماكياجو-

مَا تَصِدَيهِ التَّمَدُّبُ إِلَى غَيْرَاللهِ و م كفسدكيا ما ي اس سے نفرب غيرالله كا مرابيل .

مجیب کا جویہ قبل ہے کاس واسطے کہ ما تصدب التقرّب الی غیرافتہ سے وہ ذہبی مراد ہے جس کے ذریح سے

اس کاگوشت کھا نامقعود نہ ہو ، تو مجیب کے اس قول پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ معنی ، قصد بالتغرب الی غیرافتہ کا افوی معنی ہیں قومجیب پر لازم ہے کہ یہ بیان کرے کہ کس وجہ سے یہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے اور اگر مجیب اس احترائن کا جواب نہیں ہے دس تو اللہ ہے کہ مہیں قابل ہے کہ مجیب پر ہی کر دکر دیا جائے۔ اور یہ قول کہوں مرد و دن ہو ۔ اس و اسطے مثلاً قربانی سے مقعود ہوتا ہے کہ کس کا گوشت کھا یا جائے تو جب کو اس امریس جس سے نقری اللہ تعالیٰ کا ماصل ہو۔ اور یہ ہی مقصود ہوتا ہے کہ کس کا گوشت کھا یا جائے تو جب کو اس امریس جس سے نقری اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے یہ دولوں امر پائے جائے ہو تا ہے خور اللہ کا نقر منافعوں ہوتا ہے نوجیں امر سے کر غیر اللہ کا نقر منافعوں ہوتا ہے نوجیں امر سے کر غیر اللہ کا نقر منافعوں ہوتا ہے نوجیں امر سے کر غیر اللہ کا نقر منافعوں ہوتا ہے نوجیں امر سے کر غیر اللہ کا نقر منافعوں ہوتا ہے نوجیں امر سے کر غیر اللہ کا نقر منافعوں ہوتا ہے کہ منافعوں ہوتا ہے کہ اللہ کے تقرب سے کہ کہ کا قصد ہوتا ہو اللہ عالی اللہ کے ۔ تو بطری اور اور عیر اللہ کے تقرب سے کہ کہ کا قصد ہوتا ہو کہ کہ کا قصد ہوتا ہو اللہ خور اللہ ہو اللہ ہو موتا ہے کر اس کا گوشت کسی غیر کو وہ بریا جائے۔ تو بطری اور اور عیر اللہ کے تقرب کے لئے میں کا گوشت کسی غیر کو وہ بریا جائے ۔ تو بطری اللہ ہو اللہ ہو کہ اس کا گوشت کسی غیر کو وہ بریا جائے۔

الا توجيب كى مراد يغرس كياس جا جيت كروه بيان كرية اكراس فيرم بم كلام كرير -

مجيب كاجوية تول ب كرجو ذبيراس عزمن سن بوكراس كالوشنت كعلا إ مائة ان دونون ذبيح بي فرق كرا دموى

بلادلیل ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ ان دولوں ذبیح میں فرق ہے ۔ وجہ فرق کی اُوہر بیان ہوئی ، یعنی فرق یہ ہے کہ بہلی تور میں خون بُنا نا صرف اللہ تفائے کے نام سے ہوتا ہے ۔ یہ مقصو دنہیں ہوتا کہ اس خون بُنانے سے غیر کا تقرب حاصل ہو بلکہ یم نصود ہوتا ہے کہ نفر ادکو یہ گوشست کھلایا جائے اوراس کا تواب کسی کی رُوح کو کہنچایا یا جائے ۔ با بہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ گوشست کھانے کے مطرف میں آئے ۔ شالا طعام ولیمہ یا اعراس میں وہ گوشست صرف ہواور دو مری سُورت میں یعنی حب خاص فربح سے غیرائٹر کا تقرب ہونا منظور ہو ۔ تو بیہ مقصود مہوتا ہے کہ نبضہ خون کا جانا اس غرص سے ہو کراس خون کے بالے سے غیرائٹر کا تقرب ماصل ہو۔

مجرب کا بوید قول ہے کہ اصل کتاب جب حفرت عینی علیالسلاکم نامے فوقہ فر بجہ حلال بنہیں اور اگروہ فربح کرے نوق فربجہ حلال بنہیں اور اگر وہ فربح کرے انتیاز تعلیٰ کے ام سے نووہ فربحہ حلال بوگا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تومین فدم ہا اس شخص کا حبیجہ کہ اس امر کا قائل ہے کہ اس امر کا قائل ہے کہ اس کا ملام بر ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے بہ کہے کہ میں نے بہندر کی گائے انتیانیا کے نعظیم کے لئے فرجح کروں ، اور اس شخص کی فراد النہ ہے سبقہ المحد کہ بربوں ، تو اس کا عقیدہ برب کہ اللہ تعلیٰ نے حلول کیا ہے ، اس واسطے کہ اس تعلیٰ کے نیست بین خلل نہیں سبدا حمد کہ بربر بھی بندا حمد کہ بربر بھی بندا میں نوبو فربالہ بالم میں خوالی کا یہ اعتبار میں نوبو ایک تعظیم کے لئے ہے ۔ لیکن اس کا عقیدہ فلط ہے کہ اللہ تعالٰ کے نیست بین خلل نہیں موالی کی اس واسطے کہ اللہ تعالٰ کے نیست بین خلل نہیں موالی کا یہ اعتبار اس کی خطا معنوں بیں ہے عنوان میں نوبول کیا ہے اللہ اس کا مقام میں خوالی کا یہ اس واسطے کہ نوبول کا اس کا معنوں بیں ہے عنوان میں نوبول کیا ہے البند اس کا معنوں بیں ہے میں انوبول کی میں نوبول کہ میں نوبول کہ میں نوبول کو خل معنوں بیں جو میالہ میں نوبول کہ اس اس خوالی عنوان اور معنوں دونوں ہیں جیسا کہ مثلاً فربح کیا نصرانی نے حضرات عیسی علیدالسلام میں علیدالسلام کے نام سے نوبر اس خوالے میں نوبول دونوں ہیں جیسا کہ مثلاً فربح کیا نصرانی نے حضرات عیسی علیدالسلام کے نام سے نوبر اس خوالے میں نوبول دونوں ہیں ، جیسا کہ مثلاً فربح کیا نصرانی نے حضرات عیسی علیدالسلام کے نام سے نوبر میں ، نوبول دونوں ہیں ، جیسا کہ مثلاً فربح کیا نصرانی نے حضرات عیسی علیدالسلام کے نام سے نوبر بیں ۔

مجیب کا جویہ تول ہے کراس بیان سے کوتاہ نظروں کا قول و فع ہوگیا نومجیب کے بیان سے ان لوگوں کا قول و فع نہیں ہوتا، اس واسطے کران لوگوں کی مراد نیست خبیشہ سے یہ ہے کہ نیست کرنے و لیاہے سے عنوان ہیں خطا ہوہ یہ مطلب نہیں کے معنون میں خطا ہو۔

سے غرکے تقرب کی میت ہو توایسا ذہبے جرام ہے اور محبیثے بہا قرار کیاہے۔

اور مجیب کا جویہ قول ہے کو اس واسطے کر اُر افال مجود سے مرف وکر بالنسان ہے تو ہجیب کے کس وقل میں بنا مطور نہول ہے ہواسطے کر اُر کا لذہ ہو لکین مجیب کی مُرا دخلوص و بجر محرف بہی ہے کہ بوقت و بح عزر کا ذکر زبان سے نہ ہو۔ اور مجیب کی مُرا دینہ ہیں کہ بوقت و بح کے کنقر ب غیر کی نبیت بھی نہ ہو۔ نب فرا دینہ ہیں کہ بوقت و بح کے تقر ب غیر کی نبیت بھی نہ ہو۔ نب فرا کو بہا او بھی مطال مو کا ۔ قو مجیب کا برخیال فلط سے اور مجیب نے عنا یہ سفر ح جدایہ کا جو قول نقل کیا ہے ۔ اس قول کو بہا ان کی نزاع سے بچہ واسط نہیں ۔ کس واسطے کر کسی عاقل کو اس امر میں سند نہیں ہوسکا کہ ذبیح کے وقت اللہ کا نام بلین میں یہ مکر ہے کہ ذکر لسانی خالص مجر و ہو۔ ذکر غیر سے نبی ہر عاقل یہ صرور جانا ہے کہ بونت و بھی غیر اللہ کا نام نبانا جا ہیں بکہ کہ میں یہ مکر ہے ہو کہ وقت و بھی کر کا نفر ب مال کی نزاع اس امریں ہے کہ بوقت و بھی وائٹر کا نام ذرکہا جائے ۔ لیکن اس فرسے سے تفصود یہ ہو کہ غیر کا نفر ب مال کی نزاع اس امریں سے کہ بوقت و بھی اللہ کا ماری خرکہا جائے ۔ لیکن اس فرسے سے تفصود یہ ہو کہ غیر کا نفر ب مال کی نزاع اس امریں شرفاکیا حکم ہے ۔

مجبب کاجویہ قول ہے کرمفترین کے اقوال سے ایسے ذبیحہ کی مقست تا بت ہوتی ہے تو مجیب نے تفیاری کا جویہ قول نقل کیا ہے وہ قول اقوال جم عفیر ففہا یکوام کے فلا من ہے توانشاء اللہ تعدالے آئدہ بیان کیا جائے گا۔ تو مجبب کے قول کی امید صرف تعنسیر احمدی کے قول سے کس طرح ہوسکتی ہے۔ مالا کہ وہ قول علما یک ارکار کے اقوال کے فلا من ہے اور یعی جانا جا ہیے کہ تعنسیر احمدی میں جویہ کھا ہے کہ ایسا ذبیحہ ملال طبیب ہے تو یہ بھی اشکال سے فالی نہیں کہ ایسے ذبیحہ کی صلف میں اختلا من ہے اور اس میں شد ہوتو احتمال کا اس کی تو یہ تعام محسق الدی میں شد ہوتو احتمال کا اس کی تو یہ تعام محسق الدی میں شد ہوتو احتمال کا اس کی تو یہ تعام محسق الدی میں شد ہوتو احتمال کا اس کی

حرمت كاحكم لكا ديا جانيكا .

چانج فرا یا رسول الشرصلی الشرعلی کے مطال طاحرہ اور حرام طاحرہ اور درمیان حلال اور حرام کے بعض کی بخد فرا یا رسول الشرطی الشرعلیہ کو کے مطال طاحرہ اور الشرکی ان اُمورکواکٹر لوگ نہیں جانے توجی نے برم برکی ان اُمورکشت سے اس نے بہا اینا دین اور ابنی عزیت اور جو واقع ہو ااُمورشت میں تو وہ واقع ہوا حرام میں ما ننداس چرولہ کے جوچرا تا ہے کسی عزر کی جراکا ہ کے گرد مومعنوظ ہے نوکچھ اجدینہیں کو اس کے جانوراس جراگا ہ میں بڑجائیں۔

مجبب کا جوبہ قول ہے کہ اگر بنام حمث دابسم الله الله الله کہ کر ذبیح کیا جا ہے تو ظاھرا وہ ذبیجہ طلال ہے اگرچہ ول مجبب کا جو اب یہ ہے کہ لفظ ظاھرا سے بیعلوم ہوتا ہے کہ ایسے ذبیحہ کی صلبت میں اس کو بھی خل میں نہیں اس کو بھی شک ہیں اس کو بھی شک ہیں اس کے کھائے سے منع کیا ہے اورجم غفے فقہ ای آؤل افضا والله تعالیٰ آئیدہ فرکورمہ نگے ان سے بلاشک بیسے ذبیحہ کی حرمت تابت ہوتی ہے نو اب حرمت کا اعست بارزیا وہ بہتر ہوا ۔ اس واسطے کم شک کرنیوللے کے قول کا اعتبار نہیں ۔

مجیب کاجو بہ قول ہے کہ فرقہ شعبہ کو کا فرسطلق کہتے ہیں قومجیب کا بہ تول بھی غلط ہے ، اس واسطے کہ کوئی یہ نہیں کہنا کہ شیعہ کا فرطین - بلکہ شبعہ کے باسے میں اختلاف ہے ، ما درا دالنہ کے علماء نے شبعہ کو کا فرکہا ہے

اورم مروع ان کے علما برحنفیہ نے ان لوگرں کو کا فرنہیں کہا ہے ، بکدان علما دکرام سف شیعہ کو برحتی اور گراہ فزار دیا ہے اور علما یسٹ فیبہ سف بھی ان لوگوں کا کفرٹا مہت نہیں کیا ہے ملکہ ان علما وکرام نے بھی شبعہ کو برحتی اورگراہ کہا ہے ۔

مجیب کا جویہ قول ہے کہ بوگر لوگریوں کا نکاح شیعہ کے ساتھ کریتے ہیں تویہ فول بھی علط ہے اس اسطے کہ تزویج بناست وغیرہ سے یہ گرا د ہے کہ کوئی شخص ولی یا مالک کسی عورت کے اُمور میں جواہ روہ شخص اس عورت کا انکاح کسی کے ساتھ کریے اور اُر وہ شخص اس عورت کا ولی نہو اور نہ وہ اس عورست کے اُموریں مالک ہو بلکہ وہ عوات اس شخص کے اقارب سے ہو مشافا لوگی کی لڑکی ہوا وراس کا یا ہد زندہ ہو یا لوگی جو پاکھی ہو ۔ اوراس کے دو سرے ولی موجود جوں اور کس شخص کو اس عورت اوراس کے ولی کے بائے میں جرو ولا بیت کا استحقاق حاصل ہو اوراس عورت کا نکاح کرا جائے ۔ تو یہ ظا ھر ہے کہ اس شخص کی طرحت نکارے کر دینے کی نسبت ہوسکتی ہے جہانچہ عواب کا یہ قول ہے کہ اس عورت کا استحقاق حاصل ہو اوراس کو رہے کے کہ نسبت ہوسکتی ہے جہانچہ عوب کا یہ قول ہے کہ اس میں خرے کو اس عورت کا نکاح کر ایس کے اوراس کو اس میں اور ہما ہے کہ اس خوب کا یہ قول ہے کہ اوراس کے دول کے اس میں کا دراس کو اس کا یہ قول ہے کہ اس میں کا دراس کو اس کے دول کے اوراس کو اس کا یہ قول ہوں کی نسبت کی سیست کو کہ کا سیالے کو اس میں کا دول کے بات کے دول کی میں جو دول کے جو اس میں کا دول کی دول کے دول کو دول کی دول کے دول

مجیب کابویہ فول ہے کہ یہ لوگ اپنے بزرگوں کا عرکس فرض جان کرکرتے ہیں تو یہ بھی جبب کی صوف جہالت ہے۔ اس واسطے کہ سوائے فرائف سٹرعیہ مقررہ کے کوئی شخص کسی دو مرسے امرکو فرض نہیں جانیا ،البتہ یہ اموریح نہوں ہیں ۔ یعنی زیارت قبور اور بکت ما مال کرنا زیارت قبور مالحین سے اور کستمداد مالحین سے کرنا ملاوت قرآن عکیم اور ثواب رسانی کے فرایعہ سے اور و عائے فیر و تقسیم طعام کوشیرینی یینی یہ اُمور باتفاق علما دہم ہر ہیں اور تغییب روز عُرس کی طرفت اس وجسے ہوتی ہے کہ وہ دن یا دگار ہوتا ہے کہ اس دن انہوں نے واڑ العمل سے واڑ المتواب میں انتقال فرایا وریز جس دن یہ عمل کیا جائے ۔ باحمت فلاح وسبب شجات ہے اور خلعت کو لازم ہے کہ لینے سلعت کے ساتھ کسی طربیقہ سے نبی واحد ان کریں ، جنا نجہ احاد درب میں فرکور ہے کہ ولد مالے کہ اینے باب کے لئے دعاکرتا ہے اور بہنجیال نہایت طربیقہ سے نبی واحد سان کریں ، جنا نجہ احاد دبین میں فرکور ہے کہ ولد مالے لینے باب کے لئے دعاکرتا ہے اور بہنجیال نہایت

جہالت ہے کہ تلاوت قرآن و تواب رسانی اصل تشبُوری عبادت ہے ، البتہ مشا بہت بُرت برسنوں کی ان میں بائی جہالت ہے۔ البتہ مشا بہت بُرت برسنوں کی ان میں بائی جاتی ہے۔ بینی قبر کوسجدہ کرنا اور اس کا طواف کرنا اور کسس طرح و عاکرنا کہ لے شیال نم ایسا کرو ، تم اببا کرو ، اور جوشخص ایسا نہیں کرتا تو و مستوحیب طعن نہیں ، جنا کچر منتور میری مذکور ہے ۔

أخدجه ابن منذى وابن مردً وسيه عن انس مهنى الله عندان م سول الله صكى الله عليه وسلمكان ياتى احد احكل حام فأذانف والشعب سلم على تبود الشهداء وقال سكلم عليكم بما صبوت عرفنعم عقبى الداروا خوج ابن جويوعن محمد بن ابواحيم قال كان النبي صلى الله عليه وسكم بباني قبور الشهدا رعلى رأس كل حول فبقول سكلم يحليكم بماصبوت وفنعدع غنى البدادوابوسكوو عسروع ثمان اختلى وأوالتغي الكبيرعن سول الله صلى الله عليه وسلم امنه كان ياتى قبوس المشهد إدراس حول فيقول الدلاً عليكم بما حديد تعد عدي الداس والخسلفاء الاربعة طسكدا يفعلون النهلى يعنى حضرت انس رخ من روايت مهم كريني مسلى الترعليه وسلم جبل عد ك إس مرسال تشريعين مع جلت تھے . توجب غار محمد برآ تحصرت صلی الله علیه کالم بہنجتے تھے تو قبور شہداء کے باس لئے سسلامتی مہونم لوگوں کے صبر کے اجریس بیس کیا خوسب مبوا اسجام دار آخرست کا۔ اورابن جربرات حديث بان كى محدبن ابابيم كى روابت سے كر بنير جدا صلى الله عليه ولم مر سال تشريعب لے اتے تھے فيورشهدام كے إس اورية فرواتے تھے -سلام عليكم بسما صبرنشد فنعسد عُقبَى الدّاس واور حضرت عمرا ورحضرت الوكرا ورحضرت عتمان رصى الله تعليظ عنهم معى ايساسي كياكرت تغي اورتفسيركبريس لكهاسي كدروايت سبع كرمغير حنداملى الترمليه وسلم مرسال قبورشهداء مع إس تشريعين العاست بنصا وريه ولم ل به فرمات

> سَلَامٌ عَلَيْكُمُ بِمَا حَسَبَوتُ وُنِيْ حَدِيْ فَنِيْ الْسَدَّابِ -اورخلفا دِادلجہ کابی ایسا ہی عمول تھا۔ (ترحمہ عبارست منشورسب برطی)

مجیب کا ہوبہ تول ہے کہ جو ذہیر واسطے تنظیم غیرائٹر سکے ہو وہ حرام ہے اور ذہیح کرتے والا مُر مَدْ ہِے اوراس ذبیح سے کسس کی عورست کو لملاق باش ہوجا تی ہے توجا نناچا ہیئے کہ بہی ببینہ مذہب ان علما دکرام کلیے جوابیے ذہیجہ کی حرمت سکے تا مل ہیں تومجیب سلے حق کیطرف رجوع کیا اوران سے حن کا افرار لیا یا ہے اختیاری کی زبان پرجی جاری ہوا۔

مجيب كابيوبه نول بيكرجو وبيروا سطي تغطيم غيرالله كمهووسى ومااحل بهلغيرالله بصالواس قول

سے بی معلوم ہوتا ہے کہ مجیب نے ان علی ، کے قول کی جانب رہ ج کے باجو ایسے ذہیجہ کی حرمت کے قائل ہیں اور مجیب کا اب بینجیال ہواکر نذر کی گائے واضل ہے ۔ د مااه ل ب المنیو الله عین تو بدام یا و ر کھنے کے قابل ہے مجیب کا جو یہ قول ہے کہ فقہا یہ کواس امریں اجماع ہے کہ جو ذہیج بخیراللہ کی تعظیم کے واسطے ہو ، ان دونوں ذبیج میں فرق برہے کواگر وہ ذبیجہ کھانے کے لئے دیا جائے نووہ فرسے النہ تعالی کی تعظیم کے واسطے ہو گا ۔ اورائ گوشن سے فائدہ مہمان وغیرہ کو ہوگا ۔ اوراسی واسطے دہیے قعماب فرسے النہ تعلیم کے واسطے دہیے قعماب وغیرہ کا ملال ہے جوطعام ولیم وغیرہ میں صرف کرنے کے لئے ہو ۔ اور جو ذبیحہ کھالے کے لئے فرد ، اور جو ذبیحہ کھالے کے لئے میں ۔ اور جو ذبیحہ کھالے کے لئے میں الم بائے بلکری فیرکو دیا جائے تو وہ ذبیح واسطے تعظیم خیرائٹر کے ہے تو وہ ذبیح جوام ہوگا مجیب کو جا جبنے کو اس الم بائے کا اس الم عند نہیں ، شورت کے لئے فتی ارکے قوال کو نقل کرے ور ذام کا دعولی قابل ساعت نہیں ،

مجیب سنے ہویہ کہا ہے کہ وہ ذہبی کھانے کے لئے دیاجائے نومجیب کی اس سے مراد کیا ہے اگر یمراد ہے کہ ذبی حالج مراد ہے میفضود موکہ ذبیج کو ذبیح کرنے والاخود کھائے تواس سے قعنا ب کا ذبیح خارج مہوجا آہے بلک کر ذبیح ہوجا آہے ہوجا آہے کہ لگر ذبیج ہوگا ، اور ہوجا آہے ہوجا ہو اسطے کہ لیسے ذبیجہ سے میفود مہونا کہ ذبیح واسطے ہوگا ، اور نہم وارم مراد کا کھا این نہیں مونا کہ ذبیح کر نبوالا نو د کھائے اور نہ بر مورا مرح واسطے ہوگا ، اور اس کوشت کا فائد مہمان کے کھا این نہیں ، نواس سے اس کوشت کا فائدہ مہمان کے کھا این نہیں ، نواس سے فاطلازم آ ناہے کہ ذبیح قصاب کا اور وہ ذبیح جوطع کی دلیم یا اعراس میں مرف کرنے کے لئے ہوتا ہے ۔ وہ حرام ہوجا کے اور اس قدمیں داخل مرح والا کھا ایسانہیں ، بھذبیح قصاب کا طلال ہے اور وہ ذبیح ہوگا میں مرف کرنے کے لئے ہو

اوراگرہم اور می کرینر کھائے تواس سے لازم آئے ہے کہ بیسب ذہبے یعنی جو ذہبے جز لئے ممنوعات اِحرام میں ہو اور نذرخاص اللہ کی اورجنا یاست منہ بیاست کے کفارہ میں برسب ہی حرام ہو جائے تو غیر کو دینا اگر ملال ہے تو برسب ذہبے جرام کیو نکوموکا ، اور غیر کو دینا اگر حرام ہے تو حکم سنسری کا مدار ایسے ذہبے پر کیونکر موگا ، اس واسطے کرحرام کا احتبار نہیں ہے ۔

مجیب کاجویہ فول ہے کواسی و اسطے وہ ذہبی حرام ہے جواگر اوکی تعظیم کے لئے ہو۔ تو مجبب کے اس فول ہی نہا بہت نعجب ہے اوراس کی دو وجہ ہیں۔ ابب وجہ بیکر مسبقدا حمد کمبیرج امراءیں ماخل ہیں یا نہب اوراس کی دو وجہ ہیں۔ ابب وجہ بیکر مسبقدا حمد کمبیرج امراءیں ماخل ہیں یا نہب انواکر مجب کے ایک فرائد کی جائے وہ یہ کہے کہ مسبقدا حمد کمبیر کی نعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ حمرام نہیں۔

یعنی اسس سے لازم ہوگا کہ وہ گائے حرام ہو جائے حالا نکر مجیب نے طام طور برنفن براحمدی سے نقل کیا ہے کہ وہ کا می سے نقل کیا ہے کہ وہ کا میں بھی میں کہا ہے کہ ابسی کا نے حلال ہے اور اگر تحبیب بر کہے کہ سیاح کہ کہ ابرا میں داخل نہیں تو بھر اس کی کیا وجہ ہوگا کرام اء کے لئے جوگا سے نذر مانی جائے اوران کی تعظیم کے لئے ذہرے کی جائے تو

وہ گائے تو حرام ہوگی اور حقر لوگوں کیلئے جو گائے ندر مانی جائے اوران کی تعظیم کے لئے ذبح کی جائے وہ گائے حلال ہوگی۔

العاصل ظامر طور بیمعلوم ہوتا ہے کر مجیب کا یہ کلام خبط ہے اور دو سری وجہ اس امرکی کہ مجیب کا یہ کلام بیٹ تعجب ہے یہ جے یہ جے کہ جو گائے مشلا سے تداحمہ کہ بیر کی تعظیم کے لئے ذبح کی جانی ہے ۔ اس کا گوشت دفاحت اور رقاص کو دبا جاتے ہوں اور وہ گوشت ہے اور خرفر ذابح کھاتے ہیں ۔ تو تجیب کے قول کے موافق وہ گائے کیونکر حرام ہوگی جبکہ ذابح ہوتا ہے۔

المجیب کا جویہ قبل ہے کوب کسٹ فس نے بدفتوای دیاکہ ذہیجہ مکورہ حرام ہے تو وہ تنفس ملال کوحرام کہنے کی وجہ سے گراہ ہوا۔ نومجیب کا یہ کلام بھی فلط ہے۔ کس و اسطے کرحفرت ایم عظم علیلر حمد نے بدفتوای دیا ہے کہ سوسا رقاع ہے۔ کس و اسطے کرحفرت ایم عظم علیلر حمد نے بدفتوای دیا ہے کہ سوسا رقاع ہے تو مجیب کے قول کے مطابق ان می رج کی شان میں لازم آئے محال کا طعن حضرت ایم شافعی نے یہ فتوای ویا ہے کہ طاق سروام ہے تو مجیب کے قول کے مطابق لازم آئے ہے کہ حضائی کے مطابق الازم آئے ہے کہ حضائی کے مطابق الدنم آئے ہے کہ حضائی کے مطابق الدنم آئے ہے کہ حضائی کے مطابق الدنم آئے ہے کہ حضائی میں تھریم حلال کی معن ہو۔

نعوذ بالشرمن ذلک اس فلط کلام سے بہلازم آتہے کہ بیرصاحبان ضلالت پر نفے تو مجیب جوجواب اس عزام کا دیے گا دہی ہمارا جواب بمی مجیب کا عنز امن دفع کرنے کے لئے کافی ہوگا۔

مجیب کا جویه فق ل ہے کرنیت کو کہشیا مرے مل وحرمت میں دخل نہیں او نہا بہت تعجب ہے کہ مجیب نے اوجو وا دعائے وانسٹس وعلم کے مختصرات اُصول بریمبی نظر نہ ڈالی اس کویہ مثال معلوم نہ جوئی ۔

مندوب البرينيم تاويبا وإنيداء اوراس في متب حنيه من يرفرق مدويها بميذكوبنا بغرض صول قوت

اورنبيد كومينا بانظر لهى ان دونول مورتول مي فرق ہے۔

سوال ، معنی آیت و ما اُحل َ لغیرانته کاکیا ہے اور صداق اس آبیت کاکیا ہے .؟ جواسب ، اشر مل ملالهٔ کاجوبہ کلام پاک ہے ،۔

مَلْعُونَ مَنَ ذَبَعَ لَعَنَيراللهِ رَحِم إلين عَرِضَعَ م الور دُبِح كر الفِر تَفِرَب عَير حَدُ اكد تووه شخص معون ب .

ئه دفا من يبنى دفالى يعنے دون بجانے ولملے ۔ كما رقاص يعنے ناجينے والے -

خواہ پوقت ذریح خداکا نام لیے غین مائرہ نہیں اس وا سطے کروب اس نے شتہ کر دیا کہ یہ جانور واسطے فلاں کے سے تو ہوقت فریح خداکا نام لیے غین فائرہ نہیں اس وا سطے کروہ جانور ہوگیا۔

طرح خیش بیدا ہوگیا ہو مُردار سے زیا وہ جیش ہے اس واسطے کرم داری جان جائے کے وقت خدا کے نام کا ذکر نہوا اور جان کسس جانوری طکس فیرحث دکے قرار ہے کر فاد الله اور بر میں مثل ہے اور جب یہ خیاشت اس جانور میں سرایت کرگئی تواب وہ جانورٹ داکے فرار سے ملال نہیں ہوسک اور بر اس سند کا یہ ہے کہ جان کو فیر آخرین کے واسطے شار کرنا ورست نہیں اور ماگولات اور مشرو باست و دیگر اموال کو بھی بطور صدقہ کے دینا بر نیت تقریب نفیر الفری کے واسطے شار کرنا ورست نہیں کو سے دیکر کو بین جانا با زیت دار ہو اس میں کہ اور شرک کو بین کو بین اور بالور کا کو اس میں کو ہوتا ہے کہ این کو بین کو بین اور بالوری کا کو بین ویا بیا ہے کہ ہو کہ کو بین کو بین

آواد کا یہ اور شہرت دیا یہ چنا کی احلال اس معنی میں بھی آباہے الوک کا بوقت پدائش اول رتب آواز طبند کرنا یا اور
احلال بمعنی ببیہ جج یہ وغیر مغی ستعل ہے اوراگر کہا جائے۔ احلاست رفتر تو ہرگز اس کامعنی ذہر ست رفتہ مفہرم نہ مہرکا ۔ اوراگر احلال کامعنی ذہرے کہا جائے تو یہ تہا است بھی ہے کہ اگر اصل بمعنی ذہرے کہا جائے ۔ تو ذہرے لغیر افتر معنی اس آبیت کا بہوگا ، اور جولوگ ایسے جالور کو صلال کہتے ہیں ، ان کا بیان ہے کہ اس آبیت کا بہوگا اور ذہرے باسم غیر افتر معنی اس آبیت کا مرح فی الله موقی الله میں ان کا بیان ہے جو دہرے کہا گیا ہو وہ معنی سے مرا دیہ ہے کہ وہ جانور حوام ہے جو دہرے کہا گیا ہو وہ موان کہ وہ جانور حوام ہے جو دہرے کہا گیا ہو وہ حالانکہ وہ لوگ اس آبیت کا جو معنی کہتے ہیں دئی ہے بی مرا اور اس آبیت کا جو معنی کہتے ہیں دئی ہے بی اور اس آبیت میں احلال کو بعنی ذہرے کہ کہنا اور افیر افتر کی است میں احلال کو بمعنی ذہرے کہ کہنا اور افیر افتر کی است میں احلال کو بمعنی ذہرے کہ کہنا اور افیر افتر کی است میں احلال کو بمعنی ذہرے کے کہنا اور افیر افتر کے ۔ گرمیں یا اسے خیکو الله کام المی میں تحریف کرنا ہے۔

تعنيرنشالوري مي سكمام

اجمع العُسَكَمَاء لَوَانَّ ذبع دبي حَنَّة وتَصَدَبِ فِي جَعِهَا النَّقَرَّبَ اللَّهُ عَيْرِ اللَّهِ صَادَمُ وَتَكُّ وذبيحته ذَبِيتِ حَدَّهُ مُوتَدُّ اضَلَى.

ترجمہ ، بعین ملما وکوام کااس براجماع ہے کہ ذبے کیاکسی نے کوئی ذبیحہ اورفضد کیا اسی ذبیح سے نفرب بخیراد تُذکا تو وہ شخص مرتد موجائے گا ۔ اور اس کا ذبیجہ مُر تد کے ذبیحہ کے ما نند ہوگا کے بیصنمون تعنسیر نیٹ ایورس کی حیارت کا ہے۔

اورکفارز اندم بالمیت میں حبب مکے معظمہ کا تصدکرتے۔ تھے۔ توصیب وہ اپنے مکان سے باہر جونے سے تھے تو دا و میں بڑوں کو پہا استے ۔ اور حبب کامنظمہ میں پنجیتے تھے توفا نہ کعبہ کا طوا عن کرتے تھے۔ تو بیر طوا عنان کا انتہ تفاسلے کے نزو کیس میرگز قابل تبول نہ تھا اس وا سطے انتر تعاسلے نے حکم فرایا :۔
کا انتہ تعاسلے کے نزو کیس میرگز قابل تبول نہ تھا اس وا سطے انتر تعاسلے نے حکم فرایا :۔
وَ لَا اَنْدُ مِنْ اَلْدَ مِنْ الْمُدَامَ بَعْدُ عَلْمِ عِلْمَ عَلَا اللّٰ عِلْمَ عَلَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ عِلْمُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ

بعداس سال کے۔

برمقدم سب اورسوره ما نثره اورانعام اور تحل مي لفظ به كالغير الله سيمؤخر سب تواس كي وجريه سب كراصل بدسي بامتعل نعل کے ذکر کیجائے۔ دیگر متعلقات پر مقدم مصحاس واسطے کہ باکسس مقام میں واسطے تعدبیفعل کے جے ماند ممزه وتضعیفت کے نعین فعل ادم با کے ذریعے سے متعدی مرد کتا ہے۔ جبساکہ بریمی متعدی بنا نے کا طراقیہ مے کوفعالازم كيم صدر ك مشروع من ممره ساء آيش بعني وه فعل باسب افعال سعة ذكركري يا فعل لازم مي تصنيب كريب بعني مين كلمين تدو كرك إبتعيل سع وه فعل ذكركري - نوجب منظور جوك فعل لازم إمك ذريع سعمنعدى با ياجائ نوما مين كرت والانكا بامتصل تعل کے ذکور جو ۔ اور بر آیت اس مقام میں تعنی سورہ بقریس اول مرتب نمکور بری ہے۔ تواس مقام میں بااپنی اسی ا صل کے مطابق متعل فعل کے مستعمل ہوئی سبے اور دو مری صورتوں میں کم محل انکار و مقام مرزنسٹ ہے ذبح بقعد خرالتر إرمقدم فدكور مولس اوراسى وجرس إقى مورتول مي جمله فلااتم طبركوموقوت مكا . اس واسطى ديرجله مشردع قران مين معلوم موجيكا عداوريه جارجيز جواس آيت مين مركورموني مبل ايني ال

مردار خون گوشت خوک اورده ماافرجو غیرفدا کا قرار دیر ذبیح کریں .

يه چارچيزي اس منسسه بي جو مرفرة برم رحال مي حوام جي اوراس منس سينهي جوكس برحوام مواوكس پر صلال ہو ۔ مانند مال زُکوٰۃ اور صدقات کے کرعنی پراس کالینا حرام ہے اور فقیر کے لئے ملال سے اور بر جا رہے راس منس سے بھی نہیں جوکسی حال میں حرام ہوا درکسی حال میں حلال ہو، مانند دولت گرم سمی معزے کرمحرور مزاج کے لئے حرام ہے۔ اوراسی کے مزاج میں جسب برودست اَ جاشے تواس کے لئے یہ دوا حلال ہوجائے گی۔ العبتہ بجالت اضطراران چیزوں کا کھانا با وجود حرمست سے معاصت ہوجا آہے ۔ جدیداکہ التّرتعالیٰ نے فرمایاہے . فین اصطرّ النّ

سوال : جس مجھلی کو کا فرنے پر ام اس کے کھانے کے ایسے میں کیا مکم ہے ، (ازسوالات مولوي محد حسائلي

جواب و ملال ہے جنائج كتب فقر مين فركور ہے: لاباس باحكل الشكك الذى يصيدة كالمكبوسي

یعنی وہ مجھلی کھانے میں مضالع نہیں جس کومجوسی نے شکارکیا ہے اور حاصل یہ ہے کرمچھلی کے کھڑنے کے الهدي وه حكم نبين جو ذبح ك السدي سبعة اكركسس مجلى كما السيمي كمان كيامات كروه كافركا ذبجهد مسوال ؛ جومجهل كردرايس خود كنود مرجاف السداورام شافعي عليهما الرحمة كوزدكي ملال ہے اورام عظم علیالرحمۃ کے نزدیب ملال ہنیں ۔ گر صفیہ کے ذہب میں بھی ایک قول ہے ہے کہ سب ملال ہے اور اس مشله كي تعصيل بيسب كاكر محيل كوك في صدمه زبينج اورخود بخود مرجائ اورمركر بإنى سحاً وبراً جلست تواس كوفكا في كبت مِن نوام شافعی اورام مالک علیها الرحمه کے نزد بک اس طرح کی مَری ہوئی محیلی کھانا درست اورملال سبعے اور اگر کھیل كودرياكى موج بابر والدسه يا درياكا بانى خشك بروجاسة او خشكى كسبسب سي مجيلى مرجائ تويد دونون تسم کی محیلی علماء کرام سکے نزد مکیب حال سہے اورایسا ہی جومحیلی شسکاد کرنے سے مرجائے توق مجی جادوں خرمیب میں حالاً

ہے اور تبیسری قسم کی وہ مجھلی ہے کہ کسی آخت کی وجہ سے مُرجائے بھٹلاً بریت گرے یا جا رہے ہے ہوتھم بربہت مردی پڑھے اس کری کی وجہ سے جھل مردی پڑھے اس کری کی وجہ سے جھل مردی پڑھے اس کری کی وجہ سے جھل مرمائے گارمی کے دن میں سخنت گرمی بڑھے اس کری کی وجہ سے جھل مرمائے تواس قسم کی مجھلی علما پرحنفیہ میں سے ای محمد ملیدالرجمۃ کے نزد کہ طال ہے اوراسی پرفتو کی ہے۔

#### مائل لكاح

معوال ؛ اگرنگاح کرنے والااحل شنت والجماعت سے جوا ورمنکو حرکا فدمہب الامیہ جوتوالیے مرد اور عورت میں فدمہب اہل سنت و انجماعت سے موافق نکاح جا ٹیز سے یانہیں ؟

بواب ، مردشنی اور عورسن مشیده مین کاح کاحکم اس برمو فوف ہے کرشید کا فربی اینہیں. فرم ب منفی میں اس برفتولی ہے کہ فرقہ شیعہ کے بارسے میں مرتد کا حکم ہے ، ایسا ہی فنا دی عالمگیری میں تکھا ہے تواحل سنست والجا و ت کے لئے یہ درسمت نہیں کرمت یہ عورت سے نکاح کریں ۔

اور مذمهب نشافعی میں دو تول ہیں ایک تول کی بنا دیر شیعہ کا فریس ۔ اور دومرا تول بیہ ہے کہ بیلوگ فاسق ہیں ایساہی صواعق محرقہ میں مذکورہ لیکن قطع نظر اسس سے اس فرقہ کے سانند نسکاح کرنے میں طرح کا ہمت فساد مہوتا ہے مثلاً بکر فدم ہب ہونا اُصل خاندا ورا ولاد کا ۔ اور ایک سے نزیبر کرنے وغیرہ میں باہمی اتفاق نہ ہونا تو اس سے پرمبز کرنا

ر بسب ہے۔ واحر م سوال : خنتی مشکل کے باسے میں کیا بھی ہے ہے اس کا نکاح جائز ہے یا نہیں ؟ سجو اب : خنتی مشکل کی دونوں شہو تیں برا برنہیں ہوتیں ، بلکوئی ابک شہوت زیادہ ہوتی ہے اور دو مری شہوت کم ہوتی ہے اگر فرح کی شہوت زیادہ ہوتو جا ہیئے کہ وہ کسی مرد کے ساتھ نکاح کرے اگر ذکر کی شہوت زیادہ ہونو چاہیے کہ وہ کسی مورست کے ساتھ نسکاح کرے اور سرحال میں دو مری شہوت کے با سے میں حکم ہے کہ اس پرمبر لازم ہے ۔ دازسوالات محشرہ شاہ نبخادا)

مسوال : دخر مغیره کانکاح کرکے اس کے شوم کو دینا ماں باب کے لئے جا گزیدے یا نہیں ؟ جواب ! بہسٹا کلام اللّہ کی جنداً یات سے ثابت جو تاہے اُن میں سے ابک آیت ہے۔ کواٹ کے داآلا یا نئی مِن کم وَالمَشَّالِ حِدِیْنَ مَس عِبَادِ کُ عُدُ واِ مِسَاشِکُوْدِ ، ترجمہ : بعنی اوز کاح کروہ بوہ کا جو تم لوگوں میں جو اور نکاح کروہ لینے نبک فالم اور لونڈلوں کا ۔ اور پیمسٹا اس آیت سے اس طرح نکل ہے کہ لفظ ایا می جمع ہے لفظ ایم کی اور ایم لفت ہیں مام طور جمینی ا درکبیرا درم داور مورت کو کہتے ہیں کہ اگر وہ مرد ہے تو اس کی زوج رنہوا وراگر وہ عورت ہے تو اس کا شوہر نہ ہو۔ اس آبت کا معنی ہے ہے کہ تمہا ہے ندم وہیں جوم د ایسا ہو کہ اس کی عورت نہ ہوا ورجوعورت بلا شوہر کے ہو اس کا نکاح کرو ۔ اور وختر صغیرہ نا بالغربی اس میں داخل ہے اور کسس طریقہ کو ایمول اصطلاح میں درج فی العموم کہتے ہیں منجملہ ان آیتوں کے دورمری آبیت یہ ہے ۔

وَمَيْتُ لُوْدَاكَ عَنِ الْمِنَا مَى شَلْ إصْ لَاحْ لَهُ مَد حَدِينَ . ترجم : اليتى لوك آپ سے تيمول كا حال بوجھتے بين - تو آب كم دريجية الى حق ميں بعلائى كرنا بہتر ہے -

آ دمیول میں تیبیم اس کو کستے بی جو صغیرالیت جواور کسس کا باب مرگیا بر جیداکہ جانوروں بیں تیبیم اس جانورکو کہتے
ہیں جس کی مال مرگئی ہو ۔ قوالفرنغائے نے تیبیم کے حق میں فرایاکہ اُن کے حق میں بھلائی کرنا بہتر ہے ، معلوم ہواکہ تیبیم کے حق میں جو
مسلمت ہو وہ کرناچا ہیئے ۔ اکثرا وقات اس میں سلمت ہوتی ہے کہ تیبیم کا انکاح کردیا جائے ۔ ملی ہفصوص جب اولی تیبیم ہو
کو نکاح کے بعد اس کا نان ونفعة شوہر کے ذمتہ لازم ہوجا آہے اس کا مہر قرر موجا آہے اسیس تراس سنفصت ہواتو اپنی اولی کہ
تیبی کو کہ لمپنے ذُمر و میں ہو ۔ اگر چہ اس سے قراب قریب نہ ہولیکن نسکاح کرکے اس کو شے دینا جائز اُباب ہواتو اپنی اولی کہ
اس سے نہا بیت قراب قریب ہے اگر اسس کے حق میں یہ امر صلحت معلوم موتو الیساکر نا زیادہ مناسب ہوگا ۔ نونیا ب
ہوا کہ دختر صغیر و کا نسکاح کرے ہے دینا جائز ہے اور اسس طریق اثباست کو اُصول میں بالاولیٰ اور ولمالٹ النفس

موال : اگراؤکی چاہے کر فیرکفوسے نسکاح کرسے تواس سے ال باب سے لئے بیری ٹابت ہے کہ ہیں کر کہس کومنے کریں ؟

ميواب ؛ يرسند مبى كلام الترشرليف كى چنداً يات سے سننبط موتا ہے.
اول يركزان شرليب ميں اكثر عكر واقع ہے ۔ و بالوالدين إحسانًا ، يعنى ليف ماں باپ كے ساتھ بحلائى كرو؟
اور عقل سے يہ تا بت ہے كسى امر كے كرف كا حكم اليا ہے كہ اس كے خلاف كرف سے منع كرنا ہے ، يعنى جب حاكم حكم و يتا ہے كرف لاف كرف كا في اليا ہے كہ اس كے خلاف كرنا نہ چاہيے اس واسطے كرا جتاع خدين محال ہے تواس آيت سے معلوم ہوا كروالدين كوا يذاء نه وينا چاہيے اس واسطے كرا بنا احسان كى ضد ہے جب لاكم يغركون كے ساتھ نسكا حكر سے كا والدين كو نہا بيتا وتيت ہوگى اور عاد م كرا عرام ہوا -

ودمرى آمت يرب كربندرهوي إلى من واقع مع: -وَقَعْلَى مربك الانعَنْبُدُوا الااِيَّالُهُ وبلاوالدَيْنِ احسانا المايَبُلُغَنَّ عِنْدَك الكبر اِحداهُ مَا اَدَ حيك لا مُمَاعن لَا تَعَدُّلُ لَهُ مَا اُمْتِ وَلَا مَنْكَدُهُ مَا وَفُل لَهُ مَا اُمْتِ وَلَا مَنْكَدُهُ مَا وَفُل لَهُ مَا عَدُلا كَذِبَاه عَدُاهُ مَنْه الله عَمَا وَفُل لَهُ مَا عَدُلا كَذِبَتُناه وَلَا مَنْهُ مَا وَفُل لَهُ مَا عَدُلا كَذِبَتُناه ترجمہ: تمہا سے بروردگار نے حکم کیا ہے کہ عبادت نذکرو مگر اسی بروردگار کی اور ماں یاب سے ساتھ نے کی و اگر کوئی ان میں سے حدیبری کو یا دونوں مہنجیں تو تنگدل ہوکر ان کو کلمہ اُ حذ کا نہ کہوا ور ان کو جمرہ کی بھی نہ دو ، اُن سے ایسی یا مت کہوکہ اس سے ان کی تنظیم معلوم ہو ی

تواس آیت سے معلوم ہو اکر والدین کی افخ سنت کرنا اورکوئی ایسا امرکرنا ہوان کی عارکا یا حست ہو؛ ان کو ذلیل کرنا حوام ہو کا داوران کی فات ہو۔ ان کو ذلیل کرنا حوام ہے جب لڑکی بخر کھنو کے سائند نکاح کرسے گی۔ تو اس کے والدین کو اس امرسے ریخ ہوگا ۔ اوران کی فات ہو گی۔ قواد کی کو اس فعل سے منع کریں ۔ گی۔ قواد کی کو اس فعل سے منع کریں ۔

سوال : اگرکسی منص نے نکاح کے قبل عورت کے ماں باب سے سرط کی کرمیں تمہا ہے گھر دموں کا اپنی الوکی کا انکاح میر سے ساتھ کر دو ۔ بھر اسس کے بعد وہ شخص ابنی عورت کے ماں باب کے گھر نہیں دمہتا ۔ تو نکاح باطل موگیا یا نہیں ۔

میواپ ؛ نکاح باطل نبیں ہو ااس واسطے کرنگاح کا دار و مدار دوشخص پر ہے ۔ اعورت ۲ بشوہر یہ دونوں آبس میں زن وشوہر کا تعلق حاصل کری تو بہ حرف صرور ہے کہ عورت شوہر کے ساتھ سے اور ماں باپ اپنی لؤکی کانگاح کر جینے کے بعد نسکاح سے بے تعلق ہو جائے ہیں۔ شوہر کا ان کے گھر رہنا کیا ضروری ہے ، جنا کہنہ قران شراعیت میں بانجویں بارہ کے مشروح میں محر مات کے بیان کے بعد ہے .

اُحِدِلُّ الْحَدِ مَسَاوَسَ آوَ خَالِكُوان سَنَتْنَعُو ابِ اَمْدَالِكُمْ مُعُصِنِينَ عَبُومُسَا فِحِبْنَ الْحَد ببی ملال گرئیں تم لوگوں کے واسطے عورتیں جو سوا ان محرات کے بیں ایہ کران کے سا تفالکا کرنے کی نوامش کرد و اپنا مال خریج کرنے کے ذریعہ سے لینی مہراور نان اور نفقہ میں اس مال میں کران کو لینے گریں بابندر کھو۔ اور محض شہوت رانی کا قصد مذکر وجو کہ خفیہ ہوتی ہے ۔ بکہ بالاعلان اور گواہوں کے سامنے نکاج کرو۔

معلوم ہواکہ دارو مارنکاع کا انہیں چیزوں برہے ، دومری نٹر طرمعتر نہیں کوسنال گھریں رہنا ہوگا یا دومرا نکاح نہا جا البتہ اگر شوم سنے کا دائبتہ اگر شوم سنے کورن کے ماں باپ کے ساتھ ابنی قاصی نٹر طری ہے کہ میں تہاری لوگئ تہا ہے کہ سے باہر نہ ہے کہ با امکان مجد مزور لوراکیا گھرسے باہر نہ ہے کہ تا امکان مجد مزور لوراکیا جائے ۔ اگر شوم بلا عذر عہد شکنی کر سے تو عندالٹہ گنہ کا رہوگا ۔ ایکن نکاح میں کہن طال نہوگا ۔ اور جو لوگ جہد کو پوراکی تے جائے ۔ اگر شوم بلا عذر عہد شکنی کر سے تو عندالٹہ گنہ کا رہوگا ۔ ایکن نکاح میں کہن طل نہوگا ۔ اور جو لوگ جہد کو پوراکی تے ہیں ان کی فضیلت کران نٹر لیف کے دو مرسے یا ہے میں مذکور ہے کہ

وَالْمُوفُونَ بِمَهُدِ هِـ مُراذَاعاً هَدُواء ترجم : معض لوك ليه مي كحبب عبد كرت مي تواس كولوداكرست مي كالمناهد في الماس كالماست مي الماست من الماست مي الماست مي الماست مي الماست الماست مي الماست مي الماست مي الماست الماست

ترآن مشریف میں دوسرے بھی اکثر مقابات میں وسنا ؛ عمد کی تاکید آئی ہے ۔ جنامخد فرمایا ہے

الشرتعالية يد.

وَا وَفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ العَهْد حَكَانَ مَسْسُولاً - ترجم : عَبِد كُولِيُّر الروسَّ فَيْنَ كَرَعِم حَكَ ا إلى مِي سوال كيا جائے كا يا

اس ایت سے صراحتا وست وعبد کی ماکید نیا مت موتی ہے۔

سوال: عقدنسکاح کے وقت زوجین کو کلمہ اور ایمان مجبالی کا نفسل کی تعلیم کہتے ہیں۔ اس سے کیا قائدہ ہے آیا بیننظور مہوتا ہے کہ زوجین کو بیچیزیں معلوم ہوجائیں۔ یا بیرغرض ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی تعلیم پانے سے حق نسکاح مستحکہ جو جائے ۔

بلواس ؛ شرغامومن اور کافر کے درمیان نکاح منعقد نہیں ہوتا اور بنظا ہر ہے کہ لاعلمی سے باسہواکفر کا کھر اکثر صادر مہوجاتا ہے اور لوگول کو اس امر کی خربنیں ہوتی ۔ کس وجہ سے علماء متاخرین جو مخاطبیں ، امنیا با ایسا کہتے ہیں کہ ایمان مجبل اور مفعقل کی صفت زوجین کے سامنے کہتے ہیں اور اُن سے کہلاتے ہیں ناکہ نکاح حالت بلام میں انتقاد ہو ۔ یہ فی الواقع برئیت اسلامی سے خالی نہیں جن لوگوں ہو ۔ یہ فی الواقع برئیت اسلامی سے خالی نہیں جن لوگوں کو اس کا کہا لطف طے ، کیا یہ معلوم نہیں کہ اموات کی تلفین اکثر فرقہ خلافیہ کے نزد کی جائز ہے ۔ اس امر کا سبب ان لوگوں کو اس کا کہا لطف طے ، کیا یہ معلوم نہیں کہ اموات کی تلفین اکثر فرقہ خلافیہ کے نزد کیا جائز ہے اس امر کا سبب ان لوگوں کے نزد کی گیا ہے ۔ کیونکہ کل فرقہ دا سلامیہ کا اسس برا تفاق ہے کہ ایمان بعد البعث درست نہیں ۔ بعث سے مراد انتقال رومانی ہے ۔

سوال ؛ برمینہ ہونے کی مالت میں کلام حرام ہے اور حبب عورت اور شوہ را ہم جمع ہوں تواس وقت امتر تعالیے کا ذکر عزود ہے اوران دونوں امریس منا فاست ہے۔

بحواب ؛ برم نه مون کی صالت میں کلام حرام نہیں البتہ کروہ ہے اور پرکرام ہنت ہی اس وفت ہے جب برم نه م کو کو گئی کھا خوان سے نکا لنا کر وہ نہیں اور اللہ تعالے کا ذکر کرنا تھا کہ ہے ہیں اور جہاں بدلؤ ہومنے ہے اور قبل جماع کے منع نہیں اور علماء کرام نے کھا ہے کہ بیت النحلاء میں جانے کے وفت اس کے اندر صافے کے قبل ذکر مسنون ہے۔ اور ایسا ہی لوفت جماع کستر کھو لینے کے قبل ذکر مسنون ہے۔ اور ایسا ہی لوفت جماع کستر کھو لینے کے قبل ذکر مسنون ہے۔ اور ایسا ہی لوفت جماع کستر کھو لینے کے قبل ذکر مسنون ہے۔ اور ایسا ہی لوفت جماع کستر کھو لینے کے قبل ذکر مسنون ہے۔ اور ایسا ہی لوفت جماع کستر کھو لینے کے قبل ذکر مسنون ہے۔ اور ایسا ہی لوفت جماع کستر کھو لینے کے قبل ذکر مسنون ہے۔ اور ایسا ہی لوفت ہی مان فالت نہیں ، والنہ احلم

## مسائل نفقته

موال: اگرکوئی عورت لیف شوہرکی مرمنی کے خلاف لیف شوہرکے گھرسے ہاہر نیکے اور شوہر کے سے ماہر نیکے اور شوہر کے سے ممانعت کا کچھ خیال نزکرسے اور اس نا فرانی سے اس کوا ذمین پہنچائے تو اس عورت کا مہر اور نفقہ اور کپڑاا ور مینے کے لئے مکان ملئے کا حق باطل م وجا آہے۔

كما في تخفة الفعها، المواق اذا خرجت عن البيت بفيراذن تروجها ببطل محرها ونفقتها وكسوتها وفي الذخيرة اذا خرجت المراق مع المحام، بنبراذن تروج وحفلت في بيت الوالدير. وغيره مببطل محرها ونفقتها وكسوتها وشكناها وحن الطّحادي في قول محمد بن الحسن الشيباني الفتلوي عليه كذا في فتاوي الصّد والنّهيد وفي النهابية شرح الهداية اذا خوجت المراق من ببيت زوجها باغية بلا اذن روجها وصاحبها وذهب من قريبة الي قومة أخرى سقطت نفقتها ومهرها من في شدة في من النّع بلا اذا ورجها في من النّع بلا اذا ورجها في المواقة الما المن وحملة في المواقة المواقة المواقة وحملت نفقتها ومهرها من وحملة في من المنه والمنافقة المواقة المواقة المواقة وحملت مبيت الوالدين اوغيرها بطل محمد ونفقتها وكسوتها وشكناها في المحيط وعليه الفتوى كذا في المضوات

ترجمہ : بعنی تحفۃ الفقہا، میں کھاہے کر جب مورت باا جا زت شوہر کے گھرے کا تو اس کا مہراور
ان اور نفقہ اور کہرا یا نے کا حق بالحل ہوگیا اور ذخرہ میں کھا ہے کہ حب عورت بغیر محرم کے بااجاز اور
شوہر کے باہر کئی اور اپنے والدین کے یکسی دو سرے کے گھریں گئی نواسس کا مہرا ور نفقہ اور کہرا اور
دہمنے کے لئے مکان پانے کا حق بالحل ہوگیا ، متا میریں کھا ہے کہ حب عورت گھر بنر کی تواس کا مہرا ور نفقہ اور کہرا اور سمنے کے لئے مکان پانے کا حق باطل ہوگیا ، اور
طحاوی سے روایت ہے کہ محمد بن شیبانی کے قول سے کہ اسی برفتونی ہے ، ایسا ہی فا وی صدر الشہدیں
سے اور نہایہ شرح ہوا یہ مکھا ہے کہ حب عورت بغاوت سے باا جا زت پنے شوہرا در لینے فاک کے باہر
نکلی اور ایک برضع سے دو مرسے موضع میں گئی تو اس کا نشقہ اور مہراس کے شوہر سے ماقط ہوگیا ، برنقل تجذیرے
ہے ، نشرے صدایہ میں ذخرہ سے موضع میں گئی تو اس کا نشقہ اور مہراس کے شوہر سے ماقط ہوگیا ، برنقل تجذیرے
میں دو مرسے کے گھرمی گئی تو اس عورت کامہرا ور نفقہ اور کہرا اور دینے کے لئے
میں دو مرسے کے گھرمی گئی تو اس عورت کامہرا ور نفقہ اور کہرا اور دینے کے لئے
میں دو مرسے کے گھرمی گئی تو اس عورت کامہرا ور نفقہ اور کہرا اور دینے کے لئے
میں دو کا حق باطل ہوگیا محیط میں کھا ہے کراسی پرفتونی ہے ، ابسا ہی صفحہ است میں ہے ۔
میں دیں جو کہ حق باطل ہوگیا محیط میں کھا ہے کراسی پرفتونی ہے ، ابسا ہی صفحہ است میں ہے ۔

جواب ؛ فعة كى روايتي ملاحظه سے گذرين جواس إلى سے بين بين كرجب عورت شوم كے كھر سے الماز باہر نكلي تواس كامهرسا قط ہوگيا -

میرے مہر بان ان سب روایتوں پرفتوی نہیں۔ یہ روائیتی توا مکشرع ومتون کے خلاف ہیں۔ اس واسطے کاعورت کے مہرکوفتہا ۔ نے دینِ سمیم ککھا ہے اورفتہا بکرام کا یہ تول ؛۔

کسکاٹیوالہ یون لایسفط الا بالا دا یا و بالا برآئی نرجہ ؛ یعنی دین مہریجی اورسب دبون کے مانندہے اوروہ سا قط نہیں موسکتا سوا اس کے کشوم اداکر ہے یا حورت معافت کردے ؟ اوراس امرکا سبب فقہا مسف یہ تکھاہے ککل مہر مہلی تبریح جماع کے وقت موتا ہے ، جب ایک مرتب شوم رنے جماع کیا توعورت سے اس کوکا مل فائرہ حاصل ہوگیا اور مہرکہ بمنزلقیمت کے ہے وہ واجب الادا ہوگیا۔ پھراگر دو مہری مرتبہ جماع کا اتفاق مذہو۔ یا دوسری خدمتیں عورت سے سالی جائیں۔ یا عورت شوہر کے گھرمی شائے تو ان وجوہ سے مہر کے وجوب میں کچھ نقعال نہیں لازم آیا بلکہ زنا اور لعان سے بھی مہر نہیں ساقط ہوتا ۔ البتہ نان اور تفقاس وجہ سے شوم ہر لازم ہوتا ہیں بھورت شوم کے نکلے تولفقر اور کہلا پانے کا لازم ہوتا ہیں بعورت شوم رکے نکلے تولفقر اور کہلا پانے کا لازم ہوتا ہیں بواجب نہیں رمتا ، ففز کا یہ فاعدہ ہے کہ لفقر پابلدی کے عوض میں لازم ہوتا ہے ، اگر کسنی تعفی کوکسی کا بین مشخول کریں تو اس تعفی کو اس کا م سے مااس کام کے مالک سے لفقہ مانا چلہتے ۔ مشخول کریں تو اس کو امنی اور محتال کر نفقہ مان کو قاست کو جائے ہوا در قاضی اور محتال کر نفقہ مان کو قاست کو مسلمانوں کے بیت لانال سے نففہ ماتے ہوئے اللہ القباس اور بھی لوگوں کے نفقہ کا یہی تکم ہے دفقط

# مائل تحسريم

خلفاءِ ثلاثه كي خلافت كے جودلائل ميں وہ صربح ميں بلكه اسمين مربح نعيم وارد ميں تومين موالفت اس كے مقابع ميں قابل لحاظ نہيں ہجر دوابيت كرتف يردارك ميں اس آيت كي تفسير ميں ندكور ہے۔ وَ اَلاَ اَنْ مَنْ اَلَكُ مُواَ اَسْ وَاجِهُ مِسْ لَهُمُنِهِ ﴾ آبة ١٠ ترجمہ: جائز نہيں آنخصرت صلى الله عليه وسلم كى ازواج مطہرات كے ساتھ آنخصرت صلى الترعلية والم مسلم نكاح كرو؟ توہ روایت تغامیری منہورہ اور وہ روایت متعدد طریقے ان ہے کامین طریق کا بہتے ہے ہوتی ہے تواس وج سے وہ روایت سے علار علی نے کاب نہے ہی ہوتی ہے اسی روایت سے علار علی نے کاب نہے ہی ہی اسس امر بریسل تدلال کیا ہے کہ طلح بن عبیدائند کے حق میں طعن نا بت ہے اور صاحب ابطال الباطل نے کس کے چند جواب بینے میں ۔ بھران جوابات کو صاحب احقاق انحق نے اپنی تحقیق سے دو کیا ہے اور وہ سب تبطو بالت کہ سب وقت بھر کو یا دنہیں اور عجب وہ جواب ہے کہ بغض اصل سنست نے دیا ہے کواس تول کے قائل وہ طلح برجائیں اس وقت بھر کو وہ منافقین سے تفائل وہ طلح برجائیں افران میں اور عب میں میلکہ وہ منافقین سے تفائل دو سراطلح ہے کہ بنی عبدالذار سے جے ۔ اور وہ منافقین سے تفائل ایمن امل سنست نے طلح کا جو قول ہے "بنات عمنا اس کواس برحمل کیا ہے کہ یہ قول صرف اس بنا پر کہاگیا کہ قریش ہونے میں مثا دکھ تھی میں میا کہ اس کام پک میں ہے :۔

وبَنَامِتِ عَيِّلْتَ وَبِنَامِي عُمَّاتِكَ وَبُنَامِتِ خَالِكَ وبَنَامِتِ خَالَاتِكِ

اس واسطے کرعرب کا معمول ہے کو اکثر کہا کرتے میں ۔ چی اِبنَ نَہ عَیت بعد بعن ہورت اس کے چاکی لاکی ہو اور ایسا ہی عرب میں یہ بھی کہماکر سنے میں ۔ کھوا بٹن کھیت یہی وہ مر داس کے چیاکا لاکا سہ اور صرحت جدا علی میں مشادکت دہتی ہے کہا کہ سنے کہ ملک ہوں جبید المنتر نے جب بر کلام کہا تھا ۔ اس وقت آگاہ نہ نہے کہ الله تھے کہ الله تفایل کی طرف جا ب کا حکم نازل ہوئے بلکران کا گھان نفاکہ مغیر صلے الله علیہ وسلم نے صرف منورہ سے حضرت عرب الله تا کی طرف سے حضرت عرب الله تا کہ بی مرحب الله تا کہ بی مرحب الله تا کہ بی مرحب الله تا کہ بی کہ الله کی الله تا کہ الله تا کہ الله تا کہ الله کی مرحب الله تا مرحب موثی کہ بی مرحب الله تا کہ قرآن منزلھین کی مرحب الله کہ قرآن منزلھین کی مرحب الله کہ قرآن منزلھین کی مرحب الله کہ قرآن منزلھین کی مرحب میں جوطعن کیا جا تا ہے کہ انہوں نے کہا تھا :۔

لَّنِنُ شَاتَ فُلَان لَا ثُرُدَعَ بَنَّ فُلَاتَ قَ ترجَه : الرفلان شَعْص فوت مِوكاتوي فلال عورت كه سائذ شكاح كرول كا؟

مكم ازل مولهد تواس شخص كے تق ميں كسس امر كے بارسے ميں كے الفے طعن كى حكم نہيں اوركس طرح اليي وت ميں طعن موسكة اسبے -

وَإِنْ عَافَيْتُمْ فَعَافِبَوْ إِسِنْ لِمَا عُوقِبَهُمْ بِهِ وَانِ صَابَرَتُ لَهُ وَخَبُرُ لَلْصَابِرِبِنَ وَ يعنى اوراگرتم مسَدَا دوتو يا بيئ كرمز ادوما ننداس كے كرتم لوكون كومُزادى كئى بور اوراگرتم لوگ مبركرد تو يبهرتر معابرين كوئى بين ؟

میشیخ ابن محرعسفلانی نے قشیخ ابیاری میں تا ب المفاذی کی شرح میں اهل مخران کے فقد میں لکھا ہے کہ اُصول شرع سے سے دمخالف کے صافر میں افراد کیا جا ہے جب جنت کا مربو نے کے بعدا صار کر سے اور میں کھیا ہے اور ان کے نز دیک بھی اور سے اور میں اور املی اور اس کے بیا عست سف ایسا کیا بھی سے اور شخیر ہے ہے ہی معلوم ہوا ہے کر جس نے مباملہ کیا ،اور وہ بطلان کرنا تھا اور اس نے مباملہ میں ذکر کیا کہ اگر میرا کلام ناحق ہوت ہوت جا ہیں کہ ایس کے بیار افتر تھا لئے مجد کو مورث سے سے ۔ نواب ہوا کہ اس مباملہ کے بعدوہ شخص وہ مسیلنے سے زیاد ور زندہ نر رائی ۔ بیضمون ابن مجرع سقلانی کے کھا) کا ہے ۔

لین اصول فقر کی نیا بیر کسس میں بحث ہے۔ اس واسطے کہ غیر جنداصلے اللہ علیہ والبہ واصحاب وہم کا مباطر جو واقع موار تو ہم خطر سن ملی اللہ ملیہ وہم کا راست سے تھا۔ نبین اب مجر است کا زما مدمنقعی ہوگیا۔ حق اور باہمی اس میں بحدث ہو گیا۔ حق اور باہمی اس میں بحدث ہے کہ آگراب بھی مباملہ کا حکم باتی ہے نوچا ہیئے کر مرقد نیا مست کرنے میں اور دنیا وی خصو ماسن کا فیصلہ کرنے میں مبالمہ کرنا با کر مہو اور اس کا کوئی قائل نہیں اور شاید سے اس مجرع سفلانی را سے اسی وجہ سے کہا ہے۔ بعد ظہو اس بھی اصل یہ ہے۔ اور اس کا کوئی قائل نہیں اور شاید سے اور اس کے بعد ہمی اگر مخالف کو اصرار مونوم بالم کیا جائے۔

قصيرا

مولا ابی حسندلیندن کا میسی ہے میکن اس کے طاہر اصفے متروک ہملی بہناری مترلیب اورسلم مترلیب میں موجود ہے کہ مسلم مترلیب میں موجود ہے کہ حضرت عالیت رسنی انتریخ اسے اس قیلتے سے استندالال کیا اور فرایا کہ کہرکی مضاعدت سے بھی نکاح کی حرمت نا بہت ہونی آوریا تی امہاست الومنین رہ کو اس حکم سے انکار نفا اوروہ اس حدیث سے استدلال

كرتى تقيى - لاَ سِ حنَاعَ بَعَدَ خطام بينى ايام رضاعت كه بعداً كردضاعت و فوع مِن آستُ تواسست نكاح كى حُرمت ثابت نهيں ہوتى اورديگرمى ابركرام بھى يہى قول بسندكرت نفے . اورحضرت سالم كافقته ان كے مخصوماً سے شاركرستے تھے .

#### حرمرت متعه

سوال : متعرام بے اللل ب ؟

بنا بخریدوایت حفزت امیرالمؤمنین علی المرتفظ کرم الله وجهد سے پیچ طور پر تابین ہے۔ اوروہ قت ساتوال سال ہجرت کا تھا ، مچراس کے بعد آ معوی سال کے آخریں جنگ اوطاس کا واقعہ ہوا ، اوراس میں نین دن کک منتعلی شرعا اوا واسطے کر تشریف سلے دن کک منتعلی شرعا اوا دست میں اللہ علیہ وسلم عمرہ کے واسطے کر تشریف سلے آئے توکعبہ شریف سے دروازہ کے دونوں بازو دونوں آئے توکعبہ شریف سے دروازہ کے دونوں بازو دونوں کی مقدی سے بیا کے مقدی سے بیا کہ متعہ قیامت کک کے ان میں کے ایک ہمیشہ کے واسطے حرام کیا گیا ۔

برکام مبارک راست کے وقت فرایا کم لوگ ماصر تھے۔ برمکم جدیا چا جیئے تھا مشتر شہونے ہا تھا کہ لعبن لوگوں نے نا و افغیت سے صرب عرب ورضی اللہ عندی فلافت میں اس فعل کا از کا ب کیا ، جب صرب عرب المرا لمؤمنین رہ کو یہ خبر ہمنچی ۔ توا ب ممبر رپھر مے اور خطبہ فرایا کو متعد گاہ گاہ اس کے قبل سے مہا اللہ علیہ وقم کے زما نہ میں ہوا تھا لیکن آخر میں اس کی حرکت تابت ہوئی ہے ، چو تکہ میں نے اس کے قبل بی حکم نہ دیا تھا ، لہذا اس مرتبہ درگذر کرتا ہوں ، میکن اب اگر کوئی ابنی حرکت کریگا ۔ تواس برذ ناکی عدجا ری کروں گا جس سے بھر بہکام موقون مرتبہ درگذر کرتا ہوں ، میکن اب اگر کوئی ابنی حرکت کریگا ۔ تواس برذ ناکی عدجا دی کروں گا جس سے بھر بہکام موقون مرتب دوافض کے حضر سے بھر رہ کے احکام سے نہا بست عناد کھتے ہیں ، جب قابد یا تے جی تواس حیلہ سے زنا کے مرتب مہوتے میں ، حالانکہ قرآن سرا دیا ہے من جملہ ان کے ایک آبیت بہدی ۔ والانکہ قرآن سرا دیا ہے اس میں اس میں اس میں اس میں جست میں جب اس میں جست ہوتی ہے من جملہ ان کے ایک آبیت بہدی ۔ والانکہ قرآن سرا دیا ہے اس میں اس میں اس میں میں جب ان اور یا ہم میں بر سے :۔

وَالْكِذِينَ مِّمُ لَعَنْ وَجِهِمَ لَحِفُظُونَ وَالْأَعَلَىٰ اَنْهَاجِهِمُ اَوْمَا مَلَكَ آيَهَا نَهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُمَلُومِينَ وَ فَمَ فِنَا بِنَعْلَى وَسَ آءَ ذُلِكَ فَأُولِتِكَ هُمُمُ الْعَادُونَ وَ یعنی فلاح اور بہتری ہے ،ان لوگوں کے واسطے کہ اپنی شرمگا ، کی عمد بانی کرتے ہی سوااس کے کرحرف اپنی میوی اِسْرعی لونڈی سے تحاظ نہیں کرتے کروہ قابل طامنت نہیں بجوشخص جا ہے کہ سوا سمام جماع کرست تووہ شرع کی صریبے سجا وزکرنے وہ للہے

الما برب كجس عوريت كے سا تومت دكيا جائے . اس كون شيعه زوجه كہتے بي مذان كے مخالفين كہتے بي اور كوفى حكم كرزوجر سكربا ليرسي وه اس مورت ك باست من اس طرح كا بنيس كذان اور نفظ اور ليمين كامكان باسنے كاحق اور طلاق اور عدست اور ميراست اس كے لئے نابست موسكے اور وہ مشرحی لولدی بھی نہ جو . تواس امر

کی رخبت کرنا تقینا حکست رح سے سے تا ورکرناہے ، دوسری آمیت یہ ہے ،۔

فَإِنْ خِعْتُمُ أَن لَاتُقْتِسِطُوا فِي الْيَتِمْ فَا إِنْ كِحْوُا مَسَاطَ ابَ كَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ مَسَتَّئ وَسُتُكُلِاتَ وَثُرِيَاعَ مِلْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تَعْتُدِلُوُ اخْوَاحِدَةَ أَوْمَا مَكَلَّتُ أَيْمَا نَكُمُ . ترجہ : اگرتم ڈروکراگر کاح کریں تو تیم دلاکیوں کے حق میں انصا حث ذکر سکیں گے توان کے ساتھ اپنانکا ذکرو۔ ملکہ دومری عودتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ یا شرحی لونڈی حسبس قدرجا ہو لینے تعرّ وسی رکھوہ نابت ہواکھوت چارعور توں مک نکاح میں مکنا جائز ہے ۔ طاہرے کمتعمیں عدد کی تعیین نہیں ۔ نوجی مورت كرما ته متعركيا جاسته كا وه ندمنكوح بموكى اور نرشرى لوندى بموكى . نومزورسيس وه حرام بردگى . بهس واسطے كم ا باحدت اس آمیت پیم مخصر مون اسی دوقسم میں ہے کرمنکوح مو یا مشرعی لونڈی مو - اور تمیسری آمیت بہ ہے: -وَٱلْحِدِلَّ لَكُمْ مَنَا وَمَا آءَ ذَٰ لِكُمْ أَنْ سَبَيْتَ عُوَاجِاً مُولِكُمُ يُحْصِينِينَ عَبُرُمُ صَافِرِتِينَ ترجه: يبي حق تعالى في محرات عورتون كى تعداد تباكرارها وخرايا بهدر ملال كُنيس تمهايية اسط وه مورتیں کرسوا ان محر مات سے ہیں۔

اوریمطلب نہیں کہ سواان محرمات سکے مسافقہ چاہیں جماع کریں ملکہ دو مری عورست کے سافد جماع

كرنا حلال مون ك مع الن مرحيد سروطي -

اول بركوبوس مال كے جماع كرنا جامي كراس كومبر كہتے مي -

دورسے بدکران کو اپنی یا بندی میں رکھیں تو ابکے عورست کے لئے ایکے قت میں ایک شوم سے ریا دہ مہمیں ہو -1

تيرك يدكمون آب ربزى ليتى منى أمقصود نرجو . بلك بينظورم كداولا دمالح بدا بواورعورت س - ٣ خانه داری کا انتظام بو " ظاہر ہے کمتعری مرف منی کرانا مقصود ہوتا ہے۔اس کے ملاوہ اور مجی مترط ہے،۔ گواہوں کے سامنے نکاح ہوکہ اس کا ذکر بھی قران سراییت میں ہے۔ وَلَا مُتَتَحِدِ فَی اَحْدَانِ اِبِعِی اورُطیدہ و ۳-مذبناف والى جول وتوجب به جار مشرط پائى جائيس توجماع كرنا طلال موتاسه وا ورجومتى آيت بعد ور

وليستعفف الذين لايج دُوْنَ نِكَاحَاحِي بَعْدِنِيَهُ مُواللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ

بعنی اورجا مینے کراپنی عفنت اور مصمت سجائی وہ جونہیں یاتے میں مال کراس کے ندیعے سے کاح کرسکیں بعنی مہر اور نفقہ دینے میں ان کوطاقت نہو۔ توجا ہیئے کراپنی عفت اور عصمت سجا نے بین سکیف گوارا کریں اس وقت تک کرحت تعالیٰ ان کوخنی کرھے۔

اگرمتعرجاً نُزجِوّاً توْمَکن ہو تاکہ کسی عورت کو دوچا دھیدیا دونین آنے ایک داست کا خرچ شیئے اور دوچا دمر تب جماع کرکے فراعنت حاصل کرلیتے ،عفست بچا نے میں تنکلیعت اور دسنج اٹھا نے کی منرودست نہموتی : کاح سے نٹراٹیط سے معلوم ہوڑا ہے کر جب نکاح کی طاقست نہمو توسوا اس کے کر تنکلیعت ہر داشت کرسے اورکوئی وومری معوّرین عفیص

بيلف كنهيس- والشراعلم

توایخ اور بیرکی کتابی و یکھنے۔ یہ علوم ہوتا ہے کہ عقل سے بعید نہیں کر حضرت ابن جاس رضی النہ عد کورت سے کی حرصت معلوم مند رہی جو۔ بیر عوف ان کے فرد کی بعید ہے کہ بیعت ہیں کر حضرت ابن جاس رہ کا مخفرت سے کا کا مہنیں صلی النہ علیہ وسلم سے مارج کا مخفرت سے کا کا مہنیں صلی النہ علیہ وسلم سے معام سکونت سے کا کا مہنیں حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابن جاس رہی النہ عدر کی بدائٹ ہجرت سے دو برسس یا بیک برسس پہلے ہوئی۔ اور آٹھ یا نوبی کی عرب کہ معظم میں ہے ہجرت کے بعد مکم معظم میں جولوگ دو گئے تھے ۔ ان کو احکام منز عبر میں کہا ہوئی واقعیت نہ تنی کی عرب اکفر سے النہ علیہ وسلم کی خورت سے کہ معظم میں ہے ہجرت کے بعد مکم معظم میں جولوگ دو گئے تھے ۔ ان کو احکام منز عبر میں کچھ بی واقعیت نہ تنی حبر ان محفورت میں النہ علیہ وسلم کے اس منافی میں النہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ تو آن محفورت صلی النہ علیہ وسلم کے خدمت ابن عبال عرب کے معلم سے اس منافی میں مواتہ فر ما عباس رہ کو بی جو رہ اس کو باتی ذریات اور ستورات کے ساتھ مدینہ منورہ میں آنے سے فلم چندرال پہلے ہوچ کا تھا ۔ اور غزدہ او طاس کہ اس کو غزوہ میں ہے جو رہ اس کے ساتھ ہی واقع ہوا ، اس غزوہ میں ہی جھزیت ابن عباس رہ نے کہ کے بعد اس کے مدینہ منورہ میں آنے سے فلم جو رہ میں ہی جھزیت ابن عباس رہ نے کہ کے بعد اس کے مدینہ منورہ میں آنے طور پر جر ہو کی یمون دو مرسے صحا میرام رہ کی زبانی آپ خوارت کے واقع موار واس کی کہتے ہیں ۔ فرح کہ کے اس می میں موات ابن عباس رہ کو کچھ بی لینے طور پر جر ہو کی یمون دو مرسے صحا میرام رہ کی زبانی آپ کو ان دولوں مغرود میں خروات کی کھورال معلوم ہوا۔

العامر به کرمخرت ابن عباس به فی بلاد جدکیون متوکی دوابیت کی موگی دجب کرمخرت ابن عباس دخورت و در ال انظر مربع و این مربع این این مربع این مربع این مربع این مربع این مربع این ای

تین دن سے بعد جومتعہ حرام کردیا گیا - اس کر تنفرنت ابن عباس رم نے سمجھا کہ مغرورت باقی ندر ہیں ، اس و استطیم تنعمال وقت بجرحرام كردياكيا اورمرحال مي بمدينه ك لئے متعدام نرموا توحضرت ابن عباس رمنی المترعنه ك مرمهب كى بناء اجتهاد رب ب كران أيات اورتعتها ولماس كى نا ديراجها دكيا بكن يامروا قعى نبيس. مكداس اجهاد مين خطاموني وخيا بخرجب حضرت على كرم الله وجهة في مصرمت ابن عباس رمني الله عنها كايه قول مشدنا تو آب في المياكم "آب الميستنعس بي كرصرف رائ ے کچے کہر جیتے ہیں ؛ برمقام اسی طرح ذہن نشین رکھناچا ہیئے کہ اسس مسئلہ میں بہتر شحقیق میں ہے۔ (جواب اس سوال کاک مصمون سوال كاجواب مصمموم موتاب )

سورة مؤمنين اورسورة معارج كي آبيت سيدمتعه كي خرمست نا بست موتى بد ورميمي طور بيضرت ابن عباس م ا وردومر مصماب كبارا ورفقها و البين مصمنقول مه السامي شكوة شراعين مي مدكور مه وينام خصرت عائشة السابق معيم ايسا مي نقول مه . اوريدام بيان كيا ابن منذرا ورابن إلى عاتم اور عاكم في كماكم يجيع مهد اودان أوكول في كماكابن ابى كميكه سعددوابيت بب كرانهول نے كہا كرمغرسند عائستة العدّ ليغرب سيمتنع كامستاريجياگيا . توحفرت عائشةُ العدّ ليّ رصنی التّرعنها نے فرایا کہا سے اور تمہا سے درمیان میں اللّرتعالے کی کتاب ہے ایعنی قرآن تراعیف موجود سہے اوراس سے

متعکی حرصت تامیت سے اوریہ آبیت پڑھی ا۔

وَالَّذِينَ حَسَدَلِفُرُوجِهِ مَد لِحِيظُون وإلَّا صَلَّى انْ وَاجِهِ عَرَاوُمَسَامَ كَلَتَ آيْمَانَهُ مُ مَا يَنْهُ حُرَيْدُ مَدَكُومِ فِينَ ه جَسَنِ ابْسَعَىٰ وَمَ آذَ خُلِك مَا وُلْشِكَ هُدُ الْعَلْدُونَ ه بینی فلاس اوربہتری ان لوگوں کے لئے ہے کہ تکہبانی کرتے ہیں اپنی تٹرمگاہ کی بگراہنی ہیوی یا شرعی لونڈی سے كاظهيركرية كروه قابل الممند نهي بيس جوه عس كسواكنا جاجه توده سرع كحدست تجاو كمهقدوالاسعين

یمی جوشخص بنی ہوی یا سترعی لونڈی کے سوا دوسری عورت سے جماع کرنا چاہمیٹے تو وہ مدسے تماوز کرنے والاب عبدالرزاق اورابوداؤد في نقل كياب كرقاسم بن محدسة متعم كامسله بي الكاتو كماكم من ما نامول كرفران شريب میں دوستد مذکور ہے جو حرام ہے اور میں آمیت مذکور و پڑھی الیا ہی محدین کسب قرطبتی اور فقا دہ اورستی اورالوعبدار حمٰن سلمی و غیره مشا مهیر تا بعین سسته بی روامیت ہے . اس میں منتقبہ نہیں کہ بید دونوں سورتیں کی ہیں . ا وران دونوں سورکوں میں یہ آبیت واقع ہے تو بیکلام کراس آبیت سے نابت ہوتا ہے کمنعہ حرام ہے ۔اس میں ابیاطرح کا انسکال ہے اورجاب اس كاجندو جوهيم

اول وجد برجے كا اگر جرب دونوں سوين كى مى .كىن براست منى ب اوراتقان مى جولكى ا جى كريداً بت منى نهيں لواس كاجواب بر ہے كەصحابرا ورمشام برتابعين ، ناسخ اورنسوخ اورمقدم اور و خرسے زياده واقعت تھے۔ اوران ہوگوں نے اس آ بہت سے متعد کی حرمسن نا بہت کی ہے تویہ نہا بہت قوی دلیل اس مرکے لئے ہے کہ یہ آسیت مدنی ہے۔ اتقان کا فول اس سے لئے معارض نہیں موسکتا ہے ۔ بدامر بھی قابل محافظ ہے کہ مکی

اور مدنی کا اطلاق سمایدا ور تابعین سے نزد کید اِ متبار غالب کے ہوتا ہے تومکن ہے کہ انتقان میں جو لکھا ہے کہ یہ آیت مدنی سے کہ وہ صرف اسی بنار برکم صحابہ اور تابعین سے روا بہت ہے کہ دونوں سُورتیں کی جی سیاس مر یہ لئے منانی بنیں کران دونوں سُورآوں کی معین آیا سنت مدنی ہوں ۔

سَتَ خِنْ وَنَ مسنه سَكَدًا وبرشَ تَا حَسَانًا . ترجم : يبنى بالنيم وتم اس سه نشدوالي مر

اور بهتر روزی یا

دوزی کی مناست جنس سے سانخد فرمائی اور سکر سکے لئے یہ وصعت دفر ما باتواس سے اشار اُ معنوم ہوتا ہے می بٹرا مب حرام ہے ، حالا نکہ یہ آئبت مکی ہے ، مشراب حرام ہو نے ہے جبت من قبل ناء ل ہوئی ۔ ایسا ہی افتر تعالے کا یکلام پاک بھی سے :۔

ِ يَسِهِ مَا إِنْ فَكَابِ وَ مَنَافِحُ لِلنَّاسِ ترجم : يعنى شراب! ورجو مضم بهبت كنا وسع اوران دونون مِن لوَّون كانفع سب -

اس آیت سے مغہرم ہوتا ہے کہ یہ دونوں حرام ہیں ۔ اس و اسلے کر تفع ما صل کرنے پرمقدم ہے کہ مزر دفع کیا جائے۔ سلے انتصوص حبب اس جندروزہ ونیا کا نفع ہوا دراس سے ہمیشہ کا ضرر اُخردی ہوتا ہوتو بالاتفاق حقالًا اور شرقا اِس مؤدن بیں نفع پر تقدم ہما جائے گا کو مزر کے دفع ہونے کی تدہر کی جائے ۔ اسی وجہ سے مصربت بحریزہ اس یا ارہے ہیں وناکرتے تھے ۔

اللَّهُمَّ بَيِنْ لَنَا فِلْ لَحَدِ بَيَا نَا شَافِيتًا تُرجَه : يعنى لمديد وردًكار ارشًا وفرا بها ك ليُر شراب ك المستعمل المينان حاصل موج

معزمت هريض الشرائدية وعا مذكرت في المساح ودوكارم برمزاسب وام فرماراس سے البت براكر معيج الل

ہے کہ جب آ کفرت ملی المرملیہ و کم نے فرایا ہے کہ متعرفرام ہے تو تعلی طور پراس آ بیت سے تابت ہوا کہ متعرفرام ہے
البتہ جب کک آ کفورت ملی اللہ علیہ و سلم نے متعرکی شرمت بیان ہ فرائی تھی ۔ اس وقت تک متعرفرمت کے لئے یہ
اکیت ولیل طیٰ تھی ۔ اس واسطے کراحتمال تھا کہ مسلکت آیست انہ ہے تھے ۔ اس مراد ہو ۔ بینی طک رقبہ ہویا ملک منافع ہو تو
اس وقت متع کی حرمت اس آ بیت سے قطعی طور پر فہرہ م نہوتی تھی ۔ اب ایک و در اسخنت اشکال باتی رہ جا گہم ۔ کر اس کی بنا اصول کے مسئلہ کے فلا ہف ہے ۔ اس واسطے کہ تاخیر کرنا بیان خواجت
جو نے کے بعد علماء کرم کے نزدیک تابت نہیں ۔ اور یہ امر اس آ بیت میں لازم آ باہے ، اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ممنون عبد بیان کے وہ معنی مطلقاً مفہم ہول کراں کے بجالا نے کے لئے شرعاً تکلیف وی مئی ہو ۔ وہ کو اس کی طرف اس کیا م میں
کہ بلابیل براتھ میں کوئی قبا حست ہم گر لازم نہیں آتی ۔
اشارہ ہوتی آ تھیں کوئی قبا حست ہم گر لازم نہیں آتی ۔

۳۰ نیسری وجربہ ہے کہم کے تسلیم یا کرجب برآبیت نازل ہوئی ، اسی وقت اس امیت سے متعرکی حرمت معہوم ہوئی تھی ۔ بیان کی حزورت نہ تھی ، بین اس ٹورت میں کہا جا نیکا کہ یہ حکم کسی وقت کے لئے ملتوی رکھا گہا تھا ۔ جب وہ وقت کی افغا ذعر وہ خیبری ہوا ۔ اس واسطے کہ یہ گیا تو یہ جم نافذ معز وہ خیبری ہوا ۔ اس واسطے کہ یہ حکم اس وقت تک نافذ نزیا جائے ۔ چنا کچر آنخضرت میلے انڈ علیہ وسلم کے کلام مبارک سے نابت ہوتا ہے کہ انشر تعالیٰ کا جو کلام یا کہ ہے۔ ۔

يَّااَيَّها الَّذِيْنَ المَنُوا عَلَيْكُمُ انْمُسْتَكُعز ترجب : يينى لمد وه لوك كدا يمان لائم مو ، جا جي كداس مرط الترام كرواين جان مجا وُ؟

تَذَ اَحَسَلَحَ مَسَنْ سَنَوَكُ وَذَكُواسْمَ سَهِ اللّهِ فَصَلَى ترجه ، بينى فلاح إِنْ اسسف كما إِنا تزكيه كيا اورائشر تعاسك كانام ذكركيا اورنماز دِلعى " توکسس آبیت میں اشارہ سے معدقہ خلرا داکرنے کی طرف اورالیہا ہی اس میں کبیاست عیدا ورنماز حید کسیلرہت ہی اشارہ ہے۔ حضرت امیرالمؤمنین عمرضی اللّہ حمد سے روابیت ہے کہ حضرت عمرہ نے طلاکی حزمت میں سورہ کنمل کی ہس آبیت سے کستدلال فرایا :۔

تَشَخِدُونَ مِنْهُ سَكُو الرَّرِينَ قَادَ حَسَسَنَا رَحِه : ينى بَلتَ بوان تُمارِت مع جيزنشه والياور ببتر روزي ؟

حضرت ابن عباس رمنی الترتعالے عنہ سے روابیت سیے کہ انہوں نے متعرکی حربست میں سورہ مؤمنین اورسور ہُ معارج کی اس آبیت سے بمستندلال فرمایا ؛۔

فَكُنِ أَبْنَا فِي وَرَآءَ لَا لِلْكَ فَأُو لَيُكَ فَسُمُ العَادُونَ وَرَجِهِ : جَرَّخُص اس كم سوا چاہم وه مدست سجا وزكرسالے والاسم ؟

بلکہ یہ امرینیرا حکام میں بھی وا قع ہے۔ چانچہ سریۂ منذر بن عمر و انساری کے قصہ میں بھی ایسا ہی واقع ہے کہ اس کے اِسے میں کم معظمہ میں اس آمیت میں اشارہ فرا ایگیا۔

والملديات منبعا التات التكات فوسطن بهجمعا

ادر تقیق اس انسادی به به که تخفرست صلی اند علیه وسل اور مجتمدین معابرده اسمین معروف نه موسته تقد ، که دقائع مفروض مفروف اس امرست اسفا فرا سنست که وقائع از لسکه احکام بیان موجائی .
توجب تک کوئی وا تعری نه آتا تنا راس اخلی طرف آوجه نه فرات تفید اوراس کا حکم در یافت کرف که لئے اس ماخذ سے کست دلال نذکرت تقد می دوره و فذح ب حالت میں تھا ۔ اس طرح خمول اور خفای برده جا آتا تنا وحتی کرحب الله تفال ان محت دلال نذکرت تقد و و ماختر بات میں اس ماخذ سے است دلال کرتے تھے ، چنانچ اسخورت معلی است معلی انتخر بید و فرون دست میں لیورا وزن کرسے میں فغلت کرتے میں توسور تعفیف سے الله تا میں توسور تعفیف میں اس اصل میں خود کوئی اس کواکٹ تکلفات میں آسانی مود کا ماس کواکٹ تکلفات میں آسانی مود بی موجائے کی کرج تکلفات میں اور حلی یا آسول سنے ذکر کئے ہیں ، چنانچ محتقین پریا مرحفی نہیں ، یہی فتح العزیز میں و جائے گئے محتقین پریا مرحفی نہیں ، یہی فتح العزیز میں و مومنین کی اس آسیت میں مذکور ہے :۔

المن ابت على و مرآء فليك كما ولينك المدهد العادون الين جوشفس ال كسواج بعد ومعرب

گرستید احترام کریں کہ تہا ہے زدیک میں طور بڑا بست ہے کہ یہ آ بیت نازل ہوئی گراس کے بعد جنگ خیر کے وقت نک متعدمات تھا توکس طرح میں ہوگا کرمتعدی حرمت میں کس آبت سے کستدلال کیا جائے توہم اس کا جواب دیں گے کہ ابا صنت سے تہاری کیا مراد ہے۔ اگرا باحث مترعید مراد ہے کہ انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کے قول یا میں ہوتو ہوئی میں اللہ علیہ وسلم نے وہ کہ نابت رکھا ہو توہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کرجب یا فعل براو قوت ہو یا میں برموتو ہوئی انتخفرت میں اللہ علیہ وسلم نے وہ مکم نابت رکھا ہو توہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کرجب

بہ آیت نازاں ہوئی تو سک معد اسم یمنی کے موفق مثبات تھا ۔ اس واسطے کرند ہا سے بہان ٹا بہت ہے نہ تہا ہے بہان آبت

ہے کہ اس آ بیت سے نزول کے بعد کسی فی تعدیا تھا اور آ تخفرست صلی الفرطید و کم سفی یا صحابہ کرام النے ایسا کیا تھا تو تہا دی

کیا دہل ہے اس ہر کرمت و مباح ہے ۔ اگر مہا ہی ٹرا وا برست سے اباست اصدیہ ہے ۔ لینی اس کی ممانعت کا حکم ہم جما و اندم ہوا تو بہ بحیف حرصت ان آباست کی بنا دیے اور ان آباس ہے سا اباست مہدتا ہے کہ متعد حرام ہے ۔ لیسے بی احکام ہیں کہ مراحتا تو ان مزود میں نہ کور میں ۔ گر جب کہ ان کی مزود دس نہ وئی اور نہ کسی سفی ہو جہا ۔ اس وقت نک اُن کی تاکید جنا ب آن مخفرت میں اندم کی وقت نک نہ کوئی واقعہ متعرکی ہم اوا در نہ کسی سفر ہو چھا ۔ اس وا سطے آن مخفرت ، میلی اندم طیری کی متعد کے ایسے میں اندم طیری کی متعد کے جو برائی وقت نک نہ کوئی واقعہ متعد کی جو اور در کسی سفر ہو چھا ۔ اس وا سطے آن مخفرت ، میلی اندم طیری کی متعد کے جو میں کہ بھوا اور نہ کسی سفر ہو چھا ۔ اس وا سطے آن مخفرت ، میلی اندم طیری کی متعد کی حرصت کی تاکید فرائی و شرف کو بھوا اور نہ کسی سفری ہو گئی ہوا اور نہ کسی سفری ہو جو سے کہ میں تعالی میں اندم طیری کی متعد کی حرصت کی تاکید فرائی و بہ تعدل کے جو ان کی میں آبند کو بھوا کی جو مت کی تاکی ہوا اور نہ کسی سفری ہو ہو کہ میں تعدل کے ایک میں اندم طیری کیا ہوا کہ کہ فرائی و متعدل کے جو مت کی تاکید فرائی و کرم میں تاکہ والے کی جو ان اس وا سیسے آن کو خوالی کی جو مت کی تاکید فرائی و کرم میں تاکہ والی میں میں کا کھون کی تاکید فرائی و کرم میں کی تاکید فرائی و کرم کی کھون کے کہ کو کی کھون کی کا بھون کو کھون کو کو کھون کے کہ کو کھون کی کھون کی کا کھون کو کھون کو کھون کے کہ کو کھون کو کھون کو کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کہ کو کھون کے کہ کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کو کھون کے کہ کو کھون کو کھون کے کہ کھون کے کہ کو کھون کے کہ کو کھون کے کہ کو کھون کو کھون کے کھون کے کھون کے کہ کو کھون کے کھون کے کھون کے کھون کے کھون کے کھون کے کھون کو کھون کے کہ کو کھون کے کھون

چنائ المرک اور از و کی ایسا می ایسا می انهای موا دجب اکفرت میلی الله وسلم سف در در می ایسا می انهای مواد و بسطی الله و ان اوران امور که تعلق واقعات و فوج می آنے مگے اور اُن کے مشرح و بسطی طرورت موئی تو آن مفروت سیا اولت علیہ و تلم نے اس طرف توجہ فرائی ۔ البتہ آن مفروت میلی الله علیہ و تلم نے خزدہ اوطاس کے وقت الله صرف می مالت میں اجازت و بائی تھی کہ نام موقت کیا جائے اوراس وقت بھی متحرک لئے اجازت نه فرائی تنی بچنا مجواس کی نفری می مالی اور ای موسی استان موفر و فیرو کی دوا بیت میں ہے۔ جو کہ میری مسلم و خیرو کی مسلم و خیرو کی دوا بیت میں ہے۔ جو کہ میری مسلم و خیرو کہ تب محاح میں فدکور ہے ۔ میری میں اور ای موسی استان و میری کی دوا بیت میں ہے۔ جو کہ میری مسلم و خیرو کہ تب محاص میں فدکور سے دوسلم الله میں مالی اس ان میں میں میں میری کے لئے میری کی موری کی میری کے ایک میری کی میری کے ایک میری کی میری کے ماری کی کارور میری کے میری کی کارور میری کی کارور میری کی کارور میری کے میری کی کارور میری کے کہ کے کارور کی کے کئی کی کارور میری کے میاں کی کور کی کی کارور کی کے کئی کارور کی کارور کیا کارور کی کارور کارور کارور کی کارور کارور کارور کی کارور کی کارور کارور

تک کے لئے انکاح کرایا جائے۔

اس سے مراحّہ معلوم ہوتا ہے کہ کہا ح موقت کے لئے اجا زمت فرائی تنی اورمتو کے لئے اجازمت نہ فرائی تنی اس سے مراحّہ معلوم ہوتا ہے کہ کہا ح موقت کے لئے اجازمت میں اند علیہ وسلم نے اجہاد سے ہیں تے اس کومتو کہا ہے توصوف مجازا کہا ہے فربا عتبار مشاہدت سے کہا ہے۔ اس خورت میں الد معلیہ کہ آئے خورت میں الد معلیہ کہ آئے خورت میں الد معلیہ کہ آئے خورت میں وقت مقرد کیا جا آئے ہے اور اسمیں وقت مقرد کیا جا آئے ہے کہ اور اس وجہ ہے متعد کے ساتھ یہ کہا کہ اور وارسٹ اور مورث کی تمیز نہ ہوگی۔ متعد کی طرح ہے ۔ اسس سے بھی نسسب میں خلل واقع ہوگا ۔ اور اولا وضائع ہوگی ۔ اور وارسٹ اور مورث کی تمیز نہ ہوگی۔ معمد کی طرح ہے ۔ اسس سے بھی نسسب میں خلا واقع ہوگا ۔ اور اولا وضائع ہوگی ۔ اور وارسٹ اور مورث کی تمیز نہ ہوگی۔ حورت کا حکم فرایا ۔ ان ایاست کے مزول کے بعد شخص میں الد معلیہ وسلم نے فرال کیا گیا تھا ۔ اور اس کو حضوفت میں الد مولیہ وسلم نے فرال کیا گیا تھا ۔ اور اس کے خورت میں موت تاکید فرائی متعدم ام ہو اور ایس اس کو مست کے با لیے میں موت تاکید فرائی ۔ ایسا نہیں کہ واسطے جنگ نے برمی مراح نامتے ہے وا دیا ۔ تواس وقت اس کی خرمت سے بالے اسے میں موت تاکید فرائی ۔ ایسا نہیں کہ اس وقت ابتدا پرخرمت کا حکم فرائی کو متعدم ام ہو ۔ واسطے جنگ نے برمی مراح نامتے ہے اور جو جو سیاک حضرت عرضی الشرع نہ نے خوالا فت میں تاکید فرائی کو متعدم ام ہو اور ایا اس وقت ابتدا پرخرمت کیا حکم فرائی کو متعدم ام ہو اور ایا اس وقت ابتدا پرخرمت کیا حکم اس کو میں اس وقت ابتدا پرخرمت کیا حکم فرائی کو متعدم ام ہو اور ایا ہو۔ جو سیاک حضرت عرضی الشرع نہ نے خورت کیا کہ فرائی کو متعدم ام ہو اور ایا ہو۔ جو سیاک حضرت عرضی الشرع نہ نے نہی خلافت میں تاکید فرائی کو متعدم ام ہو اور ایا ہو۔ جو سیاک حضرت عرضی الشرع نہ نے نے خلافت میں تاکید فرائی کو متعدم ام ہو اور ایا ہوں جو اسالے حدورت کیا ہو تا ہو کر دیا ہو تا ہو کو میں کو کو میا ہو کو کر دیا ہو تا ہو کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کر دیا ہو تا ہو کیا ہو کر دیا ہو تا ہو کر دیا ہو تو کر کو کر کو کر دیا ہو تا ہو کر کو کر کے کر دیا ہو تا ہو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کے کر کر کے کر کو کر کر کے کر کو کر کو کر کر کر کر کے کر کر کر کر کر کر

نہیں کہ اس وقت ابتداء اس کی حرمت کا حکم صاور ہوا۔ یہ مقام مشکل ہے چاہیئے کہ اسی خور پہنمجہ دیا جانے۔ مسوال: قران شراعیت میں ہے، حدامت نسیع میس ابت اور حاصل اس آبیت کا یہ ہے کہ ہر حکم کے منسوخ ہو نے کے لئے مشرط ہے کہ کوئی دو مراح کم جواس حکم نے ماند ہو یا اس سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیے کی درگاہ سے صاور ہو۔

اور لعبن كے نزد كيب أابت سبے كم متعر كے مطال مونے كا حكم اس آبیت سے معلوم موا۔ حُدَمًا اسْتَسْفَ مُنْ عُنْمُ مِنْ عِنْ مُنْ اللّٰهِ عَنْ مُنْ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰ

اورميروه مكمتعه كاافرتعان سكاس كلام بك سعفسوخ مواء

فَيْنِ الْبُنَعَىٰ وَسَ آرِ فَا لَالْت فَأَوْلَيْكَ هُ مُسَمُّ العَادُوْنَ وليني عِرَشَعْس بِلِب سوااس كه وه ورسع

توحب کامین کے نزد کیا متھ کا حکم اس آ بہت سے منسوخ ہوا تواس معبی کے نزد کیا۔ دومراکون حکم نازل جواہے لینی دومراکون حکم نازل جوا ہج متعہ کے ما تند جو یا اس سے بہتر جو۔ جدیداک کسی کے منسوخ جونے کے اپنے نظر ط سے .

چانجہ اس کی تعصیل تحفہ اثنا عشریہ میں ہے ، فلامہ یہ ہے کرمزور نہیں کہ کم ناسخ مبنس سے کم منسوخ کے ہو۔

یعنی یہ مزور نہیں کہ جب کسی کم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہو نامسوخ کیا جائے ۔ تواس کم ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہو نائب ہو ۔

ہو ۔ بلکہ جائز ہے کہ جب کی ناسخ سے کسی چیز کا حلال ہو نامنسوخ کیا جائے ۔ تواس کم ناسخ سے اسی چیز کی حرمست ثابت ہونا معنفی وہو ۔ چنا نجر سو وہ اور شرآب اور تمار سے حوام ہونے موض میں کوئی دو سری چیز طال نہوئی ۔ اور ایسا ہی صلال کر مامی کا ہے اور اگر فرض کرلیا جائے کہ صروری ہے کہ کم ناسخ اور حکم منسوخ وولوں ایس مبنس سے ہوں اور متعہ کے مسئلہ میں کہ سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ متعہ کا حلال ہونا منسوخ ہوا ۔ اور اس کے عوض میں شرعی کنیز مملوکہ طلال ہوئی کہ اس سے بھی وہی فائد وہ تا مرسلة امنت ہے جو متعہ میں فائدہ تھا ۔ اس و اسطے کہ گرمیا فرکو نو امش جیا حکی ہو تو ممکن ہے کہ وہ شرعی لوزٹری خریب ہے اور تا مرسلة امنت اس سے منتقع ہو یہ جب اس کی مزور س نہ نہ ہے تو اس کو فروض میں طلاق حلال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی اور پیمی کہا جاتا ہے کہ متعہ کا حلال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی اور وہ منتا ہے کہ متعہ کی حلال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی جو اقدا سے معوض میں طلاق حلال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی جو اقدا سے موض میں طلاق حلال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی متعم کا حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی حال ہوئی اور تعقیل کی حال ہوئی اس متعام کی حال ہوئی کی متعم کی حال ہوئی اور تعقیل اس متعام کی حال ہوئی اور تعقیل کی حال کی ح

تفسيرنيخ العزيز من ب كونمشى منها ج الدين صاحب في اس كانقل كلمعوائي تقى . وه اس آيت كى تفسيري الم حظه كرنا چا جيئ سوال با ايميش غف نيندكي عالت بين ب خرادةت شب لم ين استر پرسويا تقا ا وراسي جگه اس كي عرب بين دومر سه برسويا تقا ا وراسي جگه اس كي عرب بين دومر سه برسياتي برعلي عده سوري اورم دكو اكالت سي مطلق نجر نه تقى . مروستى اورشه وستى كى مالت بين ابني جگه سه أني ا ورا بني عورت كراب تربه في تقد لے گيا اور دونوں باؤ سي مطلق نجر نه تقى . اور و شخص نا واقع بيت سي ابني مي مسابق سو تي مورت كرا سي خوش وامن سك سنطى كرده ابني لوكي كما تقرب تو يُون تقى . اور و و شخص نا واقع بيت سي ابني عورت سيما تقا بين با دُن جي و سند كر برا تقربي و ها اس كي خوش دامن كا مي و ان من كا مي مورت شيما تقا بي با و در مي مورت شيما تقا بي با و در مي مورت بي ما تقربي و ها اس كي خوش دامن كا مي و در تا من كا در و در تا در اس كا ي و در ي و در ي در مي مي در تا در و مي اي در و مي و در يا ور مي در در يا ور مي مي الدر ي مي الكي الدر اس كي اور در ي اور در ي مي در تا من كا مي در در ي مي در تا من كا مي در در ي اور و مي در در يا ور مي در در ي در در در ي در ي در در ي در در ي در ي در ي در ي در در ي در ي

اسب عوام کہتے ہیں کہ اس کی عورت اس برحرام ہوگئی دوا کیے مفلس شخص ہے محتاج اور نہایت بے قدرنہایت لاقت سے ایک عورت اُس کو ملی اس کے ساتھ نکاح کیا اور اپنا گھر آبادکیا تھا ، اب ایسی حرکت فاکھانی مے افتیار کی ج کہ اوپر فدکور ہوئی ہے اور اس کا گھر بر باد ہو تاہے ۔

بحواب ؛ نرمبب شفی بین اس واقعه کاکوئی ملاح ممکن نہیں اوراس خص نے اپنی عورت کی ماں کو شہوت کی مال کو شہوت کی مال کو شہوت کی مالت بین محبود یا ہے۔ اس واسطے اس کی عورت اس پریمبیشہ کے لئے حرام بوگئی۔ ایسا ہی محتب فقد میں مکھا ہے۔ ندمب شافعی کے موافق محدرت سے گیاں سے اس کی اسٹے کر اس خص نے اپنی عورت کے گیاں سے اس کی مال کے ساتھ جماع کرتا تواس کی مورست حرام موجاتی۔ ایسا ہی کتب فقہ بین مکھا ہے۔ والمتراحم

# مسأكل سلاق

سوال ، حب عورت نا فرمانی اور خطاکرے انواس وقت طلاق دینا جا نزیہے یا نافر مانی پریوقوف نہیں حبب چاہے ملاق سے ہے ۔ ؟

جواب : طلاق مرجہ ایک مینا دوطور برہے ایک مینون اور دوسرا مباح ہے بمسنون برہے کہ بلاسبب طلاق مزید ہے۔ اس واسطے کہ طلاق دینا انٹر نغالے کے فزد یک جیز کی سے بیز کی سے بہدیدہ سے نہیں ، بلکہ طلاق دینا مجبوری کی حالت میں مباع ہے ۔ اورمباح اُس کو کہتے ہیں جس میں آ دمی کواختیار دیا گیا ہے ۔ تواگر کوئی شخص بلاسبب ہمی طلاق ہے نوطلاق واقع ہموجائے گی ، اورعورت اس کی اطاع صت سے باہر جوجائی گی ۔ اگر خالص نبیت یہ ہے کہ طلاق کے کے فوطلاق واقع ہموجائے گا ، اورعورت اس کی اطاع صت سے باہر جوجائی گی ۔ اگر خالص نبیت یہ ہے کہ طلاق کے کر دومرا نکاح کی جائے تاکہ زیا دہ نکاح کرنے سندت کے ہے۔ کہ خلفا یہ راضدین کی مسنست میں داخل ہے ۔ چنا نجہ حضرت ان کے صن رہ عود توں سے نکاح کرتے ہتے ۔ اور بھران کو طلاق ک

یے تے ستھے۔ اور پیر دومری عور توں کے ساتھ اسکا سے کرتے ستھے۔ اورائیا بہ نیست ٹوا ب کرتے ہتھے۔ تو حبکہ مالص منیت ٹوا ب کی ہو تو یہ امر طلاق سے مسئون ہونے کے لئے کافی سبسب ہو سکتا ہے۔ اس امر کا سبسب حضرت اہم حسن رضی انٹری نہ سے پوچھاگیا توفرا ایک ہ

میں جا بتا ہوں کرزا دما توام اہل سلام کومیر سے سبب سے جناب بیغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریشتہ مصام رت ماصل ہوجائے -اور پر برسشتہ ان لوگوں کے حق میں تیامست میں کام آئے -

سوال: ایک طلاق کا حکم کیا ہے؟

مجواب : اگرشوم فرن ملات میں اپنی عورت کو ایک طلاق دی گر الیہ ہوش نے تعاقوہ طلاق دائع ہوگئی لین جا اُرزے کہ مجرعہ اس مورت سے ساتھ نکاح کرے ، اوراگر دو طلاق دی تواس صورت میں بھی بہن مکم ہے ۔
لین اگر تین طلاق دید سے خوا ہ ایک دفتہ نین طلاق شے خوا م تفرق تین طلاق سے تواس متورت میں جا اُرز نہیں ہے کہ وہ اس مورت میں جا اُرز نہیں ہے کہ وہ اس مورت دو مرے مرد وہ اس مورت دو مرے مرد وہ اس مورت دو مرے مرد کے ساتھ نے نکاح کرے دور اِراس کا دور مراشوم اس مورت سے ساتھ جماع کرے اوراس کے بعد طلاق سے تواس طلاق کی ترت گذرجانے کے بعد جا اُرز جو گاکر بہلا شوم اس کے ساتھ بھر نکاح کرے اوراس کے بعد جا اُرز جو گاکر بہلا شوم اس کے ساتھ بھر نکاح کرے اور یہ بلا طلالہ سے جا اُرز نہیں کہ بہلا شوم اس کے ساتھ بھر نکاح کرے۔

#### مسائل وراتنت

مشلہ یہ

محواب ، شرعی به میم به کرمسلان کافعل اامکان زنابر محمول نهیں کیا جا آہے للبذا برول خان اور روشن خان ذروشن خان ذرکورین کی اولا دکورشرعی مصتر مہنچ تاہے۔ والتراحلم بالصّواب

مسائل بيع

سوال : يائزے يانبين كرادى كوبياجائے۔

جواسب ؛ اليي بيعتين طور برشر فيا جائز بهدار

۱۹ دور اطور به به که اسی تشمه کے کفار بیٹا کا کوم سیانی اور دیگرا توام مذکورہ اپنی اولا و فروضت کریں اور سوداگران کو خرید کریے گئیں ۔ تو اس طور کی بیع میں اختلا ہن ہے بعین علما مکرام نے اس کو جا گز کہا ہے ۔ اور تعین نے اختا کا جانز کیا ہے ۔ اور تعین نے اختا کے حضرت اور زیا وہ تو ہی ہیں ہے کہ اس طور کی بیع بھی جا گز ہے جہا کے حضرت اور زیا وہ تو ہی ہیں ہے کہ اس طور کی بیع بھی جا گز ہے جہا کے حضرت اور اس اور معرف تی تھی کہ ان کو با دشا ہ معرف تی تبطیوں سے خرید کیا تھا اور ان کو حضرت سارہ زوج حضرت ابر ام بھی علیم السلام کو برہر کیا ۔

المور برہد کان دونوں تسموں سے سی تسم کی کیزک کسی شخص کے پاس جود اور وہ شخص اس کینزک کا اس شخص اس کینزک کے انک انکاخ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کر ہنے توجو بچر اس کمیزک سے پیدا ہوگا ۔ وہ بچر بھی اس شخص لین کنیزک کے انک میں مامک میں داخل مہو گا ۔ اس شخص کے ساتھ کو ان موسی کے ساتھ کو ان سے پار کر کے داخل میں داخل مہو گا ۔ اس شخص کے ساتھ کر ان سے پالے ہد ھانی کے ساتھ اس کا انکاح کر ہے یہ ان دوند ان مورتول ہیں ہو بچراس کینزک سے بیدا موگا وہ بچراز او ہوجائے گا ۔ اس بچرکو فو وضعت کرنا یا ہم بسر کرنا ناجا کرنے سے اورانسان کو وہ مست کرنا یا جا کہ دونہ سے بیدا موگا وہ بچراز او ہوجائے گا ۔ اس بچرکو فو وضعت کرنا یا ہم بسر کرنا ناجا کرنا ہو اورانسان کو وہ مست کرنا یا جا کہ دونہ سے بیدا موگا وہ بچراز کہا جا کہ دونہ سے دونہ سے

ایک طریقہ برسے کہ او تنت کر سنی و تعطامسلمان لینے بچے کو فرو خست کر سے اورکونی دور اس کو تربیہ کرسے چنا بچہ حفرت یوشنت مطیبہ اسادہ کے خات کو حفرت یوشنت مطیبہ لیسا ہے جا بچہ حفرت یوشنت مطیبہ لیسا ہے جا تھے خوادر اپنی اوالا دکو حضرت یوشنت علیا لیسا کے جاتھ فرو خست کیا تھا ۔ اس طور کی بین کو مطالح یا دشار ت جا یہ سنے جا گز کہا ہے اور اس یا سے میں کہ تاہم خاص دانہ ہمان سے انہوں سنے نقل کیا ہے۔ ایک کا تر علما دکرام اس امرکو جا گز نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ بین کم خاص دانہ ہمان اور سے کہتے ہیں کہ بین کم خاص دانہ ہمان اور سے سے انہوں سے میں کہ بین کر علما دکرام اس امرکو جا گز نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ بین کم خاص دانہ ہمان اور سے کہتے ہیں کہ بین کم خاص دانہ ہمان اور سے سے انہوں سے میں ہوگیا ۔

ه و در اطریقه یه سب کرمندو اور دیگر کفار جو دارالاسلام مین مهون اور با دشاه و قست کے فرا بز دارمون وه ابنی دلا فرونست کریں تواس قسم کی بیع امام شافعی کے نز د بیب جائی ہیں گر حنفی ندم بسب میں نا جائز ہے .

سوال با خلام د کرنیزک حلال کی نثری تسمیر کیا ہیں ؟

میواب ؛ غلام اورکمنیزک حلال مترغامیم فدمیب سے موافق نین تین تسم کے ہیں و۔ بہنی قسم بیر ہے کرمسلمانوں کاکوئی گروہ جوملک کفاری نہ موسطریق تا خست ملک کفار میں جائے اوران کی اولاد قب کر گائے نہ ۲ . دومری تنم بیر ہے کرکفار حملی اپنی اولا دکوفر دخست کریں اور سلمان ان کوخر بدکر ہے آئیں سیٹ رلمبکد ان کا مالک فرو خست کرے۔

تیسری قسم بہ ہے کہ ان دونوں قسم کی کمیزک اپنے مالک کے لئے بغیر نکاح ملال ہے۔ نکین خاص اس صورت میں کہ مالک کے ساتھ کہ مالک کے سوائسی دومر سے سے اس کا نکاح کیا جائے اوراس سے لڑکی یالوگا پریا ہوتو وہ ہی مائک کے ساتھ میں داخل ہوجائے گا ، الک کے لئے وہ لڑکی بی بغیر نکاح کے ملال ہوگی بہت رہیں انتہا میں مال کے ساتھ مالک نے کہ بی بھی جماع مذیبا ہو۔ اور اکمالے قتم میں غلام کنیزک کی ہے اس میں انتہا من ہے ، اس قسم کا معاطورت سے نامل میں رہے تر دیک ہے اس میں انتہا من ہے ، اس قسم کا معاطورت سے نامل درکھ تر دیک ہو اور وہ قسم یہ ہے کہ مسلمان ہو قت اشدہ ورست سے اور کر سے ان کے نزد بک کرے قوام اور کنیز کے سے بی مالک تا جست ہوجائی ہے ۔ بین فتوی اس پر نہیں ، بلکہ زیادہ میں اس قسم کے فلام اور کنیز کے سے بی کی ملک تا جست ہوجائی ہے ۔ بیکن فتوی اس پر نہیں ، بلکہ زیادہ میں امریہ ہیں جائے کہ اس کی تر بدو مرو خسنت مائر نہیں ، اورائیس اورائیس ، کر سے اس کی تر بدو مرو خسنت مائر نہیں ، اورائیس ، اورائ

معوال : مهاام مران حرم سبه بحب وسبايغل حام كام

بحواب ، مرمهاج سام مودا آست دب مناح الم المصادر بطابی کافون بیع که در می است است که است در ا

کے ذریعے سے کوئی امر ممنوع صا درمو ، آو دہ امر جی ممنوع سے دا

اس مصفرادید سے کرجب مہان کورام کے سنے وسیلات اور النہ عزب مرام موجا آہے ، جیسے ابن ابی بل کو ملر یہ قنول کرے ست آنخلندمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر بالیا ۔ تو وہ مرب ذبول کرنا بنظسہ نباح ہے ۔ لیکن چرکہ وہ بربر اس عزمن سے دیا جا آ تھا کہ اس ذریعہ سے زکوہ کم لی جائے اور ڈرکوۃ لینے میں شستی کی جاسنے ۔ تو اس وجہ سے ود سوام قرار دیا گیا ، اس و اسطے کر حرمت میں جومکم مقاصد کے اسے میں مہوتا ہے وہی مکم وسائل سے بارے میں بی موتا ہے اور یہ جوخطا بی کا قول ہے ،۔

کیا تاکن در بارائع کومبزار دو بیر قرمن سے تواگر بائع کو قرمن کی امیدند جوتی توکم قیمت پر فرو خست نیکرتا اوراس پر رامنی مزجوتا .

# حكم ببرمح الوسن

مسوال ؛ مم بیٹ الوفاکیاہے ؟ بحواب : بین الوفاکامسئداکی مقرم نتی سے بوجاگیا تو فی الغور جواب دیاکہ متاخرین نے اس کے بواز کا فتولی دیاہے جب سند طلب کی ٹئی کرکس کتاب میں کھا ہے توجما دیری عبارت کرجوا مرسے نقل کی ٹئی ہے تھے کیے کیے دی دی اصعد عبارت ہے ہے۔

مسى يه بيع الموفاء وفى الباب الاول من الجواهران يقول بعت منك على ان ببيعه منى حيث بالنفن وككم مع كم الرهن والمذكور له في نا ان مسورته ان يقول بعت منك بكذا ويقول الأخر اشتريت وَلَمُ بِذَكر فى العقد سواالا يجاب والمتبول الانها ذكرا قبل المعقد المدامنة ميرة البيع اذا مَ قعليه النفن اذا حكان قصد فماذلك وحكم ذلك ان يكون بيعًا لانهمًا فأ الإيضال المذكور ه عليه النفن اذا حكان قصد فماذلك وحكم ذلك

ترجمہ: یہ بین الوفا کا بیان ہے اور جواہر کے باب اقل بن کھے ہے۔ کہیں الوفاء کی مٹورت یہ ہے کہ اُئے ترشر سے کہے کرمیں نے یہ چیز تمہا سے کا تقد فرو خست کی اس کھور پر کرفلاں و قست تم یہ چیز اسی فیمست پر بربرے کا تقد فرو خست کر دینا تو اس بیم کا حکم وہی ہے جو رہن کے با سے میں حکم ہے اور بہاں یہ صورت مذکور ہے کہ یا تم خریدار سے کہے کرمیں نے خرید کیا اور دونوں شخصوں نے ایجاب اور شہول کے سواا ور کمچھ ذکر درکیا تھا کہ حبیب دونوں کا ادادہ ہوگا تو با تم قیمت والیس کردے گا اور خریدار ہیں فننے کردے گا اورشی م مبید والیس کردے گا ۱۰ سمٹورت میں سرّفایہ کہ بیت لازم موجائے گا اور سابق کے تذکروں بیت میں کچھ حرج لازم نرا ئے گا اور برتا جم حما دیری عبارت کا بیتے کہ جوا ہر سے منتول ہے۔

اس جارت سے ہرگر معہوم بہیں ہوتا کہ بیع الوفا جائز ہے بلکہ بہی صورت میں کردہ متعارف ہے دہری کا معالم قرار با آہے ۱۰ س واسطے کہ معاملات میں مقصو و ہر کھا کھ ہوتا ہے ۱۰ الفاظ کی جا سب لحاظ نہیں ہوتا ہے ۱۰ ور دو سری سُورت میں بیتے کا منتج کا منتج آئدہ واجس ہوتا ہے ۱۰ البتہ خیار ہی وفاکہ جائز قرار دینا اصول کے فلاف ہے ۱۰ البتہ خیار ہی صوریت سے البتہ خیار ہی صوریت کے البتہ خیار ہی صوریت سے اور اس کے لئے تین دن وقت مقرر ہے اور امین کے نزد کہا ایک مہینہ ہے اور ہی کہ بیع دفاکہ میں میرین فاسر ہوگی۔ فلامہ یہ ہے کہ بیع دفاکہ میں منز ط کے منا تھ ہوگی اور اس وجہ سے ہی ہی خاصریہ گی۔ فلامہ یہ ہے کہ بیع دفاکہ دو کی منز طاگراعتبار کی جائے۔ تو یہ ہی کس منز ط کے منا تھ ہوگی اور اس وجہ سے ہی ہی خاصریہ گی۔ فلامہ یہ ہے کہ بیع دفا

ك جوازكى ذكونى سندقا بل عتبار بصاور خاس ك لفكوئى ميسم وجرب

سوال ی ایسی بیج کخریداد کومهلنده دی جائے کروه تی سے کیو دنوں کے بعداداکرے جائز ہے یا نہیں!

میواب ی بیج بلا شیم جائز ہے کئر بدار کومهلنده دیجائے کروه قیمت کچے دانوں کے بعداداکرے اور
اس وجرسے قیمسند زیادہ قرار دی جائے اوراس طرح کی بیع میں بہی وجربر کمت کی ہے کہ صرمیت مثر لعیت میں وارقیم
البرک فی المشالات فی شکوک و فی البیسے الی اجبیل و فی مضل جلدالبر بالمند عیر اللا کے لاللیسے ترجمہ ؛ یعنی تین چیزیس برکمت ہوتی ہے شرکمت میں اور بیع نسید میں اوراس میں گریموں میں جو طایا جائے کی ہے کہ ایم فرونوست کرنے کے ی

اور کمچید دنوا سے بعد قیمت لینے کے کومن میں زیادہ فیمت لینے میں کوئی حرج نہیں ،اس واسطے کرجس قدر کوئی چیز دیجاوے اس سے زیادہ لینا اور کچید دنوں کے بعد کسی چیز کاعومن لینا اس صورسن میں حرام سے جب دونوں جنرتھابل جوں یا حکم میں متقابلین کے جوں مانند نقدین کے بینی مانند سونے اور چاندی کے۔

سوال : بيع كنيز اور فلام ك احكام كيابي ؟

جواب ؛ لوندى اورفلام كى إعتبار مك وعدم ملك كرجه تسيس بي :-

سین جب بعبن کفار نے تعبی کفار کولونڈی ورغلام نیا لیا اوران کا مال ہے ہا۔ یا وہ اُونٹ کے این جوان کی طرف بھاگ کرآیا ہو۔ یا کفار فالب ہوئے اہل ہسلام کے مال پر اور وہ مال اپنے دارالحرب میں لے جاکر جمعے کیا تو وہ کفاراس مال کے مالک جوجائیں گے۔ اور جب ہم لوگوں کا غلبہ کفارا وران کے مال برموتو ہم لوگ ان کفارا وران کے مال سے مال سے مالک ہوجائیں گے۔ اور جب ہم لوگوں کا غلبہ کفارا وران کے مال سے مالک ہوجائیں گے یہ ترجیم منمون منٹرے دفایہ کی جبارت فرکور کا ہے ،۔

اذا سبى كافِرَ كَانوا اخدب اس الحدب واخذ ماله مكك لاستبلائه على مال مباح وملكنا مامكك النام على مال مباح وملكنا مامككنا ما نجد من ذلك الشم المكافران غلب ناحليه لم خبارًا بسائرام لكهم

در مخار ۔ بین جب کوئی کافرکسی دو مرسے کافرکو دارالحرب میں لوڈری اورغلام نیا لیوسے اوراس کافال کے لیوسے تو وہ کافراس دو مرسے کافر سے مال کا مالک جو جائے گا ،اس واسطے کراس کافر کا غلبہ مال مباح پر جو اسے اور پیر جو کھیواس مال میں سے جب ہم پائیں گے توہم اس مال سے مالک ہوجائیں گے ، جب کہا کہا کہ فلبہ کی صورت میں ہم کھنا دے خاص مال کے مالک مہوجا تے ہیں ؟
منامون و ترمخار کی عبارت مذکور کا ہے ۔
پیر منار کی عبارت مذکور کا ہے ۔

دوسری قسم لونڈی اور خلام کی یہ ہے کہ گفار حربی اپنی اولاد یا لمپنے دوسرے خونش کوفر و خست کریں ادراحال الام ان کوخر میر لینے ملک میں بینی اپنی آ فامست کی حکمہ میں ہے آئیں بخواہ وہ حکمہ دار الاسلام ہو یا داڑا کھرب ہوتو اس بائے میں دوایا سن مختلف میں براس قسم کی لونڈی شرعالونڈی قرار میجائیگی یا نہیں ۔ تواضع اوراقولی باعتبار دیل کے یہ سبے کہ اس قسم کی لونڈی بھی مشرعالونڈی ہو جات ہے جس کو بیع اور مہداور رم ن کرنا جائز ہے ادارس کے مانے جائز ہے۔

پنانچہ روا یات سے یہ سنگر معلوم ہوتا ہے اور بعض علماء نے پر شرط کی ہے کراس قسم کی لونڈی اور فلام کس معنورت ہیں ہز عی لونڈی اور فلام قرار فیٹے جا بیں گے بوب کہ دہ کفار حربی جوابنی او لاد یا لمپنے خولیش کو فروخت کرتے ہیں ، ان کفار میں باہم بحی عکم یا رواج اس طرح کی خور پر وفروخت کا ہو ۔ اور لعب علماء نے بر منظ فرنہ ہیں کی ہے بخر منبیکہ اگر بر منظ و بائی گئی گو ہم ورواج کا اعتبا رہ ہیں ۔ اس واسطے کہ کفار حربی کے بائے میں مکم ہے کہ کفار عبی وار شیئے جانے ہیں ان کفار کے حکم ورواج کا اعتبا رہ ہیں ۔ اس واسطے کہ کفار حربی کے بائے میں مکم ہے کہ کفار عبی وار الحرب ہیں بمنز لہ شکار اور جلانے کی کلوئی سمج میں توج شخص جلانے کی کلوئی ہوکسی کی ملک رہ ہولے لیے . تو وہ من کا مالک مہوجا نیگا ، اسی طرح وہ خص اس کلوئی کا مالک ہوجا نیگا ، اسی طرح کفار حربی کو جوشخص سے کہ اس کا فرح بی برخلیہ ہوجا نے اس کفار حربی کو جوشخص سے کہ اس کا فرح بی برخلیہ ہوجا نے اس کا درواز الکفر سے کہ اس کا فرح بی برخلیہ ہوجا نے اسے ایس کی درواز کل کو سے معلوم ہوتا ہے ۔ اس واردواز الکفر سے داڑ الاسلام میں ہے آئے ۔ جنا بچا ایسا ہی جوابہ وعیزہ سے معلوم ہوتا ہے ۔

فاما البِلكُ فانما بِتْبت بعد الاحدارِ بدار الاستكام والاستيلاءُ الثبات اليدالحانظة والنَّاقلة وهداية)

یعنی ملک تابت ہوتی ہے بعد جمع کرنے کے دارالاسلام میں اوربد غلبہ ہونے کے جبیباکہ ملک تابت ہوتی ہے ، اس مورت میں کر بطور جائز کوئی چیز کسی کے پاس ننتقل ہو۔ ہدایہ

ولود خله اره مسلم بامان شعر الشكرى من احده عداب فه شعر اخرجه الى دارسا قهدا ملكه واكثر المشائع على انت لايت كهم في داره عدم عدال تشعيع وقال الكرخي ان حسكانوا يدون جواز البيسع جائز والا من لا كذا في الحيط

یعنی اگر دار الحرب میں کوئی سلمان کفا رہے بنا ہ ہے کرجائے۔ بچر ولی کسی کا فرسے اس کالوک خرید کرے بچروہ سلمان اس لڑکے کوجٹرا دار الاسلام میں ہے آئے۔ تو وہ سلمان اس لڑکے کا مالک جو جائے گا اور ہی مجیح اوراکٹر مشائع کے نزدیک نا میں ہے کہ سلمان دار الحرب میں کفار حربی کا مالک نہ ہوگا اور ہی مجیح سبے اورکرخی رم کا قول بہی ہے کا گران کفار کے نزدیک اس طرح کی بیع جا گز ہوگی قومسلمان کاخریزا ہی کا فرح بی کے نزدیک اس طرح کی بیع جا گزند نہ جا گزند نہ جا گزند نہ موگ کے میں جا گزند نہ جا گزند نہ موگ کے میں جا گزند نہ ہوگا ہے ایسا ہی محیطیں ہے ہوگی۔ قومسلمان کاخریز نا بھی جا گزند نہ ایسا ہی محیطیں ہے

ودنيه الشعائ بان الكفار في داره حدا حرار وليس ذُلِكَ فَإِنَّهُ مُ أَرِقًا و فيها وان لَّهَ يَكن وسلك لاحد عليه حمل ما في عتاوت المستصفى وغير م كذا ف جامع الرُّمُورُ

العنى اس سع مفهوم بوتا به كركفا رابين طك مي يينى وار الحرب مي آزاد بي والانكرائيانيين اس واسط كرو وولى وادا كرب مي خلام كي مكم مي بي . اگرچه وه كى طك مي نهيد . بيمسئداس قول سع معلوم به تا بيم بين من ازاد كرف كه بيان مي بيد ائسا بي جامع الرموزي ب ولو دخل داره معد واشترى من آحد هد اخته او بنته و مين في الدا كان هذا حكم دار هد وان كيس من حكم الدارة الى المنت المناف المناف المناف المنت المناف ا

یعن گرد افل ہواکوئی سلمان دار اکھرب میں اورخر پر اکسی کا فرحربی سنے اس کی بہن یاس کی لڑکی کو اور بہ مناسب سبے اس وقت میں جب اس دار اکھرب میں بہ حکم جاری ہو ، اور اگریہ اس دار الحرب میں جاری ہو ، اور اگریہ اس دار الحرب میں جاری نہ وقومسلمان کومنز اوارنہیں کہ والی کسی کا فرحربی سے اس کی بہن یالڈ کی خرید کرسے ۔ ایسا ہی ملتقط کی کہ آ ب البیون میں ہے ۔

تميسريقسم لوندى اورغلام كى برب كأوبركى دونون قسم كى لوندى كى اولادىمى ابنى ك ماندمملوك بوجاتى م

اس واسطے كركتب فعة ميں لكھاہے و

المولمد سِتَبع الاحرفی الحرقی الحرقی دالتردیت دالتردیت دین اولاد تابع ہوتی ہے اپنی ماں کے آزاداور غلام آبُو میں الشرطیکد لوٹری کی دوا ولاداس لوٹری کے مالک سے بیدا نہ جوئی ہوا ور نداس مالک کے کے قرابت مند دی رحم سے بیدا ہوئی ہو۔ اور اگر دوا ولادان دونوں شخصوں میں سے کسی خص سے بیدا ہوئی ہوگی تو وہ اولادان دونوں شخصوں میں سے کسی خص سے بیدا ہوئی ہوگی تو وہ اولادان دونوں شخصوں میں سے کسی خص سے بیدا ہوئی ہوگی تو وہ اولادان دونوں شخصوں میں سے کسی خص سے بیدا ہوئی ہوگی تو وہ اولادارا دارا در ہوجائے گی ، موافق اس مدسیت کے .

مَنْ مَنَ لَكَ ذَا دَحْبِم عَنْ مَعْنِقَ عَلَيْدِ الين حِنْ فَعَنَ مَالك مِومِا سَدُكَ وَا رَحِم محرم كِلِينَ لِنِ قرابت مندمح م كاتوذا رحم محرم أزادم وما في اوراس كرا سر ما سرح ما الراس معمم موكا دُو ياس مالك في فوداس كو أزادكيا في -

چوتی قسم لونڈی اور فلام کی یہ ہے کہ کفار ذمتی بینی جو کفار تا ہے مسلمان بادشاہ کے جوں وہ اپنی اولا دیا اپنے ا افارب کو فروخت کریں اور کوئی مسلمان خربر کرسے لوکفار کی وہ اولا و وہ افاریب اس سلمان کے مملوک نہ جوں گے اور ایسا ہی اگر دومر ہے فلاس کے کفار حربی واڑ الاسلام میں اُئیں۔ اور دارالاسلام میں کفار ذتی کو گرفتار کریں اوران کو غلام بنا کرسے جائیں۔ تو وہ کفار وہی بھی ان کفار حربی کے ملوک نہ مہوں گے۔ ان دونوں میں کفاری اولا داور افاریس اور کفار وہی کے با سے میں لونڈی اور غلام کا حکم نہ بڑگا، اس واسطے کرکفار وہی بینی جو کے داڑ الاسلام میں آزاد جیں . تو جب کفار وہی آزاد قرار شیشے گئے ۔ توکوئی سلمان یا کا فراس کا فر ذمتی کا مالک نہ مہوگا۔ چنا سنچہ کا ب در بخار میں با ب ہستے بلاد الکفار میں کھا ہے ۔

فلوسبی احسل الحدّرب احسل الذخّه من دار نالایسملکونهم لانهد احداد یعد اگر کفار حربی لونڈی وغلام بنایش وار الاسلام کے کفار ذی کوتو وہ کفار حربی ان کفار ذمی کے مالک نہونگے اس واسطے کر کفار ذمی آزادیں ۔

پنجوی شم بر سے کا گرکوئی ایسی لائدی مجوکہ اس کا حال معلوم نم ہو کہ دہ کفار حربی سے سبے یا کفار فتی کی شہرے سبے تواکر وہ صغیرہ مہوجو کہ حد بلوغ کو نہ مہنجی مجو تو وہ لونڈی جس کے قبصنہ میں ہو اسی سے قول کا اعتبار مہوکا جودہ کہے گا دہی جوج مان لیاجا سنے گا اوراگر وہ کبیرہ بالغہر تواس با سے میں جودہ کہے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا جنائجہ یہ میں جودہ کہے گی اسی کا اعتبار کیا جائے گا جنائجہ یہ کہا تبار کیا جائے گا جائے گا جو اسے معلوم مہوتا ہے ۔ یہ کہ کا آب اللہ میں اور النظا رُکے اس قول سے معلوم مہوتا ہے۔

الجارية المجهول الحال المرجع فيها الخصاحب اليدان كاست صغيرة والى اقوارها ان كانت كبيرة والى اقوارها ان كانت كبيرة وان علم حالها فلااشكال

بینی وہ لونڈی جس کا حال معلوم نے ہوتو اس کے باسے میں اس شخص کا قول معتبر برگا جس کے قبینہ میں وہ لونڈی ہو اگر وہ لونڈی صغیرہ ہو ، اوراس لونڈی سے کہنے پر اعتبار مرکا جسب وہ کبیرہ ہوا وراگر اس کا حال کسی دوسری وجست معلوم موماست قو بير كيدا شكال مدست كا .

چھٹی قسم یہ ہے کہ آزاد مسلمان ہجاگت شدّت گرسگی قسط کے دقت ابنی اولاد فروخت کریں اور کوئی دوکر خریب خریب کے دست کر ایسی خرید وفروخت مخریب کے دست اور ندی کا تول یہ ہے کہ ایسی خرید وفروخت سے لونڈی کا مکم ہوجا با ہے لیکن اسس قول پرفتو کی بھیں اور ند اس قبل پرعمل ہوا ہے۔ اس واسطے کھیج متون میں بلکہ دین محمدی صلی افتہ ملیہ کو اصل اُمسول ہے کہ آزاد مال بہیں اور حب شخص کے پاس اس قسم کی مورت ہو تو اس مورت کے ما تفریح اس کرنا نکاح کے بغیر جا نر نہیں۔ والمتراملی .

## صورت فاسره بيع سلم

سوال ؛ زیدف و یا چارمهیند قبل روپید دیا اوریدا قرار بوا کردب دفعل خراید با نقبل رسیع تیار بوگی اور نیا علم فرونست کیا جائے گا و اس وقت زیاده می اور می نیا علم فرونست کیا جائے گا ۔ قواس وقت زیاده می زیاده جوئرخ جوگا اسی نرخ سے بَوَیکیبوں جو قرار پایا جو لیا جائے اور بیا فرید نیا می اور بیع زید نیا می کی اور بیع می اور بیع می شرفا درست سے یا نہیں اور بیع می از میں قرار پایا ۔ تو یم نورت بیع سلم کی ہے یا نہیں اور بیع میرفا درست سے یا نہیں ؟

سروی یا بخوامب ، یمورت بین سلمی نهیں بین سلمی اوم عظم رحمة الترعلیہ کے نزدیب سات سرطیں لازمی اور ضروری ہیں چنا بخد مواید میں مکھا ہے ؛۔

ولايسع السَّم عندابى حيفة الابسيع شرائط جنس معلوم ونوع مَعلوم ومعنة معلومة ومقداس معلوم واجل معلوم ومعرفة مقداد به حسكا لمكيل والمونهات والمعدد وات ونسمية المكان الذى يوفيه اذاكان لع حمل ومؤنة

یعنی نہیں میں سے سے بیع سلم ایا م الوصنیفردہ کے نزد کیب گراس وقت کرسات شرطیس پائی جائیں۔ بینی ا۔ جنس معلوم ہوکہ کون چیز لیجائے گی آلا فر سے معلوم ہو کر کس تعدر وہ چیز لی جائے گی۔ (۳) صفت اس کی معلوم ہو کس طرح کی وہ چیز لی جائے گی۔ (۳) اور مقدار معلوم ہو کہ کس قدر وہ چیز لی جائے گی۔ (۵) اور وقت معلوم ہوکہ کس تاریخ کو اور کس وقت وہ چیز لی جائے گی (۱، اور اس کے اندازہ کرسف کا طرابقہ معلوم ہو کہ ہمیا سے آئی کر لی جائے گی یا وزن کرکے لی جائے گی۔ ( >) اور وہ جگر معلوم ہو کہ کس جگہ وہ چیز لی جائے گی جب کہ البیں چیز ہو کہ اس کے لئے باربر واری کی صرورت ہو ہے۔ یہ عبارت مذکورہ ہدایہ کی جب کہ البیں جب شرط فورت ہوتی ہے تو مشروط بھی فورت ہوتا ہے۔ اس واسیطے سوال میں جوصورت بہتے کی مذکور سہے

## مسائل ربن

سوال ؛ گوب داس گین نے موازی چند بگی ابنی ذمین باتی شاہ کے پاس رہن رکھی اور گوب داس گیا بین رکھی اور گرابی اور نے اقرار کیا کہ اس ادامنی کا منافع اور اس میں جس قدر ورخست ہیں ، ان سب درختوں کا بھل جو کچے ہو وہ سب بخش اور رضامندی بلا جروکراہ میں نے باتی شاہ مرتبن کو ہے دیا ہے اور جرار دیا ہے اور بیا قرار اس وقت کس کے لئے ہے جب انکسامندی بلا جروکراہ میں نے باتی شاہ مرتبن سے بلاب کرتا ہے کہ مجدکہ تک انفکاک دیمن نہ جو ، اب بارہ برس کے بعد رُوپ داس گسائین جو دام من جے باتی شاہ مرتبن سے طلب کرتا ہے کہ مجدکہ اس زمین کا منافع اور مجل کی قیبت دو ۔ اب مشرقا اس باسے میں کیا مکم ہے ۔ آ ہے صاحبان علم اس مسئلہ کا جواب دیں الشرق الے آپ صاحبوں کو اس کا اجرم جمست فرا ہے ۔

مخواب ؛ مشرفابه مکم بین ده ارامنی مرجونه اور میل مدمنا فع و درختال ژوب داس گسائین کاحق جوتا ہے۔ اور باتی شاہ مرتبن کا کوئی حق منافع اور میل میں بنیں اور مجبر منافع اور میل کا ناجا ترسید اس دا سطے کہ بیہ برمعدد م کا ہے۔ اور

مبرمعددم كاناجا رُسي -

م وهبة لبن في ضرع ومركوب على غنم ونربرع وشخل في الرض و تنبو في نخيسل كالمشاعد ش ، اى لايجوزها في الهباست ، م ، ونسماء الرهن كوالد ، لولبنه ومروف و تسر براهنه كذا في شَرَح الوقايد

یعنی ان چیزوں کامبرنا جائزے، وُودھ جب کک وہ کری کے تصن میں ہے۔ صوف اینی ہم الی کابال حب کک دورہ کے تصن میں میں ہم اور درخست یہ دونوں چیزی جب کک زمین میں گئی ہیں جب تک وہ بال ہم الی کے بدن میں ہم اور دراعت اور درخست یہ دونوں چیزی جب تک زمین میں گئی ہیں اورخ واجب کک ورخست پر ہم جب اکر مہم شاع کا یعنی چیز مشترک کے حصتہ کام برقرات ہم ناما منہ و بینے ان سب چیزوں کا جب ناما مُنہ و اورضوف بعنی ان سب چیزوں کا جب ناما مُنہ و اورشی ومرم و نامی ہم کی دراون کی ہو و مثلا اس کا بچدا ورد و دواور صوف بعنی بال اوراس کا بھیل ہم تو یہ سب حق رام ن کا سے ایسا ہی شرح و قاید میں لکھا ہے۔

ظام راسم کے مطابق یہ جواب ڈرست کھاہے اس جواب میں لفظ مبدی جانب نظرہے۔ نیکن فقر کے نزدیک کھنتی یہ سے کا ایسی مورتوں میں موافی رواج وعادت کے لفظ مبدسے مرادا باحث سمجنا چا جینے۔ بینی الیسی صورتوں میں مقصو دیہ ہوتا ہے کر دام من کی اجازیت ہوتی ہے کم تہن شی دم جورنہ سے نفع اٹھائے۔ تو دُوپ داس گسائین نے جو بائی شاہ مرتبن کومنا فع اپنی زمین مرجو نہ کا اور بھیل درختوں کو سے دیا ۔ تواس سے مرادیہ منی کہ دُوپ داس گسائن را بہن نے یہ اجازیت مرتبن کومنا فع اپنی زمین مرجو نہ کے اور درختوں کو درختوں کے بیل سے دی ہے کہ باقی شاہ مرتبن زمین مرجو نہ کے منافع اور درختوں کے بیل سے فائدہ الشائد و النظائر میں موجود ہے یہ کہ اصول فقد میں نا بہت ہے کہ العاد و محکمۃ مینی عادست مکم کرنیوالی ہے۔ الیسا ہی کتا ب الا شباہ والنظائر میں موجود ہے یہ ہے کہ اصول فقد میں نا بہت ہے کہ العاد و محکمۃ مینی عادست مکم کرنیوالی ہے۔ الیسا ہی کتا ب الا شباہ والنظائر میں موجود ہے

اور با متبارع وف وعادست کے بہی امر مرفع ہے کر اہمن کہر دنیا ہے کشی دم ہوندگا منافع مرتبن کے لئے مباح ہے ، قر اس مسئله میں بھی عرف وعادست کے بوافق ایسا ہی بھی اجا ہیئے ۔ اور دو مری دلیل یہ ہے کریہ بھی انسول فقہ میں ثابت ہم المعبوق آلات میں جو الفاظ مستعل ہوں توان معاطات میں ان الفاظ ستعل ہوں توان معاطات میں ان الفاظ سے جو اصل مقصود مواکر تا ہو ، اس کا اعتبار ہوگا ، حرف الفاظ کی جا نب لحاظ نہ ہوگا ، اس واسطے یہ کہتے ہیں کہ ہم بالعوض کے بالے میں فی الواقع بین کا مکم ہے اور معاطہ کفالت میں بینی معاطر خمانت اس واسطے یہ کہتے ہیں کہ ہم بالعوض کے بالے میں فی الواقع بین کا مکم ہے اور معاطہ کفالت میں بینی توجیب میں جو باکر ہم نے منافع اور جو الم ہم ہوگا ہر ہے کو منافع اور جو اس کہ بالم بالم بعد بد مواکر تا ہے ۔ اور موسل کو بری دکر بن تو اس کہ کفالت کہتے ہیں توجیب ہوا کر تا ہے ۔ وار طاہر ہے کو منافع اور جو اس ل بال جد بد ہوا کر تا ہے وار طاہر ہو جائے ۔ جیسا کہ وور وور حوج ب ہوا کر تا ہے ۔ بالعمل موجو د نہیں رہتا تاکہ اس کا ہم برجے ہو ۔ اور مود وہ می نہیں تاکہ برباطل ہو جائے ۔ جیسا کہ وور حوج ب تک بھی ہو ۔ اور مود وہ برباطل ہو جائے ۔ جیسا کہ ور مود موجوب تک بین ہو ۔ اور مود و بینی الم برباطل ہو جائے ۔ مالانکہ اس مور سے کو مناف ہو مقدم ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے کہ کہ میں نہیں ہو ۔ اور مود ہوگی تا ہوالا نکہ اس مور سے کہ منافع موجوب نہیں ہو اور مشروب کے مائع خفقہ ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے سے مائع خفقہ ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے یہ ہم کہ ہوگیت میں مور سے دو ہی ایسا نہیں میں دور سے دو ہی ایسا نہیں ہوگیتے ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے دو ہی ایسا نہیں میں دور سے دو ہی ایسا نہیں ہوئیت ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے دور ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے دور ہوگیا ۔ حال نکہ اس مور سے دور ہوگیا ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے دور ہوگیا ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے دور ہوگیا ہوگیا ہوگیا ۔ حالانکہ اس مور سے دور ہوگیا ہو

اب یہ امر بیان کرتا ہوں کرجب یہ عقد عقد اباحت ہوا ، تو اس کاحکم یہ ہے کہ جب یک رُوپ داس گائین لے اس اباحت کوفت نہ کیا اور اس سے برگشتہ نہ ہوا ، اور وہ مطالبہ سے منا فع اور بھل کے سکوت اختیار کئے رائج ، اس وقت تک میاں یا تی شاہ کے واسطے مباح اور جائز تفاکرمنا فع اور بھیل سے فائدہ اُٹھا ہے ، اور مباح چیز میں تا وان نہیں ہوتا اور وب داس گسائین داہن کو کہ سخقاتی تفاکہ بارہ سال کے اندر حبب چاہتا اس وقت اباحست فدکورہ کوفت کر دیتا ، اس اسطے کر دیتا ، اس اسلے کہ دعا بہت اور اباحت کے قائم کے بینے کونی وقت میں نہیں ۔ اس مسئلہ میں جو کچے فقیر کے ذہن میں آیا ، ووہ بہ سے ، وافتہ اعلم

روایت اباحت کی یہ ہے کر کتاب و ترمغار میں اکھاہے:-

اباح الراهن للمرتهن أكل الشمار اوسكنى المدار أولبن الشّاة المرهونة فأكلها لسعد بيضمن ولدمنعه اللهائ :-

اینی ؛ مباح کردیا رائین نے واسط رنہن کے بدام کرم نہن شی دم جونہ کا میل کھائے ۔ اِج گھر رہن ہو اس میں مرتبن بہم یا مرتبن بحری مرجونہ کا دُودھ لیٹے معرفت میں نے آئے ، بچر مرتبن نے بیل اور دُودھ کھایا تو مرتبن پریہ عائدۃ ہوگا کہ بیل اور دُو دھ کا تاوان رائین کو دیو سے اور رائین کوا ختیا رہے کہ حبب جاہے مرتبن کومنع کر ہے یہ اور کتا ہے خوا انڈ المغینین میں مکھاہے :۔

ولودهن شأة واباح للموتهن ان بيشوب لينها كان للموتهن ان بيشوب لينها والأيكون مناه على هذا جبيع الشمار والنويادة انتهلى ،

یعنی : اگر بحری رمی رکھی اور مرتبین کے لئے مباح کر دی کہ وہ اس بحری کا دودھ کھانے توم تبین کے لئے جائز ہوجا سے گا کہ دودھ کا اور مرتبین برید مائد نہ ہوگا کہ وہ دودھ کا آوان این کو سے کے گئے ہے کہ کو دودھ کا آوان این کو سے کا کہ دے دودھ کا آوان این کو ہے ہے کہ دے کا کہ دو دودھ کا آوان این کو ہے ہے کہ دے کا دودھ کا آوان این کو ہے ہے کہ دے کا دودھ کا آوان این کو ہے ہے کہ دودھ کا آوان این کو ہے ہے کہ دودھ کا آوان این کو ہے ہے کہ دودھ کی اور دورہ کی کا دورہ کے کہ ہے کہ دو دورہ کا آوان این کا دورہ کی بھر کر دورہ کی کا دورہ کی بھر کی بھر کر دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کو ہے کہ دورہ کی بھر کی بھر کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی دورہ دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کر دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کر دورہ کی کے دورہ کی کی کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دورہ کی کا دی کا دورہ کی دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دورہ کی کے دورہ کی کا دو

سوال : ليدن ابنا ياع برك باس دين ركا اوراس باغ كا بيل برسال بين يا بنده دوبيد برفروخت بوتاب ، برياد وربيداداكردوك تو باغ كا بيل بجرك بنش ، ورباكي روبية كودول ، تم روبيداداكردوك تو باغ مجود ول كا توبيع المين بيا مثلاً برن بي منظ كرن بي منظ كرن بي منظ كرن با بائز به بائز به بائز بي باشلاً كرن كها مي مجود ول كا توبيع المين روبيد زياده تم لوء اوراس باغ كا بيل برس المقرف و فست كرو جب تمهادا اداده موكا ، جا بي جرق لا فراد رك المين ال

توجیب انتفاع کروہ ہے کہ معالمہ کے قبل منزط قرار پائے کہ لائن باغ مربونہ کا پیل مرتبن کے کا تھے فروخت کرھے گا اور بعدمعا ملہ کے ایسا ہی و قوع میں آئے۔ تو یہ بھی کروہ ہوا ۔ اور بعثورت درم بیع اور عدم اجا زمت کے اس کا پھل مرتبن کے حق میں حرام ہے۔

فى الدراد الا نتفاع به مطلقا لا بالاستخدام ولاسكنى ولالبس ولا اجارة سواء كان من مل هذا و مرتهن الا باذن كل الأخو

يعنى في منته مرجونة سع منتفع بدمونا مرتبن كرحق من جائز نهين و منتقدم مردون مع كيد كام لينا جائز

ین ۱۰ در در اس میں رہنا جا ترسیصا ور نراس کو بہننا جا ترسیصا ور در نطبورا بارہ کے اس کو دنیا جا ترہے خوا ہ را بهن کی طرفت سے بہویا مرتبن کی طرفت سے بہو۔ البتہ را مهن کی اجا زمت سے جا تُرزہے ؟؛ بیسی جبب را مہن خوشی سے اجا زمت شے اور وہ اجا زمت معاطر رم ن کی وجہ سے نہ مہو۔ تو جا تُرزہ ہے کہ مرتبن شے مربود درسے مفتفع ہو۔

سوال ؛ عرف اورزبداس موضع جوکراس کی زمینداری ہے ۔ زید کے پاس دہن رکھا اور زبداس موضع برقابن موا اورزید ولم لکا شست کرتا ہے اور کا شست کی سگان تعیبل کرتا ہے اور کسس کی آمدنی لبتا ہے اور وہ آمدنی زربن ہی مجوانہیں کرتا ہے اور کہتا ہے کرحی التعیبل کے مومن ختفع ہوتا ہوں اور اپنا ذر محشا زبین ہوں ۔ جب عمراصل زر رب محرکو ہے دے گاتو موضع جھوڑ دیا جائے گا ، اور جب زیدسے کہا جا تا ہے کہ یہ زَرمنا فع ہو لیقے ہوسود ہے مسلمان کو زلینا چا ہیے توزید کہتا ہے کہ یہ شود میں داخل نہیں ، بَن اپنا حق المحنت لیتا ہوں ۔ تو نشر ما وہ زر منا فع سود ہیں واخل ہے یا نہیں اوراگر سؤومیں داخل ہے توزید گئر گار موایا نہیں ۔ بَنْ وَ اوتوجروا

جواب : مرده تخری ہے کرمین سے مرتبن متفع بہ ہو۔

ميكوه للموتهن ان يغتفع بالوحسن وان إذن لمه الواحدن فقال المصنعت وعليه يجل ماعن محمد بن اسم من امنة لا بحسل للموتهن خُلات ولوبا لاذن لامنة ربعًا قلست وتعليله يغيد انها متحريبيَّةٌ (دُيِّمَنتام)

یعنی کرده میم متبن کے حق میں کر رہن سے فتعنع برجو۔ اگرچر را من اس کو اجازت دیدہ۔ پس کہا مستحد سے اور اسی برجمول میں روایت محمد بن اسلم کی کہ یہ مرتبن کے لئے ملال نہیں اگر چر را من کی مستحد سنے اور اسی برجمول میں اگر چر را من کی اجازت ہی جو جائے۔ اس واسلے کہ برشود ہے تو کہتنا موں کر اس کی تعلیل سے معلوم ہوتا ہے۔ اس واسلے کہ برشود ہے تو کہتنا موں کر اس کی تعلیل سے معلوم ہوتا ہے۔

کہ یہ کروہ تخریمی ہے ہے ۔ واز مختاد) کروہ تخریمی کامر کمسب گنبرگار مہوتا ہے ۔ چنا منج ورمخنا جربائھا ہے ۔ ویا شعر با مراسکا ہے کہ حا یا شعر باقرامت

الداجب بعنی کروہ تخریمی کے ارتکاب سے گنہگا دموتا ہے ، جیساکہ واجب کے ترک سے گنہگادم والبعے ۔ والترمسبحان وتعالیہ اعلم

سوال ؛ ارائن لبنے پاس رہن رکھنا اوراس کی آمنی سے نتفع بہ ہونا درست ہے یا نہیں۔ اوراگر داہن ارامنی کی آمدنی مزہن کوہم کرھے نوجا مزسمے یا نہیں ؟

پہوا سے اوراس کا درست سے اوراس بھارکہ کا درست سے اوراس برقبغہ رکھنا بھی جائزے اوراس کی اُ مدنی مج اینا قبغہ رکھنے میں داخل ہے الکین چا ہیئے کہ اس کی اُ مدنی جمع کرسے اور اس کو لینے دوبریمیں بعنی اس اراضی برج دوبیر قرض دیا ہے ۔ اس دوبریمی اس اُ مدنی کو محسوب کرسے توجیب ا بنا دوبریہ رائمن سے وصول کرسے نوچا ہمئے کاس اراضی کی جس قدراً مدنی اس کو لی ہو۔ وہ سعب اس قرض کے دوبریمیں سے منہاکرے اس کے بعداگرم تنہن کا کہتے ہیں۔

کا قبضہ اس اُمدنی بربطور ناشب کے رابن کی طرف سے رہتا ہے اور فی الواقع وہ آمدنی ملک میں رابن کے رہتی ہے۔ تواگر جبر وہ آمدنی مرتبن کے پاس مو بلین نشرعا وہ آمدنی رابن کے قبضہ بین تصور بوگی ۔ اس واسطے کے مرتبین تسی مرجونہ کی آمدنی تخصیل کرنے اور جمع رکھنے کے بایسے میں رابن کا صرف ناشب ہے لینی صرف لطور کا رندہ وگا استند ہے۔

ز ا مذهال میں جو رسم اور رواج ہے۔ اگر اس کے موافق برحیلہ کیاجائے کو مزنبن وہ آمدنی را بن کو شے اور را بن اس پر قبضہ کر کے مرتبن کے لئے بہر کر نے توب بھی ورحقبقت شود ہے۔ اس وا سطے کہ وہ بے چارہ را بن اگرم تبن کو آمدنی مذہری ا میں خرج بن را بن سیخوش خرکا ۱۰ دراس معاملہ پر راضی خرجی ا ، بلکہ دم کا معاملہ خرف کا ۱۰ س ز مانہ کہ لوگ جوالیا معاملہ کرتے ہیں یہ صوت حیلہ شووخوری کے لئے نکالا ہے۔ مالا بکہ اس حیلہ سے کھوفا ٹرہ بنیں اور از رُوٹ فقد میطلفا نا جا ترز ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حس حیلہ سے ممکن مور انسان کو دوئر کی جا جا ترز ہے اور یہ خرج بی اور انسان کو دوئر کی طوف سے جا ہے ، اور یہ شیطان کا مغالطہ ہے کہ لوگ ناقص العقل اس بہدکومبا سے جا نے ہیں اگرمباح نہ ہمجویں تو کیوں کرشیطان کے قبضہ ہیں آ ہیں۔

حكماراضي مددمعاتس

سوال: اراضی مددمع کش کربندوستان بین اس کو ملک کہتے ہیں۔ کسس کی خرید و فرو خست کے بارے میں نثر قاکیا حکم ہے۔ جواب : ارامی خراجه می عشروا جب نهیں جاسخ فقا دی عاملیری میں تکھا ہے :-

والنوع التانى من شوائط ويجوب العشر شوط المعلية وهوان بيكون الارض عشرية فلاعشر في الخراج فكذا في بجرالرائق.

ترجمہ: فرع تانی سر البط و جوب عشر سے لئے یہ سر طہے کہ عل قابل وجوب عشر کے ہو اس سے مرا د

یہ ہے کہ زمین عشری مونو نواجی زمین کی پدا وارمی عشر وا جب نہیں ،ایسا ہی ہجرالائن میں کہما ہے رعالگیری و ملکیت ہا تا میں موتی بلکہ حکام اس زمین کی اُدنی ان کو حکام کی عرف سے ملا ہے تواس زمین کے رقبہ کے بار سے ہیں ان کی ملکیت ہی نہیں ہوتی بلکہ حکام اس زمین کی اُدنی ان کو گوں کو جیستے ہیں اوراس زمین کا رقبہ مالک کی ملکیت میں رہنا ہے زمین کے رقبہ کے مالک بالے سے میں اگر بلاوم بندمیں علماء کرام میں اختلاف ہے ملماء من اور کو بر اور کے میں اور اس نمین کے نزدیک نا بہت ہے کہ زمین کے رقبہ کے مالک بمندگی اراضی میں زمیندار جی برجوکہ لیف کو لبوہ وار کہتے ہیں یعظرت نیج مطال تعانی نیسری قدس اللہ میں تا مردی اور پہتھنی اور دلائل سے باطل قرار دیا ہے اور پہتھنی نمین میں میں میں ہوتھ ہے کہ میندگی ارامنی سوا و حراق کی ارامنی کی طرح عام مسلمانوں کے حق میں بلاتھیں و قفت ہے ۔ یعنی بیٹ المال کا ملک ہے اور زمینداروں کوسوااس کے اور کچھ و خول نہیں کہ و مہتم ارامنی ہیں .

تامنی محد متعانی علیالرحمة نے مجی اس بارسے میں رسالہ تکھا ہے اور اسی سلک کو ترجیح دی ہے۔ اگر بالعرم مہند کی ا ارامنی کے مالک زمیندار مہوں اور باوشاہ کی طرف سے خواج معافت ہو تو اس مٹورست میں ہمی عشر واحبب مہیں۔ کسس واسطے کرجو زمین خواجی سے وہ عشری نہیں تو دو سری شتی کا کیا ذکر ہے۔

#### مائل بببه

تمام میشود به به بنت است بما بُرت اوپس بحلست قبض نه باشداما نمایک رواست اگر چرتسلیم باشد بعول اکثر وعلیه الغنوای والعمل کما فی المعدن وتصریح دربه بدلازم نے تاک اگر مال در دا ہ نهند کمکرا رفع باشد دُوا بود انتہای کلامہ۔

یعنی : بہر قبعند بروجائے سے کال برجا آہے ، بینی جب برجوب لائی گہبانی میں شے موہوب آجائے
قواس وقت بمبر کال بوگا ۔ توصرف موہوب سے لئے ملال کر فینے سے اس کا قبضہ تا بت نہ برگا البتہ
کسی کوکسی چیز کا ماک بنا دینا جا تر ہے ۔ اگرچہ وہ چیز اس شخص کے حوالہ نہی جائے ۔ اکثر علما دکا یہی قول
سے اور اسی فیتو ٹی اور عمل ہے ۔ ایسا ہی معدن میں کھا ہے ۔ تصریح جبروی ضرور نہیں بحتی کہ اگر مال را ہ
میں رکھ دیں یاکسی بند جگر مرکھ میں کرجو جا ہے سالے ۔ تو جا ترہے کرجو جا ہے وہ مال لے لے ؟
میں رکھ دیں یاکسی بند جگر مرکھ میں کرجو جا ہے سالے ۔ تو جا ترہے کرجو جا ہے وہ مال لے لے ؟
(فا وی برجم نہ)

مچواب ، ان روا پاسند سے معلیم ہواکہ بہدا ورنملیک کا معاطر بلالفظ بہد کے بھی درست موجا آہے۔ یہ بو علما دکرام سنے کہاکہ بہد کادکن ایجاب اورستبول سہے تو یہ اس بناد پر سے کہ اکثر اور افلیب ایسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچ بہے ہیں بھی ایسا ذکر کرستے ہیں ، حالا نکہ بہر بھی کہس طرح جا نز ہے کہ بلا ایجا ب وقبول کے باٹع قیمست لے لے اورخریدار شنط بھی انتھا ہے اور پنفیس خدیس ہر میے زکی بہر میں جا نز ہے ۔ والٹراعلم

میں نے اور سنی جمرو نے سنگاں سردار کے بہاں سے محنت اور جانفشانی کر کے بیروضع حاصل کیا ہے اور جمرو نے اہمی اتفاق اور عدم مفائریت کی دجہ سے اپنا نام سندمیں داخل نہیں کرا ایہ ہے۔ اس خیال سے کہ دوسر سے بھائی اس کی ہوس کریں گئے۔ لیکن ہم لوگوں میں اہم ہسس گنتیم اس طور پر ہموئی ہے کہ فلاں فطعہ زمین جمرو کا ہے ۔ اور باتی موضع میراہے اور قطعہ فرکور کے اسے میں میرا کمچے دھوی نہیں جس طرح میر سے بعد باتی دہیہ ملادہ اس قطعہ کے مبر سے وارٹوں کے تھڑف میں سے گا۔ اسی طرح عمرو کے بعد قطع ذہیں فرکور کی اس کے وارٹوں کے تھڑف میں سے گا ۔ اسی طرح عمرو کے بعد قطع ذہیں فرکور کی اس کے وارٹوں کے تھڑف میں سے گا ۔ اسی طرح عمرو کے بعد قطع ذہیں فرکور کی اس کے وارٹوں کے تھڑف میں سے گا ۔ اسی طرح عمرو کے بعد قطع ذہیں فرکور کی اس کے وارٹوں کے تھڑف میں سے گا ۔ اسی طرح عمرو کے بعد قطع ذہیں فرکور کی اس کے وارٹوں کے تھڑف میں سے گا ۔

اس ك بعد سنى زيد فوست بهوا وراينا وارست سنى خالد كوجهورًا مستى خالد سف ابب دسستا ويرعمردك ام كسس

مضمون کی تکھ دی کرد.

میرسے مورث زیر نے اورسمتی عمرو نے سنگلاں مرداد کی مرکا رسے ۔ فلاں دہم بعینی فلاں موضع محنت اور مشقت سے مامعل کیا ۔ اس سے مصاروت ذات و طازم و مخارج و مداخل شامل حال ہے گا ۔ اگر چہستمیان

ندیداورهرویس طے پایتا کو فلال قطد زمین هروکا سے اور باتی دیم میرے مورث زید کا ہے اور ایسا
ہی وہ دولوں مجھتے ہے۔ لیکن با ہمی اتفاق سے سبب سے مغازت کا حرف درمیان میں مذاکی افتان سے اسب مغازت کا حرف درمیان میں مذاکی افتان سے اسب معی پرستوراسی طرح با ہمی معاطر ہے گا ، اور میں سنی عمد وکی صلاح کی تباع سے باہر نہیں ہوں ہا فقط
اسب مجمی پرستوراسی طرح با ہمی معاطر ہے گا ، اور میں سنی عمد وکی صلاح کی تباع سے باہر نہیں ہوں ہا فقط
کورک دی اوراس کے دارت مسمی فالد نے معی اسی طرح اکا کورک دی اوراس کے دارت مسمی فالد نے معی اسی طرح اکا کورک دی کورک مستیان زید اور عمر و دیم مذکور کی تقسیم آئیں میں ہمجھتے
سنے ، اب معی میری طرف سے اسی طرح عمل میں آئے گا ۔ م

تواب اگرستی خالدانکا رکرے کرقط مدکورسمی عمرون دیں گے اور ظاہر کرے کرجوکھیاس یا ہے میں لکھاگیا، اس
سے پیمقصود ندتھا کراس پرہی عمل کیا جائے بلکر معاطر و احد جوسنے کی وجہ سے لکھاگیا تھا ۔ توخالد کا انکاری خاقابل ساعست سے یا نہیں اورسمی عمرو کا دعوٰی قطعہ فرکورسکے با سے جس شرفا اس وجہ سے جوسکتہ یا نہیں کہ سمی زیداورسمی خالد نے دستا ویز فذکور کھی تھی۔ صورست فدکورہ میں جوروا بہت راجع ہوا ورجس پرفتوٰی ہو۔ است ختا ہ کے جواب میں مع نشان

فأوى ك تخرير فرائي - بينوا و توجروا -

می اسب ؛ مستی زید نے جودستاور کھی نئی اس سے معلوم جو تلب کرسمی زید نے جال کیا کھرو ہست افیر نوابی اور فاقت اور محنت اور جا نفتانی منٹر کیس تھا کہ اسس کی وجہسے انعام مروار سے طاہب اوراس وجہست زیر نوابی افراد دیا اوا کی تقطعہ زمین اس کے واسطے معین کردیا اور باتی زمین لینے واسطے دکمی تو بر درستا ویز اگر گواموں کی شہادت سے نا بت جو جائے تو برحبب اسس دستا ویز کے مشرعا فلاں قطعہ زمین عمرو کی قرار بائی۔ یہ فقتی معتبر روایاست سے نا بہت ہو جائے فیا وائی قاعدی میں کھا ہے۔

قال قدول خدملت على داباسد ابنى هبدة هوالسّحيح ذكرة فى اواسّل الهبدة من الواقعات المنانى و و القاوى قاعدى الرحم اليني الركوئي شخص كيد كرييز لين الرك كرام سردى توبير بهر المنانى و و الماست اواكر مبدي المرك و القامت المرك ال

اول پیکہ یہ دستا ویزمعتبرگوام وں سے بیان سے تابت ہو۔ صرف خط اورمبر کا اعتبار نہیں۔ اس واسیا برجعل اور فریب ان دولوں امرمیں اکٹر مہوتا ہے۔ مضول جمادی میں اکھا ہے:۔

ليس للقامني ان يقضى بالصَّاك انما يقضى بالحُجّة وهى بالبيّنة أو الاتواروامّا الصَّاك فلامصلح حجّة لان المخطم ما يشبه ويفتعل انتهى ،

رّجہ: بین قامنی کے لئے جائز بہیں کہ دستا دیز قبالہ کے موافق حکم دے بکرچا ہیئے کر شرعی مجست کے وافق حکم دے اور شرعی مجست گواہ باا قرار ہے اور قبالہ مجست کے قابل بہیں ، اس واسطے کرا بہت منعن کا خطاکہی وور رے خطے کے مشابہ ہوتا ہے اور خطی حبل کیا جا آہے ؟

فأوى كافليس لكهام

لاسكة بنت مجدة والمخط شى ولائ المخط بيشب الخط (فتاؤى كاسل) ترجم البين كوئى جيز هرون خطى بنا ديرنا ببت نهين بوسكتى السس واسط كرخط مشا بخط كم موتا البيد و فقاؤى كامل ورمرى مرفط كرم البيد الماري من المراب المورا المبت المورا المبت المورا المبت المورا المبت المورا المبت المراب المبت المبت المراب المبت المراب المبت المراب المبت ال

وتت عبالقبض الكامل اى تت ترالهب دبالفبض الكامل الممكن في الموهوب الموهوب لله في العنفول ما يناسب وفي العقارما يناسبه فقبض مفتاح الدام قبض لها والعبض الكامل فيساب حتمل العسمة بالقسمة حتى يقع النبى على الموهوب بطويق الإصالة من غيران بيكون العبض بِتَب عيدة قبض الكل وفيسا لا يحتمل العسمة بينب بنب الكل وفيسا لا يحتمل العسمة بينب بنب الكل وفيسا

ترجمہ: بینی پراجو تاہے مبرکال طور پرقیف مرد نے سے ، بینی بربدکا فی بروتا ہے اس وقت کر موجوب کا کا کا قدید شے موجوب پر تابت موجائے ۔ توجب مال منقول مبرکیا جائے ۔ تواس پر کا کی تبغیر برنائی وقت مقدور ہوگاکراس کے منا سب اس پر کا مل طور پر قبضہ ہوجائے اوراگر مرکان جبر کیا جائے تواس کے مناسب اس پر قبضہ ہونا چا جیے ۔ توجب مکان کی تبنی قبضہ ہیں آ جائے گی تواس وقت شرکا متصور جو مناسب اس پر قبضہ ہونا چا جیے ۔ توجب مکان کی تبنی قبضہ ہیں آ جائے گی تواس وقت شرکا متصور جو ماکر کسس مرکان پر قبضہ ہوگیا اور جو چیز تقییم کے قابل ہے ۔ بجب وہ چیز جہد کی جائے تواس پر قبضہ کس طرح ہونا چا جینے کہ وہ تقییم کر دیجائے تاکہ موجوب لا لینے حصد پر ستقل طور پر اصالی قالمین ہوجائے اور ایسانی قالمین ہوجائے اور ایسانی قالمین ہوجائے اور ایسانی قالمین ہوجائے ایس موالا ور جو چیز تقیم کرنے کے قابل نہیں اور ایسانی جب وہ جب کی جائے تو ہم س پر بہتجیت گل کے قبضہ ہونا کا فی ہے ۔ (ترجم برشرے وقایہ)

ا درزبیک دارت خالد نے کہ اپنے مورت کی دستا ویز کے مطابات دستا ویز کے مطابات دستا ویز کھے کردی اس سے نابت ہونا ہے کہ خالد نے نزاکت کا اقراد کیا اور نزاکت کو تسلیم کیا ، لیکن قطعہ زمین فہ کورہ کی تعیین میں ہوسمجھنے کا لفظ کھا ہے ، کس سے خال ہڑا قبضے کا اقراد نابت نہیں ہوتا ہے نو خالد سے پوجینا چاہیئے کہ اگر بھر کے قبضہ سے انکارکرے ۔ تو بھر و کا قبضہ نا اس کو نا چاہیئے ۔ اور اگر قبضہ نا بست نہو تو تقسیم کر کے عمر و کا مصدیم و کو شدے دینا چاہیئے اور یہ مکم اس صورت میں ہے کو زید کا صوف ایک وارث خالد ہو اور دو مراکوئی وارث نم ہو ۔ اور اگر دومرا وارث بھی ہو تو اس سے بھی پوجینا چاہیئے کو زید کی درستنا دیز کو وہ میسے تسلیم کر تا ہے یا نہیں ۔ اگر تسلیم کر سے تو عمر و کا مرعی نا بست ہوگا ۔ اور اگر انکارا وزنک نیب کرنے تو اس اصل کے مطابق عمل کیا جائے گاکہ شوت مرعی کے ذمر ہوتا ہے اور حیب مدعی کے پاس شون نہ ہو تو من منکرکوت وی جائے گا۔ ایسا ہی اگر اور بھی زید کے وارث ہوں توسب کے بات منکرکوت وی جائے گا۔ ایسا ہی اگر اور بھی زید کے وارث ہوں توسب کے بات میں اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ اور اس معاطرے عمل کیا جائے گا۔ اور اس معاطرے عمل کیا ورکے کہ اس فیصف سے یہ تعصود میں اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ اور اس معاطرے عمل کیا جائے گا۔ اور اس معاطرے عمل کیا ورکے کہ اس فیصف سے یہ تعصود میں اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ اور اس معاطرے عمل کیا ورکے کہ اس فیصف سے یہ تعصود میں اسی طرح عمل کیا جائے گا۔ اور اس معاطرے عمل کیا ورکو کہ کہ اس فیصف سے یہ تعصود

من بقاكراس كدموا فق عمل بعي كيا جائے بكه صرف اس وجه ست كلها گيا كرموا طه واحد نفاتو خالدست پوچينا چا جيئے كريہ إِسترار اور كھيل كے طور پر نكھا گيا تھا . تو اگر تمالد كہے كرفى الواقع اسى طور پر لكھا گيا تھا تو خالد كى تصديق نہ كرنى چا جيئے اور نہ كسس كاقول قابل سماعت ہوگا جنا بچہ درمنى آرمين كما ب الاقرار مين كلھا ہے :۔

المالوادعى الاستهذاء لمديصدون . بين اكر استهزاد كا دعوى كرك أواس دعوى كالتمالة الما وعوى كرك أواس دعوى

ا دراگرخالد کے کہیں نے مسلحتا یہ جموٹ اقرار کیا تھا ۔ توجم و کواس برقسم دینا چاہیئے کہ خالد نے جموث اقرار نہ کیا تھا تو اگر جو اس برقسم کھائے تو اس کے موافق جو اور ان کیا تھا تو اگر جو و اس برقسم کھائے تو اس کے موافق جو اور ان کا عظم کے نزد بیب اس بارے میں بیر مکم ہے کہ خالد کی یہ بات اور ان کا عشر کا تو معتبر کہ بوں میں اس قول برفتو کی ہے اور ان معتبر کہ تو گر الاب اس کے بیری قول ارجے ہے ۔ جنا بخر مشرح تنویر الاب ارسی کریشرے بھی تنویر الاب ارکے مستف کی سے لکھا ۔۔

اقرشر ادعى المقر انه كاذب فى الافترار بحلف المقرّل ان المقرل وبكن محكاد بافى اقرار به هذا عند ابى يوسف يفتى كما فى كثير من المعتبرات وعند ابى حييفة دح لاميلتنت الى فولم - انتهلى

ترجر بکسی خص نے کسی امرکا قرار کیا ، پھراس نے دعوٰی کیا کہ میں نے جھوٹ ا قرار کیا تھا ، توحیک حق کے بارست میں اقرار کیا تھا ۔ اس کوقسم دیجا ۔ سے گی کروہ فسم کھائے کرمفر سے جھوسٹ اقرار نہ کیا تھا یہ اما اُویوسفٹ رہ کے نزد کیا۔ سے اور اسی پرفتوٰی سبے اور ایم ابو صنبفرح کے نزد کیا۔ حکم بہہے کہ کسس کی باسٹ ندشنی جائے گی ؟ برسنٹ رح تنویز الابصار کی عبارست مذکورہ کا ترجمہ ہے ۔ والڈ اعلم وعلی اتر میں واحکم

سوال ؛ جندوستان کی زمین اور زمینداری کے احکام کیا ہیں اور تا بیر ختیقی و عمل و عظار و غیر و کھے تفصیل بیان فرائیہ -

بی اب به جو کی دفع ندارض میں روایت نخر بر فرانی بیکسبب اختلات محل مختلف به ایمی و ایمی بیت و افعی اور بجا ہے . بیت و افعی اور بجا ہے . بیک بیت اور بجا ہے . بیک اختلا من محل کے بعد بحبی تعارض نہیں ہوا ، اس واسطے کرو جہ اعطاء دونوں روایت میں مختلف ہے ۔ روایت جواز خرید وفروخت میں مختبد انعام مؤد کے ساتھ ہے خوا ہ تا بیر حقیقتا ہو . مثلاً خران میں جب تا بیر کی تصریح ہویا تا بیر حکماً ہو ۔ مثلاً جب فران میں تا بیر کا ذکر نہ ہو ۔ اور روایت منع خرید و فروخت میں اعطاء بطریتی اور ارداستحقاق مغید ہے اور خال جرہے کرین تربی اعظاء بطریتی اور ارداستحقاق مغید ہے اور خلاجے ہے کہ یعید تا بید کے منافی ہے اگرام و فتت بیت المال کی زمین جو کسی طرح کی ہو بطریتی افعام مو بہت کو وہ زمین اس شخص کی مالیت ہوجا ہے گی اورا مام و فقت وہی زمین بطریتی اور ارداستحقاق کسی خصرے کو دونوین اس شخص کے پاس مطور تاکہ میں موجا ہے گی اورا مام و فقت وہی زمین بطریتی اور ارداستحقاق کسی خصرے کو دونوین اس شخص کے پاس مطور تاکہ میں مقال کے دونوین اس شخص کے پاس مطور تاکہ کی موجا ہے گی اورا مام و فقت وہی زمین بطریتی اور ارداد و کستحقاق کسی خصرے کو دونوین اس شخص کے پاس مطور تاکہ کی مقال کے دونوین اس شخص کے پاس مطور تاکہ کے دونوین اس شخص کے پاس مطور تاکہ کی موجا ہے گی اورا مام و فقت وہی زمین بھر این اور اور دارد و کستحقاق کسی خصری کو خود دونوں اس شخص کے پاس مطور تاکہ کی دونوں کی دونوں کسی کے بال سال کا کو بھر کے بی دونوں کی دونوں کے دونوں کی کا در اور دارد و کستحقاق کسی خصری کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے بی در اور دارد و کستحقاق کسی خود در دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں

ہے گا وان دونوں مو توں میں تعارض نہیں ، کس واسطے کہ وجہ اعطا دونوں میں مختلف ہے گرجہ محل کہا۔ ہی ہو واس تفریر کی نباد پر اعتبار احتمالات حقلیہ کی جارمور نیں منصور ہوتی ہیں۔

ا . بہلی مئورت یہ ہے کہ ام سیتُ المال کی زمین کسی کوبطریق تا بیدھے ہے۔ خوا ہ تا بید حقیقتام و یا مکمام وا در

٧. دوسرى مورت يهد كرام وه زمين بطريق اورارو كستحقاق في في -

۳- تیسری صورت یه کرام کوئی زمین کا فردمتی یا مشلمان کوبطرات تا بید م

مم ۔ چونفی صورت یہ ہے کہ امم وہ زمین بطراتی اور ارواستعمان شے دے

لكن نيسرى موريد محص احتمال على ب اوروه خلاف ب مرف ين مونين باتى روي من جدان ك ابك مورت میں رقبہ زمین اس خص کی ملک : 'آسہے اور ) تی دوصورتوں ہیں اس خس کو صرحت بیرحن حاصل ہو تاہے کہ وه، س زمین کاخراج یا محشرلیاکرے بیکن پیشکل ہے کہ اس طک میں جورو اچے ہے وہ ان قواعد کے مطابق مہیں اس و اسطے كرز ديندارم ركدا پنى ملكيست كا دعوى كرت بب نواس ملك بيركونى ايسى زمين نهيس جوبسيت المال كى ملكيست جو رايساسي اس مک میں کوئی ایسی زمین مجی نہیں حس کو موات بعنی منٹر ما عیر آبا د کہیں اور یکوئی ایسی زمین ہے جولا دارسٹ ہونے کی وجہسے ببيت المال مين واقل بوئى بورزكى اليبي زمين بعربو مال خواج سي خريري كئى جو - اگران تداكى مين مرد تواس كا المياز بنين بي يه مكركسى مجرمعين مين جارى نهيس موسكة . مكراس بنا ديركرجس كوحضرمت شيخ جلال تقانيسرى قدس الترمير في في اين رسال مي انتبار فرما يا مع كسواد هراق كرحضرت عمر فاروق رمني الشرتعالي عنه كدر ما فيم فتح جوا تما - اس كازين برياللا كى كليست بتى . وليابى زين مِندوستان كى بتدائى فتح مي مبيث للال كى كليست بتى . اورز مينداروں كومرهت بيرى من حاصل ہے كرزمن كولغرض أوليت وزراعت وحفاظمن لينے إس ركيس اس سے زيا دوز مينداروں كوزمين ميں دخل نہيں وار يهى امر لعظ زيندار مع بمي بها ما أسب اورميى امرص احتاان امور سيمى علوم بوتاب . تغير وتبل زيندارى كا اورموتون ا درمقرركرا زميندارول كواورميران رميندارول ميس سے معصل كوفارج كردينا اورام كرويزا ركعنا اورام ارامني فغانال و بلوجان اورسا داست وقدو انیان کونصبیغه زمینداری وسے دینا . تواس صورت میں کل ارامنی مبندوستان کی ملکیت سیست المال كى بوئى. اور مينداروں كؤكاشت كرنے كھے لئے دى گئى اس طور بركر پدا واركا نصعت ياس سے كم وہ دياكريں اور باقى پیدا دارخودلیاکریں. توجس قطعه رمین کو بادشاه وقت نے بطریق تا بید فنیقی یا مکمی سی منس کو بخش دیا تو وه زمین اس منسی طکیست ہوگئ اور ص قطعہ زمین کو بادشا ہ وقت نے بطریق ادرار و استحقاق سنٹینس کودیا تو وہ زمین اس شفس سے پاس مات

البته شافین قدیم کے فرمان کو دکیسنا چا جیئے تاکرتمیز جوجائے کہ وہ کون زمین ہے جس کوشافیان قدیم نے بطری تابید کے دیا تھا۔ اور وہ کون زمین ہے جس کوبا دشافی قدیم نے بطری ادرار وکستحقاق دیا تھا۔ پس آگر وہ زمین بنظوری معافی خرار ہوی گئی ہو تو اس زمین میں خراج بھی وا جسب نہیں۔ اس واسطے کراس صورت میں اواضی بطورتملیک دی گئی اور کو یا اس کا خراج بھی اس شخص کو ہے دیا گیا جس کو وہ زمین دی گئی۔

### مسائل مبيبه

مسوال : کفارنے زبر دستی سے کسی ملک کولیٹے فبعنہ وتعرف میں کرایا اور مذرت مدیدیک وہ ملک ان کے تعرف میں رنج ، تواہیں مئورت میں کنرز رنج انگرنے کے بعد وہ کفاراس ملک سے مالک ہوجا تے ہیں ۔ اس کے لئے کیا خرا کھ جی کا گروہ کفاراس ملک ہوجا ہے اوراگر مخرا کھ جی ایم ہوجا ہے اوراگر انسان میں ملک ہوجا ہے اوراگر اسی میٹورت سے اہل سلام مقرف وقابض ہوجا ہی اور وہ کسی دو مرسے کو جسے دیں ، کو وہ لینا جائز ہوگا یا نہیں . (ازسوالات امام شاہ نمان)

سوال ۲: گرکفارا شیائے منعولہ پر قابض اور تصرفت جوجائیں اورکسی کو ہے دیں ۔ تووہ لینا جائز ہے یانہیں داز سوالات ایم شاہ نمان)

اورکفارسے الطائی قائم کہے اوراھل سیام اپنے فک پرقیند و تعرف کردیں اورسلمان بلا ان کی نیا ہ کے تو داپنے لوہ اورکفارکا کسس قدر فلید نہ ہوجائے کر شکار کہ سام سے جوجا ہیں ہوقو دن کر دیں اورسلمان بلا ان کی نیا ہ کے تو داپنے لوہ پرمقیم دہیں ۔ اوراھل ایس کی ملیت پرخود متعرف دہیں ۔ کفار کی اجازت کی خرورت نہ ہو ۔ اس وقت وہ ملک وارالاسلام دہ تاہیں ۔ اور دارا کو رب نہیں اور کفارک اجازت کی خرورت نہ ہو ۔ اس وقت وہ ملک بعدان تعرف استام دہ تاہیں جب اھل کے اس کو تست مہوجائے اور فر ما بزداد ہوجائیں ۔ اگر جراس فکر میں ہوں بعدان تعرف اس کو تنہ ہوں ۔ اور کھارک اجازت سے دم سکونت پذیر ہوں اور کفارک کی سامان جنگ مہیا کریں بیکن مقابلہ سے عاجز جو سکے ہوا ور کفارک اجازت سے دم سکونت پذیر ہوں اور کفارک اجازت سے اپنی کلیست میں تعرف کرتے ہوں ۔ اور شعائر اسلام صرف اس وجہ سے جاری ہوں کو کفارکو تعدش بنہ ہو اور اس وجہ سے جاری ہوں کو کفارک کو تعدش بنہ ہو اور اس وجہ سے جاری ہوں کو کا میں مائز ہوجا آ ہے ۔ اور اس وجہ سے جاری ہوں تو وہ ملک دار الحرب ہوجا آ ہے ۔ اور وہ بار اسلام کا علیہ اورت شکو کا کہ ہو تا ہے جو تر بی خار ہوجا آ ہے ۔ گرم ون ان امور میں تعرف جائز ہوتا کہ جائز ہوجا آ ہے ۔ گرم ون ان امور میں تعرف جائز ہوتا کہ جائز ہوجا آ ہے ۔ گرم ون ان امور میں تعرف جائز ہوتا کہ جائز ہوجا آ ہے ۔ گرم ون ان امور میں تعرف جائز ہوتا کہ جائز ہوجا آ ہے ۔ گرم ون ان امور میں تعرف جائز ہوتا ہو اسلام کا مال محمد کریں ۔ والنہ امل بالفتوا ب

## مُسائل إجاره

میوال بکسی نے انبدا درمیوہ وغیرہ کے درخت کا بیل کسی کو اجارہ پر دیا اورا جارہ کے وقت درختوں پرمیل نظا با بھل نھا مگر نجنہ نظا با بجنہ بھی ہوگیا تھا ، مگراس کی مقدار بجبول (نامعلوم) تھی ۔ اس لئے کابھی تو بھیل درخت پر بھیل اسے اوراس کے عومن کچھ دو پیرمقرر کیا تھا ۔

پرتھا ۔ اورا جارہ کی مدست اس وقت تک قرار پائی کہ ورخت پر بھیل اسے اوراس کے عومن کچھ دو پیرمقرر کیا تھا ۔

یا یہ مگورت ہوکہ ان درختوں کا بھیل نین یا چارسال کے لئے کسی کو اجارہ پر دیا اوراس کے عومن چھر دو بیرسالانہ مقرر کیا اور سال بال روبیرسالانہ تا جرسے لیا بخواہ ورختوں میں بھیل گئے یا نہ گئے توان دونوں میں اجارہ شرعاج انزہ ہم یا بندی ، اسی طرح جب میروہ وغیرہ کا خوش کل آہے نواس کا بھیل اجارہ بر دیتے ہیں اوراس سے مقرر کر لیتے ہیں کہ کس فیڈ کیا درمیوہ کا بھول ہم ایس گئے ۔ اورفعسل سے بعد نواہ اس کومنا فع ہویا خسارہ ہوا پنا مقدار معینہ اس سے لیسے ہیں تواس مئورت میں کیا مکم ہے ؟

بخواب ؛ دونوں طرح کا اجارہ مشرعًا جا ترزنہیں۔ کس واسطے کہ دونوں متورست میں نفع معلوم نہیں۔ درمخارمیں تکھاسے :-

وشوطهاكون الاجرة والمنفعة ملعومتين لان جهالتهما تفضى الى المنازعة ترجم اينى اجاره كيونكران دونول معلم مول كيونكران دونول

#### ے نہ معلوم ہونے سے نزاع کی صورست ہوگی ۔

# مسائل متفعه

موال : ایک سویلی فروخت کی جائی ہے۔ اس میں چندمکانات ہیں۔ اس حویلی میں چندلوگوں کاحی شغیر
ہوتا ہے مجلد ان لوگوں کے ایک شفیع ا پناحی شفعہ جا ہتا ہے اور باقی سب لوگوں نے اجازت سے دی ہے کہ و و
مویلی فروخت کی جائے اور جوشفیع ا بینے حی شفعہ کا نواست کا رہے اس کومنظور نہیں کر کل حویلی خرید ہے بلکہ اسکی خرف
ہے کر صرف وہی مکان خرید کرے ہواس کی زمین کے متصل ہے اور خریدار اس معا ملد پر راضی نہیں کرحویلی متفرق
فروخت ہو ، بلکن خویدار شفیع سے کہتا ہے کہ کم کو بلی خرید کر لو ورز شفعہ سے دست بر دار جوجا و ، تو کہا شفیع
اکس امر کا شخص ہے کہ وہ کل حویلی خرید نرک سے بلکہ صرف وہی مکان خرید سے جو اسس کی زمین کے متصل ہے۔
اکس امر کا شخص ہے کہ وہ کل حویلی خوید نرک سے باخرا را اس می اس کا حق شفعہ ہوتا ہو وہی خرید کر دیا ورفظ عدز مین فروخت کی جائے تو شفیع کا حق ہے کر جس قطعہ زمین میں اس کا حق شفعہ ہوتا ہو وہی خرید کر سے اور اللہ من خرید ہے ۔
باقی نہ خرید ہے ہ

فى معنا اللجوابات وجل باع ارضين وارمن كل من الشفيد بين ملائ تبلحه الارمنين حكان للشيفع ان ياخذ الارمن التي متلائ الرمنة دون الاخولى اذاكان الاخويطلاب شفعة ما كانت تلزوت الرمنة وان كان لا يطلب يقال للهذا الطالب امّا ان تاخذ الحكل اوتدع الحكل اذالم بيومن المشترى بتفريق الشفقة هذا قول اي حنيفة رم الاول اماعلى قول بالاخروه وقوله ماان ياخذ ماكان شفعة ويد وي المناهل وياخذ ماكان شفعة ويد وي المناهل الماعلى قول الماعلى الماعلى قول الماعلى الم

 رامنی دہوکسیسے ایک قطعہ زمین خرید کرے اور وہ خریدار صرف دوسرا قطعہ زمین خرید سے بید الم الوطیع درم کا فول اول ہے لیکن آخر فول یہ ہے اور صاحبین رہ کا بھی بیبی فول ہے کہ شفیعے کواخلیا سے کہ وہ صرفت وہی قطعہ زمین خرید کرے حس میں اس کاحق شفعہ و تاہیے اور اسی پرفتوی ہے۔

### مسائل رشوست

موال : کمی شخص سنے دشوت وغیرہ نا جائزا تمورسے کوئی کان بنایا گؤئی وضع خربدا ، اورا کہیں مدت تک اس مکان اود موضع پر وہ قابض رلج ، ویشخص چا ہتا ہے کہ اس مکان اورموضع کو فروخسن کرسے ، تواس مکان اور موضع کی فیست اسٹی خص پرملال ہے یا نہیں ؟

میواب ؛ رشوست کا مال بلا شبیحرام اورخبیست سے دبین حبب اس شخص نے اس مال کو بدل ڈالڈاؤ اس مال سے مرکان بنایا • تو اس مرکان کا وُہ مالک برگیا ، اس سے سلتے بہ جا تزہیے کہ اس مرکان کو فروخست کر ہے کبس اس مال میں خبیث سبے ، اس ملسطے کروہ مالک سب حرام سے ماصل جوا ۔

موال : اگرکوئی شخص مشرعی طور برقرض ہے اور اس سے سجب دنیائے بھیر رشوں وغیرہ اجائز ذراید سے مال مامل کرسے اور اس مال سے اس مقرض کوا داکرے توالیسی سجد بنانا مشرعا درست ہے یائہیں - محوامی ، ایسی سجد بنانا درست ہے مشرعا اس کے اسے میں میرکا حکم میرگا ، ایسی سجد بنانا درست ہے مشرعا اس کے اسے میں میرکا حکم میرگا ، ایسی سجد بنانا درست ہے مشرعا اس کے اسے میں میرکا حکم میرگا ، ایسی سجد بنانا درست ہے مشرعا اس کے اسے میں میرکا حکم میرگا ، ایسی سجد بنانے میں اواب

ک امیدہ یاس واسطے کر قرص کے مال سے وہ شخص اس مید کو بنائے گا ۔ اگرچہ اس فرض کو جیسٹ مال سے آواکرے لیکن حبب وہ شخص قرض اواکر سے گا اس وفتت اس مال کے خبیث کا انڈ اس سے بیہے مال میں مذہو گا جو قرض بیا گیا تفارات اعلم وہ برائم

## مسألي شود

سوال : دارُالحرب ککفارکوشود دینا درست سے یانہیں ؟ جواب ؛ کستب فقری جمادست عام ہے۔ شود جینے والے اور لینے والے دونوں شافل ہیں مثلاً لام ہوا جین المسلم والحدی فی دامر المحدوب . ترجمہ ؛ بینی وارُ الحرسب میں مسلمان اور حمل کا فرکے درمیان سود کامعامل : اجائز بہیں ؟

اورقامنی ثنانهٔ اخترصاصب بانی بنی نے لیف رسالہ می سودھیے کی نوجیہ کھی ہے۔ وہ کس وقت فقرکو یا دنہیں۔
لیکن طاہرے کہ کا فرحربی سے سودلینا حلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کا فرحربی کا مال مباح ہے بہشر کمیکہ کا فرحربی کا مال لینے میں مہدشکتی ہوئے کا ، حمال مذہور ہیں ایسا معا طرز ہو کر اس کا فرحربی کے ساتھ اہل سالم نے عمد کرربیا ہو کہ اس کا مال الاغیر اس کا فرحربی کے ساتھ اہل سائے گا توجمدشکن ہوگی، نوجب کہ اجا کر طور پر ذلیں گے۔ اس واسطے کو ایسی حالت میں گرنا جا کر طور پر اس کا فرحربی کا مال یا جائے گا توجمدشکن ہوگی، نوجب کہ کا فرحربی خود بخود اپنا مال مورج ہے تو وہ مال با سنب حال اسے اور کھا رحربی کو در خالے ہیں جا کرنے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال مسلمانوں کو کھا ناحرا م جو اور جو ہر ہیں ہیں ان کو کھا رحربی خود کھا تے ہیں ۔

تواگران کو کچرمطورسود کے دیا جائے تو صرفت ہی لازم آسے کا کہ جیز ہما سے ہماں حرام ہے کفار حمد ہی اس محاملہ کے ذراید کھائیں گے ۔ اور جو کفار ذمی ہیں یعنی اہل سسلام سے بناہ لے کر داڑ الاسلام میں ہیں ۔ نواگر جہ جوجز ہما سے بہاں حرام ہے ، وہ چیز کفار ذمی کھائے ہیں . گر کفار ذمی کو دار الاسلام میں شود دینا حرام ہے ۔ اس کا سبب یہ بیدے کر جوشنص ایسا کرتا ہے ۔

ومشود كم معالمه كو وارالاسلام يس رواج دنيا ب .

دومراامریہ سبے کرشود شینے والا اس امر کے لئے باعدیث موتا سبے کہ دارالاسلام بیں شود رواج با سے اور عدی ر نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ کالت اصطرار داڑالاسلام میں بھی سود دیا جائے ، عزمنیکہ سود لینے اور شینے میں بہت فرق ہے اگرچہ اصل گناہ دونوں امریں ہے ۔

مسوال ؛ تمام طک نصاری کا بالاتفاق دارالحرب ہے یا نہیں ادراگر نصاری تمام طک دارالحرب ہے ۔ تو جائز ہے یا نہیں کرا ہل سلام ان نساری سے شودلیں ۔ دیگر جس مجکہ کفاری عملداری ہے وابی حب جمعہ بڑھ لیا جائے تواس دائے ظہری فرمین سے ماقط موجاتی ہے یا نہیں ۔ دیگر اہل ہے ملام صرورت کی وجہ سے کفا رکو روبہ شیخ ہیں اوران سے شود لیستے ہیں یا کفام سے قرمن لیستے ہیں اوران کو شود شیخ ہیں ہے جائز ہے یا نہیں ؟

بحاسب و دارالحرب بوسف شرطین دوایات تجمیه مین فرکوری دان دوایتون کو لاحظ کرنا جاہئے ۔ بنا سمجہ و مشرطین اس جواب میں کھی مائیں گی ۔ خیال کرنا چاہ جیئے کہ دہ شرطین اگر نسالی کے ملک میں إنی جاتی ہیں ۔ تو دہ ملک داڑالحرب مع داڑالحرب میں اور جب کوئی جیز بائی جاتی ہیں ہوا تواس ملک میں داڑالحرب مواتواس ملک میں کفا دسے شود لینا اور کفار کوسود دینا بھی جائز ہوا ۔ اکسس واسطے کہ صدایہ میں یہ فرکورہ ہے ؛ ۔

ولا دبوا بَين المسدلم والمحسوبي حادا لمحدّب - ترجم : بينى مسلمان الهركافرحربي سكے درميان دارم الحرب ميں شود حرام نہيں "

ترجمہ : بینی ہدا یعیں کھا ہے کہ مسلمان اور کا فرحر بی ہے دومیان دار الحرب میں سود حرام نہیں ۔ اس مسئلی طلاف ہے ۔ ایم الله کوست اورا م شافتی رہ کا ۔ ان دونوں صاحبوں کی دلیل یہ ہے کہ جوکا فر داڑالاسلام میں مسلمانوں سے امن نے کررہ تا ہو تو وہ اس کا فرا ور مسلمان کے درمیان شود کا معاملہ نا جائز ہوگا . وہی حکم کا فرحر بی اور سلمانوں کے درمیان مشود کا معاملہ نا جائز ہوگا ۔ اور ہاری دلیل یہ مدیر یف سٹر بعیت ہے کہ مسلمان اور کا فرحر بی اور سلمان وارا کے رسیمان مثور ہیں ہوتا ہے درمیان داڑا کے رسیم کی مسلمان اور کا فرحر بی اور ہی میں دلیل ہے کہ داڑا کے رسیمی میں ہوتا ہے ۔ توجی طور سے وہ اللہ مسلمان سے کہ داڑا کے رسیمی دلیل ہے کہ داڑا کے رسیمی دلیل ہے کہ داڑا کے رسیمی کی میں ہو بی کا اللہ باح ہوتا ہے ۔ توجی طور سے وہ کا کا سیمی میں ہو ۔ اس وا سطے کہ کسس کا فرکو نیاہ ہے دی جاتی ہو اس وجے سے اس کا فرکو نیاہ ہے دی جاتی ہو ۔ اس وا سطے کہ کسس کا فرکو نیاہ ہے دی جاتی ہو ۔ اس وا سطے کہ کسس کا فرکو نیاہ ہے دی جاتی ہو ۔ اس وجے سے کہ کا کا اس سلم نے موجوا تہ ہے ۔

وفي حالم كيوبة من باب استيبلاء الكفاراعلم ان دارالحوب تصيروا بالاسلام دار واحدوه واظهار حكم الاسلام فيها قال محدة فوالزياجات انما تصير دابرالاسلام دار الحرب عندا بي حنيفة دم بشرائط فلاث احداه الجراء احكام الكفار على سبيلالاشتها وان لا يحكم فيها م بحكم والثاني ان يكون متّصلة بدارالحوب ولايت خلل بينهما مبلدة من به لادالاسلام والشالث ان لا يبغى فيها مؤمن ولا ذمّى امنًا بالامان الاول الذي كان غابتًا قبل استيبلاء الكفار المسلم باسلام والدّني بمقد الزّمة ومسوم تهمستلة على مثلاثة اوجه اما ان يغلب احل للحرب على دار من دابر نا اواوت المصدوغليوا واجروا احكام الكفر و فعل الله مقاله هد و تعليوا على دار محد في كلمن هذه واحروا احكام الكفر و موالقياس انتهى ايضًا في العالم كيرية من باب الجمعة المخير وهوا ظهار احكام الكفر وهوالقياس انتهى ايضًا في العالم كيرية من باب الجمعة بلاء شيابة افتى المابين اعامة الجمعة ويصيوا لفا من فا فيا بنزا في السلمين وعبد عليه مان يلتسوا والينا مسلما حكذا في معواج الدّراية انتهاى .

ترجمه ، فنا وى عالمكيرى مين إب استيلا والكفار مين لكعاب كروارا محرب سروف اكي مشرط إلى عامن المحدم المحدم وارالا سلام بهوجا آج اوروه مشرط به جي كراس دار المحرب مين اسلام كاحكم طا مركر و يا ما في المحدم المام محمدم المام المحدم وارالا سلام بهوجا آج جي المواقع المحدم الموقع والراكوب بوجا آج جي المحد والراكوب بوجا آج جي المام وقت دار الحرب بوجا آج جي المام والالاسلام مين يرتين شرطين إلى جائين .

بہلی سشرط بیسب کر کسس دار الاسلام میں کفار سے احکام جاری وشائع جوجائیں . ولی اسلام کا مکم باقی نام میں میں کتاب میں میں کتاب میں

ا - وومرى مشرط يدهيم كد دارا كحرب ك ساخة وه دار الاسسانام متصل موجات ان دونول مقامات ك درميان مي اسلام كاكوئي شهر مذمو -

۲- تیبری شرط بیر ہے کہ اسس داڑالاسلام بیں کوئی سلمان امن سے ساتھ باقی ندیہے ۔اس امن کے ذریعے سے جوسابق بیں اس کو کر اسلام ہیں کوئی سلمان اور ندولی کا فرذمی امن کے ساتھ باتی رہ جائے ۔ اس امن کے ذریعے سے جوسابق میں اسس کوحاصل تھا ۔

اورمورت اس مسئلہ کی بین طور پرسے ابک یہ کفار حمقی کا غلبہ سے اور وہ لوگ احکام کفر کو جائے باکسی تہرکے لوگ مُرتدم وجائیں . نعوذ بالندم و فلک ، اور ان توگوں کا غلبہ ہوجائے اور وہ لوگ احکام کفر کو جاری کوری دور سے یہ کرکسی جگہ کے کفار ذمی عہد شکنی کریں اور وغی آن کا غلبہ ہوجائے کا کہ وغی تین سرطیس باتی میں وار الحرب بہ وجائے گا کہ وغی تین سرطیس باتی میں وار الحرب بہ وجائے گا کہ وغی تین سرطیس باتی جائیں ، جن کا ذکر اور ہوائے البت وار اللسلام اس مالت میں وار الحرب ہوجائے گا کہ وغی تین سرطیس باتی جائیں ، جن کا ذکر اور ہوائے البت وار الله الله میں ایک سروک بائے جائے گا کہ وغی تین سرحائے گا کہ وہ مقام صرف اسی ایک سروک بائے جائے ہائے جائے ہوجائے گا کہ وہ میں اور بہ جائے گا کہ وہ میں والیان ملک کفار جی و وہ اس کے دہی صفحی میر شاتا ہم کہ وہ اسے گا مگر کہ اور وہ باللہ کے اہل اسلام کے لئے جائز سے کرجیعہ فائم کریں اور وہ باللہ کے اہل اسلام کے اہل اسلام کے اہل اسلام جب تھا گا کہ کوئی مسلمان والئی ملک تلاش کریں ، الیا ہی معراج الدوایہ میں سے ایم بیر خائے گا مگر کی عبارت فرکور کا ہے۔

سوال ؛ ہراییں کھ سے کہ ای الوصنیفر مے کزدیک بیان سبت کہ دام الحرب میں کا فرسے شود ابا جائے سکین صاحبین رہ اورا می مثان فعی رہ کے نزدیک بیسود بھی ناجا ترسیدے بیٹود منح مولے کے بالسندی سازع کی مثارع کے باند جانب سے کتاب وسندن میں جس فدرتشد دوار دہ ہے۔ کسس کے اعتبار ست بیمشلد الم عظم رہ کا مشرع کے باند سے بعید معلوم موتا ہے۔ انگریز اوران کے مانند دوسرے لوگوں کی عملداری جواحل سسلام سے بنیس دارالحرب سے بانہیں جواب ارشاد فرائیں۔

#### يواب : يرج قول سه :

ولام بلوبین المسلم والمحدیی ترجم : اورنہیں سُود ہے درمیان مسلمان اور کافرح بی ہے ؟ تویہ قول ظاہر برجمول ہے اوراصُول فقہ کے موافق ہے اوراسی طرح کے ہمہت سے مسائل ہیں <sup>شاقا</sup> جین المالک والمسکہ کُوٹ ، یعنی نہیں ہے سُود درمیان ، لک اور مملوک کے ؟ اور بھی اس کے مانند قول ہے اوراصل ہے ہے کھیں گھ مال بلا شرؤ معاوض مفت لینا جا مُزہے . وج ں سُودِحرام اگرکوئی سیمان کا فرحربی سے بناہ سے کر دار اکو سبیں ہے تو وج س ہسس سیمان کے لئے جائز نہیں کہ کفار تربی کا مال جرزا نے لے ۔ اگر کفار خوشی سے دے دیں تو ہر حال ان کا بال سے لینا جائز ہے جس کہ اگر کفار خوشی سے دے دیں تو ہر حال ان کا بال سے لینا جائز ہے جس کہ اگر کفار حربی میں اس محقد فاسد کی فردید سے بھی اپنا مال اس سیمان کو دیں ۔ تب ہی مسلمان کو دیل تربی کہ مال دار المحرب میں مسلمان کے لئے اصل میں مباح ہے ۔ لین مترف فاسد کی مترف فاسد کی مقارح بی کا مال دار المحرب میں مسلمان کے لئے اصل میں مباح ہے ۔ لیکن جو سالم میں کفار حربی کا مال جرزائے سے کہ دار المحرب میں کفار حربی کا مال جرزائن سے لے ۔ اور یہ حرمت مرحت اس وجہ سے ہے کہ داخی کفار حربی کا مال جرزائے لینے سے مہرشکنی ہوتی ہے اور حبب وہ خوشی سے اپنا مال دیں تو اس مال کے بالے میں کئی وجہ حرمت کی نہیں ۔ اور یہ جوسوال میں سے کہ معداری انگریزی اور ان کے ماند اور لوگوں کی عمداری جو احول کے سے نہیں واڑا کے سب ہے یا نہیں ۔

جاننا چاہینے کہ یہ قول ہے کہ دار الاسلام کہی داڑا کرب نہیں موسک آمرجوج ہے بینی ضعیعت ہے اِمعے قول یہ ہے کا ایسا ہوسک آسے کہ داڑا لاسلام داڑا کورب ہوجائے ، البنداس میں اختلاف ہے کہ داڑا لاسلام کس مورت میں داڑا کے رب ہوجائے ، البنداس میں اختلاف ہے کہ داڑا لاسلام سے جبرّا منع کی میں داڑا کے رب ہوجا آسے ۔ ملما یکوم کی ایک جماعت کا برکلام ہے کہ اگر کوئی ابب چیز بھی شعا تر اِسلام سے جبرّا داڑالا سلام میں منع کیا جائے تو وہ داڑالا سلام داڑ الحرب ہوجا آ جے ۔

ا ورعلما دکی دومری جماعت کاید تول سبے کہ دارو ماداراس امرکا کہ دار الاسلام دار الحرب جوجا نے اس برنہیں کہ اس دار الاسلام بیں شعا ٹرکسسلام مشاہ بیٹے جائیں۔ ملکہ حبب شعا ٹرکھر بے دغد عند باعظان دائرالاسلام میں رواج بائیں جگرچہ وہ از الاسلام میں تعاشر کسسالام سبب قائم ہوں بیکن تاہم وہ داڑالاسلام دار الحرب ہوجا تاہیے ۔

اورعلما دُکُوام کی کیک تیسری جماعت بھی ہے اس نے اس سے بہی ترتی کی ہے اور برکہا ہے کہ واڑا تھوب اس کو کہتے ہیں کہ وقی ل کوئی سلمان اور نہ کوئی کا فر ذمتی ابن ہیں سابق بنا ہ سکے ذریعہ سے ہو ۔ خوا ہ بعض شعا ٹر ہسلام ولی لڑکئے گئے ہوں یا نہ کئے گئے ہوں اور خوا ہ باعلان شعا ٹر کھڑ نے رواج با یا ہو۔ اور اسی تول نا اسٹ کو محققین نے ترجیح وی ہے اور اعتبار اس قول نا اسٹ کو محققین نے ترجیح وی ہے اور اعتبار اس قول نا اسٹ کے عملداری انگریزی اور ان کے مانند دو مرسے بخراصل اسلام کی عمل واری بلا شبہ واڑا تھوب ہے ۔ واشراعلم ،

مسوال ؛ یورپ کے بعض علما دا ما میہ فتولی شیستے ہیں کہ انگریزوں سے سود لینا جائز ہے ،اود ابک دوایت مختلعت فیہا پر برعزمن فائدہ انتھانے کے ،عمل کرنا اور دومرے نص سے کنار ،کشی کرنا جواس با بسے میں دار دسہے کہ کفارسے دوستی رکھنانا جائز سہے ۔ بعنی ان نصوص بیمل فرکر نا اور کفار کے سانقدمصا جست رکھنا اور ان کی مُوافقت ت کرناگویا مصداق ہونا اص آبیت کا ہے ؛۔

اَ دَنَةُ مِنْ فَنَ بِهِ غَصِنَ الْكِتَابِ وَمُسَكِّمُنُونَ وَهِ بَعْضِ - ترجمہ : بِس كيا ايمان لاتے بوقراَن تزليف كے بعض احكام برا وركفركرتے ہو كس كے لعض احكام سكے ساتھ ؟ علاوہ كس كے اس معاطركور درج فينے سے شود كے معلى سے برجيز كرتے بيئ ستى جوجائے گی . اور رفست رفنۃ احل مسلام کفارمبندسے بھی شود لینے لگیں گے اور پھرائسی شستی ہوجائے گی کراحلِ سلیلام اِم بھی ایک دومرے سے مود لینے میں تامل مذکریں گے .

والم المناه المار المناه المراه المناه المناه المناه المناه المناه المنه المن

" گفتگوسرف، س میں ہے کرعلما وصفیہ کے ٹزدگیب کسس سندہ کیا مکم ہے ۔ بعض اشخاص کاحمل ندکر ناان آیتوں جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ کفا رستے بیزار رمنا چاہیئے ، البتہ اس امرسے لئے باعث ہے کہ ان لوگوں کی دیانداری میں طعن کیا جا لیکن قرآن سنٹریویٹ کی معبض آینوں پر ایمان لانا موحب طعن نہیں ۔ اگرچہ اس سے کوئی دنیا وی فائرہ کی بھی نیست ہو۔ اس اسطے منزع کا حکم ظاہر پر موتا ہے بخر کے دل کا حال معلوم نہیں ہوسکہ آ۔

سوال ؛ مندى كراناجا تنبيع يا كروه .

بتوامب ، متب نقت می مکھا ہے کہنڈ یکرانا کروہ ہے اور منڈی کوسفتے اور سفانج کہتے ہیں جانچہ سرح وقایہ میں کھا ہے :-

وب کرد السفت جنة وهی اقد اهن لسفوط خطر الطوین فی العنوب السفت جة بعنالم بین وفت النادان بید فیع مالاً مبلروت الاقد امن لید فیع الی صده بعته فی بلد اخر داسته ابیتی و فی استوط خطر الطوین . ترجم : مروه سے فتی بینی مبنڈ ی اور مبنڈ ی سے مرادیہ ہے کہ مال کسی کولئو و من دیا جائے . اس غرمن سے کروه ال اکش خص کے ذریعے سے کسی ایسے شخص کے پاس مبنی جائے جس کے پاس وہ مال جی بنا منظور مرد اور داه میں وہ مال نقصان نرم و مغرب میں مکھا ہے کسفتی (بندی ی) ساتھ می میں اور فتی تا دی یہ ہے کہ کشی خص کا دوست دوسرے شہر میں ہو۔ اور استی کو منظور مرد کوئی مال سے دوسرے شہر میں ہو۔ اور استی خص کومنظور مرد کوئی مال سے دوسرے شہر میں ہو۔ اور استی خص کومنظور مرد کوئی مال سے دوست کے پاس جی بے . تو اس احتیا طرح خیال سے کروه مال داہ میں نقصان مو و وہ مال کسی دوسرے شخص کو مطور ترون کے کہ وہ مال اس دوست کے باس جی بے . تو اس احتیا طرح خیال سے کروه مال دار مرد جوائے کہ وہ مال اس دوست کے وہ مال اس دوست کے باس جی بے . تو اس احتیا طرح خیال سے کروہ مال دار میں نقصان میں وہ مال اس دوست کے وہ مال اس دوست کے باس جی بے . تو اس احتیا طرح خیال سے کروہ مال دار میں نقصان میں وہ مال اس دوست کے باس دوست کے دور سے انگر دور دور راشخص اس امر کا ذمر دار مرد جوائے کہ وہ مال اس دوست کے وہ مال اس دوست کے وہ مال اس دوست کے دور است کے دور راشخص اس امر کا ذمر دار مرد جوائے کہ وہ مال اس دوست کے دور است کے دور راشخص اس امر کا ذمر دار مرد وہ است کے دور است کے دور راشخص اس امر کا ذمر دار مرد وہ میں کور است کی دور راشخص اس امران دور در راست کے دور راست کے دور راشخص اس کی دور راشخص اس کی دور راست کی دو

یا سبہ بنیا دسے کا ۔ الدراہ میں وہ مال نعقمان مذہر کا اوریہ معاطر اس غرض سے موتا ہے تاکروہ میں کس کا اس میں اس ال کے نعقمان ہوجانے کا خطرہ اِتی مذہبے ؟

اب ہم یہ امر بیان کرتے ہیں کہ ایسا معاطم ہنڈوی کا بھال تین طور پر ہوتا ہے کہ جوسا نہو کا داس سرط پر روہیہ لیستے ہیں کرکسی دو مرسے فاص شخص کے پاس با احتیاط وہ رو ہر بہنچا دیں۔ وہ سائبو کا رکبی ایسا کرتے ہیں کہ جب قدر رو بیہ لیستے ہیں وہ اسی قدر رو بیہ مہنڈوی کے کا فذمیں کھے فیتے ہیں۔ نزیادہ کھتے ہیں نہ کم کھتے ہیں۔ ندی اس سے ان سا ہو کا رکامطلب بیہ ہوتا ہے کہ جب قدر رو بیر ہم نے لیا ہے۔ اسی قدر کل رو بید اس خص کے پاس بہنچا دیں گے جب کے پاس منظور ہے کہ وہ بیہ بہنچ جائے۔ اور اس طرف سے کہ یہ رو برج جب کہ بہنچ جائے۔ اور اس طرف سے کہ یہ رو برج جب کہ بہنچ جائے۔ اور اس طرف سے کہ یہ رو برج جب کہ بہنچ جائے۔ اور اس طرف سے کہ یہ رو برج جب کہ بہنچ جائے۔ اور اس طرف سے کہ یہ رو برج جب کہ بہنچ جائے۔ اور اس طرف سے کہ یہ رو برج جب کہ بہنچ جائے۔ اور اس سے مرک فائدہ ہوگا ہم اس سے موان میں کچے دیگے ہی نہیں۔

اورما ہوكا ركبى ايسا بھى كرتے ہيں كرص قدر أروبيہ ليتے ہي اس سے زيادہ كار يہ ہے ہيں الدینان لوكوں كامطلب يہ ہوتا ہے كر حبب كامد روبيہ ہما ہے ياس ہے كا ،اس سے ہم كوفا لدہ ہوتا سے كا ، تواس كے حوض ميں اس فدر روبيہ زيادہ كست كے پاس ہنيا ويں كے جستنف كے پاس وہ روبيہ ہنچ ما كامنظور ہے .

اورکھی سائبوکا رائیاہی کرستے ہیں کر دوبیہ زیادہ لیتے ہیں اور مہنڈوی کے کا غذمیں اس سے کم کھتے ہیں ہینی سام کو کا مطلب یہ ہوتا ہے کوس فدر روہیہ ہم نے لیا ہے اسمیں سے اس فدر روہیہ ہم نے کے عومن میں لطور اُجرت کے ہم ہیں کے اور باتی اس قدر روہیہ ہنچ جائے ۔ بہای مورت میں گئے۔ اور باتی اس قدر روبیہ بنچ جائے ۔ بہای مورت میں لیون منظور سے کہ یہ دو بریہ بنچ جائے ۔ بہای مورت میں سود ہونے کا سند بنہیں اور باتی دونوں مئورت میں مراحت اس مورت میں مورت میں مورج و نے کا سند بنہیں اور باتی دونوں مئورت میں مراحت اس ورب مورت میں بین جب بنڈوی کے کا فدیمیں روپیہ برا حاکم کھدویا جائے تو اسمیں یہ قبا حسن سے کہندوی مالا میود این اسے ۔

تیسری معودت میں بعنی جب منٹروی کے کا فذھیں دوبد کم کرے مکھاجائے۔ یہ حرج ہے کہ منٹروی کرنے والا شود ویتا ہے تیکن پہنٹ آسان ترکمیب یہ ہے کہ ان دونوں صورت میں بھی ایسے طور سے معالمہ کیا جائے کوشود نہ دیا لازم اور دنیا لازم آئے۔

مثلاً اگرمنظور موکرسور و به یی مهندوی کرائی جائے اور شرط قرار بائے کہ مہندوی کے موس میں سا بُوکا کو دس رہے دسے جائیں۔ قوجا جینے کہ اٹھا نویں دو بہر سا بُوکا رکو دیا جائے اور بارہ رو بہرکا بسید سام کو کا رہے فروخت کیا جائے اس منزط پر کہ اس بائے کہ اٹھا نویں دو بہر کے بسیدی تنبیت سام کو کا رسے صوف دو رو بیدل جائے گی ۔ تواج سام کو کا رہے و تر بہر ندی کرنے موروبیہ فلاں مقام پر فلان خص کے باس کرنے و لمائے کا سورو بہر بلجور قرض کے بہرگیا۔ اب اس سام کو کا دسے کہد دیا جائے کہ تم سوروبیہ فلاں مقام پر فلان خص کے باس کو کا دسے کہد دیا جائے کہ تم سوروبیہ فلاں مقام پر فلان خص کے باس کو کا دورے کو البی حالت میں دیا ہوا کہ سام کو کا دو بیر بہر ندی ہوئی بینے نوب سے موجود ہے ہوں ہوئی جائے گئی ہوئے مشکوری میں موجود ہے ،۔

ویر جن سے میں موجود ہے ایا اور وہ خار سے لایا اور وہ حقوص بہا بیت نوب اور نفیس سے ۔ تو انخفرت صلی الشرطائی والم

ن فرایا که کیا خیبرس سب خرمے ایسے ہی جوتے ہی تواس خس نے عرض کہا کہ :-

لا يام سول الله انساناخذ هذا صاحاً بصاعبن وترجم : نهين إرسول الدفيرس مرسخه الم يام سول الله في مرسخه المسلم من المرب ال

أتخفرت صلى الشرعليه وألم واصحاب كم شففر إ! :-

عَين الرّباط لانعندل علذا برجم ابرمين شود به كسى جركواس كم بم مبن سعة زباده ياكم خريدنا الياكام ذكياكرو "

بل بع الجسع بالدّراهيد تُسدّ ابت بالدراهد حبنيبًا . ترجم : بكرايساكياكروكرفواب خ ماكر دراجم كيومن بين فروخست كياكر واور كيران دراجم ست بهترخ ما خريد لياكرو ؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب معا ملہ خریر و فروخت میں بخر مبنس کا واسطہ ہو جائے آؤ زا وہ لینے یا دینے میں سو ولا زم نہیں آ آلینی فناکوئی چیز دوسراس کے بخر مبنس کے عوض فروخت کی جائے اور کھروہ چیز بخر مبنس دے کر دہی سابن چیزا کی سیر خرید کی جائے ۔ تواس سے سود کا معا طرلازم نہیں آ آ ۔ اوراگریہ معا ملہ ہو کہ مثلاً ساہو کارکوسور و بید دیا جائے کہ دہ سا ہو کارسور و بید اس میں بنجا ہے کہ ساہو کا اور اس کو بھر سن کہتے ہیں ۔ اور سائم کا دسور و بید اس خوس کے باس دو بید بینی ایس میں ہوتا ہے کہ ساہو کا در سائم کا در اس کو بھر سن کہتے ہیں ۔ اور سائم کا در اس خوس کے باس وہ دو بید بینی ایسا معا ملداس میں ہوتا ہے جب ساہو کا در و بید بینی ایسا معا ملداس میں ہوتا ہے جب ساہو کا در و بید بینی ایسا معا ملداس میں ہوتا ہے جب ساہو کا در و بید بینی ایسا معا ملداس میں ہوتا ہے جب ساہو کا در و بید بینی ایسا معا ملداس میں ہوتا ہے جب ساہو کا در و بید بینی ایسا معا ملداس میں ہوتا ہے جب ساہو کا در و بید بینی کی خوس ہوئی ہے ۔

مثان مرکا کی عرض موکر جسب کس روبیہ کس کے پاس رہے گا اس روبیہ سے سام وکارکو فائدہ مو قالیہ کا قواس موارد کی اس موربیہ سے سام وکارکو فائدہ موقالیہ کا قواس موارد کی ترکیب یہ ہے کہ مثلاً اگر نظو موکر سند میں لازم آ آ ہے کہ بنڈوی کرانے والا سود لیتا ہے۔ تواس معا طرح کے جوازی ترکیب یہ ہے کہ مثلاً اگر نظو موکر سورو بری کی بنڈوی کرائی جائے۔ اور مثر ط قرار بائے کراس سے سام وکا ربانچ موجی کی بنڈوی کرائی جائے۔ اور الیسے معاطم میں جوروبیہ ولسی موتا ہے اس کو مجرست کہتے ہیں۔

قواس معالم سے جازی مٹورت بہ ہے کہ سور و بیری کس روبید بہندوی کولنے والا اپنے پاس رکھ لے اور اِتی اُقت روبید سام کار کو دے دے اور اِتی اُقت روبید سام کار کو دے دے اور اِتی اُقت روبید سام کار کو دے دے اور اِتی اُتی روبید کا بیسہ آوالے اور وہ بسیہ می سام کار کو دے دے اور اِتی با بہن کے روبید نو دوبید بہن با نے کی شرط ہو۔

پانچ روبید نو د لے لے اور سام کار کو اِلیا اور اس کے عوش میں کس روبید لیا گیا اور فعا حذ مبنس ہونے ہے اس معاطمی ایسا ہواکہ گو یا پہنے روبید کا بسید دیا گیا اور اس کے عوش میں کس روبید لیا گیا اور اس معاطمی کی مقدم است میں ہونے ہے اس

مثلاعاً طور پر ایک دو بیر کاسولدگنڈ ابسیہ طباہے اور لوقت منرورت آٹھ گنڈ ابسیہ ایک روبیہ شے کر سے ایا جائے نو بیشود نہیں ۔ اسس واسطے کوشود یہ ہے کوئی چیز دسجا ئے اور اس کے عومن دو مری چیز اسی کی ہم مینس کم اِز اِدہ ایجا ا ورباتی اور شرطین بھی سود کی بائی جائی ۔ تو ایسے معاملہ میں سود ہوتا ہے اور جب کوئی جیز دیجائے اس کے عومن غیر مبن جیزوں میں سسے کوئی دور مری جیز کم یازیا دہ لی جائے تو بیسود نہیں .

## مسائل تتفرق

موال: ننگی یا بائے جامہ تخنے کے نیچے ہوتوکیا مکم ہے ؟ محواس ، یمکروہ ہے کرمرد پائے جامہ اور ننگی او انار شخنے کے نیچے کاس پہنے۔ موال ، مونچہ کے بال کاشنے کاکیا تکم ہے ؟

مجواب ؛ مونج كابال اگرنب سے نيج جوجائے تواس كوكائنانها يدن مؤكد ہے قريب واجب كے ہدا وراگر كرنانها يدن مؤكد ہے قريب واجب كے ہدا وراگر كرن سے نيج الم الرخوف موك شايد و كرنتا يدمونج كابال نيج المبائد وہ مى كائنامؤكد قريب واجب كے ہدا وراگر كرم ندي المبائد عرب واجب كرم ندي المبائد عرب واجب كے ہدا واجب كے دائد واجب كے ہدا واجب كے دائد واجب كے دائد واجب كے ہدا واجب كے دائد واجب كے دورائد واجب کے دورائد واجب كے دورائد واجب

مسوال : كركدن يعظ كيندا ملال بدياحرام ب-

میواسی ؛ فنائل آسب و کمالات اکتباب فوالذین الآن فنب والغیم اصائب انون زا ده مولوی عباریم ن مساون مساو

فقر عرصه جندسال سے بب بہ جوم امرامن گوناگوں مطالعہ کتب فقہ سے محروم ہے بکہ لبب بنان کادکھیا بسارت کوئی کا ب مطالعہ بہیں کرسکتا ہے جمع کرناکتب فقہ کا نضول جانا اور مو تو ف کر دیا ہے ، لیکن جو کچے سابق کادکھیا سناہے ، بغضلہ تعاسے محفوظ ہے ۔ آپ نے مسئلہ کرکدن اے میں استغمار کیا ہے تو حقیقت اس کی ہے ہے کہ ،۔
سناہے ، بغضلہ تعاسے محفوظ ہے ۔ آپ نے مسئلہ کرکدن اے میں استغمار کیا ہے تو حقیقت اس کی ہے ہے کہ ،۔
سناہے ، بغضلہ تعاسے محفوظ ہے ۔ آپ نے مسئلہ کرکدن اے میں استغمار کیا ہے تو حقیقت اس کی ہے ، اس واسطے کرنے اس اسطے ، اس کے با سے میں نقل کئے ہیں ۔ ایک قول ہے ہے کہ حرام ہے ، اس واسطے کو انسان اور دیگر صیوانات برحملہ کرتا ہے اور مار ڈوالیا ہے اگر جے گوشت نہیں کھا تا تو درندگی کا معنی اس میں با یا جا تا ہے اور ورندگ کا معنی اس میں با یا جا تا ہے اور ورندگ کا معنی اس میں ورند سے سے حرام ہیں اور کتا ہے جو اور اور کا میں کھا ہے :۔

هوست يدة العداوة للإنسان متبعة اذا سمع مسوسة فيقسله ولا ياسكله شى مكذا في المستطوف . يعنى كركدانسان سي فها بيت عداوت ركمتاب مجب انسان كي آواز من آب تواس كايم بياكرتا بها ودأس كو مارد الماس موكما ؟ فهيس ايا بيم منطون من سع به مسكوكما ؟ فهيس ايا بيم منطون من سع به

دور القول متيديد من نعل كياب كركدن طلال ب اس دا سط كركماس الا تشكا كها آب تووه درند ما نورول سع نهيس؟

بریں و قت کتا سب صیدبہ موجود نہیں کہ اس کی عبارت نقل کیجائے۔ کین اس کی عبارت کا معنمون یفید آہی جے جولکھ گیا ہے اور کتا سب جبات الیجوان میں کھا ہے کہ کمال الدین موسئی اورمیرشا فعی کا قول ہے کہ یہ جانوریونی گرادین حوام ہے اس وقت یہ کتا سب بھی خطی کہ اس کی عبارت لقل کیجائے۔

اوریہ یادیے کرکروں کوجمار مرندی کہتے ہیں اورکرکدن ہی دیکن پیفظ انشترک ہے۔ کرکدن اس جانورکو ہی کہتے ہیں کہ جو ایک اور ہی ہے کہ وہ اس جانور سے مجھوٹا ہوتا ہے اور کا وُمین نبینی ہمینس کے مشابہ ہوتا ہے اور س جانور سے مجھوٹا ہوتا ہے اور کا وُمین نبی ہمینس کے مشابہ ہوتا ہے اور س جانور سے بانور ہی ہوتا ہے مال ہے ، واللہ تا کے اور سے بانور ہی ہوتا ہے مال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا ذکر بیلے ہوا ہے مال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا ذکر بیلے ہوا ہے مال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا در سے بانور ہی جس کا در بیلے ہوا ہے مال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا در بیلے ہوا ہے مال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا در بیلے ہوا ہے مالال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا در بیلے ہوا ہے مالال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا در بیلے ہوا ہے مالال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا در بیلے ہوا ہے مالال ہے ، واللہ تا کہ بانور ہی جس کا در بیلے ہوا ہے مالال ہو کہ بانور ہی کہ بانور ہی کہ بانور ہی ہی کہ بانور ہی ہی کہ بانور ہی کہ ب

اورخیال مبارک میں واضح ہوگاکہ اس مالوری تین جالوروں کی مشاہبت بائی ماتی ہے اس کا بدن اور پاؤں المنظم کے مذہبی واضح ہوگاکہ اس ما گاؤ مکیش بینی میں میں کے ماندہ و تاہے اور اس کے مذہبی د است ہوئے ہیں۔ اس کے مذہبی د است ہوئے ہیں۔ اس کے مذری اور حال اور حوام وولوں ہیں۔ اس کے مذری میں الور حوام وولوں میں تھریح ہے کرجیب کسی جالور میں جا تور حمال اور حوام وولوں

مله کرکسان ایک جانور ہے جس کوم تدی میں گیندا کہتے ہیں ، در ٹیدی اور سراج اور بر فی ن میں کھاہے کر کرکھ بنتحتین اور دونوں کا ون عمر بی ہے نام ایک پرندہ کلہے کس کی دم دراز ہوتی ہے اور سیاہ سفید ہوتا ہے اور اکثر بانی کے کنا سے جیجتا ہے ، اس کوعتین کہنے ہیں ۔ خیات الذات سے مکھاگیا ہے برمترجم ) کی مثابہت بائی جائے ۔ تواس کے باسے میں مکم اس کی مورت کی بناد برجو کا ۔ اگراس میں مثابہت علال جانور کی زیادہ جو تو وہ جانور ملال جو گا۔ ورائر کس میں مثابہت حرام جانور کی زیادہ بائی جاتی جو تو وہ جانور حرام جو گا۔ چنا بخدا گر بحبہ بیں کتے اور بکری دولوں کی مثنا بہت بائی جائے تواس کے باسے جس بھی سے کو جب اس جانور میں بعنی کرکد ن میں خنز برا ور لا تھی کی مثنا بہت بائی جاتی ہے توا وائن اورانسب کس کی حرمت کا حکم ہے اوراُ صول فقر سے تابت ہے کو جب ملال دھرام دولوں کی وجرکسی جیز میں بائی جائے تواکس کی حرمت کا حکم دیا جائیگا۔

فقرالله تعالى كوفيق سے كہتاہے كرفنا وى رجمانى ميں كھاہے كرفا فى رجمانى ميں كھاہے كرفي نفى اوركد ن كے بالے ميں الم المخطم اورا مم الله يؤسف رجم ما كے نزد يك حلال مونے كا حكم ہے اورا م) محدرہ كے نزد يك بد دونوں حرام جي اورمسئله ذخيرہ سے نقل كيا ہے اور دونوں ما شب پر دليل قائم كى ہے دليان بيم حدايہ كے خلا ون ہے اس واسطے كر حدا بد من اسلام كر ما الله كر ما ما محدرہ في متى كو نجس العين كہتے جي اوران كے نزد كيا في محدرہ في متى كو نجس العين كہتے جي اوران كے نزد كيا في مقال دارے مدان دارے

نہیں۔ اورابیا ہی کرکدن بھی ہے اورام اعظم اورام الولوشفت رحم اکستے ہیں کہ لم تقی درندہ جانوروں سے ہے تو اس سے معلوم ہو اکر ہنقی اورکرکدن دونوں حوام ہیں کھا مانہیں جا ہیئے ۔ اگرجہ ہسس کی بیعے دونوں ام کے مُزد کی جائز سے نوجوکوئی شخص اس کے کھانے کا حکم دبتا ہے ۔ خلط ہے ۔ فانہم واللہ تعالیٰ اعلم

سوال: مرخ امسطرنگ کاکیرا پینے کے ایس سی کیا مکم ہے !

بجواب : اس عنمون میں کہ مرخ کردا پیننے کے اسے میں منر عالیا تکم ہے ۔ دراسل علما دروم سے ایک عالم نے درالہ عالم نے درالہ الدرصرت میں کہ مرخ کردا پیننے کے اسے مرات ولی نعمیت کو فر ما ایک آپ وہ درالہ مطالعہ کریں اور اسس پر کچے کسی تھا۔ وہی حاشیہ ان کی تالیفات کی فہرت مطالعہ کریں اور اسس پر کچے کسی آو انہوں نے بعد در طالعہ بھر حاصی بر کچے کسی اور کی ماشیہ ان کی تالیفات کی فہرت میں مندرز جے اور اس برائے میں قول محت در مرفورے کا مرفورے کا مرفورے کا مرفورے کی کی اس کے بھی حرام ہونے کے لئے فروی یعنی باعتبار زیک مرفو وہ کہ اس کے بھی حرام ہونے کے لئے فروی ہے کہ اس کا دیک مگل بی دیک ہوگیا ہوتو وہ حرام ہونے کے لئے فروی ہے کہ اس کا دیک مگل بی دیک ہوگیا ہوتو وہ حرام ہونے کے لئے فروی ہے ۔ اوراگر کلا بی دیک سے بس کی مرفوی اور بیازی وغیرہ ہوئی میں مرفوج ہوگیا ہوتو وہ حرام ہونے وہ مرفور مباح ہے۔ اوراگر کلا بی دیک سے بس کی مرفوی اور بیازی وغیرہ ہوئی مباح ہے۔

اور بانامت راخ کرعرب ان کوجوخ احمر کہتے ہیں بالاجماع جائز ہے اورالیا ہی کھاروا بھی جائز ہے اوراس سے معلوم ہوتا ہے کرمعصفری حرمت کا دار و مدار شوخی رنگ بہہ صرف شرخی پرہنیں۔ مسمال ساف افسان کے اس مرس کے مرس کے مرس کے میں کہ اس کا جاد میں م

سوال : افیون کے ایسے میں کیا مکم ہے کیا کستعال حرام ہے ؟ حواب : افیون کا استعال کا حرام ہے اوراس کی وج یہ ہے کہ افیون زمر ہے : فام طور پر اس سے بدن کو صرر بہنچا ہے ۔ جنانچہ اس کی تصریح طب میں فرکور ہے اور بایہ وجہ ہے کہ صنع اور مخدر ہے اور روایت کی ہے احمد نے اپنے مُسند میں اور الو داؤد سنے سلن ابی واؤد میں حضرت ام سسلم رمنی اللہ عنہا سے کہ کہا انہوں نهلی مرشول الله مسلی الله علیه وسکم عن حکل مسکر و مفتر . ترجمه : بینی منع فرایا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنے مرشکر اور مفترسے ؟ اور مسطلانی سنے موام سب میں اکھا ہے :-

قال العداد المفتر عصف المفتور والمخدد في الاطواف ، ترجم والمارام الماد المارام والمعدد في الاطواف ، ترجم والمارام الماد المارام الماد المرام و المنتز بروه بيز ب كراس من فتورا ورفلا اطراف من بيام و

یه صدمین ا ملی درجه کی دئیل ہے جنیش مینی تمباکو وغیره مخدرات کے حرام ہونے کے لئے اس واسطے کر یہ ہنسیا دائر چیسکر نہیں دئیل من اور می در مزور جی اور اس وجہ سے جو لوگ یہ ہمشیا داسنال کرنے ہیں ان لوگوں کو نیندزیادہ آتی ہے اور تر میں گرانی معلوم ہوتی ہے ، ہس واسطے کہ اس کے انجرہ دیا ع پر مینجیتے ہیں

اس سندی اختا دن ہے کواس فدر کم تمباکو کستعال کرنا کہ کس سے فتورا ورفرر نہ ہو جوام ہے یا بہیں - ایم افدی رہ سنے شرح مرزب میں کم اسے کم تمباکو کھانا حوام نہیں بنطاعت شراعی کرشراب کم ہی پینا حوام ہمیں ۔ فرق ان دونوں جیزوں کے تکم میں کس وجرسے ہے کہ تمباکو طاہر ہے اور مٹراس نخب ہے نونجاست کی وجے کم شراب پینا بھی جائز نہیں اور زرکشی نے اس سندکی پیخنین بیان کی ہے کہ حدیمیت سے جی طور پریہ نا بت ہے کہ حدام یہ ترجمہ : بعنی جوجیز ایسی موکر زیا دہ استعمال کرنے سے نشر

لاقى موتووه چېزكم استعال كرنا جي حرام سے "

امی اوی کا جو یہ آؤل ہے کہ تمباکو طاہر ہے بجن نہیں تو پیخنین ابن دقیق العبیدی ہے اورانہوں لے اس بر اجماع نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ افیون جو کرخشخاس کا دو دور ہے اس کا افر تمباکوسے زیا دہ ہوتا ہے ۔ حاصل کلام ہے ہے کہ جب اس کی حرمدن کی علمت سخد پراورتغیر ہے یاسمیسن ہے تو او بی جے کہ وہ اس قدر نہا بہت ظبل استعال کرنا کر جس سے یہ آٹار میدا نہ ہوں حرام نہیں ۔ وانٹراملم

موال ؛ فیما بین مکما دیکھنو قالون کی ایک عبار سنند کے معنی کے با سے میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اور صنور کک نوب نہنی اس کی تعییج کے لئے سعب حکما سنے تکھنؤ نے جنا ب مولانا شاہ حبرالعزیز شام صاحب کے حضور میں رجوع کیا تو جنا ہے مولانا صاحب ممدوح سنے اس عبارست کے جوعنی ارشا دفر ائے وہ کھے گئے اور وہ عبارت کتا ب قالوں کی ہے ہے۔

اما الهيليل الإصفرقد يستعمله قوم ما وجد عنه مذهب فعل فانك بخش الامعاء ويقبض المسامات وان عنان لابد فبعد النضج التام: انتها ترجم الإمد فبعد النضج التام: انتها ترجم العبار دركر اسكهم اطباء كي قوم استعال كرتي ب توجب كس اس سے پرمبز كرني م استعال كرتي ب توجب كس اس سے پرمبز كرني م استعال كرتي بيدا كرتا ہے اور م اسطے كرف امعا و من خشونت بداكرتا ہے اور مسا ال ان كوقب كرتا ہے ، اور اگر اس كے كستعال سے جار و من جو توجا جي كرب دفتح تام كے ستعال

كياجائة.

بیمنمون قانون کی عبارست مذکور ہ کا ہے اوراس عبارست کی تخفین یہ ہے۔کہ اکا لفظ اس جگہ کہ معنی میں متعلق میں متعلق میں میں میں متعلل ہے۔ ما موصولہ ہے یا ما نا فید ہے یا اور کوئی دوسری قسم کا ہے اور مذم ہسب فعل ترکیب اضافی ہے یا ترکیب توصیفی ہے ۔

بواب ؛ (از جناب مولانا شاه عبدالعزيز ما حسب رحمة الشرعليد)

اسا العدليد به الاصفر اله عميات فالون كم يميان واد قبل كله ما واقع بالدس من تركيب يه بي واد فسلاء كرون من الله المولان كالمراء عميان كالمراء والمين بي تركيب يه بي كما فرونه بي المرحمة والما من المركمة بي المردم بي المردم بي من الله المولان بي وامير بيت بي الدوجر جهول كامين بي بي المرحمة كالمين بي المردم بي المردم

وان كان لاب فيعد النصيح التام

ما سل اس کلام کایہ ہے کہ آگر بلیلہ زرد کے استعال سے چارہ ہوتو فیہا اوراگر اس کے استعال سے چارہ نہ ہو بکہ اس کا استعال کرنا ضروری ہوتو اس کا استعال بعد نفیج تام کے ہونا چا ہیئے تاکہ اور کا فوام معتدل ہوجائے تاکہ امعا دمین خشو منت پیداکر سنے میں زیا وہ ضرر نہ بہنچائے اور نفیج کی وجہ سے مسامات میں انفتا ہے ہوجائے تاکہ مسامات کو زیا وہ تعین نہ کرسے اور لفظ فدم سب کا کرعرف میں فقہاء اور شکلمین کے خاص طور بر اس طریقہ کو کہتے ہیں کرامت فا واور عمل کے بالسے میں مختار ہوتو یواس کے منافی نہیں کریہ لفظ و وسر سے متعام میں با عتبار لہنے معنی نفوی کے استعال کیا جائے۔ جنا بخرصی حدمیت میں فرم بسب کا لفظ جائے ضرور کے معنی میں وارد ہے اور وہ مدریت

کان ا ذا ذهب المدندهب ابعد و تنحقی نرجم : حب آنخفرست صلی الترعب محاسمت کان ا ذا ذهب اکتفرست صلی الترعب ولم جائے مزور کے ادادہ سے جائے تنتھے ۔ تو ڈورجلے جائے تھے ۔ اورمناسب جگرتا اس فرملت تھے ؛ کسی شاعرنے کہاہے : -

غَلَى وجفت العيس في غسق الدجل تبغى من ليس لى عسنك مهذ هسب یعنی قریب ہے کہ جائے گی ناقہ سعنید مٹرخی مائل مٹروع راست کی تاریکی میں پہوینچے گی آؤ اس کے پاس کم مجے کو کس سے بنا ہ کی مگرمنہیں ؟

اورز ما ناحالی کتب درسیدمی لا یذم بسب ملیک بجائے لایخفی علیک کنیرالوقو ع بے بعرضبکی ندا کالفظ مفراود جائے گریز کے معنی میں اکثر مقامات میں استعمال کیا گیا ہے۔ بیکن یہ کہنا کہ کلمہ ما منافیہ ہے۔ نواس صورت کا مسبخہ کہا جائے گا یا مجہول گابنہ میں چندوجوہ سے معنی فاسد مجوجات ہیں ، اس واسطے کراس تقدیر پر ڈ حدَمعروف کا صبغہ کہا جائے گا یا مجہول گابنہ قراد دیا جائے گا ، اورجب کہا جائے کہ دُجد جمول کا میبغہ ہے توعنہ کی صنعیر قوم کی طرف راجع کی جائے گی یا کہا جائے گا گا میں اور واجع کی جائے گی یا کہا جائے گا گا درج ہے۔ اور لفظ فعل کر فرم ہب فعل میں واقع ہے ، مصدر ہے یا وصی معروف یا واضی مجبول ہے مجبول ہے ، اور اگر یا فعل کا معدید ہو تھا ہے اس کی صفعت ہے ۔ نفر ضبکہ کسی تقدیر برجد نام علی منبیں ہوئے ہیں ۔ اس واسطے کراگر یا کمیں کہ وجرم جول کا صبخہ ہے یا اس کی صفعت ہے ۔ نفر شبکہ کسی تقدیر برجد نام خرم سے فرمد نی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی سے کہ اس فرمین کی اس فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے کہ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے فرمین کی ہوں گے ۔ کہ پایا نگیا ہے اس قوم سے کہ کہ کہ کہ کا مید ہوں گے کہ کہ کہ کو کو می خود ہو کو کو کی کو کھوں کیا گور کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں

مالانکہ اس کے قبل ذکر کیا گیا ہے کہ قدامیت ملہ توم اور اگر و جدم عروف کا صیفہ ہوا در اس تقدیر برضرور ہے کہ عدم کے اور وجد کی منعیر قوم کی معید کی منعیر کی اور وجد کی منعیر قوم کے جاتا ہے کہ دور اس فام کا کہ دور اس فام سے ہو کہ کیا گیا ہے ، یا وہ فرمہب کر کیا ہے ۔

عَرْمنيكم عَوْركرنے سے معلوم مونا ہے كوئى تقدير قابل القات نہيں اور يہى فباحست ہے كاگر لفظ ماكا موصول بہورا ور وجد مجبول كاميعنہ بوا درعنى ضمير قوم كى طرف راجع بموتو حروث من جوكر بيا نيہ ہے . فدم بسب كے لفظ كے قبل طرور چاہيئے . اور يہى قباصن ہے كاس تقدير بركر لفظ فعل كامصدر مہو بنواہ مضاف البيہ بوخواہ صفت بواس ما موصول كى اس بجارت ميں فبر كچے نہيں . اور اگر يہ كہيں كہ فدم بسب خبرہے تولفظ ما وجد عندنا تمام رہ جائے كا اور ما استفہاميہ كوهى اسى طور برتياس كرنا جا جہئے ۔ اور مرتفد بر بر برج وحت سے . فاق الفر الله عا ، اس كور لبط نہيں بونا استفہاميہ كوهى اسى طور برتياس كرنا جا جہئے ۔ اور مرتفد بر بر برج وحت سے . فاق المحا ، اس كور لبط نہيں بونا ہے ۔ اور ان امور كى نا ، برانسب اور ادر ج بہی ہے كہ كہا جا سے كہ كلمہ ما ، كا ظرفيہ مشرط بد ہے ۔ مسوال : خمر كى تعرب يہ ہے ؟

جواب : الم الوصنيفرر ك نزد كب خمرك طرف يرسه:

عوالذى من ما ما لعنب اذا الشتد ويفلا وفند من بالذب نرجم : يعنى خمروه مع كانكو كاياني م واورده كارُ حام وجائد اورجوش المست اوراسي كعن أجائد "

لان من اسكوكشين فقليلة حدام ترجم الين جوجيزاليى موكدوه فراده كمان سيابين

اوراگراس کو اس قدر کیا أین کروه آدهاره جائے تو اس کومنفتفت کہتے ہیں اورجہہُوری ہی کہتے ہیں۔ اس واسطے کاکسس کوجہورملال جانتے ہیں۔ اگراسکواس قدر بیکا بیش کر اس کا صرفت ایک تہائی باتی رہ جائے ۔ تو اس کو طلا کہتے ہیں بیپی طلا تفاکہ اس کو خلیف ٹانی نے بمشوره صحابہ کے اہلِ شام کے لئے تجویز فرمایا تفا کر وہ لوگ سٹراب بینے کے خوگرستے ۔اسلام کے مجداس کو ترک کیا۔

وہ لوگ جسب مرمن میں عبالا ہوئے۔ اور صلیعہ ٹانی سے صفور میں اس امری شکا بہت کی ۔ تو خلیعہ ٹانی نے بہنورہ اک صحاب کے ان کے لئے تجویز فرالی جو تعربیت طلاکی ہے وہی تعربیت شلست کی شرح دقا یہ جی کھی ہے اوراس کو بخت فیہ مصاب کے ان کے لئے تجویز فرالی جو تعربیت طلاکی ہے وہی تعربیت شلست کی شرح دقا یہ جی کھی ہے اوراس کو بخت فیہ میں فیہ مکھا ہے ۔ اس سے مرادیہ ہے کہ ہا نے سے جب اس کا دوتہائی کم جوجائے اور صوت ایب تہائی باتی رہ جائے تو اس میں بات تداداور فلیان آ جائے جمہور کے نزد کہ یہ جرام ہے ۔ اس وجہ سے کہ اس میں اسکار جوتا ہے بینی ایسی چیز قلیل ہوت ہی حوام ہونے میں قلیل وکٹیر برابر ہے ۔ ایسی چیز قلیل ہوت ہی حوام ہونے میں قلیل وکٹیر برابر ہے ۔ ایسی چیز قلیل ہوت ہی حوام ہے ۔ اور ایسی چیز قلیل ہوت ہی حوام ہے ۔ اور ایسی جیز قلیل ہوت ہی حوام ہے ۔

الم الوطبیط علیار حمد کرند کیا اس کے ملال مونے کی وجہ بہ ہے کہ قبر خمرسے وہ کسی جا آہے ، فعہا او نظیر حمیقہ خ خمر کے سواا ور دو مرسے اسٹر با دکے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسس قدر مبنیا حرام ہے کہ اسمیں نشکہ کا احتمال ہو۔ توبیہ حدیث ہورہ کے خلاوے میں کرمنج کہ ان احاد میٹ کے تعین حدیث سے تابت ہے کہ :۔

حدا اسکوکٹیڈفیفسلیدلہ حدام بعن صرحرکی زیادہ مقلادنشہ سے آتی ہو وہ چیز کم بھی حرام ہے اوربعض حدیث سے ٹا سبت ہے کہ مااسکالجرة فخرعت حرام بعنی جوجیز ایک گھرا پینے سے نشر ہے آتی ہے وہ ایک گھومنٹ بعی حرام ہے ۔ بعض مدریث سراھیت سے ٹا بت بیے کہ ار

ما اسک منعالفوق فَسَ کُلاُ الکُف جِنْدُ حَوَام اِ ترجہ: یعن جوچیز ایک فرق ہونے سے نشر ہے آتی ہے تووہ بعدار بتھیلی میں آ جائے ہے ہمی حوام ہے اِ

یہ بیان اما کو حنیفہ رم کے مذہب کا ہے اور ہما سے نزد کیا سے تن اس مسئلہ میں یہ ہے سوج حمہور سے نزد کی شاہت ہے۔ والمند تعالیے احلم ۔

سوال: الفرض اكر البت ب

وال المرام المرام المرام العنى مرطرح كادموان حرام ب للحضان حدام المرام العنى مرطرح كادموان حرام ب للحضان حدام المرام المرام ب المحام ب الحرام ب الحرام ب المرب ووقون مديث ب يح وي يا نهين المحدث

یہ ہے ۔

من ا کل البنج لقتمة فکانما فی بامه سبعین مرت و من نی بات مرت فکانساهدم الکه البنج سبعین مرت و می البنی بات مرت مرت مرت و می این ایک ایک ایم می کا یاتواس نے کویا بی مال کے ساتھ سبعین مرت زناکیا تو کویا اس نے ستر مرت کرا ہی مال کے ساتھ ایک مرتب زناکیا تو کویا اس نے ستر مرت کری ہوں کو مہدم کیا ہا

اور دومرى مدايث يرس :-

یسی یه دونون مدمیت سیحے بن انہیں اور ملاؤ لین محدارا میم تبریزی نے جوکرا امبہ سے ہے بنبیہ الفافلین میں اس کی تعبین کی سبے اور کہا ہے کہ یہ آنفرت ملی الشرعلیہ کو کا کول ہے ، میں اس کی تعبین کی سبے اور کہا ہے کہ یہ آنفرت ملی الشرعلیہ کو کا گؤل ہے ، میران احداد سے ایم دختان حدام مدمیث نہیں ہے ۔ حقہ کی صلّت و حقرمت میں اختلاف ہے ۔ اور میری یہ ہے کہ کروہ تخرمی ہے اس وجہ سے کرحفہ پینے والے کے منہ سے براؤ آئی۔ جب جبیا کہ پیازفام اور ایسن نام کے کھانے کے بارسے میں احکام ہیں۔ اور حُقہ بیننے میں دوز خیوں کے ساتھ مشاہرت پائی جاتی ہے اس واسطے کہ ان کے شکم سے بمی وصوال نکلے گا۔ اور

من اکل البسنج دمات الم کمیس کتب مدسیت میں نہیں ہے بکدان دونوں کلام کے لفاظر کیکہ سے بھی صراحتًا معلوم ہوتا ہے کہ بیر مدمیث نہیں۔

ملا والدین تریزی کی تحریر قابل اعتبار بہیں اس واسطے کو اس بارے میں معتبر محدثین کے قول پراعتباد کرنا جاہئے کہ وہ اوگ حدیدے کی تحقیق بیان کرتے ہیں ، لیکن واعظین کی عادست سے کرفیز حتبرا حادیت کو سی ترغیب و ترجیب کے لئے ذکر کرتے ہیں اوران احادیث کے حال سے نا واقعت رہتے ہیں جقہ کے مسلمی تعقیق یہ ہے کہ انسس تباکو پینے میں حرمت کی علمت نیا آست میں صرف دوجیزوں میں تحصر سے بسمنیات اور کورٹن اور تحرین اور تحرین

ا . بہلی وجدوہ براؤجو حقہ پینے وسالے کے منسے نکلی ہے۔

۷- دومری وج دوزخیوں کے ساتھ متاہبت کا ہونا جنا بچنے تعبیگا ہ پر اچنے دکھ کر کھڑا ہونا متع ہے اور ابساہی او ب کی انگونٹی بیننا بی منع ہے۔

تواکستنعال کسس دخان کا اصلاح بدن کی غرض سے ہونا ہے مثلا تعلیل ریاسے اور دفع قبعن منظور ہوتا ہے۔ توہی میں حرمت کی علمت نہیں معبض کمنٹ میں کسس کی حُرمسن کو اس آیست سے نا بست کیا ہے ،-

يَوْمَ تَا فِي السَّسَمَا وَمِهُ خَانِ مَنْبِينِ بَعْنَتَى النَّاسَ هَلْهَ اعْدَابُ اَلِيْهُ وَرَجِم : حِس ول ك اَسْتُ كَااَسَان ظاهرًا وَهوال كرچِيا شِي كَالُوكُول كوء به درد اك عذاب ہے ؟ تواس آيت سے معلوم جواكر دفان بعنی وُجوال عذاب كا الرسند اور عذاب كا الراسن عال كرنا درسنت نہيں اس شبر کا جواب بر ہے کرصغری اورکبڑی دونوں بیج بہیں ہیں اسس واسطے کر دفان اگر عذا ب کا کہ ہے کہ تنظم کا بھی لا ہے جبب کہ عود کے کسٹنعال کے بائے میں وار دہے کہ عدیت سیم جی ہے۔ جبا حدک حالالوہ بینی عود رطب بہشتیوں کے لئے بہشت میں مجافر بعنی انگیٹھیوں میں لے آئی گے اور ہراً لہ عذا ہے کا کسٹنعال کرنا منع نہیں ہے ۔ اس واسطے ک حضرت توج ملی بتیا علیا بھتلاہ واست لام کی قوم ہر پانی کے طوفان کا عذا ہ بہوا تھا ۔ اور با وجود کسس کے بانی کا استعمال کرنا منع نہیں ۔ (السوالات عشروشا و بخالا)

سوال : منطق اورانگریزی پڑھنے کے ایسے میں کیا تکم ہے جائز ہے بانا جائر ہے اوراییا ہی علم فارسی جو کہ حدیث و فران کے سواہے ۔ اس کے باسے میں کیا تکم ہے ۔ اور فعالوی سرائج المنبر کرتصنیف تا ہے محمد شنی کی ہے اس کچہ عبارست فاکسارنے دکھی ہے وہ گذاریش ہے بیجارت بہ ہے :۔

تعسلوً العسلوريكون فرهن عين وهوق على ما يحتاج اليه وفرهن كعناية وهو ماناه عليه ليسنف غيرة وه مندوب وهوالتبحرة الفقه وحوام وهو علم الفلسفة والتعبد والتنجيم والتركس وعلم المغائنين وانت حود خل في العنلسفة وعلم المنطق والتنافي كالمندمة ويعلم المنطق المتهى كلامة ويعلم المعنا بقدر اعتياج فرمن سب اوراس سوز يافوغيرى نفع رمانى كغرض سع فرمن كفايه ب اورفة بن تجرق ماصل كرنامندوب ب اورب سواور به علوم حرام بن وين عام السفري تعبده الجوم، رمل ، عام قياف ، سحر ، فلسعند بين ماطق بجي وافل ب "به فالحي مرائج المنبري عبارسن كانزم به وافل ب "به فالحي مرائج المنبري عبارسن كانزم به وافل ب "به فالحي مرائج المنبري عبارسن كانزم به وافل ب "به فالحي مرائج المنبري عبارسن كانزم به وافل ب "به فالحي مرائج المنبري عبارسن كانزم به وافل ب " وانسوالات عشره شاه منادي كونوري كالمنهوي يا علم ب المناولات عشره شاه منادي كونوري كالمنهوي يا كان من مناوي المنهود المناولات عشره شاه منادي كونوري كالمنهود بالمنه المناولات عشره شاه منادي كونوري كالمنهود بالمناولات عشره شاه منادي كونوري كالمنهود بالمنهود بالمناولات عشره شاه منادي كونوري كالمنهود بالمنهود بالمنهود

جواب ، منطق پڑھنے میں کے قباصت نہیں ،اس داسطے کرمنطن کوئی علم مفصود بالدّات بہیں ، بلہ علوم آلیہ سے ہے۔ بدیامرف ونجے ہے ،آلہ کی ملت وخرمت دی آلہ کی حلت اور خرمت کے موافق ہوتی ہے . مثلاً توب فانداور کھوٹا اور مُلاخ فاند کہ آلہ جنگ ہے ۔ نواگر وہ جنگ جبادت ہومتلاً کھار کے ساختہ اور جہاد کرناہے اور جہاد اور ڈاکوؤں کو دفخرنا ہے ، تواس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا اور اسس کا سامان مہیاکر ناہمی قبیل عبادات ہے اور ڈاکوؤں کو دفخرنا ہے تواس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرنا ور اس غرض سے آلات جنگ کا استعمال کرناہ ہے اور ڈاکوؤں اور گوئوں کو منگ مناس جنگ کا استعمال کرناہ ہے اور ڈاکوؤں اور کوئوں کے الاست جنگ کا استعمال کرناہ ہے دور اگر وہ جنگ مناس جو کھوٹا میں جو کھوٹا کہ استعمال کرناہ ہے دائوں ہے دور کوئوں کوئی شخص منطق حاصل کرسے اور اس کے ذریعہ سے فرام ہے باطلم کی آئید کرسے اور سے حقا مُریس شک ڈللے ، توالبتہ کس فعل کی وجہ سے وہ شخص گنہ گار ہوگا ، صوت منطق ما مل کر دے سے وہ شخص گنہ گار ہوگا ، صوت منطق ما مل کر دور سے وہ شخص گنہ گار ہوگا ، صوت منطق ما مل کی وجہ سے وہ گنہ گار مہیں ،

اب بربیان کرنام ول گوت دما و کلام مین نطق کی بجواور کسس کا براهنا منع مونا جواکنز مقام میں وارد ہے اس کا مواب یہ ہے کہ قد ما دکے اس کلام میں دواحتمال میں . یا بیر احتمال ہے کہ قد ما دکی ٹرادیت کہ یہ امر منع ہے کہ کوئی شخص اس کلم میں اور حتمال میں کہ اور تمام عمراسی میں صووف وشغول بے اور مسائل شرع بدسے جو کہ میں کسس قدر شغول بے اور مسائل شرع بدسے جو کہ مقصود بالذات ہیں ۔ بے بہر و رو جائے تواس طور بر تو علوم آلیہ سے کوئی علم میون اسمیں مصروف رو جا نامنع اور حرام ہے .

مثلاً مون و تو ومعانی وبیان می ایسا ہی ہے اور قداد کے کاام میں دو را یہ اضال ہے کاان کے زائد میں دواج ہوگیا تھا کر اس ملم سے زیادہ تربیخ من ہوتی تنی کر ذہب ہو تنزلہ وطسخ کی ائبد اس علم کے ذریعے سے کی جاتی تنی ۔

مثلاً امثلہ مدود ورشوم و تصنا و قیاس و اشکال کے مسائل ، قدم عالم دا نباست میں لی وصورت و عیرہ میں استعال کے مسائل ، قدم عالم دا نباست میں لی وصورت و عیرہ میں استعال کئے جاتے تنے اور اکثر الیبا ہواکہ بی تخص اس علم میں شخول مونا تھا ، اس کے حقائد میں ان اولم م باطلم کی آمیر بنش ہوتی تنی اور دفتہ وفتہ اور اکثر الیبا ہواکہ بیٹ میں رشوخ بیدا ہوتا تھا ، تو اس و جرسے قد ما دک نزدیک بید علم بی حضر المراف ہوئے ۔ اور اس علم کوا حل حق نے اجزاء علم وکلا ہے ایک بھر تو نوج ہوئے ہو جا آ ہے۔

اب یہ آمور شلق سے بالکل برطرف ہوئے ۔ اور اس علم کوا حل حق نے اجزاء علم وکلا ہے ایک بھر تفتے ہو جا آ ہے۔

کی خرصت اور معصیدت ہوئے کا حکم باقی نزر کی ، اس واسطے کہ مقست کے رفع ہونے سے مکم بھی مرتفع ہو جا آ ہے۔

ما دی سرائے المنیوس فدکور سے ،۔

ودخل في الفلسفة المنطق ترجم : يين فلسفرين طق واخل بي

تواس سے مراد وہی نطق ہے کہ فلسفہ کا مجر جوا در اسکی متالین فلسفریں مدکور موں ۔ بدمراد مہیں کوام کاام کامجرز ہے۔ والتداملم اِلصواب

انگریزی پڑھنا بینی انگریزی کاحرف بیجانا اور کھنا اور اس کی فنت اور اسطلاح جانا ۔ اسمیں کچھی فیاحسنی بیٹر طبکہ مرف مُباح ہونے کے خیال سے انگریزی ماصل کی جائے ۔ اس واسطے کر مدمیث شراعیت میں وارائے کہ انحفزت صلے اللہ ملیہ وکم کے ہوا فی زیرب ٹامیت رہنے ہی و و و نسائی کے خط و کہ آبت کا طرایۃ اوران کی زبان کی بی بی عرف سے کہ اگر آنخفزت میلی افٹر ملیہ وسلم کی خدمست میں اس زبان میں کوئی خط کے تو اس کا جواب کا حکم کی ۔ اگر مرف ان کی نوشا مدی خرص سے اوران کے سانے اخدا و رکھنے کے لئے یہ علم پڑھے اوراس ذراجہ سے چاہے کہ ان کے پیما تھرب ماصل ہوتو البتراس میں شرمت اور کرام سے سے ماصل ہوتو البتراس میں شرمت اور کرام سے سے

اوراً ویرا میں بیان ہواہ ہے کہ جو کم ذی آلہ کے بات میں ہوتا ہے . وہی کم آلہ کے بات میں ہی ہوتا ہے فصالی کی نوکری بکہ سب کفارکی نوکری کی چیند فسیسی ہیں . ببعض قباح اور بعض فسیس بیس ببعض ہیں ۔ ببعض حوام ہیں اور بعض ہیں و قریب کفر کے سب ۔ اس کی تفعیل یہ ہے کہ آگر کا فرکی نوکری میں برکام کرنا ہو کروشوم صالحہ کو بمفررکرنا ہو۔ اور کوئی ایسا کام کرنا ہو کہ کسس کا سرانجام مہم ترجو ۔ منڈا چورا ور ڈاکو اول کو دفع کرنا ہو ۔ با عدالت ہیں شرع کے مطابق فتوی دینا یا لوگوں کے آرام کی سرانجام مہم ترجو ۔ منڈا چورا ور ڈاکو اول کو دفع کرنا ہو ۔ با عدالت ہیں شرع کے مطابق فتوی دینا یا لوگوں کے لئے بل بنا نا ، یا ایسی جمارت بنا نا با اس کی مرتب کرنا ہو کہ اس سے لوگوں کو آرام ہو ۔ با ایسا ہی کوئی اور کام عام لوگوں کے لئے بل بنا نا ، یا ایسی ٹوکری بلا شبہ جا زنہ ہے مکہ شخص ہے ۔ اس کا نبوت اس طور پر ہوتا ہے کہ صفرت یوسف کا نمور کے خوانہ کا دا روغ آب کومغرکیا جا ہے اور نظور پر نفا و سے درخواست کی کہ معرکے خوانہ کا دا روغ آب کومغرکیا جا ہے اور نظور پر نفا و سے اور نظور پر نفا و سے درخواست کی کہ معرکے خوانہ کا دا روغ آب کومغرکیا جا ہے اور نظور بر نفا و سے درخواست کی کہ مورک خوانہ کا داروغ آب کومغرک اس کو تعرب اس وقت وہ با دشا و معرکا فرتھا ۔

اورصرت مولی علی بدین علیدالعثلاة والسلام ک والده نے قرعون کی نوکری کنی واس کام کے بلے کے حضرت موسی علی و دود و بلائی و داورکا و کام کے لئے کرسے اورکا داختلاط لازم آئے اورکسس

سوال ؛ المريزى فركرى كرناجا رُنه المين إرانسوالات قامنى)

میحاب ؛ اگروکری میں ایسے کام کرنے کا خدشہ کو جو کہ کہر گانا ہے۔ مثلاً فوج کی نوکری ہوا درخدشہ ہوکہ احالیا اسے مقابلہ کرنا پڑنے گا ۔ یا خدمت کاری کی نوکری ہوا ورخدشہ ہوکہ شراب اورم داراورخسنزیر کا گوشنت لانا ہوگا تواس کی نوکری اور دور کا دھیں کس طرح کی مہتیات نہوں۔ مثلاً اس نوکری میں بیکام ہو کی نوکری اور دور کا دھیں کس طرح کی مہتیات نہوں۔ مثلاً اس نوکری میں بیکام ہو نوکری اور دور کا کام ہو، یا کسس طرح کا اور کوئی دومرا کام ہو نوکری اس طرح کی فوکری اور دور گارم نونو اس طرح کی فوکری اور دور گارمنے نہیں ہے۔

سوال : حضرت سلامت سلكم الشرعالي روس الفقراء با ختيار الفقر علي الفناد ؛

بعدتسلیات کیرو کے عرض پرداز ہے کہ اس وقت ایک شخص نے خلا ہر کیا ہے کہ ہم فقیران کے مدرسدیں کفالہ فرنگ کی نوکری کا نذارہ ہوتا ہے اوفیق کا منصب قبول کرنے کا ذکر کیا جا آسہ ۔ نعدا آگا ہ ہے جب نے فقر کو شرف علم کا بنایا اورعلم کو منزون بنی آدم کا کیا کسس خبر سے فقر کو نہا بیت تاشفت ہوا ۔ فقر کی فاکنٹ ین بہتر ہے افزیا کو صدر نفین سے ہراز مولوی عبد کی صاحب قصداس نامبارک امر کا نزگریں ۔ نان بارہ پر قنا حست کریں ۔ بیٹر فی اللہ درس طالب علموں کو بنہ دیں اور ذکر و مراقبہ میں شخول رہیں اور اس عبد ہرگر الازمست کا تعلق اختیا رزگر نا چاہیئے ۔ کہم لوگ ترک و منجر پر اختیار کریں اور برسانس کو دم آخرین شمار کریں لیے برزگان اور سلعت صامحین کے طریقہ پر دہیں ۔ نود کو فدا کی یا دمیں و ففت کریں ۔ زیا دہ امید وارعفو گستاخی کا ہے ۔ اور و ہاں کی خبر نیک سننے سے دل خوشی ہوتا ہے اور جو کچے لائق شان دروائی نہیں ہوتا ہے ۔ وہ سننے سے تشوایش ہوتی ہے ۔ اور و ہاں کہ خبرا سے معذور رکھیں گے ۔ زیادہ کیا کہوں ۔ ( نقل خطاشاہ غلام علی صاحب بے وال مراتب سنکی اللہ تعالے :

بدك الم منون كے واضح فاطر بارك بهوكر رقيم تركيه في ورود فرا إلى اس سے واضح بهوا كرتر وُد فالر الله منون كورى فرنگياں كا تذكره بونا ہے اور مفتى كامنصب قبول كرنے كا ذكر مرابين ہے ۔ تواس ميں سے بعض نور سے لوكرى فرنگياں كا تذكره بونا ہے اور مفتى كامنصب قبول كرنے كا ذكر درمين ہے ۔ تواس ميں سے بعض نور سے ۔ اور بعض فرم سے بنیں ،اصل حقیقت یہ ہے كرمولوى رعایت ملیفان نخار فرنگى بہت متعدم ہے ۔ چندم رق مجدكو كھاكم كوئى عالم علما ومتدین سے مير سے پاس سے ديجي ، جو مُرتشى مزموں اور ما ل نقط واقعینت دركھتے مول يا كہنده ہروا فقر اور حادث ميں موجب روايات فقر كے حكم كرتا لم مے تواس طرف سے أن كو كھا گيا كوئى ما كوئى ما در اور حادث ميں موجب روايات فقر كے حكم كرتا لم مے تواس طرف سے اُن كو كھا گيا كوئاں حادب توكر فرنگيوں كے بيں اور آب فوكرى سے مجبور ہيں ، مبا دا وہ لوگ حكم نامشروع كي تعميل كے لئے حكم ديں ، اور

جس عالم کوہم بھیجیں اُن کوفرزگیوں کے ساتھ اختلاط کرنا صرور پڑھے۔ اس وجہ سے اُمورسِ کام میں شنی ہوتو بھر اُنہاں
نے بٹاکیدتمام مجھرکو اکسا کہ ہرگز اس عالم کواختلاط فرنگیوں کے ساتھ نہ ہوگا۔ نہ ان کو حکم نا مشروع کی تعمیل کے لئے تکلین
دیجائیگی، بلکہ وہ عالم کسی علیٰ ہوم مکان میں ٹہر میں ستقل طور پرخو دقیام پذیر دہیں گے اور موافئ نشرع مجمدی علی صاحبہا اصلاً
دالسلام کے بے تا مل و بے وسواسس حکم جیتے رہیں گے جب ان کے خطوط اس صنعوں کے وار دہ ہو ستے تو خود کیا
گیا کہ لیسے معاطلات کفار سے مساتھ کرنا کہ یہ مرد کرنا ہے۔ رواج جینے میں احکام مترعبہ کے شرعا جا ترجے یا نا جائن ہے
توحق تعلیل کی توفیق سے یہ آبیت ول میں گذری :-

وقال المسلك المتونى به استخراصه لنفسى فسات حكلة قال انك الميسوم لكدينا مسكين امين طقال اجعلى على خذات الارمن انى حميظ عليه و زجمه الحدين امين طقال اجعلى على خذات الارمن انى حميظ عليه و زجمه المني اوركها بادشاه في كرس انكوانيا مقرب يعنى اوركها بادشاه في كرس انكوانيا مقرب انكوانيا مقرب مرتبه المائل المائ

قال البینادی فید دلیل علی جواز طلب التولید واظها سان مستعدله مادالتو من یدالکافراذاعد انه لاستبیل الی اعتامة الحق والسباسة الابالاستظهار من یدالکافراذاعد انه لاستبیل الی اعتامة الحت والسباسة الابالاستظهار به نزیم به نوی کیا بینادی نے کہ یہ دلیل ہے اس امر کے لئے کہ با تزیم طلب تولیت اورائی آمادگی تولیت کے لئے ظامر کرنا اور ماکم مقرر مونا کافر کیلے دن سے بجب معلوم مواکدا قامن می اورکی سیاست کے لئے موااس کے اورکی سیل نہیں کہ کافر سے مردلی جائے ، بیضمون بیناوی کے قول مذکو ارکا ہے ۔

برمم مشربیت سے معلق بی رطرافیت کے مطابات یہ ہے کہ ترک و تجرید وا ختیا رفقروترک کسب طراقیت میں سب کے نزدیک اس شخص کو اختیار کرنا چا ہیئے حس نے سلور خودالتز ام اس ترک کا کرایا ہو ۔ اوراس امر کا عہد کئی تنفس کے ایک عنفس کے ایک عمر کئی تنفس کے ایک عمر کئی تنفس کے ایک میں ہوا و رجس خص کو بھی یہ اس فقر کا سلور خود ندکیا ہو ۔ اوراس امر کا عہد کئی تنفس کے ایک عمر وف کر مراقبے اورات الم میں میں مرد کیا ہو ۔ تو با وجود تعلق کے اس خص کو بھی یہ امر حاصل ہوسک ہے کہ شخل اِ منی اور ذکر و فکر مراقبے اورات الم میں میں مرد کے اس خص کو بھی یہ امر حاصل ہوسک ہے کہ شخل اِ منی اور ذکر و فکر مراقبے اورات الم میں اس میں کے اس خص کو بھی یہ امر حاصل ہوسک ہے کہ شخل اِ منی اور ذکر و فکر مراقبے اورات الم میں میں ہوسک ہے ۔

ما مل کلام طرابیست مین بمی کسب و تعلق کی اجازست ہے ، شریعیت میں بھی کسب و نعلق حرام نہیں ورند قضاۃ اور دگیر احل کسسب کو تلفین وطرابیست جائز نزم ہوتی ۔ حالا کہ اکٹر لوگ قضاۃ واحل کسب سے اولیا و کہا رائز کی اور ہو ہے ہیں اور مرتب کمال و تیکیل کو پہنچے ہیں تو مبتری کا کیا ذکر ہے کہ اس کے لئے کسب و تعلق حرام ہو ۔ البتہ ترک اور کی یوطرابیت میں عزیمین ہے۔ یعنی ہم ہر ہے ۔ گراس کے لئے حین در طرابی ، بعنی احل و عیال نزمول ، والدین

نده منه موں کران کاحق خدمت فرمن ہو۔ اور ایسے دیگرافارب جی نہ ہوں کران کی کفالت وا جب ہو تواب نجال کرنا چاہیے کہ اس نعلق میرجی کا بالفعل ذکر ہے کو ام ممنوع نہیں بشلام ہوست کفار کی اور شسستی ہونا حدود اسلام ہی بالموفقت کفار کی رسوم کفریں یا خوشا مدکفار کی اور مبالغہ کند ہیں ، اور دیکر مقاصد کہ اسمیں اُمرا مکے مصاحب مُسبّلا ہو ۔ تے ہیں اس تعلق میں ہرگزان اُمور سے کچے نہیں ، تواس کے مُباح ہونے میں منظر بیست اور طرفق مت میں کچے شید خرا کی جینا نیے خلفاء اور اصحاب کے بالے بیس سناہے اور او نیا برام کود کھا ہے اور اُمسین نے مسلم کا اور مسلمی اور تعلیم اطفال ہیود کی کرتے ہے ۔ اور اصحاب کے ایس میں قدم نہیں دکھا ۔ اور نہ میا اور نہ میں قدم نہیں دکھا ۔ اور نہ عنان لینے اختیار کا ترک و تی بیس دیا ہے کہ ماری منا دیو بین کر مولی حداد میا اس حکر بدے کا تقدیم دیا ہے تو ان امور خدکورہ کی بنا دیر تیجویز کیکئی کہ مولی حدادی ماحب رہ اس حکر سے جانیں اگر وہاں کسی طرح کے فساد کا دیم و گان نہ ہوتو ہم تر ورنہ چلے آئیں گے ۔

اس حکرسے مائیں آگر وہاں کسی طرح سے فسا دکا دہم و کان منہ تو ہم ہم تو ہم ہم تر در نہ چلے آئیں گئے۔ جب برسب معلوم ہو اتوجا ہیئے کر خاطر مبارک کوتر قد منہوا ور طور اجمال بہمی دمن نشین کرنا جا ہیئے کہ میں نے مبی کہے عمران اُمور ذکورہ میں مرون کی ہے اور آبا ہ اجدا دکا بھی بہی طریعة دیجھا ہے اور سُنا ہے۔ بھا کہ بااحجت

موال عنی کے لئے نان وقعت کانے کے اسے میں کیا مکم ہے ؟

بحواب إجائزه

بچواب ؛ اگرمز تو کئے جانے کے قبل معلوم ہوکر ولئ لہو ولعب اور محرات نٹر عید ہیں توجا ہیئے کہ دعوت قبول نہ کرے اور اگر ولئ مجانے کے بعد دیجھے اور نٹیننص عوام الناس سے ہوتوجا ہیئے کرمبٹید جائے اور کھا ناکئ کے اگر اس کومنے کرنے کا اختیار ہوتوجا ہیئے کرمنے کرے وریز مبرکرے۔

اگر مذعو فاص سے ہوا وراس کومنع کرنے کا افنیار نہ ہوتو جائے کہ اہر ملاآ دے اور وہاں نہ بہتے کے اہر ملاآ دے اور وہاں نہ بہتے کے اور کا کہ بہتے کے اور کھا اُس اور جو کھا نا لوگوں کے بہتے کے اور اگر نہو ولعب دستر نوان پر مہوتو عوام پر بھی مناسب نہیں کہ والح ن سلی اور کھا اُس اور جو کھا نا لوگوں کے بہتے ہے۔ اگر وہ کھا نا جا گز ہے اور سی مکم کفار کے بالے میں بھی ہے۔ اگر وہ کھا نا وہ ہ

ملال سے ہوگا ۔ آوکفارہ ا داہوجا ٹیگا ۔ بشرطبکہ ہما یہ سے وہ لوگ جن کو کھانا دیا جائے سکین ہوں وریذ کفارہ ا دا ہز ہوگا :۔

ومن دعى الى وليمة اوطعام فوجد شبكه بغيّا اوغناء عنلاباسبان يقعد وياكا تا ابوحنيفة به ابت ليت بهذا مرة فصبرت وهذا لان اجا بة الدّهوة سنة قال عليه السّرلام من لح يجب الدعوة فقد على ابا القاسم فلا يتركها كنّا افغز فت به من الديمة من غيرة كما وقت جنائية واجبة وان لمحضوقها نا عُاتُ فان قدر على المنع منعهد وان لعربت مريصبر وهذا اذا لعربي مقتدى به فان فان قدر على المنع منعهد يخرج ولا بقدد لان في ذلك شين الدّين وفتح باب المعسة على المسلمين والمحكى هن ابي هنيفة رحمه الله تعالى في الله مقتدى ولد يقدد وان كن قبل ان قبل ان يعير مقتدى ولو حكان ذلك على المن المحفود ولو على المناف الله المناف المناف الله وهذا كلّه بعد مقتدى المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف على المناف المناف

ترجمہ: بعنی خوص طعام ولیمہ یاسی دو سرے کھانے کی محلس میں بلا یاجائے اور ولم استفارا کا اور کوئی جیزمنہیات سے دیکھے تو مصالکہ بنیں کہ ولم البٹیے جائے۔ اور کھا ناکھائے ،اس واسطے کہ ایم البطیم اللہ بوگیا۔ تو میں نے مبر کیا اور یہ مکم اس وجہ رحمہ اللہ موگیا۔ تو میں نے مبر کیا اور یہ مکم اس وجہ سے کہ دعوت قبول کرنا سنست ہے۔ اس محرب ملا اللہ علیہ کہ اللہ محلیہ کے مبر نے دعوت قبول منکی۔ تو ایم سف اگوالقاسم کی نا فرمانی کی قوچا ہیئے کہ دعوت اس وجہ سے ترک فرکہ بات کہ اس کے ساتھ برعیت نا مل ہے۔ جیسے جنانے کی نماز واجبے اگرجائی تویں فو کرنے الی موجود کوئنے کی خوا میں کے ساتھ برعیت نا مل ہے۔ جیسے جنانے کی نماز واجبے اگرجائی تویں فو کرنے الی موجود کا اختیال کا اختیار مہونو چا ہیئے کہ ان وقع کرنے کا اختیال کا اختیار مہونو چا ہیئے کہ دا ور میں میں سے کہ مدعوم تنانی نہ ہو اور تعکم اس صورت میں سے کہ مدعوم تنانی نہ ہو اور تعکم اس صورت میں ہے کہ مدعوم تنانی نہ ہو اور تعکم اس سے بہر میلا آئے اور ولئی منا بیٹھے ۔ اس واسطے کہ اس سے معیم دین کی ٹرائی لازم آئے گی ۔ اور سلمانوں کے لئے معیم تک کا دروازہ کھنے گا ۔ ایم منیفر جمہ اللہ سے حود کا میٹھے کہ اللہ تعلی کے ایم منیفر جمہ اللہ سے جود کا میت منعول ہے تو وہ وہ تعد آپ کے مقتدی ہوئے کے قبل کا ہے اور آگر مہیا ہے تو خوان پر بہوں۔ تو جوشنے معیم مقتد کی نہ ہوئے کے قبل کا ہے اور آگر مہیا ہے کوان پر بہوں۔ تو جوشنے معتم مقتد کی نہ ہوئے کے قبل کا ہے اور آگر مہیا ہے تو خوان پر بہوں۔ تو جوشنے مقتد کی نہ ہوئے کے قبل کا ہے اور آگر مہیا ہے تو خوان پر بہوں۔ تو جوشنے معیم مقتد کی نہ ہوئے کے قبل کا ہے اور آگر مہیا ہے تو خوان پر بہوں۔ تو جوشنے مقتد کی نہ ہوئے کے تبل کا ہے اور آگر مہیا ہے خوان پر بہوں۔ تو جوشنے مقتد کی نہ ہوئے کے تبل کا ہے اور آگر مہیا ہے تو خوان پر بہوں۔ تو جوشنے مقتد کی نہ ہوئے کی مقتد کی نہ بھیا کہ کوئی بیٹھے کہ انڈ تھا گے نے کوئی بیٹھے کہ اندائی کے دور ان کوئی بیٹھے کہ کوئی ہوئے کے تبل کا ہے اور آگر مہیا ہے کوئی ہوئے کے تبل کا ہے اور آگر مہیا ہے کوئی ہوئے کے تبل کا ہے ور آگر مہیا ہے کوئی ہوئے کے تبل کا ہے ور آگر مہیا ہے کوئی ہوئے کے کہ کوئی ہوئے کے کوئی ہوئی کوئی ہے کہ کوئی ہوئے کے کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی ک

اکفنرست می الله علیہ وسلم کوفر ما یا ہے۔ کر حبب آپ کو یا دا جائے کہ پرکفا رضاف نشرع امریس خوص و فکر کہے 
ہیں توجا ہیئے کہ آپ اس ظالم قوم کے ساتھ نہ جھیں۔ یہ سب حکم اس صورت میں ہے کہ معلوم نہ ہواؤ 
وعوستد کے متفام میں پنچ جائے ۔ اگر ولی مہنچ جانے کے قبل معلوم ہوجائے کہ ولی منہیات میں تو 
ہا ہیئے کہ ولی شرحائے ۔ اس واسطے کہ مہنوز اس پر دعوست کا حق لازم بہیں ہواہے بخلاف اس 
صورت کے کہ ولی سرمیں امریس مجتملاً ہموجائے ۔ ایسی صورت میں اس پر دعوست کا حق لازم ہوجائے 
اس سے تا بت ہمواکہ ملا ہی لینی لہو ولعب کی جس قدر چیز آئے وہ سب حرام ہیں جس کی گراکونا کے 
ساتھ بانسلی بھی بجائی جائے تو یہ بھی حرام ہے ۔ 
ساتھ بانسلی بھی بجائی جائے تو یہ بھی حرام ہے ۔

یہی پھی اہم افر منبغہ دیمتُ انٹرعلبہ کے اس قول سے بھی تا بہت ہونا ہے کہ آب نے ابتلیسن کالغظ فرا یا ہے اس واسطے کرمبتلا ہونا اسی صورت میں کہا جا آ ہے کرحبب کوئی محر است میں مبتلا ہوجائے۔ والنٹراعلم ، دیبضہون دایہ کی عبارت کا ہے )

مسوال : اس زمان میں ملال موندیس طرح میسر ہوسکتی ہے ؟

محواس ؛ سابق زمانه می جارمتورتوں سے ملال روزی عاصل ہوتی تنی ، اوراس زمانه میں مجانبیں جارمورتیں بیجی ،۔ جارمتورتوں سے ملال روزی عاصل ہوسکتی ہے اوروہ جارمورتیں بیجی ،۔

ا. بهلی مثورت نوکری مصاب طبی کفتر اور طلم می ا مانست کرنا اسیس ندم و اور کوئی دومراکا بھی علامت نفرع اس می شرو -

۲- دوسرى مۇرىت زدا عىن جەبشرطىكەم دۇورومىروكى ئىرى كەختىق ئىرىمى طورىدا داكئے جائىس ـ

۳. تیسری منورت ستجارت ہے کہ وہ سجارت انگورمبائے کی جو۔ بشرطیکہ اس کے متعلق جوحقوق ہیں وہ ا دا کئے جایش اور نامپ اور وزن میں کم مذریا جائے ، اور فرمیب وعیرہ امر نا جائز نہ کیا جائے ۔

اند کورم کی رعایت کی جائے۔ (مانوڈ میں میں کمی منزوط ندکورم کی رعایت کی جائے۔ (مانوڈ میں ازرمال فیض عام)

سوال ، حید شرعی کاکیا حکم ہے۔

سجواب : باست نہیں کر جبلہ طلقام رمال میں کروہ سبے ۔ اس واسطے کراکٹر مسائل میں اعادیث مشہورہ میں حیلہ پڑمل کرنا آیا ہے۔ جنا مجرمعیعین میں روابیت ہے ؛۔

لازم نہیں آتا .البته شافعیداور مالکیدا ورمنبلی فرمیب کے نزد کیسے لکرنا بوقت ضرورست جا ترج بینی سی منبق سے رائی بے كملة اور دفع صررى عرض مي حيار شرعى عمل مين لانا جائز ميدا ورحنفيد كمينزدكي زياده فائده بوف ى عرض مع بلااتند مزورت سے میں جائز ہے گرضفید می مشرط ہے کرحیار مشرع عمل میں ہے آتا اس وفنت جا ثرز سے بجب السرتعالے کا کوئی واجسب حق ادا ہونے میں نقصان لازم ندا سئے اور مرحفوق عیاد سے سی عیر کے حق می نقصان لازم آ م ہواورمناخرین نے اس بالتين زياده وسعمت دى ب كراس عرم سعمى كنى حبار شرعى عمل ميسة ناجا ترزي "اكدكونى عن جوليف يرقاب مونوالا ہے اس حیلہ منزعی کی وجہ سے وہ حق لینے پر لازم مذائے۔ اور صیلہ منزعی حرام اس مؤرست میں ہے کہ حب کوئی حق واجب اداند كيا ماسته ورمتاخ بن كيدرائح تسيعيدملوم جوتى سه يين اكرامكان حيار مرعى مبى مرزاج الي سوال : کوئی شخص کسی دومرے شخص کی دعوت کرنا ہے اور دعوت کنندہ کاکوئی دومرا دنیاوی کام بی دیس ہے اس کی غرض اس دعوست سے مہی ہے کہ اسی حیلہ سے مرحوکو لینے گھر لے جائیں ۔ اوراس کو کھا ناکھ لائے . تملق اور چا پوس کے ساتھ میٹی آئے اوراس سے سفارسش کرائے تاکہ اس کا کام جو درسیش ہے اس کے حسب خشاء انجام مجومات ا درمدعو كومعلى بواست كراسى عرض مذكورست دعوست كراب تواسب وه مدعو دعوست فبول نبيس كرنا - أو دعوست كننده اس سے کہ تاہے کی کاسب میں اورکس فرمب میں جا گڑھے کسنسن منجیر مسلے اللہ علیہ وسلم کی مسلمان دوکرے اوراس نست کی ہروی ذکرے الہذا عرض پر داز جول ۔ کوالیے شخص کی دعومت قبول کرنے میں سڑ عاکیا تھم ہے ۔ ایسا ہی حبب کوئی شخص بطور حیار سازی کے دعوست کرے۔ اوراس طیازی سے اس کا مقصد مربد ہونے کا ہو، یا تعوید اور علیا سن سیسکھنے کا اس کا ارا دمو تو اليے شفس كى دعومت قبول كرئے كے إسے ميں شرفاكيا حكم ہے - (ازسوالاستنتی محم الحق ماحب) بحواس : اگروہ دنیادی کام منس مرورد احبب بروان مداوند تعالے کے واحب کرنے سے واحب بوا ہو۔ سلامائل فقائ تعیق ہے اور فالم کے ایھ سے مظلوم کور فاکر ناسم ، بشر فیکدر فاکرنا لیف اختیار میں ہو اوراس کے ما تداور و درسا افعال میں اینی ایسے کا مول میں سے کوئی کام شخص مرحور واجب مو ۔ توجا میئے کروہ وعوت فبول کرے

یا وہ شخس مرعو إدشاہ یاکسی اور حاکم کا طازم ہے۔ اس کام کے لئے کہ وہ لوگوں کی عرمنی پڑھے یا شقرا ور پر واز مکھ تو ان مئور نوں میں میں چا چھنے کہ وہ وعوت قبول منرمے۔ اور فی الواقع رشوت ہے اور رشوت حرام ہے۔

قال مَ سُول الله صلى الله عليه وسلم هدايا العسمّال غلول . ترجم ، فرا إرسُول الشّرسل التُرطير وسلم في المراعيد وسلم في المراعيد وسلم في المراعيد السابت كنيانت كرناب .

اوروه کام نتواه دنیاوی ہو یا دبنی ہو اس خص مرعوبر واجب نہ ہو یعنی ندایسا ہوکہ نمدا کے واجب کرنے ہے واجب ہوا ہو ،ا ور ندایسا ہوکہ بند ہ کے واحب کرنے سے داجس ہوا ہو۔ تواس مورست میں دعوت قبول کرنے مین کھ نہیں ، سنا مرحوسے ان کا موں سے کوئی کام کانامنظور مو ۔ بینی ٹرید کرنا اور اشغال واڈ کاری تلقین کرنا ۔ اور مرتفی کو دم کرنا اک تعویذ لکھنا اور اس امیر کے دربار میں نوکر رکھوا ناکہ اس امیر سے اور اس مرعو سے دوستی مور اور اس کام پرید مرعو اس امیر کی طرف سے مقرر نہو ۔ مبیا کرنجشی اور جمور ار اور رمالدار موتے ہیں ۔ بلکے مرف دوستی اور محبت مور اور ماجست مندوں کی جائے مہنچانا ، صدقہ نیر است دلوانا ، ایسے ہی جو کام میں ۔ نوایسی مور توں میں دعومت قبول کرنے میں کوئی قبا صت نہیں ، اسی دعومت کھانا جائز ہے جنا پنج سورہ فائح بڑھ کر دم کر کے اس کے عومن میں کچھ لینے کے بارے دشول اللہ مالی اللہ علیہ دستم ہے کہ :۔

ان احق ما اخذ تد علیه اجدًا مستاب الله ، ترجم بعنی جن چیزوں برتم اجر لینتے موران می سب سے بہر الله تعالی گا سب ہے ؟

یر کم سنری مطابق اصول نفتہ کے ہے ۔ وافتہ اعلم وطرئ اتم سوال بریوں مرک اصل کتاب و ترفتور ہی ہے یا اور بی ہے اور اس کا طرز ذکر کیا ہے ؟

حوال باس امر کا کسیولی رہ نے اپنی تعمانیت میں اکثر رطب و یاب ذکر کیا ہے ، اس قدرالتماس ہے کسیولی تے اپنی نعمانیت میں اکثر رطب و یاب ذکر کیا ہے ، اس قدرالتماس ہے کسیولی تے اپنی نعمانیت میں اکثر رطب و یاب ذکر کیا ہے ، اس قدرالتماس ہے کسیولی تے اپنی نعمانیت میں اکثر رطب و اب ذکر کیا ہے ۔ مین مثروع میں نقل میں کہا ہے کہ ا۔

اخد ج حذلان حدن طویق خلان کے آ ۔ یعنی بیان کیا ہے وسٹ طال شخص نے فلال شخص کے طراق ہے ۔ اس وطرح یہ اس وطرح یہ اس وطرح یہ

نواسمیں اول امریہ ہے کوس نے وہ دواست بیان کی ہے بحتیٰین کوائیں کا بون کے بقت معلم ہے۔ مثلا تغیرابن مردویراور کامل بن صدی اور تاریخ خطیب فردکس دیمی اور تاریخ ابن حساکر اور کیا جا استظمت ان ہٹیم اور دو مری بات یہ ہے کرسیولمی رہنے طریق میں بیان کر دیا ہے کہ دار و مدار صدیت کی سند کا کسس پر ہے اور اس کا حال کا ہر صدیب کو معلوم رہا ہوئی دہ سی میں بی در سند ترک بہیں کی ہے ۔ اور تعنیہ ور ترین اکٹریمی طریقہ افقیار کہا ہے اور ایسا ہی دو مری کیا بول میں بی ہے۔ ورحیت تعنیہ سیوطی دہ کی اصل تصنیفا ت سے بہی ایک کیا ہوں بینی در فور سے اور باقی جتنے رسالے ہوسولی کی میں بی ہے۔ مثلاً انتقاق اور برورسا فر واور سرو الصدور و خیرہ برسب اسی کیا ہ سے سنتی ہیں اور جمع انجوامع میں بی اسی امراکا کا لا ہے فقط

اس حبگردل میں خدشہ گذرتا ہے کہ اکٹر صحاب کرام نے جبرانیل کود یکھا ہے ۔ بینا کی دیا مرسلام ، ایمان اوراد ان کے با رے سوال کرنے کی حدمیث میں موجود ہے اور وہ صحابہ با وجود اس کے نابینا نہ ہوسنے ۔ توحصرت ابن عباس رصنی اللہ عز

ك تخصيص كى وجدكياسه -

بچواسب ، معفرست ابن عباس رمنی المترعنه کا قصة بچوکه شرح العندور سے لفل فرا المب صحیح ہے ہوا تصریح کا بوں پین مفسل طور پر ذرکور ہے وہ یہ ہے کہ ،۔

اسه مرای مرج الرح السنبی مسلک الله علیه و و المه و نه فسال السنبی صلی الله علیه واله واصحابه علیه واله واصحابه و ساخ فقال نعد قال فار الله جدر سال له السنبی مسلکی الله علیه و اله واصحابه و ساخ فقال نعد قال فار الله جدر سال و اناظ ستفقد بصول فعلی الله عن فی المغرصه و کان یقعل فی فی المغرصه و کان یقعل فی فی الله عن حدی نوس هدا فغی الله و قت لمبی هنه هدا نور و قسلبی فی و عقلی خیر فنی و حقلی خیر فنی و حقلی خیر و نی فسمی صابع کالمید و من ترجم به محرت این عباس رسی افتر علیه و من ما تعظم سن الله و من من افتر عمن این عباس رسی افتر علیه و من افتر علیه و من افتر عمل ساخ سید و من افتر علیه و من افتر عمل ساخ سید و من افتر عمل الله و من من افتر عمل ساخ فرایا که من افتر عمل ساخ فرایا که من افتر عمل الله و من افتر عمل ساخ فرایا که و من افتر عمل الله و من افتر عمل الله و من افتر عمل الله من افتر من منه من من افتر من اف

ابسائی استیاب میں ہے۔ علماء کرام میں استعلیل کی نوجیہ میں اختاا من ہے ۔ تعبی علما دنے کہاہے کہ حضرت جراثیل علیا است جراثیل علیا کہ حضرت جراثیل علیا کہ حضرت جراثیل علیا کہ حضرت جراثیل علیا کہ حضرت کی است کی است کی میں است کی است کی میں است کی الفور اسس کا انٹر نذجوا ۔ ملکہ آخر عمر میں اس کا اتفاق جواکہ حضرت این عباس دمنی اللہ عنہ کی بھادت زائل جوئی ۔

دوسرے معابہ کرام نے جو حصر سن جبرائیل علیا ہے کو دیما ہے تو وحی لانے کے وقت بنہیں دیمیا ہے بلکہ بھی سائل اعرابی میں در بہا ہے اور کہ بھی دحیہ کئیں کی مٹورت میں دیکھا ہے کہ اس وقت عزوہ بنی قرایظر کے بارک میں مشورہ کرنے کے لئے آئے تھے۔

اور دو مرسے بعض علما رنے کہا ہے کہ یہ تا تیرعام نرتغی کہ عام طور پر جو تخص حضرت جبرائیل علیا ہا کہ وحی لانے کے وقت دیجھے نو دونا بینام دیا ہے . بلکہ یہ تا تیر خاص حضرت ابن عباس رصنی اللّرعلیہ کے حق میں ہوئی اس وا سطے کہ وہ اس و قت صغیرس تھے۔ اُمور عنبیہ کے دیکھنے کے متحمل نہ ہوسکے نا چارسخت صدمہ اُن کو بہنچا ۔ اور جب نکسسن کی قومت اس صدمے کے لئے معارض تقی ، بیتائی باقی رہی اور جب کبرسنی اُئی ، بینی عمراخیر بوئی اور قومت میں انخطاط آیا تو اس صدمے کا اُڑ ظاہر ہوا ۔

وومر سے بعض ملا برام نے کہا ہے کہ صفرت ابن عباس رخ نے صفرت جبر بل علیات ام کو د کہھا اور کس سبعب سے نابینا ہوئے ۔ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اعد تعالئے کو منظور ہوا کہ حضرت ابن عباس رخ اخیر من ظاہری میں وسات سے اپنی آنکھ بند کریں اور صور خیا لیہا وراحیان مثالیہ علمیہ کے دیکھنے میں مشغول ہوں ۔ تاکہ برزخ میں اس کی رویت زیادہ غالب ہو (اسی طرح کے اور بھی اقوال سلفت سے منعول ہیں)

مسوال باشاه المن المعن جنري في المحقاد ركانا كر المعن جنري في المحتى ال

ایسا ہی بعض روایاست میں ارجل کا مکروہ ہونا تھی وار دہے۔ ارجل کسس کھوٹر سے کو کہتے ہیں کہ اس سے میں ہوں ہوتا تین یا وُں اور باقی سبب بدن کا ایک رنگ ہوا ورا کہت یا وُں کا رنگ دوسرا ہو

اس روابیت سے اصل نوست ان چیزوں میں نا بہت ہوتی ہے۔ گراس کی فصیل حدیث میں وارد نہیں کونسی چیز کس طرح کی نخوس ہے اور کون نوست عام طور پرسب مالکوں کے حق میں ہے اور نورت لیجف کے تق میں نہیں ، بلکہ یہ تجربہ سے متعلق ہے کہ کسی نخص کے پاس ان چیزوں میں سے کسی خاص طرح کی کوئی چیز چیز مرتبہ رہی ہو اور مراتبہ اس کی نخوست نظام ہوئی ہو۔ یا اس طرح کی چیز اکثر آ دمیوں میں رہی ہو ، اور مراکب کے حق میں اس کے سخوست نہا از ہموا ہو۔ تو اس سے بر مرزکر نے اور اخذیا طرر کھنے میں کچے قیاصت نہیں ۔ فقط

سوال والرشاكة بيها بواوراً سناه بالمرسة أعقراً سناه بيليسلام كرسيا مرسد و

بحواب ؛ سلام کے با سے بی از رہے حفظ مراتب کے سندن یہ ہے کرجا ہیئے کرجوشخص کھڑا ہو، وہ اس شخص کو سلام کرے جو کھڑا ہو۔ اورجا جیئے کرجوشخص مخرا ہو، وہ اس شخص کو سلام کرے جو کھڑا ہو۔ اورجا جیئے کرجوشخص خیر ہو وہ کہ کہوں وہ اس جماعت کے لوگوں کو سلام کریں جو لوگ زیا وہ ہوں ۔ اورجائے کرجوشخص سوار ہو وہ بیا وہ کوست لام کرے۔

لیکن جو تخف ایسا ہے کو اس پر لازم نہیں کہ بہلے سکام کرے۔ اگر وہ تخص بطراتی تو اصلے کے یاعز بمیت پرعمل کرنے کے خیال سے سلام کرنے میں خود مبیش دستی کرے اور پہلے سلام کرے تویہ اعلیٰ اورا فضل ہے۔ چنا بخرجنا ب رسالت ما ب صلی انڈ علیہ کوسلم حبب مجلس مبارک میں بیٹھے ہے تھے۔ یا راہ میں سے ابرام رہ سے ملاقات ہوتی تھی ۔ توخودابتداؤجنا ب اسلی انڈ علیہ کو کم سُلام فرماتے ہے ۔ فقط

سوال ؛ ندرسيس سرطاى تكيل منهو توكيا وه ندر بورى مومائى -

مجواب : فالأى عالمكيرى مين مكما ہے اور يرعبارست اس مين فناؤى قامنى فان سے نقل كي كئى ہے .عبارت

ير سيمه د-

بهجهل تسال مسالى مسدقة على فعترار مسكة ان فعلت كدا نحنث وتصد تسعلاً فقرار مسلخ اومهلة واخرى جازوي خوج عن النذر انتهى

ترجمہ ، یعنی کسی شخص نے کہاکہ میرا مال صدقہ ہے مکم عنظمہ کے فقراد کے لئے اگریں ایساکروں بھروہ شخص مانٹ ہوا ، یعنی وہ کام کیا ، اوراس نے اپنا مال بطور صدقہ کے بلی نظراد کو ، یاکسی ووسر سے شہر کے فقراد کو ، یاکسی ووسر سے شہر کے فقراد کو دیا توجا اُز ہوجا ہے گا ، بعنی اس کے ذرتہ سے وہ ندرسا قط ہوجا ہے گا ، یہ

یہ عالمگیری کی عبارت مذکورہ کا ترجہ ہے ، اور بہجواب نذر کے بالیے میں ہے ، اور حبب نذر نہو تو اس کورت میں بھی اس مسئلہ کے قباس پر بعطریت اُولیٰ بیام رجا تُرنہے .

سوال ؛ مشرکین اورنصاری کے ساتھ اُن کے دسترخوان پر بیٹی کر کھائے کا حکم کیا ہے۔ آیا اُن کے برتن میں کھا! جائے یا نہیں ؟

ترجمہ: بینی اکر فقیاء کرام نے کہا ہے کہ جو حوریت احل کتاب سے ہو، اس کے ساتھ نسکاج کرنا اس مٹورت میں جا رُزہے کراس کا خرمب توراست و ابخیل کے موافق قبل ازل ہونے قرآن شراعیت کے رام ہو، اور فقیاء نے کہاہے کہ اس برولیل الشرتعائے کا یہ قول قباکم ہے۔ تو جو شخص اپنا خرمیب اللہ تعالی سابق کتاب کے دوفق اختیاد کرے ، بعد نازل ہونے قرآن سراھیت کے تو دہ اصل کا سب کے مکم سے خارج ہے - (ترجم

بہ بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس بلامی مبتلامی کھی اور دُودھ اور بنیر و غیرہ ترجیزی مہنو دسے خریریں اورا حتال ہے کان کا برتن بنیں ہم و اسطے کہ وہ لوگ گوبرسے پر بہز بنہیں کرتے بنصوصان کی حورتیں اس سے مطلقا احتیاط نہیں کرتی ہیں ، اورالیہ ابی وہ لوگ اس جا لور کا گوشت کھاتے ہیں جس کو وہ لوگ جان سے مارتے ہیں اوروہ مُردار مہذا ہے تو پر بہزگا ربر لازم ہے کرجب سوا اس کے جارہ منہ ہو کہ منو دسے برجیزی جائی توان سے عبد لے کہ وہ احتیاط کریں کہ ان چیزوں میں گوبرا ورمرواد کا گوشت و عیرہ مزود سے اوراک یا اوراک کا برتن اوران کی میں میں میں میں کہ نتوای اس کے بعد وہ لوگ دو دھ دو جی اوراکھی وغیرہ نیار کریں ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تواس با سے میں مکرے بے کہ فتوای اس برے کریسب جیزیں میا ہے ہیں ۔

اورتقوى برہے كذان چيزوں سے پرمزكرنا جامية ايسا مى نعماب الاحتساب ميں جو كھاہے اس إلى ميں

تغصيل سے مکھا ہے حس كامعلوم كرنا صرورى سبے .

اختلاط اور محبت رکھنا اور ان کی جماعت زیادہ کرنا منع ہے۔ روایت ہے کہ آنحفرت سلی اللہ ملیہ وسلم نے قرایا ہے من الجعفاء ان ساحکل مع غیراهل دینك . ترجم ، یہ نشرع كی مدسے تم اوزكرنا ہے كہ تو استخص كے سانحد كھالے جو تيرے دين ميں نہيں "

اس سے نا بت ہو تا ہے کہ کا اور مری آلت کے لوگوں کے سب تھ نہ کا ایا جیئے "
دوایت ہے کہ اکفرست ملی الفرطیہ وسل نے استی کے دین کا قائل نہ تھا۔ نومزوری ہے مبساکر سابق ہو کہ استی کے دین کا قائل نہ تھا۔ نومزوری ہے کہ ان دونوں امرین نطیبی دی جائے۔ تطبیق اسی طرح ہوتی ہے مبساکر سابق میں ذکر کیا گیا اسے کہ دوایت ہے کہ انحام سے کہ دوایت ہے کہ انکا اس کے دائے ملے دائے ما تھ کھا ناکھا یا ہے اس خیال سے تاکہ اس کا دل کو ساتھ کھا ناکس ہو۔ اس حدیث سے مرادیہ ہے کہ کھا ناکش ان کے ساتھ کھا ناکس کا ایا ہیں مضائفہ اور قامی امام دکن دین سندھی رہ کا یہ قول ہے کہ مجوس جب زمز مردینی ترقم نہ کرے تو اس کے ساتھ کھا نے میں مضائفہ اور قامی امام دکن دین سندھی رہ کا یہ قول ہے کہ مجوس جب زمز مردینی ترقم نہ کرے تو اس کے ساتھ کھا نے میں مضائفہ بنیں۔ اور آگر وہ ترقم کرتا ہوتو اس کے ساتھ کھا نا بنیں چا ہیئے۔ چونکہ دہ کھر اور سٹرک نا جرکرتا ہے تو اس کے ساتھ کھا نا جا ہیئے۔ ایسا ہی سیر ذخیرہ کی دسویں فصل کے آ خیریں کھا ہے۔ یہ یہ سیطال المومنین سے کھا گیاہے۔ فقط

سوال ؛ برجومشہورہے کہ جوجیز غلر کی حبنسے ہے۔ اس کی برکت جناست ہے جانے ہیں توفی الواقع اس کی کھے حقیقت ہے یا نہیں ۔ (ازسوالات فاضی)

محواسب : حق تعالے فی طیوراورہائم اور شرات وغیرہ سب حیوا است کا رزق زمین پر پیدا فرا اہم اور سب حیوا است کا رزق زمین پر پیدا فرا اہم اور اس است کا حصر فراعت میں مقرر فرا ایسے اور جن جیسا خود نظر نہیں تستے ، اسی طرح ان کا اپنا صحر ہانا ہی نظر نہیں آنا ور جو کیے انسان کا حصر ہوتا ہے وہ باتی رہ جا تہدے ، فقط نظر نہیں آنا ور جو کیے انسان کا حصر ہوتا ہے وہ باتی رہ جاتا ہے . فقط

مسوال ، مولوی عبدالجار کارسر قدیں لم تفر کاشنے کے لئے نصاب سر طقرار شینے ہیں ، اورجب سارق نے کی جان سے مار ڈالا ہو ، اور مال ندلیا ہو تواس کا لم تھ ذکا فا جائے گا ، بکد قتل کیا جائے گا ، تواس سے معلوم ہو تاہے کاس مورت میں سارت نے مال محفوظ بقدر نصاب نہیں لیا ،اس وجہ سے فاتھ کا شنے کی صرسا قط ہو تی ، لیکن قتل اورسولی فینے کی صرسا قط ہو جا ہے گا ، تو عمل کسس پر کی مدسا قط ہو جا ہے گا ، تو عمل کسس پر کی جائے گا معالم کی کی دوابیت سے معلوم ہو تا ہے گا تا اورسولی فینے کی صربی سا قط ہو جا ہے گا ، تو عمل کسس پر کی جائے گا معالم کی کی دوابیت یہ ہے ،۔

وان اخدنوا قبل المتوبة وقد قتلوا اوجوحوا عبدًا ولكن ما اخذوا من الاموال شي وقبل لا يعيب حكل واحد منهم فساب فا الامر في القصاص من النفس وغيرها الى الاوليا آدان شارُ وا استوفوا وان شاءُ واعفوا له كذا في النهاية.
ترجم : اوراً كرمار ق توبكر في كرق بركر المان تو اوران لوكول في تصرُ السي خص كوت كما بو ياز عي كا بواكن المان كال جوكي لا بي از عي المراكز من المراكز من المراكز من المراكز المراكز من المركز من المراكز من المركز من المراكز من المراكز من المراكز من المركز من المر

مِن تفاص کے اِسے مِن خواہ سارق قبل کے قابل قرار پایش یاکسی دومری منراکے مستوجب ہوں معتول کے ولی و افتیار ہے جاہے بدل ہے جاہے معافت کر دے ایسا ہی نہا ہوں کھا ہے اوفقط

چواب ، به دوایت به بوک مالگیری یی به اور این بین ناتفن نهیں اس واسط کسان کی دوایت میں ناتفن نهیں اس واسط کسان کی دوایت کا حکم اس مثورت میں ہے کہ مال نہ بیا ہو . اوراس دوا بت کا حکم اس مثورت میں ہے کہ مال بیا ہو . گروہ تعلیٰ چیز ہو جو بغد دنما ب نہ ہو ، دو نوں صور توں میں فرن ہے . فرق ہونے کی وجہ بہ ہے کہ پہلی مثورت داخل ہے ان احوال میں کہ جن میں مراحتًا نفی واجب ہے ، اور دو مری صورت ان احوال میں کہ جن میں مراحتًا نفی واجب ہے ، اور دو مری صورت ان احوال میں نهیں ، اس واسطے کر جب ان لوگوں نے مال لیا تو بہلی صورت یعنی صرف قدل کرنے کی صورت اُن پر صادق نهیں آتی ہے بکہ دو مری صورت اُن بر صادق آتی ہے ، لینی ان لوگوں نے مال لیا اور قدل کیا ، گروہ مال کہ ان لوگوں نے بیا بقد دنسا سے نواس جہ سے مرقہ کے بالے میں جونف ہے اس کا حکم اُن بر عائد نہیں ہوتا ہے ، توصرف تصاص کا حکم با فی راج اور فرق کرنامشکل ہے اس میں مؤور و فکر کی خود دست ہے ۔

سوال : کیاساری کے افکا شنے سے عوض قید کی مُنزادی جاسکتی ہے ۔ (ایک خط) مجواب : (بینی خط کا جواب)

مطالب اور وفع بلا کے لئے دعائی جائی ہے جمعیت خاطر سے شراد ہر ہے کہ وہ اس کوجانے کہ جس سے
وُعائی جاتی ہے ۔ بعنی اللہ تغالیٰ وہ عالم النیب ہے : طا ہر اور باطن اس کے نزد کیب وونوں برابر ہیں ۔ اجمال دُنفجبوا ور
ایجاز وتطویل بیسب اس کے علم کے نزد کیب برابر ہیں بکرسکوت اور کلام ہر دونوں اس کے علم کے نزد کیب کیساں ہیں
کیانوب کسی شاعرتے کہا ہے :-

فى النفس ساجات وفيكم فعلامنة سكوتى ببان عندكم خطاب يعنى اوردل بي ماجتي بي اورتم من وانائى معمر اسكوت اورخطاب، به دونون تمم اسكار ديك بان

اوریہ و کھا تھاکسی نے بان کیا ہے کہ اُس فیر نے کہا ہے کہ مشراعبت محدیہ بی سات برس کی قبد کی سزاغ تھ کا منے کے موض سارق کے حق بیں بوسکتی ہے تو یہ خرم من فلط ہے۔ لوگ جوکسی قول کی نسبست اس فیتر کی طرفت کریں، تو صرفت ان کے کہنے پر اعتبقا و نہ کرنا جا جینے ۔ اس واسطے کہ فیتر اس بلا بیں سخست گرفتا رہے ۔ اس شہر کے لوگ اوراس شہر کے ہوگیں کہ جوہیں سے افرا مت کے شخاص کم نہمی سے باتیں خلا مت واقع نقل کرتے ہیں ۔ ان لوگوں کے حق میں عرب کی مشہور مثل کو مشتی کہ جوہیں سے نے کہا ہے صادت ہے اور وہ مثل یہ جے :۔

فلان يسبع فيرمايت الله ويحفظ غيرمايسمع وكتب غيرما بجفظ وبيسواءً غيرما كتُبُ.

یعنی فلان خص ابسا ہے کرجو بات اُس سے کہی جاتی ہے وہ نہیں سنتاہے . مکد دوسری اِت سنتا ہے

جوبات مناہے وہ یا ست یا دہیں مکتا، بلکاس کے سوادو سری باست یا در کھتا ہے اور جو بات یا در کھتا ہے ۔ وہ نہیں مکتا ہے ۔ بلکاس کے سوادو سری بات مکھتا ہے اور جو بات مکھتا ہے ۔ وہ نہیں بڑھتا، بلکاس کے سوادو سری بات بڑھتا ہے ہے

اسی طرح میراحال ہے۔ ایسے لوگول کی سجست اگرجہ امراص کے لاحق ہونے کی وجہ سے ترک ہو مکی ہے جس کومی سے اللہ میں اور فیسست جانا ہوں ، اور جو کچے مدیع جمدانی نے لینے وطن کے با اسے میں کہا ہے ، وہ میں لینے وطن کے باسے میں ہاتا ہوں اور بریع ہمدانی کا وہ کام بہ ہے :-

مدان فی بلدولدوست باس منبه دکنه من اختیال البیان منبه در اختیان است اختیال البیان میدان فی المقید مشل شیوخه و المعقل حالت بیان ترجمه ؛ محدان میراشهری اشهری برس بیدا موا ، لیکن ده برترین شهرون سے بے ، ولم سے کورک قبی ترجمه بین ولم سے میں ولم سے شیع میں ولم سے شیع ولم سے شیع میں ولم سے شیع ولم سے شیع میں ولم سے شیع میں ولم است میں میالا تھا ،اسی گروا ب میں برلا اختراک سے استحانت کے لئے النجا ہے .

اصل امریہ ہے کوفقر نے بعض اشخاص سے مشینا کہ ان لوگوں نے ساس برس قبدی مزا سارق کے لئے مؤر کی ہے ، تو یشن کرفقر نے کہا تھا کہ اس کی اصلیعت حضرت بیعقوب علیال سال می شریعیت کے موافق ہے ،اس واسطے کم الشراق الے فروا با ہے ،-

قالوامن تجدني محمله فهوجزآ ولأكذالك نجزى الغلالمينه

منسرین نے اس آیت کی تغییر بربری مینے بھے ہیں، فرق برہے کہ اس سٹر بیت میں سان برس کا کا کا است میں سان برس کا کا کا مالک اس اس کو اس سے شخص کا غلام قرار مینے سنے جس کا مال چرا آتھا اور مال کا مالک اس اس کو کا کہ سنتی ہوتا نغا کر اس ساری کی خدمت سے ختفع برجو بہی بات لوگوں سفے سنی ہوگی ،اور اس کو خلاف طور پروغ کا نظا کیا ہوگا ۔۔۔
معوال : رئیس جنوبی کے کوئے کے متعلق متحریر فرائیں .!

سه ذِث ، معلوم ہوتا ہے ککسی نے شاہ صاحب کو دعاء کے لئے تکھا ہوگا جس کے جواب میں شاہ صاحب نے ذکن ہ خطاکھا ہے ساتھ ہی خطاکے استفسار کا جواب مجی ہے دیا ہے جس میں ساست بیس قبید کی مزاع اُٹھ کاشنے کے عومیٰ میں دی جانے کی خرشاہ میں کی کرشاہ میں ۔ کی نسبت بھیلائی گئی تھی۔

اهل منرق کا دئیس که اس کے نام کے معنی مبندی میں چھوٹی ہوئیں ، ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اگرہ بہنچا ، اور اگرہ سے متھراگیا اور تقراسے شاہ جہاں آباد تک گیا ۔ تو وہ محامرتی اس کے جونے اور پاؤں ذین برہ اسف سے بھاگ گئے لینی اس کے آتے ہی اس کے خوفت سے بھاگ اور اہل جنوب کے دومرے گروہ کراس کا نام فوج مجرد نفا ، اس سفاھل مخرق کا محامرہ آگرہ سے شاہ جہاں آباد تک کیا اور اس کے گرد مجر نے بھے اور جب کوئی شاؤونا در اُن کے نشکر سنے کل اُن نفا تو اس کو احراج بندی ۔ اور فوج مجرد نے اور جب کوئی شاؤونا در اُن کے نشکر سنے کل آن نفا تو اس کو احراج بورٹ نے اور فوج مجرد نے ان کے گرد محامرہ کیا اور اُن کے تشکیر سنے محمد ویا کہ وہاں آباد کے قریب بہنچے ، اور فوج مجرد نے ان کے گرد محامرہ کیا اور فساد کی آگئشت عل مہوئی ۔ اور محامر میں میواست کی طرف عبلے اور ان کے ترسیس نے محم دیا کہ وہاں کی ڈر اعمد کا طرف لیں اور مواضعات کو لوئیں ۔

وه رئیس اپنی فوج محر دے ساخذ ولجی چند دن راج بھر شمال کی جا نہ جلا۔ حتی کہ پانی بت کے قریب بہنجا اور اپنی فوج محر دکے ساخد جرا ہے ورمیان میں خرر سے بیس ہزار سے کم ختصے اور دونوں نہر کے درمیان میں خرر سے بیس ہزار سے کم ختصے اور دونوں نہر کے درمیان میں خرر سے بیس کر شمال کے کفار بریم ہونے ہو کہ سہار ان پور کے اطراف درمین میں کے درمیان میں خرر سے درمیان میں خراف کے درمیان میں کہ متعل کی ۔ قوج ب یہ بات احل مثر ق کے درمیاں کو معلوم ہوئی تو اس نے شاہ جاں آباد سے نہا بیت تیزی کے ساخد کوج کیا اور لین معن لوگوں کو بیجھے چھوڑا ۔ حتی کر تربیس جنوبی قریب دئیں شمالی کے بہنچا ، بھر رئیس خوبی نہا ہے کہ اور لین معن اور اپنے معن لوگوں کو بیچھے چھوڑا ۔ حتی کر تربیس جنوبی قریب دئیں شمالی کے بہنچا ، بھر رئیس خوبی کیا اور خور جہ اور کول کی طرف میلا اور دی ہیں تا ہوا ۔ یہ می می لا اور خور جہ اور کول کی طرف میلا اور دی ہیں کہ اس کا تھا ۔ یہ ان کا تھا ۔ یہ ان کا ک یہ واقعہ اب نک وقوع میں آبا وو دون قیام کرسے ، اس واسطے کہ فوز رئیس شرقی اس کے بیچھے بہنچ جاتا تھا ۔ یہ ان کا ک کہ یہ واقعہ اب نک وقوع میں آبا حد دون قیام کرسے ، اس واسطے کہ فوز رئیس شرقی اس کے بیچھے بہنچ جاتا تھا ۔ یہ ان ک ک کہ واقعہ اب نک وقوع میں آبا حد ۔ اللہ تھائی می کو اور قرام کو کے خسا داور شرسے بیا ہے ۔ اللہ تھائی می کو اور قرام کی کو کے خسا داور شرسے بیا ہے ۔

ما مل کلام یہ کرزئسس جنوبی کی جرائت ہنیں ہوتی ہے کراحل شرق سے جنگ کرے اور ان کی صف جی داخل ہو۔ اس و اسطے کران کی صف بین اور اہل داخل ہو۔ اس و اسطے کران کی صف بندوق وغیرہ آلات حرب سے شنخ ہے ہے اور وہ لوگ جنگ آزمودہ ہیں اور اہل سنرق ہی اس کے دیا ہو اس کے دی ہیں رہیں۔ اس واسطے کراس بلاد می سنرق ہی اس ہوئی اور اس بلاد سے سکان صبیبت ہیں رہیں۔ اس واسطے کراس بلاد می فضل خرافیت میں نہوئی اور فضل رہیے کی ہی امید نہیں ، فلہ کا نرخ گراں ہے ، ملاوہ اس کے دولوں گروہ نے اور فارت اور فارت کے فلا عن اس تبیح عمل میں شخول ہوئے اور اپنی خضلات امن وا مان کی کا کا تحق کہ اور اپنی خضلات امن وا مان کی دولائر المستعان و ملیال کلان (از سوالات قاضی)

سوال و کیافرات بین اورمغتیان شرح تین اس منای کردستان بین اس منای کردست اس میارک منزاد الله مین این در اور منتیان شرح تین اس منای کردسم و دواج که موافق کربر شهر منزاد الله مین ابتداء سے آج کک برابرم وج جیں وادفا حزا منزا کے فلاف جیں گردسم ورواج کوشر جی برمقدم سے لوگوں میں وہ اُمور مبلود رسم ورواج کوشر جی برمقدم مانتے جی ۔ جنا کی منجد ان اُمور کے ا

ا. اکب امریہ ہے کہ بوہ حورمن کا تکاس نانی کرنا تیسے جانتے ہیں اور اس کا نکاح نمانی کرسف سے پرمبز کرتے ہیں ۔
حتی کا گربیوہ عورمنت نکاح نانی پر راضی ہو تو اس کے ولی نٹر است کی غیرسن سے ہرگز اس امرکو جا تُرنہ ہیں تکھیں گے۔
دوررا امریہ ہے کہ لیسے لفظ کے تکم سے احتیاط کرتے ہیں کہ با عتبار محاورہ اس میں طلاق کا شائبہ پا یا جا آ ہو الح اگر بالفرمن کوئی شخص جہالسن اور بے عیرتی سے اس طرح کی باست کہے ۔ تو ہرشخص کے زد دیک فابل طامعت مور ہوگا۔ بگر یا جہی قرابت سے جما جائے گا .

ا تنیسادامریہ ہے کہ ابنا صقہ جو بطور وراشن کسی عورسند کے واسطے سے اس کے باب کے مال متروکر میں ہوتا ہے۔ وہ عورت کے معینی اور علّاتی بھائی سے طلب نہیں کرتے ہیں ، ایسا ہی اپنا حصتہ جوجی نا دہبن کے حصبات کے واسطہ سے جیازا دبھائی ہونے کی حیثیت سے مورث کے ترکہ میں ہوتا ہے ، طلب نہیں کرتے ہیں ، اور وہ چیز ممر وکر زمین مملوکہ مورث کی دہ تی ہیں کہ وہ ادامنی معاشیہ ہوکہ اس کی تعیم والئ طک کے حکم کی دائے کے موافق ہوتی ہو۔

م. پوتماامریه ہے کہ تبت کا لڑکا موجود رہتا ہے اور یا وجود اس کے اس تبت کے بوتے کوجس کا باب اس تبت سے معرف کا ب کے میں حیاست میں مُرگیا ہوتا ہے جمجوب اور محروم نہیں جانتے ہیں ۔

توایسا مورم ندوستان کے اکثر مقابات کے شرفار میں مرق ج میں ،جن میں علماء کرام ہیں شامل میں و فقد کی گابوں میں ا کما ہے کونص کے مقابلہ میں عرف کا اعتبار مہیں ، چنا کچہ فلم پیر بیمیں کھا ہے کہ محدین فضل کا قول ہے کہ ناف اس مقام کک کرزیر ناف کا بال جمتا ہے کستر عورت نہیں اس واسطے کہ باعتبار معمول عمّال کسس کو شرعاستر عورت قرار شینے میں حرج ب بہ تول منعبعت ہے اس واسطے کونص کے مقابلہ میں کسس امر کے معمول موجا نے کا اعتبار نہیں ، بیضمون فلم بیری کی عبارت تو امُورِ مذکورہ کا اِجرار اسس دیار کے مشرفا دا در علما ہے کرام میں وجہ شرعی کے بغیر جوموحبب قباصت رواج ہے کر جن پر علما دکامجی عمل ہے۔ اجیبٹوارجکم انٹر تعالیٰ ، فقط

بحواس ا : (بیجواب مولانا شاہ عبدالعزیز ماحب رحمۃ الله علیہ نے نہیں فرما یا ہے بلکسی دومرے کا ہے اورمولانا صاحب نے بیک کسی دومرے کا ہے اورمولانا صاحب نے بیجواب کردفر مایا ہے اوراصلی جواب جس سے اس کا دُد ہوتا ہے ،اس کے بیم مذکورہے) مذکورہے)

الاشباه والنظائر میں مکھاہہے کہ جھٹا قاعدہ یہ ہے کہ عادیت مکم ہے۔ بینی اس کے اعتبار ہر متر عاصم کیا جا آہہے لین عادمت کا اعتبار کر متاری متر عاصم کیا جا آہہے لین عادمت کا اعتبار کر نا احکام مترحیہ میں مشرعا نا بہت ہے اوریہ فاعدہ اس اصل سے نا بہت ہولہے کہ انخطرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فروا یا ہے :۔

ما دأ الاالمسلمون حسنًا فهو عند الله حسن ترجد الين عب امركواهل اسلام بهرّم أبي، الشرتعائد كالمسلام بهرّم أبي، الشرتعائد كالمد بين عبى وه امربهر مركا .

بھر کہ شباہ والنظا تُرمیں لکھا ہے کہ جاننا چاہینے کہ ماوست اور عُرون کا اعتبار فقہ کے اکثر مسائل میں کیا جا گہے حتی کہ علا کرام نے اس کو ایک اصل قرار ویا ہے ، چنا کچہ علماء کرام نے اصول میں اس امر کے بیان میں کہ حقیقت بجافلاستوال اورعادت ترک کی جاتی ہے ۔ تکھا ہے کہ کہسس امر میں علماء کرام میں یا ہم اختلاف ہے کہ کسس کی کیا وجہ ہے کہ عادت کا عطفت است منال ہوا ہے توقیق ملا دنے کہا ہے کہ یہ دونوں لفظ مترادف ہیں ،

ا در مدی سفرشرح معنی میں لکھا ہے کہ عادست سے مُراد وہ امر ہے کہ کسس کا استقرار نعنوس میں ہوجائے اوروہ ان امورسے ہوکدان کا اعنبار چندم زنبہ سلیم لمبانح کے نزد کیس کیا گیا ہو۔

منجلہ ان مسائل سے حیض اور نفاسس کا مشلہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر حیض اور نفاسس کی اکٹر مقرست سے بعد بھی خون آئے نواس کی اکٹر مدسنت اسی حورسنت حیض و نفاس والی کی عا دسن سے موافق قرار دی جائے گی ۔ منجلہ ان مسائل سے اکیٹ مشلہ یہ ہے کہ نماز میں نما ز کے عمل کے سواکس قدر زیا دہ و و مراحل کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تواس امریں می عرف کے اعتباد برجکم ہوگا کر حبب نماز کے اندراس قدر کوئی دو مراکام کرے کہ اگراس مالت میں کوئی شخص اس کود کیھے نو گمان کرے کہ وہ شخص نماز نہیں بڑھ تنا ہے تواس کی نماز فاسد ہو حائے گی مالت میں کوئی شخص اس کو دیکھے نو گمان کرمنی کے فعال ن مبغلا ان مسائل سے ایک مسلم ہو گا ہوا بھل کس قدر کھا نے سے اس بھیل کے مالک کی مرمنی کے فعال ن سمجا جائے گا تواس بھے میں ہمی باعتبار عرص کے موگا ۔

مجملهان مسأل کے ایم مشکدیہ ہے کوشود کے اسے مرحس ال کاتھ ہے ہوں اور دیتے ہوں آؤرشر عامی وہ کے اعتمار ہو کا مہر کا اور دیتے ہوں آؤرشر عامی وہ کا اسی قبیل سے قرار دیا جا گئے اور اگر عرف میں وہ الی ایساسمے جا تا ہو کر ان کر کے اس کو بیتے ہوں اور دیتے ہوں اور دیتے ہوں الی اسی قبیل سے قرار دیا جا گئے اور اگر عرف میں الی ایساسمے جا تا ہو کر وزن کر کے اس کو بیتے ہوں اور دیتے ہوں ۔ توسر عامی وہ مال اسی قبیل سے قرار دیا جا ہے گا ۔ اور کین وہ مال کر اس کے کہل یا وزن کے بارے میں نصوبی تعربی ہے ۔ توسر عامی ایومنی فررہ اور ایم محمدرہ کے نزد کے عرف کا احتبار ہندی بندالات الم الولی وست علی الرحمة کے کران کے ذرک کی اس کے نزد کے اس کو بیا عرف کا اعتبار ہندی بندالات الم الولی وست علی الرحمة کے کران کے ذرک کی اس کے نزد کی سے دو اس کی بھی عرف کا اعتبار ہندی بندالات الم الولی وست علی الرحمة کے کران کے ذرک کی اس کی بھی عرف کا اعتبار ہندی بھی عرف کا اعتبار ہے۔

کیے الاست او النظائریں کھاہے کہ بحث انی ہے ہے کہ جنری عادت ہونے کا صرف اس معودت میں امتبارکیا جائے گا کہ خالب اوراکٹر اوقات میں لوگوں میں کسس کا حمول ہو ، اوراسی وجہ سے حیا ا دیے معاطبی کہا ہے کہ اگرکٹی عنس نے کسی کے فی تھوکئی مال فرو خست کیا اور اس کی فیمیت کے باسے میں مطلقا درہم و دنیار کی تعیین ہوئی اوروہ دونوں نخص ایسے شہریں ہیں کہ والی مختلف مالیت کا چند طرح کا درہم اور دنیا روائے ہے اور بعن کا رواج فی اوروہ نے درہم اور دنیارکا رواج نیادہ ہوگا ، وہی شرعا اس معاملہ میں قرار دیا جائے گا جو کہ خوا میں کہ اس معاملہ میں قرار دیا جائے گا جو کہ متعارف ہے کہ وہی متعارف ہے درہم یا دنیا رمطلقا ذکر کرنے سے وہی درہم یا دنیار فرار دیا جائے گا جو کہ متعارف ہے ۔

بيرالاشاه والنظائرين ؟

اگرتسم كماكر كهاكرسقف كے نيجے مذہبي ماوراس كے بعد آسمان كے نيجے بٹيا تومانث مذہوكا اگرج الله

ف آسمان كوسقعت ارشاد فرا إسب

بجرالاشباه والنظائري مكهاب كه عادست مستمره كيا بمنزله مترط ك قزار بإث كى -

ظبیریه می مکھا ہے کہ معروف با عبار عُرف ما تذم شروط ہے با عباد سند لا یہ معنمون ظبیریہ کی عیادت کا ہے اور ملائے اجارہ کے بیان میں کہا ہے کہ اگرکی شخص نے کہوا درزی کو سینے سکے لئے دیا ، اور اس کی اُجرت واجب ہوئی یا بنیں ، اور ولم مات اس کی اُجرت واجب ہوئی یا بنیں ، اور ولم مات سے لینی معمول ہے کہ یہ کا ماجوت ہوا کہ اس کا اُجرت واجب ہوئی یا بنیں ، اور ولم مات ہے لینی معمول ہے کہ یہ کا ماجوت ہوئی اس کے ایم اُجرت ہوئی ما بنیں تواس مسئل میں اختلاف واقع ہوا کہ اس کا اُرزگرین ماحب بیشہ بہویا صاحب بیشہ نہو ، مگر یکام اُجرت میں کو اُجرت دی جا ہے اور اگروہ ماحب بیشہ نہوا ورند یکام اُجرت برکرتا ہوتو اس مسلمی اُجرت نے اور اگروہ ماحب بیشہ نہوا ورند یکام اُجرت برکرتا ہوتو اس مسلمی اُجرت نہوگی ۔

اور الم محمد علیالرحم من فرا با ب کاگریہ بات مشہور موکد وہ درگریز نگفتے کا کام اُجرت پرکرتا ہے

یاکس کے حال سے معلوم ہوجائے کہ وہ یہ کام کرتا ہے ۔ تو اسی کے قول کے موافق شرعًا حکم دیا جائے گا کہ موٹ طام موان طام میں درگریز کی بھی موت طام موان طام موان طام مادر برجو کا اعتبار منہیں ۔ زطیعی رہ نے کہا ہے کہ فتوی الم محمدرہ کے قول پر ہے ۔ اس با سے میں درگریز کی بھی موت بنیاں بھی کہ مور پرجو کا درگر ایسا ہو کہ اُجرنت پرکوئی کام کرتا ہو اس کے باسے میں بھی کم ہوگا ۔ اس واسطے کرایسے مقام میں سکون میں بھی میں موک اُ اس واسطے کرایسے مقام میں سکون میں نظر در شرط کے قرار دیا جاتا ہے .

عن ابى هربيرة من قال سعد بن عبادة ولورجدت مع اصلى محلات مسهدة ان باربعة شهدا وقال رسول الله صلعه نعم قال كلا والذكر مسهدا واللحق ان كنت اعالجه بالشيعت قبل فالك قبل مهول الله صلى الله عليه وسم اسهواالى ما يقول سيد كمان كنيوم وإنا اغيرمنه والله كغيرمنى.

ترعمد ادوابیت بے حضرت الوئم رو دو سے کہاسعد بن عبا دہ نے کا گریں اپنے الم کے ساتھ کسی مردکو

پاؤں نو کیا اس مرد کے ساتھ تعرض مردوں کا اس حال میں جارگواہ لا آ دموں کا ۔ نورسول المترصلی الشرعلیہ
وسلم نے فرایا کہ فی سعد بن عبادہ نے کہا کہ مرکز نہیں بتسم ہے اس ذان سے کہ اس نے آب کو برحق بعوث فرایا ، میں اس سے عبلے اس کا تلواد سے ملاج کروں گا ۔ لینی اس کوف آل کرڈالوں گا ۔ تو استخفرت مسلی المتدعلیہ
وسلم نے فرایا کرسنوجو بات کر تمہا سے مسروار کہتے ہیں ، بدنہا میت صاحب عیرست ہیں اور میں ان میں دیا یہ میں نے دوما حب عیرست ہیں اور میں ان میں زیادہ صاحب عیرست ہیں اور میں ان میمی زیادہ صاحب غیرست ہے ۔

میری برای میں میں ہے یہ ورمیٹ کھی کم نفاوت کے ساتھ وار دہد تواس مقام میں سعدین عبادہ غیرت کی وجر سے میں کرنے کو اختیار کرنا میں میں میں ہیں ہیں کہ اس مقام میں قبل کرنے کو اختیار کرنا میٹر کی حدسے ہجا وزکر ناہیں مقام میں قبل کرنے کو اختیار کرنا میٹر کا کہ دیا ہے جمر مناب میں اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریب فرائی اور فرایا کہ سعد ایک نہا بہت صاحب غیرت فرد ہیں اور وہر سعد سے میں زیادہ صاحب غیرت موں اور افتار تعلیا مجھے سے بھی زیادہ صاحب عیرت ہیں اور دوسری حدیث بی

وارد بے كرا تخطرست صلى الله عليه وسلم في يمجى ارشاد فروا ياكه ،-

طلاق ہے 🛚

ومن غیرت مستر ما المنواج شن ما الحکه و منها و ما بطر المراح المر

یه مدیث الودا ؤ دیے روامیت کی ہے اور حفرست معا ذہن جبل رمنی انٹرعنہ سے روامین ہے کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا دسترملی انٹرملی دسلم نے کہ ہ۔

يامعاذما حفى الله شى وعلى وجه الارمن العناق ولا حلق الله من العناق ولا حلق الله من العناق ولا حلق الله مشيدة اعلى وجه الارمن ابغض اليد من الطلاق . ترجمه : بيني لمد معاذ ، نهيل بيداك الله في من العلاق مرجمه : بيني لمد معاذ ، نهيل بيداك الله في كون جيزاين ومن بركه زياده بين مرم الله تعالى وفلام كازاد كرف سعا ورنه بيداك الله الله في كوزين بركه زياده الله ندم والله تعالى ولا قرايت كياس عدميث كودا رفطن في بركه زياده الله ندم والله تاسع الروايت كياس عدميث كودا رفطن في

فكوالامام المعروف بغواهر نرادة حق الموملى لذوحة الوارث قبل العندة غيرمت اكد يحت ل السّقوط بالاسقاط برجم برشخص محتى من وسيت كيني بوكراس كا من اور وارث كاحق تركزتقيم مو ف سعة بل توكد بنيس. بكرما صبحت كرما تطاريف سه ما قطم و جا آجه ؟

یدا صان کرمبنوں کیطرف سے بھائیوں کے حق میں وفوع میں آ آسے اس کے صلہ میں بھائیوں کیطرف سے بہنوں کے حق میں خصوصًا ان کے لڑکوں کی پیالٹش اورٹ دی خرج اورسلوک کرنے کا اکثر رہم اور رواج قرار پا ہے ایسے حقق تی مجسب مقد ورا واکرنے میں بھائیوں کو کئی عذر اورا نکار کی کئی مگر باتی نہیں ہوئی۔ بکہ لیسے مقابات میں بہنوں کا جس قدر تقامنا ایسے حقوق مروجہ کے طلب کرنے میں ہوتا ہے ۔ وہ بھائیوں کے حق میں مثر وروائیسا طرکا زیادہ باعث ہوگا ہے ۔ وہ بھائیوں کے حق میں مثر وروائیسا طرکا زیادہ باعث ہوگا ہے ۔ یہ بھائیوں کے حق میں موق ہے ۔ کسس کو ان حقوق مروجہ کے میں میں موق ہے ۔ کسس کو ان حقوق مروجہ کے مون سیمھے توجمکن سے کہ فقہ کی کما اور سے ایسی و ومری مؤرست بھی ہے تارک و کھی ہے۔

بہنوں میں سے کسی نے کہمی لینے مصر کا دیوئی کیا بھی ہے تواس کے بھا بُہوں نے اس کے ساتھ مصالحت کرکے ہ کو داختی کر لیا ہے۔ لیکن ابیسانٹا ذو نا درکھی وقو رح میں آبا ہے اور نا درکی نباد پرچکم نہیں کیا جا سکتا ہے اسوسطے کہ عادت کا اختبالہ حرفت اسی صُودت میں کیا جا تا ہے کہ دوماد غالب مہوا ورعام طود پر شاتع مہد۔ جبیبا کہ اُوپر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔

باتی اب ایک دوسری صورت رہی اور وہ مورت بہ ہے کہ اگر یم بنیرہ نے عادرت کے ہوائی سکون ختیا الہ کیا اور دعوی کرنے یا دست بردار ہونے کا کلرکسی نے اس کی ریان سے نہ شنا۔ اور ان کے با ب کا ترکہ ان کے بھائی کے فیضے اور نوٹ میں رلج ۔ اور پھر یم بنیر و اور بھائی دونوں فو ت ہوئے ۔ اور یم بنیر علاقی کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ بھائی کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ بھائی کی اولا دسے جو لوگ ہیں ، وہ جو اب بین کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ جو اب بین کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ جو اب بین کی اولا دسے جو لوگ ہیں ۔ وہ جو اب بین ہوائی ۔ اس خیال سے بمیٹر و کی اولا دکو حصد دینا منظور نہیں کرتے ہیں ۔ تو نوٹ مذکور کا اس مئورت میں اعتبار ہے تو کہ تا ہوں کہ اس سئورت میں اولا دکو حصد دینا منظور نہیں کرتے ہیں ۔ تو نوٹ مذکور کا اس مئورت میں اعتبار ہے تو کہ تا ہوں کہ اس سئد کا جو اب ہو تقی صورت میں خورکرنا چا جی ہے ۔ اور چوتھی صورت کی جو اب سے اس کا دوال بین ہوجا تا ہے ۔ تو اس صورت میں خورکرنا چا جی بی ۔ اور چوتھی صورت کی جو اب سے کہ درسم اور واج کے درسم اور واج کے درسم اور واج کے درسم اور واج کی سے کہ درسم اور واج کی درسم ایا کی درسم اور واج کی درسم اور واج کی درسم اور واج کی درسم کی درس

الما سرجے كربرتهم اور رواج سراديت كے فلاف بنيس - اوربرتهم اس ديار كے سرفارين كيوں جارى نو

انس و اسطے کہ بیوه عور بتی بیرست اور سٹرا دنت کی وجہ سے نکاح نانی سے پرمبز رکھتی ہیں اور اس با سے بین صبر کرنا شرافت کے لواز ماست میں میں اور اس با سے بین صبر کرنا شرافت کے لواز ماست سے لواز ماست میں ہوں ، تو اگر مورث ان کو اور ان کی اولا دکو محروم کردے ۔ تو ان کی کفالت کون شخص کرے گا ۔ اور بیو معورتوں اور تیبیوں کی کفالت کا در بیو معورتوں اور تیبیوں کی کفالت

اورعنخواری کرنی احل اسلام کے بہترین خصائل سے ہے۔ جنامجہ مدمیت مٹر لیٹ میں ہے کہ ا-

الساعی علی الاس مسلة والمسكين عالم جا عد فی سبيل الله ، زعمه ، خرگری كرنے
والا بهره عود توں اور سكينوں كا اس شخص كے ماند ہے جو الشر تعالى كى راه بيں جها وكرتا ہے ؟
ملك يہ رسم كه اس ديار كے مثر فاء نے اس كورواج ديا ہے - نوع انسان كي بہترين خصا كل سے ہے شعر
اور قصيده كه اس خطرت صلى الترميب وسلم كے جا ابوطالب نے اس خطرت صلى الترميب وسلم كى دبت كة بل المخفرت صلى الترميب وسلم كى دب بي ابوطالب نے اس خطرت صلى الترميب وسلم كے جا ابوطالب نے اس خطرت صلى الترميب وسلم كى دب بي كم انتخارت كے دبل المخفرت صلى الترميب كو الله الله على مدرج بين كم انتخاري ميں فدكور سے كہ س صفعت كے ساتھ تو صبحت كى كركم الله الترميب وسلم كى درج بين كم انتخاري ميں فدكور سے كہ س صفعت كے ساتھ تو تو صبحت كى كركم الله الله على درج بين كم انتخار على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كہ س صفعت كے ساتھ تو تو صبحت كى كركم الله الله على درج بين كم انتخار على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كہ س صفعت كے ساتھ تو تو صبحت كى كركم الله الله على درج بين كم انتخار على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كہ س صفعت كے ساتھ تو تو صبحت كى كركم اللہ الله على درج بين كم انتخار على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كہ سے مسكون الله على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كہ سے مواد كا الله على درج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كا كورو الله الله على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كے التھ تو الله على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كے التھ تو الله على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كا دي مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے كورو الله على مدرج بين كم انتخارى ميں فدكور سے الله على الله على مدرج بين كم انتخارى انتخارى انتخارى مدرج بين كم انتخارى انتخارى انتخارى مدرج بين كم انتخارى ان

وابين يستسقى العنسام بوجهم شمال الستالى عصمة للادامل

علما میں اختلات ہے۔ فتوی اس برہے کو عرف میں عام طور براگر فہوم ہونا ہو کہ باب جہیز کا ال اور کی کو بطور ملکیت کے

حواك رئا ب مذك بطورها رميت . تو باسب كا قول قبول نركيا جائے كا - اور اگر عرف مُسترك موتو با سب كا تول قبول كيا جائيكا -

السابی این دیان کانٹرح منظوم میں تکھاہے ا-

تعامیٰ خان نے کہاہے کہ اسے نزدیک حکم بہہے کہ باہب اگر نٹرفاء سے بوتو اس کا قول قبول نہیں کیاجائے گا اور اگرا وسط درجہ سکے لوگوں سے ہو، تو اس سکے قول سے موافق حکم دیا جائے گا

قاصنی نے کبری میں کھاہے کہ لڑکی گئوست کے بعداس کے شوہر کے قول کے بوافن مکم دیا بائے گا ۔اوراگر لڑکی کا باب وہ تول سیم مذکرے تواس پرلادم مجوکا کہ گواہ ہے ۔اس واسطے کہ خاہر حال زوج رکے لئے شاہر ہے ۔ جیسے کسٹی خص لے کپڑا اوصوبی کو دھونے کے لئے دیا ۔اودا جرست کا ذکر ذکیا ۔ تو یعمل اجارہ پرجمل کیا جائے گا ۔اس واسطے کہ خاہر حال کی شہادست سے دھوبی کو دھونے کے لئے دیا ۔اودا جرست کا ذکر ذکیا ۔ تو یعمل اجارہ پرجمل کیا جائے گا ،اس واسطے کہ خاہر حال کی شہادست سے ان بہت مونا ہے کہ مونا

مذكوره بين مورث كاسكوست بمنزلة تغنيم كرسف اورمال فيبض كي جيبشت ك قرار دينا جا جينيد والشرعلم اگرکوئی کہے کالڑکیوں کے سکوست کو با عنبا دعم صف بہتے تق سے وسسنٹ ہر وا دم ہوجا نے کی رضامندی ہرحل کیا جائے اورض کے خلافت کسس کا با عقبار کہا جائے تو اس کے لئے ابیب حد تکسب وجہ نا بہن ہے گرمجوب المبراث کی اولاد کے دعوٰی کرنے کی صُورِت میں سکومت کا جمل اس معنی برکرنامشکل ہے ۔ اس وا سیطے کراُن کا دعوٰی اگر و داشت کی بنا پہنے توہم بہ کی شرو دامفقو دہیں اس عرف کا اجرا رمجوب کی اولا دے حق میں اس مئورت میں کمٹورٹ نے سکوست کیا ہے ، مشراعیت کے موافق قرار دینا دشوار ہے ،اس کا جواب یہ سے کہ اصل حال اس عرف کے اجرا میں یہ ہے کر محبوث المیرات کی اولاد ك لوگ جواب بہتے ہيں كرجب بما يري تورمث وراس تنم كسب رؤماً ، بميشر كرم ورواج كے مطابق مجوب الميراث کے حصہ پرمتعرف لیمنے میں ۔ نواس کے سکوست کواس کی اس رضا مندی پر اگرجل خرب کر بہا راحقہ اس کی ملکیت سے بم کو دیا جائے۔ توقعلع نظراس سے کریر امرمورث برطعن ہونے کے لئے باحث ہوتا سے کداس نے ہمیٹہ کے معمول اور برادری كرسم اور رواج كے فلات كيا ہے . اشخاص موجود ه بريمي لازم أنا ہے كرجولوك مجو مالميرات كے حصد برمتصرف مول اوروه دست بردار مروماني اورسب لوگ اس رسم درواج كوقطفامو توهت كردي - اس شهر ك رئوسا داس امركو جا كزېني سكت اوركيت بي كاس سے ترج عظيم لازم أفيكا . اوران امور ك انظام مي كرابتدا مسة أج تك سب مي جارى میں نملل واقع مولاً اوروہ اُمورمتعارف بی كرمؤرث لين سامنے خواہ تحريب وريعے سے ياز باني لوگوں كے مقابلين اقرار راسي اوركبتا مي كرجس طرح بدلوكا مير س بعدمير سه ال منز دكركا مالك بروكا ،اسى طرح ميرسد ليمتوفى كى اولادسے جو موں گے۔ وہ بھی اس مال میں لیض حصہ کے والک مہوں گے۔ جا میئے کرمیرے بعدا بنا آیا حصہ لینے تعرف میں لیے آئی اور محبوب ہونے کی حبت اپنے سامنے تخریریا تقریر کے ذریعے سے برطرف کردتیا ہے۔ اور الساان اوگوں میں سے می کا سکوت کرنا نہا بہت کم اور نا درہے ۔ توسسکوت کی مالت میں ہی عرفت سے موافق عمل کیا جاشے کا ۔ اوراگر کوئی نتینس کہے کرجب ٹورٹ فونت ہو المہے۔ تواس کے دریۃ اس کے مال متروکہ کے مالک بوجاتے میں ۔ توٹورٹ کی وفاست کے بعداس کی تغریراورتحریر ندائے سے مرمبہ ٹا بت ہوگا اور مرحبت رفع ہوگی ، نواس کا جواب یہ ہے کر مورث كي تخريد وتقريد وكالسي كرمسيد متوفى كي اولا دكين مين ببية ابت جوجائ كا ووبدام نقها مكهاس قول

إذَا وهب الاب للطف لمستتعربا لعقد ترجم : جب مِبكرے إب لين طفل كے حن میں تو وہ مبہ صرفت عقد کے ذرایعہ سے کامل ہوتا ہے ؟

اس مسيمعلوم بواكرمورث كي صرف تخرير وتقرير سيبه مذكوركا مل بوجائے كا بخصوصًا ادا صى مملوكه خواجييس. جس برقبضہ دلانا حکام کے اختیار میں ہے تومورسٹ کی تحریر اس کے مہد کے ایسے میں اس کی اولاد کے حق میں کافی موگی، اور ان وجود سے مندوستان میں جوعرف اور رسم اور رواج ہے جن کا ذکراً وربواہے ، شرح کے موافق نابت ہوتا ہے ۔ وانتر*اعلم إلصّ*واس .

؛ (ردّ جواب ازمولاناسشاه عبدالعزيز صاحب محدث دملوى رم)

مجیب کا جویہ تول ہے کالا شباہ والنظا رہیں اکھا ہے کہ عادست حکم ہے اس قول سے آخر یک اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ عادمت اور عرفت کا ہونا فقہاء کرام سے نز دیک ایک امرسلم ہے سکن کاام اس میں بے کروہ کس محل برعکم ہے: ظاہر ہے کہ منزع کے خلافت جو عادرت یا عرفت ہو۔ اسس کا اعتبار نہیں ، اس واسطے کہ مثلاً جس عنس کو منزاب کی عا دست مبور اس سحے لیئے منزاسب میرگز حلال نہیں ۔ ایسا ہی اگر امل شہر کی عا دست مشرع سے خلافٹ ہو ، مثلا ان کی عادمت ہو کے نما ذ ترک کرتے ہوں بمستر محورست نہجے ہائے ہوں توالیسا بہیں کران سے تعرض نرکیا جائے ۔ بکہ ان کومکم کیا جائے گا کہ ہوگاڈ مچھوڑ دیں ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علما رصحا ہے کرام رم سے زما نہ سے اسب کمپ ان لوگوں کو برابر منع کریتے رہے جن کو البسط تمود ك عادست دبى جوتومعلوم جواكرعا دست ا ورغرفت كيمطابق اس وقست حكم دياجا سيركا يكرحبب كسى امرمي اكشنباه وانتع جوكه شرعًا اسير كياحكم بونا چاجيتي خصوصًا اس وقنت عادت اورع ون برزًا وه محاظ كرنا جا جيتي كرجسب الفاظ استعال ك جائيں اور اس امريں استباه و اقع بوكه اس سے مُراداس كے مترع معنى بيں يا عُرفى معنے بير كروه الفاظ اس عنى بيرون اورعادست كے موافق كستعال كئے جاتے ہيں . جيسے تسم اور اجارہ اور بيع كے معاطلت ہيں . اس واسطے كراس طرح كے امورس اليى صريح نعى بنيس كركس يدابت بوتا بوكران الغاظ كصرف مترعى معنى مرادبي بواس طرح كم الأور . میخلاف ان آمور کے حجومالمات اورعمات اور نكاح كاننب اس واسط كنف سفامت بهاكرايس أموري جوصريح الفاظب ان كاعل ان كعموت مشرى معنى يركيا جاست كا يحتى كه اكران الغاظ سي كسي من من كالمقصودكوئى دومرس معنى بول تواس كا عتبار شركيا جائے كا . ند دیا نہ اور من تصناء بلکران الفاظ کے شرعی معنی کے مطابق اس نص کے ایسے میں مشرعی مکم قرار پاسے گا۔ اور حبب اس تہ پیت فراعنت ہوئی تواب ہم کہتے ہیں کرصاحب کشعبا ہ نے جوجاری پانی کی صدے با سے میں کھا ہے کہ اصحیہ ہے کرجاری پانی سرعادی قراردیاجا مے کا حس کولوگ مجھتے ہوں کریہ پانی جاری ہے توبیم محل نزاع بنیں ۔ کسس واسطے کہ جاری کی فیرج كسى نص مين فركور نهيس . تو صرور مهواكراس كاحمل اس كي عرفي معنى بركيا جائ -

مجيب كاجوبه قول ہے كەمجىلدان مسائل كے ايك مسئلديدہے كەس قدر منيكنى كرى وعيره كىكنونى ميں برجائے توترعا

زبادہ بمجی جاشےگی۔

اس کاجواب یہ ہے کہ گرت انموراضا فیہ ہے چنا بخداکٹر چیزی ہیں کہ بھی موتی ہیں توزیا دہ بھی جاتی ہی بہت اس کے کہ اس سے بھی خیاتی ہیں اور سے بھی خیاتی ہیں برنسبت اس کے کہ اس سے بھی زیادہ ہون اور سنرے میں اور میں بھی جاتی ہیں برنسبت اس کے کہ اس سے بھی زیادہ ہون اور سنرے میں اور سنرے میں اور سنرے میں اور سنرے میں اور دہ ہیں اور سنرے میں اور سنرے میں اور سنرے میں اور سنرے میں اور سندے میں اور سندی میں ہوتا ہے ہے کہ سندھ کی کہ اس کے استعمال کی ضرور سند ہو، اس کی دلئے بریدام ہوائے کہ باجائے گا ، اس سے میراوی ہے کہ اس کی دائے کہ عادت کے کو انتی حکم دیا جائے گا ، الکہ اس سے مراوی ہے کہ اس کی دائے کہ عادت کے کو انتی حکم دیا جائے گا ، الکہ اس سے مراویہ ہے کہ اس کی دائے

برحواله كيا جائے كا اوريم ادبنين كراس كى عاوست كموانى مكم ديا جائے كا.

مجيب كاجويه قول ب كرحيف اورنغاس كاكثر قدست عورست كى عادست كي وافق قراردى ما في قويه مجل

نزاع سے نہیں بہس واسطے کو خودشارح سنے ایسے امورمیں ما دست پر دارو مزر کامکم رکھا ہے۔

ایسانی مجیب کایہ تول مجی بے کہ مجملان مسائل کے ایک سندیہ ہے کہ نمازے الدنماز کے عمل کے سواکس قدر زیادہ دومراعل کرنے سے نماز فاسد موجاتی ہے۔ تواس امرین حرف کے اعتبار برحکم ہوگا کہ حب نماز کے اندراس قدر کوئی ورمراکام کرے یہ گاراس مالعدین کوئی شخص اس کو دیکھے تو گھان کرے کہ وشخص نماز نہیں بیٹے متا ہے تواس کی نماز فاسد ہو جائے گی ۔ بینی یہ می محل نزاح نہیں اس واسطے کے حل کیٹر کی حد شارع نے بیان مذکی اوریہ امود اضا فیہ سے ہے ۔ افراس میں یہ بی تالی ہے کہ اس مورست میں نماز کے فاسد ہونے کا حکم عرف کر نیا دیونہیں ۔ بیکر ورف کے موافق حکم دیا جائے اوراس میں یہ بی تالی ہے کہ اس مورست میں نماز کے فاسد ہونے کا حکم عرف کی نباء پرنہیں ۔ بیکر دیکھیے والے کے گان کے اختمار بہت کہ وہ گان کرے کہ شیخص نماز نہیں پڑھتا ہے ۔ ان دونوں امر میں اور بعد ہے کہ وہ گان کرے کہ شیخص نماز نہیں پڑھتا ہے ۔ ان دونوں امر میں اور بعد ہے کہ وہ گان کرے کہ شیخص نماز نہیں پڑھتا ہے ۔ ان دونوں امر میں اور کیا جائے۔

اور مجیب کا جوید نول ہے کر مبخدان مسائل کے ایک بید مشلہ ہے کرگرام وا مجل کس قدر کھانے سے اس کے ایک بید مشلہ ہے کہ گرام وا مجل کس قدر کھانے سے اس کا جوا مب بہ ہے کہ یا ذن اجمالی کے تبیل سے سے کر جس پر اس کا کم کا کہ بار کا جوا ور اس با سے میں تعیین میں نصوارت وارب والیا ہی اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک میں میں ارشا وجوا ہے :۔

لاجناح علىكمان ناكلوا من أبيّوت كما وبيوت ابآثكد ...... أدُمد ببت كُنْد ، ترجم ، بعنى كنا و نهي تمها سے حق من يركما وُليث هرك جيزي سے البين آباد كركم كرجزي سے : الديجراد شاد جواكر الداس من عي كنا و نهيں كركھا وُليث دوست كے تحرى جيزيسے ؟ توگويا شارح في اس امرين اجمالي اون قرار ديا ہے كرلوگوں كى عادت يہ جوكہ

تعرض مذكرتي مون .

مجیب کاجویہ قول ہے کو دکے باسے میں مال کی تصریح نصی بنہیں ، اس کے با سے میں عرف کے اعتبار برحکم ہوگا ، توخود اس قول سے صراحتًا معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کے کیل یا وزن ہونے کے با سے جین فس وار دنہیں ، کس کے باسے میں عرف کا اعتبار کیا جائیگا ۔ اورجس میں تص وار دہے اس میں عرف کا اعتبار نہیں ۔

المجیب کا جو بہ قول ہے گرا آرقتم کھائی گرگوشت نہ کھا ورئ اس فول کے آخر نک نواس میں بہ خدشہ ہو ہے کہ بام اس فیم میں داخل نہ ہوگا بلک فارج سمجھا جائے گا ، عا دست اورغرفت کی بنا برمغہوم بنہیں ہوتا ہے ، بکر ہم کی وجہ یہ ہے کہ گوشت حرف نون کی وجہ یہ ہے کہ گوشت عرف نون کی وجہ یہ ہے کہ گوشت عرف نون سے بہ بدا ہوتا ہے ، اس واسطے کہ گوشت عرف نون سے بہ بدا ہوتا ہے ، ان بین نہیں دہتا ہے ، تو بھٹورت اس قبیل ہے ہے کہ بدا ہوتا ہے ، بانی بین نہیں دہتا ہے ، تو بھٹورت اس قبیل ہے ہے کہ بین کا جمل حقیق میں نہیں کا جمل حقوم ہوتی ہے ، وہ قوت نہیں ہوتا ہے ، وہ قوت نہیں ، اس واسطے کہ وہ چیز نشک ہونے برسفید ہوجاتی ہے اورخون نوشک ہو سفار میں اورخون مرابت نہیں ایسا ہی ہے وجریمی اس کے خون مرابت نہیں ایسا ہی ہے وجریمی اس کے خون مرابت نہیں ایسا ہی ہے وجریمی اس کے خون مرابت نہیں ایسا ہی ہے ورخون مرابت نہیں

کرتاسیے اور :۔

مجیب کاجویہ تول ہے کرکستی خص نے قسم کھاکر کہا کہ دابۃ بریوار نہ ہوں گا۔ تویہ فول اس فیبل سے بہب کرعرف اور شرع میں تعارض واقع جو ، بلکہ اس فیبل سے ہے کہ حقیقت اور منقول عرفی میں نعار من واقع مہد ۔ چنا بجہ اس کی تصریح منطق کی کتابوں میں ہے

اور بحبیب کا جویہ قول ہے کہ الا شیاہ والنظائر میں کھاہے کہ عاد سٹ ہم کیا بمنزلہ شرط کے قرار بائے گی۔ اس قول کے آخر کا سے کہ الا شیاہ والنظائر میں کھا ہے کہ بدل تعبین ہو۔ کیا صاحب عقد گی۔ اس قول کے آخر کا مربع کہ ایسے اُمور میں سکوست میں ہے کہ بدل تعبین مور موزا ہے اور جب اے اور جب

بهمقدم معلوم ہوا ۔ اور حقیقت مسائل کتیرہ کی تفریع کی دریا دنت ہوئی اور معلوم ہوا کہ کس سٹورت میں عرف مشرع پر مقدم متصور ہوگا ۔ بعنی معلوم ہوا کہ ان اُمورسے مُراد کیاہے ، اور کن مقام میں ان اُمور کا اعتبار ہے ۔

اب مجیب کے جواب میں فصل طور پر نظر کرنی چاہیے کہ اس ام میں شبر نہیں کہ بچہ ہوں اور ان کی خدمست اور تیجا روادی کے بحاظ سے سابق شوہر کی نکاح کی یا بندی ہیں رہیں ، توالبتہ وہ اعلیٰ مرتبہ بہشت میں بایش گی ، جنا کہ صبح حدیث ہیں ان لوگوں کی تعدا دمیں وار دہے کہ جن لوگوں کو آنخورت میں ان ٹرملید و کم مرتبہ بہشت میں بایش گی ، جنا کہ صبح حدیث ہیں ان لوگوں کی تعدا دمیں وار دہے کہ جن کو ورت ہوجانے سے بیوہ ہوگئی ایسے ہمراہ بہشت میں ہے جائیں گے کہ من جملا ان لوگوں کے ایک وہ حورت سے کہ ابنے شوہر کے فوت ہوجانے سے بیوہ ہوگئی اور اس سے اپنی جائے ہیں سائل کی مرا دیہ ہو محورتوں کے با سے میں مشر خاکیا مکم ہے کہ وہ عورتوں کے باسے میں مشر خاکیا مکم ہے کہ وہ عورتیں نکاح بر داختی ہوں اور اُن جب ملک سائل کی مرا دیہ ہے کہ ان میوہ عورتوں کے ول کے با سے بی مشر خاکیا مکم ہے کہ وہ عورتین نکاح بر داختی ہوں اور وہ کے ولئے کہ بڑا منے کہ بی اور بیا مرصراح تا نص کے خلاف ہے جوان عورتوں کے حقیمی وار دیم جائے کرمن کو طلاق دیم کی موروز وں کے حقیمی وار دیم جائے کرمن کو طلاق دیم کی موروز وں کے حقیمی وار دیم جائے کرمن کو طلاق دیم کی موروز وں کے حقیمی وار دیم جائے کرمن کو طلاق دیم کی موروز وں کے حقیمی وار دیم جائے کرمن کو طلاق دیم کو کا گئی می واروز وہ کے کرمن کی کا مشر تعالے کے فرائے کو کہ کی اسٹر تعالے کے فرائے کی مدیر اور میں کو کو کرمن کی میں وار دیم کرمن کو کو کرمن کو کرن کو کو کرمن کو کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کے کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کو کرمن کو کرمن کو کرمن کو کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کرمن کو کرمن کو کرمن کرمن کرمن کرمن ک

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّيْمَاءُ فَبُلُغَنَ اَجَلَهُ فَ فَلَا تَعْشُلُوهُ فَ اَنْ يَسْلِحُ وَالْوَاجُهُ فَا إِلْمَاءُ وَالْمَاوُهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُوهُ وَالْمَادُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَادُولُولُ وَالْمَادُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَادُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُالُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُ ولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَال

تو بہ مکم کرناکہ نکاح کر دینا چا جیئے گو یا اس امرسے نہی کرنا ہے۔ بینی منع کرنا ہے کہ ان عور توں کے نکاح کرنے می دبر کی جائے با اُن کو نکاح سے بازر کھا جائے بنواہ یہ نہی تخریمی ہو یا تنزیبی ہو۔

محیب کاجویہ قول ہے کہ فی البحمالالیں ہیوہ عور توں کومشاہم ت حضرت مرور کا مُنات کی ازواج مطہرات کے حال کے ساتھ موگی اور ان کی ہیروی حاصل بھوسکتی ہے۔ البتہ اقتاع کی علمت میں فرق ہے۔ تواس کا جواب بہ ہے کہ تشنبہ اور پیروی خصائص میں نہیں کی جاتی ہے۔ اور اگر البیا ہوتا نؤیہ بات جائز ہوتی کہ مشا بہت اور ہیروی اسخصرت صلی الترعب وظ

ک اس امرین می امت کے لوگ کریں کہ چار عور توں سے زیادہ نکاح میں جمع کریں ۔ یااس طرح کے اوراً مورمین ایساعمل کریں ۔ مالا کہ یہ چیح بہیں ۔ تو عالی ہٰ القیاس یہ بھی جائز نہیں کہ جو وعورتین نکاح نانی سے باز رکھی جائیں ۔ اور بالفرض اگر یہ بات مسیمی کی جائے ہیں کی جائے ہیں کی جائے ہیں کا حائی نہیں اسٹے اللہ میں کہ جائے ہیں کی جائے ہیں کہ اور بسروی کا کا فرانی نہیں اسٹے اور بسروی کا مسلم جو تو وہ مبوہ عورتیں اسٹے کہ اس با سے مسل اللہ علیہ و کم کی ازواج مطہرات کے حال کی مشاہبت اور بسروی ماصل جو تو وہ مبوہ عورتیں اجرکی مستحق مرد کی دو اور جو مطہرات سے اجرکی مستحق مرد کی دو اور جو مطہرات سے حال کے ساتھ مشاہبت ماصل کریں اور ازواج موارت کی حال کے ساتھ مشاہبت ماصل کریں اور ازواج موارت کی حال کے ساتھ مشاہبت ماصل کریں اور ازواج موارت کی والے کے ساتھ مشاہبت ماصل کریں اور ازواج موارت کی والے کی اور کا ماس میڈورت میں ہے ۔

بهر مال اگرمشابه بهت نابت بمی بوتواس نے یہ امرالازم نہیں آئے کے کا ح نافی کرنے بی عاریب بوعور نین کا ح نافی کری دو اورام سلمدو اورام جیبہ رو نافی کریں دو قابل طعن نہیں اس واسطے کہ کڑا زواج مطہرات نے مشلا حضرت قدیجہ الکیزی رو اورام سلمدو اورام جیبہ رو اور زینیس بنت جی رہ نے آئے عزیت صلے الله علیہ وسلم کے ساتھ نکاح نافی کیا ہے اوران حضرات کی شان میں میرکزگان فہیں میں میں کہ ایس می کہ ایس میں میں ایس میں میں اور دو مرسے صابہ فی الواقع عارم و ، اورادیا ہی حضرات حسنین رہ ، اور بعض دو مرسے صابہ کی بنات نے می نکاح نافی کیا ہے اوراس و جہسے معاف الله ان حضرات کے حق میں عاد الازم نہیں آتی ہے اور جس کے اس کی بنات نے می نکاح نافی کیا ہے اوراس حیا رہ کا منظا ہو کہ اس کی وجہ سے معاف الله ان حضرات کے حق میں عاد الازم نہیں آتی ہے اور استحبال کی استحان کی دو میں معاف الله ان حضرات کی توجہ سے معاف الله ان حضرات کے وقد وہ امر میرکز مباح نہیں ہو سکتے اور استحبال کی استحان کا ذکر کیا ہے۔

مجبب کاہویہ فول سے کہ بالفرس گروہ نکاح ٹائی پر رامنی بھی ہوں ، آخر فول نک ، نوسترع کی مخالفت لازم نہیں آئی ہے

تو یہ فول بھی صراحتًا مخدوس ہے ، اس و سطے کرنف فرآنی سے نا بت ہے کہ جب جانبین رامنی ہوں ، نونکا سے کر دنیا چاہیئے۔

اور مجیب کا ہویہ قول ہے کربعض مقام اور بعیض انور میں اس لیجاؤے سے کاس میں کسی امر کے کرنے باذکر نے سے غیرت

ہوتی ہو ، اور نٹرافت میں خل آتا ہو ، اور ایسی صفعت کی نسبت اپنی طرحت مونے کا خیال موکہ باعتبار عرف کے مہابیت فرموم مو

قوالیہ صورت میں سٹرع سے سے تجاوز کرنے کو علماء نے مستقسن جاتا ہے ، چنا ہنے ہے امراس صدیت سے جو کہ مسلم میں ہے مستبط
اور مستقاد موتا ہے ، اور وہ حدمیث بہ ہے ؛ ۔ الخ

نواس کلام میں دووجہ سے ملل ہے اول وجہ بر ہے کراس مقام میں بدا ندستہ نہیں کا ایسی صفیت کی نسبت
ابنی طرف نا بہت ہوئی کہ باعتبار عرف سے نہا بہت ندموم ہے بکداس کے فلاف بدا ندستہ ہے کہ مبادا نسکاح نائی ندکر نے
سے زنا صا در مہوجا سے کہ جو نٹرک اور قتل کے بعد نمام کبیرہ گناہ میں زیا وہ قبیج ہے ۔ اور ایسے گناہ کبیرہ کے بعث
ہونے سے فد تست البخ اور عائد مجو ۔ تو بہ قیاس مع الفارق ہے ۔ اور دومسری وجہ یہ ہے کہ نٹرعی عدسے تجاور کرا بھالی م
مذاکے ، چنا کی بید امرافشاء اللہ عنقریب بیان کیا جائے گا۔

مجیب کاید فول کوس تقام میں قبل کوافتیا رکزنا مشرع کی صدیدے تنجا وزکرنا ہے تواس کا جواب بہ ہے کرسعد بن عبادہ نے حس حالت میں قبل کرنے کو افتیا رکیا اس حالت میں قبل کرنے سے حدمشرعی سید سیجا و کرنا لازم نہیں آئے ہے۔ اس واسط کواگر کوئی شخص کیس طرح کا معاملہ اپنی وختر یا ہمشیر یا ماں سے ساتھ۔

تواس مالت میں جسب تعتول شہید ہوگاتو صرور ہے کہ قاتل ماخوذ ہوگا اس واسطے کہ ظاچر ہے کہ اُن دونوال مر میں تلازم ہے اور بین ماصل آنخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کے کلام مبارک کا ہے کہ سعد کے حق میں فروایا کہ انڈ لغیور بعنی سعد نہا بیت صاحب بخیرت ہیں ۔ تواس سے مراویہ ہے کری رہت کے خیال سے ان کو کچھ برواہ نہیں کہ فصاص میں جان ہے مار شیئے جائیں ۔ اور یہ کال فیرت ہے

مجیب کاجویہ قول ہے کہ ایسی صورت میں اگرولی کیطرف سے ممالعت وقوع میں آئے تو مدرتزعی سے تجاوز کرنے میں یہ اس قبل سے زیادہ نہ موکا کہ سعد بن عبادۃ نے اختیار کیا تھا۔ تو اس کا جواب بہ ہے کہ یہ مرائم رفیا کسس مع الغارق ہے اور اس کی چندد جہیں ہیں ہے۔

ا. اول وجریه به کراس مقام مین ممانعت کبیر مسے تقی دیبنی زناسے بازر کھنامنظور تھا ۔ اور اس مقام بیل مربل و سے بازر کھنامنظور ہے ، بعبنی نکاح نانی سے بازر کھنامقصنود ہے

دوسری دجہ بیہ ہے کہ اس مقام میں صفرت سعدین عبادة رہ نے جس یا ہے جس کہا تھا۔ اس میں حدمترعی سے تجائز کرنا لازم نہیں آ با تھا۔ اوراس مقام میں اس کے خلاف حد مذرشری سے تباوز لازم آ بھے ، اس واسطے کہ اپنا نا میس بچانا فتل کرنے کے ذریعے سے شرعا بلاشہ جا گزیے ، اگرچہ اس کی وجہ سے وہ خو د جان سے مارا جائے ! وراس کی دلیل میرویٹ ہے ، مین قتیل دون عرصہ فیصیت چیدہ اور تائل اور تقتول ہونا بینی قبل کرنا اوقیس ہوانا فرط حمیت اور زیا دتی تعصیب کی نباء برحرام ہے اور کہیر گنا ہے ۔

تیسری وجریہ ہے کہ اس مقام میں جس امرے بالے میں مکم متری دیا فت کیا گیا تھا ، اور وہ عفرت کے لئے ہائے ا نا ۔ وہ تعتق ہونے کے خدستے کی حالت میں قبل کرنے کا ادا دہ ہوا تھا ۔ اور وہ امران کا برنا کا تھا بخصوصًا
اینے اہل سے ، اوراس مقام میں ایسا امرشمقق ہونے کا خدشہ نہیں ، ملکہ اسس مقام میں ایسا کرنے میں بینی نکاح نافی سے رو کنے میں فدرشہ ہے کہ قبیح فعل بعنی زناصا ور مہوجائے ۔ ایسے مقام میں عفرت کرنا متر عام بخوص اور ور و و

ان من النيرة مَا يحبُّها الله وان من الغيرة مَا يبغضها الله فالغبرة الَّتي يعبها الله مَا

میکون فی گرتبته والعنیوة التی ببده مسها الله مایکون فی غیر شه سبته ترجمه بختین که بعض فیرت وه به کراس کوئرا با تا به تؤوه بعض فیرت وه به کراس کوئرا با تا به تؤوه عیرت ده به کراش کوئرا با تا به تؤوه عیرت کراند تعالی اس کوئرا با تا به دوه فیرت به که لین محل اورموقع بس مود اوروه عیرت که الله تا که الله تا به اوروه عیرت به کرید موقع اور به محل مو یا اس کوئرا با نام به اوروه عیرت به کرید موقع اور به محل مو یا

خلاصہ بیک کلام اس میں ہے کہ پیوٹرت عِرست مجمودہ ہے یا عِنرت ندموُمہ ہے۔ توظا ہر ہے کہ جوج پر الشرتعالی نے مباح فرائی ہے۔ اور عفست اور عصم سے کا وسیلہ ہے ۔ اس کے یا اسے میں عِنرست کرناکیا مناسب ہے

مجیب کا جویہ قول ہے کہ دومری مگورت کے بہت میں جواب یہ ہے کہ جس لفظ کے معنی میں طلاق کے مفہوم کا شاہم اللہ اس کے استعمال کرنے سے لوگ اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں کہ دومرے شوہر کے ساتھ لکا ح کرنا اس یا میں فیما ہیں شرفا رکے بہا بیت مستکرہ مجمعا جا آہے قواس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبیل سے بنا و فاسد رہے ہے جہا ہے کہ پہلے عواس سے بنا و فاسد رہے ہے جہا ہے کہ پہلے عواس سے بنا و فاسد رہے ہے جہا ہے کہ پہلے عواس سے بنا و فاسد کے جہا جائے تاکہ کہ پہلے عواس میں دقت لازم آئے ۔ تو اس کے بعد فرس نا میں دیا رہی بلا شود کے کوئی شخص قرمن نہیں دیتا ہے کہ بنا کرنا ہے نوچا ہیئے کہ شود جا گزیموجا نے ۔ کہ اور دینے سے گویا جان و مال تامن کرنا ہے نوچا ہیئے کہ شود جا گزیموجا نے ۔

اور مجیب کا ہور قول ہے کہ طلاق اگر جبر میاج ہے لیکن النجن شباطات ہے۔ نوطلاق سے احتیاط کرناحشن اخلاق
میں داخل ہے۔ نواس کا جواب بہ ہے کہ بیسلم ہے ، لیکن کلام اس بیں ہے کہ اگر کسٹی خص سے یہ فعل صا در مہوجائے تواس
کو با ہمی قرابت سے علینی و کیوں کر دینا چا جیئے ، اس واسطے کرمسلمان سے نفرت کرنا اور قطع رحم کرنا بلا وجہ شرعی کے
اس سے لازم آتا ہے ، ابغض مباطات کے از کا ب سے مسلمان کو اس قدر الح نت کے قابل کیوں قرار دینا چا چیئے
اس واسطے کرمیجے حدیرے میں وارو ہے ا۔

اس سے بازار کی مذمنت تا بت ہوئی ہے ، حالا نکہ بازار جا نا اور و کاں تھیر نا سجارت وغیرہ صروریات کے لئے ہرگز الج نت کے لئے باعث نہیں ؟

بجیب کا جویہ قول ہے کر تمیسری صورت کے بارسے میں جواب برہے۔الخ

توریجواب جو کی اصل در رست اور سے اس واسطے کہ حصد ندلینا بنات کی طرف سے یا مطالبہ نہ کرنا عشبا کا لینے حصد کے یا ہے ہیں جھازاد ہم شیروں سے اُن کے حق میں تبڑے اور اِحسان ہے ان لوگوں کی طرف سے جواپنا حصر ہیں بیتے ہیں ۔اور بھائیوں کا دینا ہم شیروں کوموافق رسم اور رواج کے ان کے حق میں تبری ع اور احسان ہے بھائیوں کی طرف سے اور مکا فات نبری است میں اوصاف جمیدہ سے جے ۔ لیکن اگر کوئی شخص ان لوگوں سے لینے حصد کا دعوی کرے تواس

كاحق ببنجاه كابناحقة ليوسداوراش بطعن كرناأ وراس كوطامت كرنانا جائزيه بهس واسط كرتبرعات مي جرنبين ا وربرجواسس جواسب مين تعماكيا ہے كرحب إمل إسلام كى انوان نے دسم اور رواج مبنود كا ديميما وراشنا الغ تويه كلام نقص سے خالیج اس واسطے كه اس سے معلوم جو تا ہے كه الل اسلام كى اخواست جوابنا حصد نہيں ليتى ب توان کے اس بہترین اخلاق کے باعث ہنودی عورتوں کی بیروی کرنا ہے توابسا کلام موقومت مکنا چا جیئے۔

ختمسك

المحارية والمراجة وال الحيس لفتادي

(كامل مبوب ٨٠ جلدس يرستمل)

دّورِ صَاصِرِ كَامِ عَبُولَ رَيْنَ تَجُوعُهُ فَتَاوِي اس سامسنی دور کے نے تقاضے ورجدید سنائل قرآن اورسنت کی رونی میں یہ جمور خادی تحقیق اور تعمق نظر کی وجے اس صد تک شہرت عاصل کر حیکا ہے کہ بڑے برسے اکا برعایار اور مفتیان کرام بھی اس سے استفادہ بلکہ استناد کرتے ہیں۔ شاید بی ملک كاكوى أيساديني اداره موحس كاوارالمطالعه اس نادركتاب كى زينت سے خالى مو-ڑ ما پر بدری ایجادات، نت نے فشوں اور خود ساختہ باطل مذاہب کے احکام صراحة قدم كت فتادى ميں بال منس كئے كئے ميں جن كى اس دور ميں خت عرورت تى مير ميا فتاد اس کی کو اور اکر تاہے اور ال اس کتاب کی خصوصیت اور وجرمقبولیت ہے۔ يسك يه تمام فتاوى ايك بى جلدمين تقييكن اب اسمين مفتى صاحب موصوت مح مزيدن ودكرانقد والمي تحقيقات كوشامل كركح اسكوم فنتمآ كظننم عبدول ميس نهايت عده كاغذ اورسترین عسی طباعت کے ساتھ شائع کیا جارہا ہے ہرجاد دیدہ دیب ہے۔

بهاسط والسه كي حيت والهم قابل مطالع كتابين دین رحمت مُشاه مین الدین ندوی O فيوض القرآن مترجم د اکر سدحاجین ملکرای O مكتوبات امام رماني دادو المسوم به درالاتان O تفسيمنظيري لادي كال اصعى ولمخيص) حفرت مولانا بارتمل شاه ما حزت ولانا تناأت ياني Oسيرت ريول أكرم مل الشرطلية ولم O تفسيرعزيزي داردوام صف حضرت مولانا شاه عبدالعز زدموي حسرت مولا ماأسرت على متعانوي ن شاكن رمذي داردو) O مظاہر حن داردی کال مصص محضرت بولانا محد ذكرماصا حب مظلم 0 اوراد فضليد ماتوره دعانين 0 نلیت کیاہے حفرت مولاناعبدالعنفورساي مدني حصرت مولاناع بدلح تي ماحب ونجي على .. اسوه رسول اكرم مل التدعلب وسلم فضائل وبركات در ومتراف عادت بالسه ذاكرعبد لمحكما وبسنكم د ايد مكنام عاتق ورول ملى الله عليه ولم 0 مکتوبات مدی O ترجمان السنة كال محصص مشخ شرف الدين يحيى منيرى مصرت مولانا بدعالم صاحب O جوامرا فیم کال 0 مأثر حكيم الامت معزت مولانا يدعالم صاحب عارف بالمدرة اكر بدلحتى صاحب ملك 0 ہفت اختر O شبع فاطمه حفرت بولانا اشرف ملى تقانوى صاحب علاميضل حمرعارف بمرطله ن جوام الغوائد و تعمیر فوار الفوائد اسلام کا نظام امن مقتاحی مولانا محفظفر الدین مفتاحی مولانا واكر فلام محرصاحب عاسف إيجا يم معيد كميني ومنزل باكتنان جوك - كراجي